

## بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ اللْمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ الْعُمُ الْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ الْعُمُ الْعُلِمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کےساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

والمتنافظ والقائدة والمتنافظ المتنافظ المتافظ المتنافظ ال الدونول المنطقة المتألية كوكان كداوا الديني مخارك فالدائدة ومختالك م زام اخران www.KitaboSunnat.com [جلدمو] المالم المالة ال (المتولى سلطاع) مولانامخست فظفراقال (مدیث نبر:۸۱۸ تا مدیث نبر:۸۱۱۸ رِقْرَاسَنَاتِ مَنْ لِسَكَتْبِهِ الْنَادَ كِالْدُلَاكِيرِ (مَنْ 37324214 - 37357434) مَنْ يَكُونُ الْمُعْلِينِ 

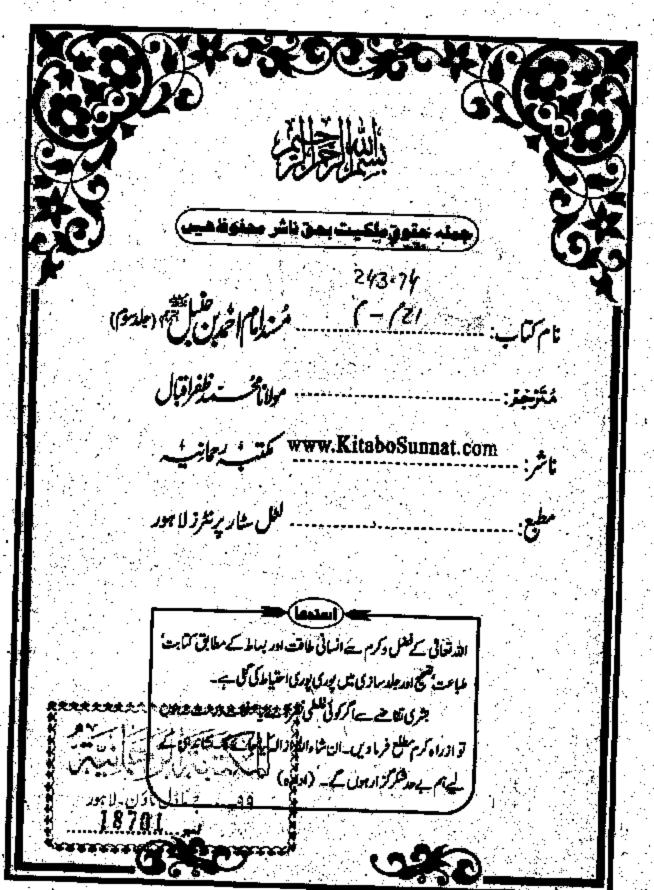

وسيطوا لألف الكاميو

مُسْنَدُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ

حضرت عبدالله بن عمر فظائنا كي مرويات www.KitaboSumat.com

( ١٤٤٨) حَلَّكُمَّا هُشَيْمُ أَنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ وَآبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هُنِيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ هُمَرَ وَحِنَى اللَّهُ هَنْهُمَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْقَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ صَهْمًا وَقَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ أَشَهُمَ لِلرَّجُلِ وَلِغَرَسِهِ ثَلَاقَةَ أَسْهُم مَنهُمًا لَهُ وَمَهْمَيْنِ لِقَرْسِهِ [صححه البحاري (٢٨٦٣)، ومسلم

(۲۲۷١)]. وانظر: ۲۹۹۹، ۲۸۲۰، ۲۱۵۰، ۱۸۰۰، ۲۲۲، ۱۲۳۶]

(۱۳۲۸) حفرت این مرفظات مردی بے کہ جناب رسول الدفائق ترور تیر کے موقع بر مکورت کے دوجے اور سوار کا ایک جسر مقرر فر مایا تھا ، دوسرے داوی کے مطابق تعبیر ہے ہے کہ طرد اور اس کے کھوڑے کے تین جے مقرر فر مائے تھے اس عمل

ے ایک جعرمرد کا اور وہ مے کوڑے سک تھے۔

( ١٩٩٨) حَلَّكَ هُنَيْمٌ آخُبُونَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بِي جُيْرٍ قَالَ رَآيَتُ وَجُلَّا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ نَكُو أَنَّ يَصُومُ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ فَالْتِى كَلِكَ عَلَى يَوْمِ أَضْحَى أَوْ فِيلُو فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رُخِي اللَّهُ عَنْهُ أَمْرَ اللَّهُ بِوَقَاءِ التَّذُرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّيْمِ وَصحيمه البعارى (١٧٠٠)، ومسلم

(۱۳۳۹) زیادین جیر کیتے ہیں کہ بی نے ایک آدی کو معرت این مرفظانا کی خدمت بی حافر ہو کرید موال ہو چھتے ہوئے و کا و یکھا کہ بی نے بدمند مان دکی ہے کہ بی ہر بدھ کوروز و دکھا کروں ،اب اگر بدھ کے دن عیدالا کی یا عیدالفرآ جائے تو کیا کروں؟ حضرت این عرفظائا نے فرمایا کہ اللہ نے مند ہوری کرنے کا تھم دیا ہے اور ٹی تا تا ہیں ہم الحر (وال وی الحج) کا روز و در کھنے مند قرمایا ہے۔

( معدد ) حَلَّكَ الْمُشَيَّمُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُنَحَيَّدٍ بْنِ يَخْشَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمْرٌ رَعِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنتُمْ فَلَا فَتَنَاجَ الْكَانِ دُونَ وَاحِلِ [الطر: ٤٨٧١]. (١٣٥٠) حفرت ابن مم المائل بي مروى بي كري طيالف ارشاد فرما إجب تم ثمن آدى جواد تير سي كو محوز كردوآ دي مركزي ﴿ مُنْ إِلَى اَمْرِينَ بِلِ مُعِيدِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٤٤٥١) حُدَّثُنَا هَشَيْمُ احْبَرُنا يَحْيَى بَنْ سَعِيدٍ عَنْ نافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٌ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ ان رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ٱغْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمُلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُرَمَّ عِنْقَهُ بِقِيمَةٍ عَدُلٍ [راجع: ٣٩٧].

(۳۵۵) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَاليَّةُ اللّهِ ارشاد فر مایا جو شخص کسی غلام کوایتے حصے کے بقدر آزاد کردیتا ہے تواسے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ عادل آ دمیوں کی مقرر کردہ قیمت کے مطابق اس غلام کو کمل آزاد کرے۔

( ١٤٥٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ الْفَاصَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعَ فَصَلَى بِنَا الْمَغْرِبَ وَمَضَى ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَصَلَى وَضَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ كَمَا فَعَلْتُ [راحع: ٢٥٣٤].

( ۱۳۵۲ ) سعید بن جبیر مینظ کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روا تکی کے وقت ہم لوگ حضرت ابن عمر ٹاکٹڑ کے ساتھ تھے، انہوں نے مغرب کی نماز کھل پڑھائی، پھر ''الصلو ۃ''کہہ کر (عشاء کی) دورکھتیں پڑھائیں اور فرمایا کہ نبی طایع نے بھی

اس جگدای طرح کیا تھاجیے میں نے کیا ہے۔

( ٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ

فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَا هِرَ انْظُوْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهُا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ \* وُ مُنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةً حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهُا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

ٱنْشُدُكِ بِاللَّهِ ٱسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشُغَلِّنِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْسُ الْوَدِى وَلَا صَفْقٌ بِالْآسُواقِ إِنِّى إِنَّمَا كُنْتُ ٱطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا وَأَكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ٱنْتَ يَا آبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ ٱلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ [احرحه الترمذي: ٣٨٣٦] (٣٢٥٣) ايك مرتبه حضرت ابن عمر عالم كاحضرت ابو جريره الخافظ كي باس سي كذر جواء اس وقت وه نبي عليه كي سيصديث بيان

قیراط کے برابر تواب ملے گا؟ انہوں نے فرمایا بخدا! ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ٹھٹنٹ نے فرمایا کھٹور کے پودے گاڑنا یابازاروں میں معاملات کرنا مجھے نی علیہ کی خدمت

اس کے بعد حفرت ابو ہر یہ ڈٹھٹانے فر مایا سجور کے پودے کا ڈنایابازاروں میں معاطلات کرنا جھے ہی ملیقا کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کا سبب نہیں بنتا تھا ( کیونکہ میں سیکام کرتا ہی نہیں تھا) میں تو نبی ملیقا سے دوچیزوں کوطلب کیا کرتا تھا، ایک وہ بات جو آپ منگالٹی بھے سکھاتے تھے اور دوسرا وہ لقمہ جو آپ منگالٹی بھے کھلاتے تھے، حضرت ابن عمر نگاٹھ فر مانے لگے کہ ابو ہریرہ! ہم سے زیادہ آپ نبی ملیقا کے ساتھ چھٹے رہتے تھے اور ان کی حدیث کے ہم سے بڑے عالم ہیں۔

( 160٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحُرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ الْخُقَّيْنِ وَلْيَقْطُعُهُمَا آسُفَلَ مِنُ الْكُعْبَيْنِ [انظر: ٢٥١، ٢٤٤٥، ٤٤٨٠، ٤٧٤، وَلَيْقُطُعُهُمَا آسُفَلَ مِنُ الْكُعْبَيْنِ [انظر: ٢٥١، ٢٤٤٥، ٤٤٨٠، ٤٧٤،

(۳۲۵۳) حضرت ابن عمر تلاثنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کا اُنتُرَا اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللللّٰهِ الللللللّٰ الللللللّٰ الللللّٰهِ اللللللللّٰ الللللللّٰ الللّٰهِ اللللل

( ١٤٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَّنَ يَحْرِمُ قَالَ مُهَلَّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُكَيْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ النَّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ آيُن يُحْرِمُ قَالَ مُهَلَّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُكَيْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ الْمَامِ مِنْ الْحُحْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَيْمُ مَن وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهَلَّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ قُرُن و قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ الشَّامِ مِنْ الْحُحْفَةِ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَمُهُلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَيْمُ لِمُ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُهَلَّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْحُحْفَةِ وَمُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَيْمُ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَهُلُّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَمُهُلُّ الْهُلِ الْيَمَنِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَمُهُلُّ الْهُلِ الْيَمَنِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَمُهُلُّ الْهُلِ الْيَمَنِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَمُهُلُّ الْمُلِ الْيَمَنِ مِنْ الْمُحْدِقِ فِقُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُحْدَةُ وَمُهُلُّ الْمُلِولُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَمِّلُ الْمُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِى وَلَيْ الْمُولِ الْمَالَ الْمُن عُلْمُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن الْمُعْمِقُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِ اللَّهُ مُن الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ مُن الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُن الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُن الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِي الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ الللللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ الللللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ الللللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِي الللللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُ الللللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِي الللللَّهُ مُلْمُ الل

(۳۵۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک آوی نے نبی نائیا سے پوچھا کہ انسان احرام کہاں سے باندھے؟ نبی نائیا نے فرمایا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اہل یمن کے لئے یکملم اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے، حضرت ابن عمر بڑائیڈ فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ذات عرق کو قرن پر قیاس کرلیا۔

( ٤٤٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَافِع عَنُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَّا ٱسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ [راحع: ٤٥٤٥].

(۲۳۵۲) حفرت ابن عمر ٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کمین لے کیکن مختول سے بینچے کا حصہ کا ٹ لے۔

( ٤٤٥٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَزَادَ

مُنالِهَ مُن لِلهَ مُن اللهِ اللهُ ا فِيهَا ابْنُ عُمَرَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْلَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ[انظر: ٢٤ - ٥٠٠،٥٠٠] 

میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ،تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں ،حکومت بھی آپ ہی ک ہے، آپ کا کوئی شریکے نہیں ، ابن عمر نا اس میں بیاضا فدفر ماتے تھے کہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، میں تیری خدمت

میں آ میا ہوں، برقم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، تمام رفبتیں اور عمل آپ بی کے لئے ہیں۔ ( ٤٤٥٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُكْبُرُ، وَمِنَّا الْمُلَبِّي. [انظر: ٤٨٥، ١٤٧٣].

( ۱۳۵۸ ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی دایق کے ساتھ جب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو ہم میں

ہے بعض لوگ تھمیر کہ رہے تھے اور بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ ( ١٢٥٩ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ ٱخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنَّى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَوُ بَدَنَةً وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (١٧١٣)،

ومسلم (۱۳۲۰)، وابن عزيمة (۲۸۹۳)]. [انظر: ٥٨٠، ٢٢٣٦] (٣٥٩) زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں میدانِ منی میں حضرت ابن عمر فاق کے ساتھ تھا، رائے میں ان کا گذر ایک آ دمی کے

پاس سے ہوا جس نے اپنی اونٹی کو مخشوں کو بل بٹھا رکھا تھا اور اسے نحر کرنا چاہتا تھا، حضرت ابن عمر ٹنا ہو سے اس سے فر مایا اسے کھڑا کر کے اس کے یاؤں با ندھ لواور پھراسے ذرج کرو، یہ ٹی علیقا کی سنت ہے۔

(٤٤٦٠) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِلٍ حَلَّاتَنَا آبُو إِسْحَاقَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ ٱلْحَاصَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ آتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَمَّا فَرَغٌ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَّانِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَّانِ [صححه مسلم (١٢٨٨)،

(۴۲۷۰) سعید بن جبیر میلید کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روا تکی کے وقت ہم لوگ حضرت ابن عمر ڈگاٹنڈ کے ساتھ تے، انہوں نے مغرب کی نماز کمل پڑھائی، پھر "الصلوة" کہ کر (عشاء کی) دور کعتیں پڑھائیں اور فرمایا کہ نبی ملیہ انہوں

اس جكداى طرح كيا تفاجيع ميس ف كياب-

( ٤٤٦١ ) حَلَّكُنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُويْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكُلْبَ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آ

مُنالًا اَعَٰذِنْ لِيَنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

الْعَقُورَ [راجع: ٢٥٣٤] [صححه البخاري (١٨٢٧)، ومسلم (١٩٩١)، وابن حبان (٦١٦)]. [راجع: ٤٩٣٧،

[7779.057700775.017.10.91

( ۲۲ ۲۲) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کو آل کرسکتا ہے؟

نی نایشانے فر مایاوہ بچھو، چوہ، چیل،کوےاور باؤلے کتے کو مارسکتا ہے۔ ( ٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِا بْنِ عُمَرَ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَلَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْحَجَرَ الْكَسْوَةَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ ٱفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ ٱسْبُوعًا يُحْصِيهِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَلَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ ذَرَجَاتٍ [صححه ابن حزيمة (٢٧٢٩ و ٢٧٣٠ و ٢٧٥٣). قال الترمذي: حسن. و صححه الحاكم. قال شعيب: حسن قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٥٩].

(۲۲ ۲۲) عبید بن میر میند نے ایک مرتبه حضرت ابن عمر تھا سے بوجھا کہ میں آپ کوصرف ان دور کنوں جمرا سوداور رکن ممانی بی کا استلام کرتے ہوئے دیکیا ہوں ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر فاللہ نے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے نبی ملیلا

کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہان دونوں کا استلام انسان کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے، اور پیس نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو خص ممن کر طواف کے سات چکر لگائے اور اس کے بعد دوگانۂ طواف پڑھ لیے تو بیدا یک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے،اور میں نے نی مایشا کو بیفر ماتے ہوئے بھی ساہے کہ جو تھ ایک قدم بھی اٹھا تا یار کھتا ہے اس پراس کے لئے دس نیکیاں

المعى جاتى ہيں، دس كناه منائے جاتے ہيں اوروس درجات بلند كيے جاتے ہيں۔

( ٤٤٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخَبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْكَسُودَ فَلَا أَدَعُ اسْتِلَامَهُ فِي شِلَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ [صححه البحاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٨)،

وابن خزيمة (٧٧١)، والحاكم (١/٤٥٤)]. [انظر: ٨٨٨٨، ٤٩٨٦، ١٠٢٥، ٣٣٩٥، ٥٨٠٥]

(۱۲۳ ۲۳) حضرت ابن عمر فیانجا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو تجرا اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی تن یازی کی پرواہ کیے بغیراس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدٍ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ فَآمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَمَكَتَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ مِنْهُمْ بِلَالًا فَقُلْتُ آيْنَ صَلَّى

مَنْ الْمَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاهُنَا بَيْنَ الْأَسْطُو انتين [صححه البحارى (٢٦٨)، ومسلم (١٣٢٩)، وابن حبان (٣٠٠١)، وابن حزيمة (٣٠٠١ و ٣٠١٠ و ٣٠١١)]. [انظر: ٢٨٩١، ٢٧١٥، ٢٩٢٥، ٢٣٣١،

( ٣٤٠٩٣) حفرت ابن عمر فالجناس مروى ہے كہ نبى المينا الك مرتبہ بيت الله على داخل ہوئ ، اس وقت نبى الينا كے ساتھ حضرت فضل بن عباس فائن ، اسامہ بن زيد فائن عنان بن طلحہ فائن اور حضرت بلال فائن تھے ، نبى الينا كے حتم پر حضرت بلال فائن نے درواز و بندكر ديا ، اور جب تك الله كومنظور تھا اس كے اندررہے ، پھر نبى الينا با برتشريف لائے توسب سے پہلے حضرت بلال فائن سے میں نے ملاقات كى اوران سے بوچھا كہ نبى الينا نے كہال نماز پڑھى؟ انہوں نے بتايا كہ يہال ، ان دوستونوں كے درميان ۔ ميں نے ملاقات كى اوران سے بوچھا كہ نبى الينا عَمَر أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَى عَنْ الْقَرْعِ وَالْمُورَقِّةِ أَنْ يُنْتَهَدُ فِيهِمَا [انظر: ٤٤٦٥ ) ، ٢٥١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ) .

(۱۵ ۲۳) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی طبیعائے کدو یا کٹڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں نبیذ بنانے (اوراسے پینے) سے منع فرمایا ہے۔

( ٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحُدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [صححه البحارى (٢٧٧)، ومسلم (٤٤٨)، وابن حبان (٢٢٤)، وابن حريمة ( ١٧٥٠ و ١٧٥١)]. [انظر: ٥٠٠٥، ٥٠،٥، ٥٠،٥، ٥١٩٦، ٥١٩٥، ٢٥٥١، ٥٤٨٠، ٥٤٨٥) ٧٧٧٥،

A7A0, 1 F P 0, 7 F 7 F , 7 7 7 F ]

ُ اورنمازیرُ ہے لیتے تھے۔

(۲۲۷۳) حضرت ابن عمر علیہ اے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی محف جعد کے لئے آئے تو اسے جاہیئے کیٹسل کرکے آئے۔

( ٤٤٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِوٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا [صححه البحاری ( ١٨٧٤) و مسلم ( ٩٨)]. [انظر: ٢٤٩، ٤١٥، ١٢٧٢، ١٢٧٢] عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا [صححه البحاری ( ١٨٧٤) و مسلم ( ٩٨)]. وانظر: ٢٤٩٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ ( ١٤٦٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَو آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّمَ كَانَ يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُصَلِّمَ إِلَيْهَا [صححه البحاری ( ٧٠ ٥)، و مسلم ( ٢٠٥)، وابن حزيمة ( ١٠٨ و ٢٨)]. ( ٢/٤).

[انظر: ۹۲۲۱، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸۶] (۳۲۸۸) حفرت ابن عمر نتائجا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج آبی سواری کوسامنے رکھ کراہے بطورستر ۵ آ گے کر لیتے

( ٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ بُرُدًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاتَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِى

مُوْضُوعَةٌ [صححه مسلم (١٦٢٧)]. [انظر: ٦١٠٠،٤٩٠٢] (۲۷۹۹) حفرت ابن عمر تلط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی کا ارشاد فر مایا کمی مخص پر تیمن را تیں اس طرح نہیں

گذرنی چاہئیں کہاس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو،حضرت ابن عمر تنافی فرماتے ہیں کہاس دن کے بعدے اب تک میری کوئی ایسی رات نہیں گذری جس میں میرے یاس میری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔

( ٤٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّ عَ خَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ فَلَكَوْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ رَآيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ [صححه البحارى (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠)، وابن

حزيمة (١٢٦٤)]. [انظر: ٢٠٤٠، ٥٩٤١، ٤٤٥، ٢٨٥، ٧١، ٢٠٨١]

( ۱۳۷۰) نافع وکیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نگاہ کو دیکھاہے کدوہ سواری پرنقل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی ست ہو، میں نے ایک مرتبدان ہے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے گئے کہ میں نے ابوالقاسم کالنے کا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٤٤٧١ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا يَإِذْنِهِمُ [انظر: ٥٠٥].

(۲۷۷) حضرت ابن عمر پڑھیا سے مروی ہے کہ نی ملیکانے لوگوں کی اجازت کے بغیران کے جانوروں کا دودھ دوہ کراپنے

استعال میں لانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ [صححه البحاري (٨٠٥)، ومسلم (٧٠٣)، وابن حزيمة (٩٧٠)]. [انظر: ٢٥٣١،

· 1 (0, 7 7 / 0, 0 , 7 0, A V 3 0, 7 / 00, / P V 0, A 7 A 0, 0 V 7 7 ]

(٣٧٧٢) نافع بُدينية كہتے ہيں كەجھزت ابن عمر عام اغروب شفق كے بعد مغرب اور عشاء دونوں نماز وں كوا كھا كر ليتے تھے اور فر ماتے تھے کہ نبی مایٹا کو بھی جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ بھی ان دونوں نما زوں کو جمع کر لیتے تھے۔

( ٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَمْنِي الْغَطَفَانِيَّ آخُبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِع عَنْ آبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحُلَّقَ الصَّبِيُّ فَيُتُّرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ [صححه البحارى (٩٢٥)،

ومسلم (۲۱۲۰)، وابن حبان (۷۰ ٥٥)]. [انظر: ۹۷۳؛ ۹۷۶، ۱۷۵، ۵۷۷، ۲۲۱، ۹۵۹]

منا اَمَدُن بَل مِينَا مَرِينَ بِي مِنْ الله بِينَ مِنْ مِنْ الله بِينَ مِنْ مِنْ الله بِينَ مِنْ مَنْ الله بِي الله بِينَ مِنْ مَنْ الله بِينَ مُنْ مِنْ الله بِينَ مُنْ مِنْ الله بِينَ مَنْ مُنْ مِنْ الله بِينَ مَنْ مُنْ مِنْ اللهِ اللهِل

(۳۷۷۳) حضرت ابن عمر فالله عمروی ہے کہ نبی علیه نے '' قرع'' ہے منع فر مایا ہے '' قزع'' کا مطلب سے ہے کہ بچے کے بال کواتے وقت کچھ بال کوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ ویئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

بال کواتے وقت کچھ بال کوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ ویئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

میں تا تاہدی در ہے اور اُن کو مرکز کے اُن میٹ کے اُن میٹ کھوٹر کو میں القائم کا میں تعریب قال کتب عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

بِالَ كُوْاتِ وَقَتْ لِهُمْ بِالْ لُوَاكِيْ جَا مِنْ الْوَرْقِيْ فِلْوَرْدِيْ جَا كُلُوا عَنْ الْقُفْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ( ٤٤٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَفْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرُوانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ ارْفَعْ إِلَى حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرُوانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ ارْفَعْ إِلَى حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرُوانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ ارْفَعْ إِلَى حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمُولُ وَلَسْتُ ٱسْأَلُكَ شَيْنًا وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ كَانَ يَقُولُ وَلَسْتُ ٱسْأَلُكَ شَيْنًا وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ

الله منك [احرجه ابو بعلی: (٥٧٢٠) قال شعب: صحیح، وهذا إسناد حسن]. [انظر: ٢٤٠٢] الله منك [احرجه ابو بعلی: (٥٧٣٠) قال شعب: صحیح، وهذا إسناد حسن]. وانظر: ٢٤٠٢] و خط لكها كه آپ كی جو (١٨٧٣) قعقاع بن عليم كتاب من كها من تبعی اداك من تبعی اداك ناكه مودود () حضرت ابن عمر تأثین نے اس خط ك

(سم ۱۳۷۷) قعقاع بن علیم کہتے ہیں کہ ایک مرتب عبدالعزیز بن مروان کے حضرت ابن عمر تاہ وحظ میں کہ ایک مرتب عبدالعزیز بن مروان کے حضرت ابن عمر تاہ و وط میں کہ ایک مرتب عبدالعزیز بن مروان کے حضرت ابن عمر تاہ اس خط کے ضروریات ہوں، وہ میرے سامنے پیش کرد بیجئے (تا کہ میں انہیں پورا کرنے کا تھم دوب) حضرت ابن عمر تاہ اور دینے میں ان لوگوں جواب میں کھا کہ جناب رسول الله تاہ تی کہ میں گھا ہواللہ ہوں کہ اور خابی اس رزق کولوٹا دُن گا جواللہ کے ابتداء کروجن کی پرورش تہاری و مدداری ہے، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اور خدبی اس رزق کولوٹا دُن گا جواللہ کے ابتداء کروجن کی پرورش تہاری و مدداری ہے، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اور خدبی اس رزق کولوٹا دُن گا جواللہ

بجهتمهارى طرف سے عطاء فرمائے گا۔ ( 16۷۵) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصَوِّرُونَ يُعَلَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [صححه البحارى ( 90 ١)، ومسلم

(۲۱۰۸). [انظر: ۲۱۰۸، ۱۱۵، ۱۷۹۷، ۱۹۷۹، ۱۹۷۹) [انظر: ۲۱۰۸). [انظر: ۲۱۰۸، ۱۹۷۹] (۲۱۰۸) حضرت این عمر نقاش سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَالْتُحَالَّمُ فَرْ مایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں جنال کیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھو تکواور آئیں زندگی بھی دو۔ جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی کھو تکواور آئیں زندگی بھی دو۔ (۱۷۲۵) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا آيُوبُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُعًا فَإِذَا اَرَادَ اَنْ بَسْمُدَ نَزَلَ فَآوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ

آنَ يَسْجُدُ نَزَلَ قَاوِلُو عَلَى الآرضِ ( ٣٧٧٢) سعيد بن جبير رئيسَة كُتِ بِن كرحفرت ابن عرفيَّة انوافل توسوارى پرى پڑھ ليت تھ كيكن جب وتر پڑھنا چا جة و زيمن پراتر كروتر پڑھتے تھے۔ ( ١٤٧٧) حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَلَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَى بَنِي الْعَجُّلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا

تانِب فَأَبِيا فَرَدَدَهُمَا فَلَاتَ مَرَّاتٍ فَأَبِيا فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا إراحع: ٣٩٨]. (٢٢٧٤) سعيد بن جير مُنظِيد كتب بيل كه مِن في حضرت ابن عمر في الله الله على الله على متعلق مسئله يو چها، انبول ن فرمايا كه ني الميها في السيم مان يوى كورميان تفريق كرادي هي ، اور فرمايا تعاكم الله جانتا ہے، تم مِن سے كوئى ايك ضرور جمونا ،

ے، تو کیاتم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لئے تیار ہے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوا، نبی طائیا نے تین مرتبدان کے سامنے یہ بات دہرائی اوران کے اٹکار پران کے درمیان تفریق کرادی۔

(٤٤٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ نَادَى أَبْنُ عُمَّرَ بِالصَّلَاةِ بِصَجْنَانَ ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ ثُمَّ حَدَّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِى فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُنَادِى وَحَالِكُمْ ثُمَّ حَدَّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِى فَيُنَادِى إلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّهُ إِلَيْهُ الْبُارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمُطِيرَةِ فِي السَّفَرِ [صححه البحارى (٦٣٢)، ومسلم أَنْ صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمُطِيرَةِ فِي السَّفَرِ [صححه البحارى (٦٣٢)، ومسلم

(۲۹۷)، وابن حزيمة (۱۵۵ )، وابن حبان (۲۰۷٦)]. [انظر: ۸۰۰، ۱۵۱، ۲۰۱۰، ۵۳۰۲،

(۸۳۷۸) نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی ' دخیجنان' میں حضرت ابن عمر تلا ان کر اعلان کر وایا، پھر بیمنا دی کر دی کہ اپنے اپنے نیموں میں نماز پڑھا وہ اور نبی علیا کے حوالے سے بید حدیث بیان فر مائی کہ نبی علیا ہمی دورانِ سفر سر دی کی را توں میں بیابارش والی را توں میں نماز پڑھا و۔

( ٤٤٧٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ أَوْ قَالَ الْتَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَ وَلَا كَلُبَ مَا شِيةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ إَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٥٧٤) وَمَلْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْتَسْمَاعِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْوَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي

صحیح]. [انظر: ۲۷۱، ۵۷۷، ۵۹۲، ۹۳٤]

(۳۷۷۹) حضرت ابن عمر نظائد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فَالْتَیْزُ آنے ارشاد فر مایا جو خض ایسا کتار کھے جو حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روزانہ ایک قیراط کی ہوتی رہے گی ، ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت

ابو ہریرہ نگاٹٹا تو کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ تو حضرت ابن عمر نگاٹٹا نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹا کا اپنا کھیت ہے، (اس لئے وہ اس اسٹناء کوخوب اچھی طرح یا در کھ سکتے ہیں )

( ٤٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَتُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُمَّا فَعَلَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلِّ بَيْنِى وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ إِنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ قَالَ إِنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَسَنَهُ قَالَ إِنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ قَالَ إِنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ عَمْ عَمُولَكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لِكُمْ أَلِى مَا أَرَى أَمُولُهُمُ إِلَّا وَاحِدًا أُشُهِدُكُمُ أَنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ مَعَ عُمْرَتِى حَجَّا ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ مَا طُوافًا وَاحِدًا إِنْظَرَاءُ عَلَيْهُ وَالْمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولُ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَاطُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاطُولُ لَقُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى لَهُ مَا طُولُولُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلْمَا طُولُولُهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْ

( ۳۸۸ ) نافع وکیلتا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نظافات پاس ان کے صاحبز ادر عبداللذ آئے اور کہنے لگے کہ جھے اندیشہ اس سال لوگوں کے درمیان قبل وقبال ہوگا اور آپ کوحرم شریف وینچنے سے روک دیاجائے گا ، اگر آپ اس سال تقہر جاتے اور

مُنْ الْمَامَىٰ مُنْ اللَّهُ اللّ جے کے لئے نہ جاتے تو بہتر ہوتا؟ حصرت ابن عمر اللہ نے فرمایا کہ نی مالیا بھی مدیند منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور کفار قریش ان کے اور حرم شریف کے درمیان حائل ہو گئے تھے ، اس لئے اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو میں وہی کروں گا جو نی مایئا نے کیا تھا، پھرانہوں نے بیآیت تلاوت کی کہ''تمہارے لیے پیٹمبرخدا کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے''اورفر مایا كه بس عمره كي نيت كرچكا مول-

اس کے بعدوہ روانہ ہو گئے، چلتے جب مقام بیداء پر پنچے تو فر مانے لگے کہ فج اور عمرہ دونوں کامعاملہ ایک ہی جیسا توہے، میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کی بھی نیت کر لی ہے، چنانچہوہ مکہ مکرمہ پہنچے اور دونوں کی طرف ہے ایک ہی طواف کیا۔

( ٤٤٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَطَّنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِلٍ [صححه البخارى (١٩٣)، وابن عزيمة (١٢٠ و

١٢١ و ٥٠٧)، والحاكم (١٦٢/١)]. [انظر: ٨٨٧٥، ٢٩٥٥]

(۲۲۸۱) حفرت ابن عمر تقاف سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کے دور باسعادت میں مردوں اور عورتوں کو استھے ایک ہی برتن

سے وضوکرتے ہوئے دیکھاہے۔ ( ٤٤٨٢ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ٱلْحُبَرَنَا ٱلَّيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ٱوْ

قَالَ مَا يَتُوكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَعَنَّ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُهُمَا ٱسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا شَيْئًا مِنْ النَّيَابِ مَسَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ [صححه البخاری (۱۳٤)، ومسلم (۱۱۷۷)، وابن خزیمهٔ (۲۰۹۷ و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ و ۲۲۰۰ و ۲۲۰۲ و

٢٦٨٣ و ١٦٨٤]. [راجع: ٢٥٨٤]

(۲۲۸۲) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نی دایشا سے پوچھایا رسول اللہ! " محرم کون سالباس پین سکتا ہے؟ یا یہ پوچھا کہ محرم کون سالباس ترک کروے؟ نبی ایٹائے فرمایا کہ محرم قیص ،شلوار، عمامہ اورموز نے نہیں پہن سکتا الا بیاکہ اسے جوتے نہلیں، جس مخص کوجوتے نہلیں اسے جاہیے کہ وہ موزوں کوفخوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے،اس طرح ٹو ہی ، یاایسا کیژا جس پرورس نا می گھاس یا زعفران گلی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى عَاشُورَاءَ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَرَ بِصَوْمِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يَأْلِى عَلَى صَوْمِهِ [انظر:

(۱۳۸۳) حضرت ابن عمر تلطبنا عاشوراء کے روزے کے متعلق فر ماتے ہیں کہ نبی طبیقا نے خود بھی اس دن کا روز ہ رکھا ہے اور

ویروں کو بھی اس دن کاروزہ رکھنے کا تھم دیا ہے، جب رمضان کےروزے فرض ہو گئے تو پیروزہ متروک ہو گیا، خود حفرت

ا بن عمر نظامیاں دن کاروز ونہیں رکھتے تھے الکہ یہ کہ وہ ان کے معمول کے روز نے پر آجاتے۔ یہ عابیں دیں میں وہ مریز بھی موسر دیں ہے۔ دیسر میں بریز بریر مرم وہ بری سری ہوئے اور ہوئے میں اور سریاس ڈیٹویں

( ٤٤٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَوَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ قَالُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ آحَدُهُمَا لِلْآخِرِ اخْتَرُ [راحع: ٣٩٣].

(۳۸۸۳) حضرت ابن عمر نگاناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا الله مُلَا فَقِهُم نے ارشاد فرمایا با لَع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدانہ ہو جائیں، یا بیہ کہ وہ رکتا خیار ہو، نافع بھی یوں بھی کہتے تھے یا بیہ کہ ان دونوں میں سے ایک دوسر سے کہد دے کہ افتیار کرلو۔

( 1500) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا آيُوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا يَعْنِي مَسْجِدٌ قُبَاءَ [صححه البحارى ( ١٩١)، ومسلم ( ١٣٩٩)، وابن حبان ( ١٦٢٨)]. [انظر: ١٩٩٥، ٢١٩، ٥٣٣٠، ٥٣٣٠]

( ٢٨٨٥) حفرت ابن عمر الله السيمروي بركه ني طائيا المجدقباء بيدل بهي آتے تھاورسوار بوكر بھي۔

( ٤٤٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُمُلُوكِ صَاعَ تَمُو أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَغْدُ عَمْدَ أَوْ صَاعَ تَمُو أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَغْدُ يَصْفَ صَاعٍ بُرُّ قَالَ أَيُّوبُ وَقَالَ نَافِعْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُغْطِى التَّمْرُ إِلَّا عَامًّا وَاحِدًّا أَغُوزَ التَّمْرُ فَآعُطَى الشَّعِيرَ الصَّحَةِ السَّعَالَ النَّهُ عَلَى الشَّعِيرَ السَّعَالَ السَّعِيرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَلَى السَّعِيرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَالَ السَّعِيرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَالَ اللَّهُ عَلَى ال اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[صححه البخاری (۱۰۰۳)، ومسلم (۹۸٤)، وابن خزیدة (۲۹۲ و ۲۳۹۳ و ۲۳۹۰ و ۲۳۹۰ و ۲۳۹۰ و

٠٠٠٠ و ٢٤٠٣ و ٢٤٠٤ و ٥٠٤٠ و ٩٠٤٠ و ٢٤١١ و ٢٤١٦)]. [انظر: ١٧٤، ٥٣٠٥، ٥٣٣٥، ١٨٧٥،

[741603177]

(۳۳۸۷) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی طابق نے مذکر ومؤنث اور آزاد وغلام سب پرصد قد فطرایک صاع محجوریا ایک صاع جومقرر فرمایا ہے، لیکن نبی طابق کے بعدلوگ نصف صاع گندم پر آگئے، نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہوں نے فطر میں محجور دیا کرتے تھے، اس معمول میں صرف ایک مرتبہ فرق پڑا تھا جبکہ محجوروں کی قلت ہوگی تھی اور اس سال انہوں نے جو

(٤٤٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا آيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَيْلِ فَآرُسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ أَوْ الحَيْفَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَآرُسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَنِذٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِى زُرُيْقٍ [صححه البحارى (٢٨٦٩)، ومسلم (١٨٧٠)]. [انظر: ٤٩٥، ١٨١٥]

مَنْ الْمَا مَوْرُقُ بِلْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللّ (۱۳۸۷) حضرت ابن عمر نتائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلائے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا ، ان میں سے جو گھوڑ ہے چھر رہے تے انہیں ''ضیاء' سے ثنیة الوداع تک مسابقت کے لئے مقرر فرمایا اور جوچھریے بدن کے نہ تھے،ان کی رکیں ثنیة الوداع ے مجدی زریق تک کروائی، میں اس وقت گھر سواری کرنے لگاتھا، اور میں اس مقابلے میں جیت ممیا تھا، مجھے میرے گھوڑے

نے مجد بی زریق محقریب کرویا تھا۔

﴿ ٤٤٨٨ ﴾ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهُوُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَىٰ مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رُئِى فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلُ دُونَ مَنْظَرِهِ سَنَحَابٌ وَلَا فَتُو ٱصْبَحَ مُفْطِرًا وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ فَتَوْ أَصْبَحَ صَالِمًا [صححه البحاري (۱۹۰۷)، ومسلم (۱۰۸۰) و ابن حبان (۳٤٤٩)، و ابن حزيمة (۱۹۱۳ و ۱۹۱۸) قال نافع: فكان

عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، يبعث من ينظر، فإن روى فذاك، و أن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر اصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. [انظر: ٢٦١، ٤٦١٥].

(۱۳۸۸) حضرت ابن عمر تلاف ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَافِيمُ نے ارشاد فر ما یا مہینہ بھی ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اس لئے

جب تک چاندد مکی نه لو، روزه نه رکھواور چاند دیکھے بغیر عید بھی نه مناؤ، آگرتم پر بادل چھا جائیں تو انداز ہ کرلو۔

نافع کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت ابن عمر فقائل شعبان کی ۲۹ تاریخ ہونے کے بعد کسی کوچا ندو کیھنے کے لئے بیعجے تھے، اگر چاندنظر آجاتا تو ٹھیک، اور اگر چاندنظر نه آتا اور کوئی بادل یا غبار بھی نہ چھایا ہوتا تو اگلے دن روزہ نہ رکھتے اور اگر بادل یا غبار جها ما مواموتا توروزه ركه ليت ته-

( ٤٤٨٩ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنْ الْحُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَافِعْ فَٱلْبِئْتُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَالَتْ فَكَيْفَ بِنَا قَالَ شِبْرًا قَالَتُ إِذَنْ تَبْدُو أَقْدَامُنَا قَالَ ذِرَاعًا لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ [صححه البعاري (٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)]. [انظر:

(۳۳۸۹) حفرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائی کی نے ارشاد فر مایا جو خص تکبر کی دجہ سے اپنے کیڑے محسینا ہوا چانا ہے ( کیڑے زبین پر محصتے جاتے ہیں) اللہ قیامت کے دن اس پر نظرر حم نہ فرمائے گا، حضرت امسلمہ فاللہ اے (نا فع مینید کے بقول) عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ( کیونکہ عورتوں کے کپڑے بڑے ہوتے ہیں اور عام طور پرشلوار یا کچوں میں آ رہی ہوتی ہے ) فر مایا ایک بالشت کپڑا او نچا کرلیا کرو، انہوں نے پھرعرض کیا کہ اس طرح تو ہمارے پاؤل نظر

ہ نے کیس مے؟ نبی طینا نے فر مایا کی بالشت پراضافہ نہ کرنا (اتنی مقد ارمعاف ہے)
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مِنْ الْمُ الْمُورُونُ بِلْ يَكِيدُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَل

الْمُزَّابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُوُوسِ الْنَخُلِ بِتَعْرِ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا [صححه البحاري (۲۱۷۲ و ۲۱۷۳) و مسلم (۱۰۲۲ و ۱۰۲۹) و مسلم (۱۰۲۹ و ۱۰۲۹)، وابن حبان (۲۰۰۶). [انظر: ۲۰۷۸ و ۲۲۷۷،

، ۲۰۵۸، ۲۰۱۸)، و سیاتی فی مسند زید بن ثابت: ۲۱۹۱۲]

( ۳۲۹۰) حفرت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے تھے مزابنہ کی ممانعت فرمائی ہے، نیچ مزابنہ کا مطلب یہ ہے کہ درختوں پر گلی ہوئی مجبور کو ایک معین اندازے سے بیچنا اور یہ کہنا کہ اگر اس سے زیادہ تکلیں تو میری اور اگر کم ہوگئیں تب بھی میری ،حضرت ابن عمر نظائی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نگائٹ نے مجھ سے مید مدیث بیان کی ہے کہ نبی علیا نے اندازے میری ،حضرت ریس کہ حضرت زید بن ثابت نگائٹ نے مجھ سے مید مدیث بیان کی ہے کہ نبی علیا ہے اندازے

کے ساتھ تھے عرایا کی اجازت دی ہے۔ فاندہ: لینی اگر میچ کی مقدار پارنچ وس سے کم ہوتو اس میں کمی بیشی اور انداز سے کی مخبائش ہے،اس سے زیادہ میں نہیں جیسا کہ بعض ائمہ کی رائے ہے۔

ر ١٤٩١) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ

الْحَبَلَةِ [راحع: ٣٩٤]. (١٣٩١) حفرت ابن عر الماليَّة عروى بكرجتاب رسول الله مَا اللهِ اللهِ عالمه جانور كم مل سے بيدا بونے والے بج كن جو

اہمی ال کے پیٹ کیس بی ہے' پیٹ میں بی بھی کرنے سے منع فرایا ہے۔ ( ٤٤٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ظَالَ ظَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُونَا أَنْ نُصَلِّى مِنُ اللَّيْلِ ظَالَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى الصَّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَآوُتَرَتُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ

مِن اللَّيْلِ قال يصلى الحد هم ملتى ملتى على وابن خريمة (١٠٧١)، و ابن حبان (٢٦٢٢)]. [انظر: ٥٠٥٠،

۱۰۲۰، ۱۰۹۰، ۱۰۹۰، ۱۰۹۰، ۱۰۹۳، ۱۰۹۳، ۱۰۹۳، ۱۰۳] (۱۲۹۲) حفرت ابن عمر التائيز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی طابقا سے پوچھایارسول اللہ! رات کی نماز سے تعلق آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایاتم دودور کعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ

اكب ركعت اور طالو، تم في رات مين جتنى نماز پرهى موكى ، ان سب كى طرف سے بدوتر كے لئے كافى موجائے كى -( 1693 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَنْعِ النَّخُلِ حَتَى يَزُهُو وَعَنُ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَصُ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي [صححه مسلم ( ٥٣٥ )] -( ٣٣٩٣ ) حضرت ابن عمر مُنَّاتِيْ سے مروى ہے كہ نى عَلِيْها في مجوركى ہے سے منع فرمایا ہے جب تك اس كا فيكو في شد بن جائے اور

قرمائى ہے۔ ( ٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقِ وَلَا

أُشِيرُ بِهَا إِلِّي مَكَانٍ مِنُ الْجَنَّةِ إِلَّا طِارَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَطَّنُهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ

أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ [صححه البحارى (١٥٦) ومسلم (٢٤٧٨)، وابن حبان

(۲۰۷۲) و الترمدي (۲۸۲۵)].

(٣٣٩٣) حفرت ابن عمر ٹائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں استبرق کا ایک مکڑا ہے،

میں جنت کی جس جگہ کی طرف بھی اس سے اشارہ کرتا ہوں ، وہ مجھے اڑا کروہاں لے جاتا ہے، حضرت حفصہ ڈاٹھانے آن کے

( 1140 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ

وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ فَالْآمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهُلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْنُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ الْآ

لَكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ [صححه البخاري(٢٠٠٥) ومسلم(١٨٢٩) وابن حبان (٤٤٨٩)].[انظر:١٦٧٥]

(۳۳۹۵) حفرت ابن عمر التنظیت مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیظ نے ارشادفر مایاتم میں سے ہرا کیک مگران ہے اورتم میں سے ہرا کیک مگران ہوگی، میں اور ان سے ان کی رعایا کے حوالے سے باز پرس ہوگی، سے ہراکی سے باز پرس ہوگی،

ے ہریات ہوئی اوں بی چہ سران ہی رہا ہوں ہوئی اور ہوئی اور اس میں ہوگی مورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمددار ہے اوراس سے

اس کی باز پرس ہوگی ،غلام اپنے آتا کے مال کاذ مددار ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی ،الغرض! تم میں سے ہرایک محران ہے اورتم میں سے ہرایک کی باز پرس ہوگی۔

( ٤٤٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ وَ مِنْ اللَّهِ عَدْدَ وَ مُعَمِّدَ وَمِنْ وَهِ وَ مِنْ فَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

مِنْ حَجِّ أَوْ غَزُوٍ فَعَلَا فَدُفَدًا مِنُ الْأَرْضِ آوَ شَرَفًا قَالَ اللَّهُ آكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ آيِبُونَ تَاثِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ

وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَخُدَهُ [صَحَمه البخاري (٣٠٨٤)، ومسلم (١٣٤٤)]. [انظر: ٢٣٦٦،

11411-1111-0010

(٣٩٦٦) حفرت ابن عمر المانظ سے مروی ہے کہ نبی طلیقا جب جج، جہاد یا عمرہ سے دالی آتے تو زمین کے جس بلند حصے پر چڑھتے ، بیروعاء پڑھتے "ماللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی

( ٤٤٩٧) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْ أَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الصَّبَّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم ( ٩٤٣) وعبدالرزاق ( ٨٦٧٢]. [انظر: ٩١٩، ٤٨٨٢، ٤٠٠٥، الصَّبُ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم ( ٩٤٣) وعبدالرزاق ( ٨٦٧٢]. [انظر: ٩٦٩، ٤٠٨٥، ٢٠٥٥)

( ۳۳۹۷) حضرت ابن عمر نگانشئا ہے مروی ہے کہ نبی طبیقا کے سامنے کوہ کو پیش تو کیا گیا ہے لیکن نبی طبیقائے اسے تناول فر مایا ادر نہ بی حرام قرار دیا۔

( ٤٤٩٨) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ الْيَهُودَ آتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَلْهُ زَنِيَا فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا نُسَخَّمُ وُجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ فَقَالَ كَذَبُتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجُمَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاؤُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاؤُوا بِقَارِي لَهُمْ أَعُورَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ صُورِيَا فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا النَّهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي تَلُوحُ صُورِيَا فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا النَّهِى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي تَلُوحُ صُورِيَا فَقَرَأَ حَتَّى إِذَا النَّهِى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي تَلُوتُ فَقَالَ آوُ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَا كُنَّا نَتَكَاتُمُهُ بَيْنَنَا فَآمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوْجِمَا قَالَ الْفَلَقَدُ رَآيَتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْوَجَارَةَ بِنَفْسِهِ [صححه البحارى (٤٥٣)، و مسلم (١٦٩٥)].

[انظر: ۲۹ مع، ۲۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۰۰ ، ۵۳۰ ، ۵۴ مع ۲ م ۲ ۲ م

(۱۳۹۸) حفرت ابن عمر التنظام مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ چند یہودی اپنے میں سے ایک مردوعورت کو لے کر' جنہوں نے بدکاری کی تھی''نی طابیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، نی طابیا نے فرمایا تمہاری کتاب (تورات) میں اس کی کیامز ادرج ہے؟ انہوں نے کہا ہم ان کے چہرے کا لے کردیں مے اور انہیں ذکیل کیا جائے گا، نی طابیا نے فرمایا تم جموث ہولتے ہو، تورات میں اس کی مزا''رجم'' بیان کی گئی ہے، تم تورات لے کر آؤاور جمھے پڑھ کرساؤا گرتم سے ہو، چنا نچہ وہ تورات لے آئے، اور ساتھ اس کی مزا''رجم'' بیان کی گئی ہے، تم تورات سے ہو، جنا تھروع کی ، جب وہ آ بیت رجم بی اپنے ایک اندھے قاری کو''جس کا نام ابن صور یا تھا'' بھی لے آئے، اس نے تورات پڑھنا تو وہاں آ بت رجم چیک ربی کی بیچا تو اس نے اس پر اپنا ہا تھر کھ دیا، اس سے جب ہٹانے کے لئے کہا گیا اور اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں آ بت رجم چیک ربی تھی، بیر حال! نی طابیا کے تھم پر ان دونوں کورجم کردیا گیا، حضرت ابن عمر شاہ فرا نے ہیں کہ میں نے اس یہودی کود یکھا کہ وہ عورت بھر حال! نی طابیا کے تھے کہا تھا نے کے لئے کہا گیا تھا نے کے لئے کہا گیا تا تھا۔

( ٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّوْيَا فَيَقُصُّونَهَا عَلَى

مَنْ الْمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى آدِلَى أَوْ قَالَ أَسْمَعُ رُوْيَاكُمْ قَدُ تَوَاطَأَتُ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِوِ وَسَدِّعَ الْسَبْعِ الْأَوَاخِوِ وَصحه البحارى (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)، وابن

خزيمة (٢١٨٢)]. [انظر: ٦٧١٤]

(۱۳۷۹) حضرت ابن عمر ولی تخطی است که نبی مالیا است ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات را تول پرآ کرایک دوسرے کے موافق ہو جاتے ہیں اس لئے تم میں سے جو مخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ آخری سات را توں میں اسے تلاش کرے۔

( ٤٥٠) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّتُنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِى حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يُطَلُّمُ وَسَلَّمَ فَلَكُ أَنْ يَطُلُونَ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ يُطلُّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَيِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطلُّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطلُّقُ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَيَقُولُ آمَّا أَنَا فَطلَّقُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ الْنَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ الرَّجُلِ يُطلُّقُ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَيَقُولُ آمَّا أَنَا فَطلَّقُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ الْنَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ الرَّجُلِ يُطلُقُ امْرَأَتُهُ وَهِى حَائِضٌ فَيَقُولُ آمًا أَنَا فَطلَقُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ الْنَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمُ لِللَّهُ عَلَى الْمَرَالُمُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُعْلِقَهَا قَبْلَ أَنْ

عليه والسلم المره ال يوجِعها مع يه في الله على عرب الله بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ الْمُو أَتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ [انظر: ١٦٤]. يَمَسُّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاقًا فَقَدُ عَصَيْتَ اللَّهُ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ الْم (٥٠٠٠) نافع مُولِيْهِ كَهِمْ بِين كَهُ الكِ مرتبه حضرت ابن عمر الله الله يول كو "ايام" كي حالت مي ايك طلاق د عدى،

حفزت عمر فاروق ٹٹائٹؤنے نبی ملیگا ہے بیدمسلہ پوچھا تو نبی ملیکا نے تھم دیا کہ وہ رجوع کرلیں اور دوبارہ'' ایام'' آنے تک انتظار کریں اور ان سے'' پاکیزگی'' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھر اپنی بیوی کے'' قریب'' جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردوں کواپنی بیویوں کوطلاق دینے کی رخصت دی ہے۔

وی، یہی وہ سر بھہ ہے ہیں سے مطاب اللہ سے الروں دہی تابیدیں وہ میں ماہ ہے ہوں ہوگا۔

حضرت ابن عمر طالبین کا میمعمول تھا کہ جب ان سے اس فحص کے متعلق پوچھا جاتا جو'' ایام'' کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتو وہ فرماتے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دی تھیں ، نبی طالبیا نے تھم دیا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور دوسرے ایام اور ان کے بعد طہر ہونے تک انتظار کریں ، پھراس کے قریب جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں ،
لیں اور دوسرے ایام اور ان کے بعد طہر ہونے تک انتظار کریں ، پھراس کے قریب جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں ،

جب كتم توائى بيوى كوتين طلاقيس دے آئے ہو،تم نے اللہ كاس علم كى نافر مانى كى جواس نے تمہيں اپنى بيوى كوطلاق دينے متعلق بتايا ہے اور تبہارى بيوى تم سے جدا ہو چكى -

(٤٥.١) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجُهُ قَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ فَلْيَضَعُ يَدَيْهُ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعُهُمَا [صححه ابن حزيمة(٦٣٠)، والحاكم (٢٢٦/١). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٨٩٢، النسائي: ٢٠٧/٢].

(۱۰۵۰) حضرت ابن عمر فالمنظ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس طرح چیرہ تجدہ کرتا ہے، ہاتھ بھی ای طرح سجدہ کرتے ہیں،اس کئے

منال) امرين لينوسترم كروسك والمريض المرين المستناعب المستناعب الله المرين المستناعب الله الله المرين المرين

جبتم میں ہے کوئی مخص اپنا چہرہ زمین پرر کھے تو ہاتھ بھی رکھے اور جب چہرہ اٹھائے تو ہاتھ بھی اٹھائے۔

( ٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ٱيُوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدْ أَبْرَتْ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [صححه البخارى (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن

حيان (٩٣٤)]. [انظر: ٢٦١٥، ٣٠٦، ١٨٤٥، ٩٩١، ٥٤٩١].

(۵۰۲) حفزت ابن عمر الثاثيَّة ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَالِيُّتِيِّم نے ارشا دفر مایا جو شخص کسی ایسے در فت کوفر وخت کرے جس میں محبوروں کی ہوند کاری کی گئی ہوتو اس کا کھل بائع کی ملکیت میں ہوگا،الا بیر کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا دے (کمیں بددر شت کھل سمیت خریدر ہا ہول)

( ٤٥.٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ **ثَلَاثَةُ ذَرَاهِمَ** [صححه البخاري (٦٧٩٦)؛ ومُسلم (١٦٨٦)، وابن حبان (٤٤٦١)]. [انظر: ١٥١٥، ٥٣١٠،

٧١٥٥، ٣٤٥٥، ٣٢٢٥، ٧١٣٦].

(۳۵۰۳) حفرت ابن عمر الناتئة ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مخص کا ہاتھ ایک ڈ ھال'' جس کی قیمت تین درہم تھی'' چوری كرنے كى وجہ سے كاث ديا تھا۔

( ٤٥٠٤) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكُرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَىءٍ مِنْ النَّبْنِ لَا أَدْرِى كُمْ هُوَ وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَهْدِ عُمَرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدُّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ وَآنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكُرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ [انظر: ٢١٩٥)، وسياتى

في مسند رافع بن خديج: ١٩٩١].

( ۴۵۰ م) حضرت ابن عمر خاتیز ہے مروی ہے کہ میں اس بات کو جا نتا ہوں کہ نبی ملیلا کے دور باسعادت میں گھاس اورتھوڑ ہے ہے بھوے کے عوض زمین کو کرایہ پردے دیا جاتا تھا،جس کی مقدار مجھے یا دنہیں ،خود حضرت ابن عمر پڑھی بھی دورصد لیقی وفارو قی وعثانی اور حضرت امیر معاویہ ٹٹائٹیز کے ابتدائی دور حکومت میں زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، کیکن حضرت امیر معادیہ ٹٹائٹیؤ کے آ خری دور میں انہیں پتہ چلا کہ حضرت رافع بن خدیج ڈاٹنڈ زمین کوکرائے پر دینے میں نبی ملیکی کی ممانعت روایت کرتے ہیں ،تو وہ ان کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حضرت رافع ڈاٹٹٹا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہاں! نبی ﷺ نے زمین کوکرائے پر دینے ہے منع فر مایا ہے، بین کر حضرت ابن عمر ڈٹائنانے بیکام چھوڑ دیا اور بعد میں وہ کسی کوجھی

ز مین کرائے پر نہ دیتے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تو دہ فر مادیتے کہ حضرت رافع بن خدیج نگاٹۂ کا پیرخیال ہے کہ نبی مایٹا نے زمین کوکرائے پر دینے ہے منع فر مایا ہے۔

(ه.٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَّا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئُ إِلَّا بِالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَّا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةً امْرِئُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَنْ تَكُونَى مَشُوبَتُهُ فَيْكُسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَفَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِى ضُووعِ مَاشِيةُ امْرِئُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَنْ قَالَ بِأَمْرِهِ [صححه البحارى (٢٤٣٥)، مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمُ أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَ مَاشِيَةُ امْرِئُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ [صححه البحارى (٢٤٣٥)، وابن حبان (١٧١٥)]. [انظر: ١٩٥]، [راجع: ٤٧١].

(۵۰۵) حضرت ابن عمر نگافئاسے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا لوگوں کی اجازت کے بغیران کے جانوروں کا دودھ دوہ کر اپنے استعال میں مت لا یا کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پہند کرسکتا ہے کہ اس کے بالا خانے میں کوئی جا کراس کے گودام کا دروازہ تو ڑ دے اوراس میں سے سب مجھ نکال کرلے جائے ، یا در کھو! لوگوں کے جانوروں کے تعنوں میں ان کا کھانا موتا ہے اس لئے اس کی اجازیت کر بغیراس کرجانوں کا دورت دورا ہے۔

ہوتا ہے اس کے اس کی اجازت کے بغیراس کے جانور کا دور دور دو ہاجائے۔

( 20.1) حَدِّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثُنِي حَفْصَةُ أَنَّةٌ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ جِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوبُ أُرَاهُ قَالَ وَحَدَّثُنِينِ حَفْصَةُ أَنَّةٌ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُحُمُّعَةِ فِي بَيْتِهِ [صححه البحاری (۱۱۸۰)، ومسلم (۲۲۹۷)، وابن حبان (۲۲۷۷)، خفیفَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِی بَیْتِهِ [صححه البحاری (۱۱۸۰)، ومسلم (۲۲۹۷)، وابن حبان (۲۲۷۷)، وابن حبان (۲۲۷۷)، وابن حبان (۲۲۷۷)، وابن حبان (۲۵۰۱)، وابن حبان (۲۲۷۱)، وابن حبان (۲۲۷۱)، وابن حبان (۲۵۰۱)، وابن حبان الفرن المنان کر المواتات الله من المن المن المنان کر المواتات الله من اور دور کعتیں جدے بعدا ہے کو بعدا ہ

(١٥.٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ [صححه البحارى (٦٨/٤)، ومسلم (١٨٦٩)]. [انظر: ٢٥٢٥،

(۷۰۷) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ایکٹی کے ارشاد فر مایا سفر میں جاتے وفت قر آن کریم اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔

( ٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُكُمْ

مُنْ الْمُرْنُ اللَّهُ اللّ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ﷺ وَمُعَلِّ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى يَضْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ أَلَا فَعَمِلَتُ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ أَلَّا فَعَمِلَتُ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ آلَا فَٱنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلْتُمْ فَغَضِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُوا نَحْنُ كُنَّا ٱكْثَرَ عَمَلًا وَٱقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلُ ظُلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ فَضُلِي أُوتِيهِ مَنْ آشَاءُ [صححه البحاري (٢٢٦٨)]. [انظر: ٦٠٦٦].

(۸۵۰۸) حضرت ابن عمر تفاقه سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله تاکی تیجانے ارشاد فر مایا تمہاری اور یہود ونصاری کی مثال ایسے ہے کہ ایک مخص نے چند مزدوروں کو کام پر لگایا اور کہا کہ ایک ایک قیراط کے عوض نماز فجر سے لے نصف النہار تک کون کام كرے گا؟ اس بريبوديوں نے فجر كى نمازے لے كرنصف النهارتك كام كيا، پھراس نے كہا كدايك ايك قيراط كے وض نصف النہارے لے کرنماز عصر تک کون کام کرے گا؟ اس پرعیسائیوں نے کام کیا، پھراس نے کہا کہ نماز عصر ہے لے کرغروب آ فآب تک دورو قیراط کے عوض کون کام کرے گا؟ یا در کھو! وہ تم ہوجنہوں اس عرصے میں کام کیا،لیکن اس پریہورونساریٰ غضب ناک ہو مجئے اور کہنے لگے کہ ہماری محنت اتنی زیادہ اور اجرت اتنی کم؟ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہاراحق ادا کرنے میں ذرابھی کوتا ہی یا کمی کی؟ انہوں نے جواب دیانہیں،اللہ نے فرمایا پھر پیمیرانصل ہے، میں جسے چاہوں عطاء کردوں۔

( ٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَجَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجُهِهِ فِي صَلَاتِهِ [صححه البحاري (١٢١٣)، ومسلم (٤٤٧)، وابن خزيمة(٩٢٣)]. [انظر: ٦٨٤، ٤٨٤، ٤٨٧٧، ٩٠٨، ٢٥٢٥، ٥٣٣٥، ٨٠٤٥، ٥٤٥٥،

(809) حضرت ابن عمر پھائیئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم نگا ہوا دیکھا، نبی مائیلا نے کھڑ ہے موکراسے صاف کردیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ موکران سے ناراض موکر فر مایا جبتم میں سے کوئی محض نماز میں موتا ہے تواللہ اس کے چیرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی فخص اپنی نماز میں اپنے چیرے کے سامنے ناک صاف نہ کرے۔ ( ٤٥١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٱيُّوبُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِىَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَرَّجِ[قال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح(ابوداود: ٦١٦٣ و٣٢٦٢، ابن ماحة: ٥١١٥ و٢١٠، الترمذي: ٣١٥١، النسائی:٧/٧ او ٢٥)]. [انظر: ٢٨٥٤، ٩٣ . ٤٠٤ ٩ . ٣٠٥٣٦٣٠٥٣٦٢٠٥ ٢٠٤١ . ٢٠٦١ . ٢٠٨٧، ٦ ٤١٤٦] (۱۵۱۰) حضرت ابن عمر ٹانٹ سے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص فتم کھاتے وفت ان شاءاللہ کہدیے اسے اختیار ہے، اگراپی

مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قتم پوری کرنا چاہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حانث ہوئے بغیر رجوع کرلے۔ ( ٤٥١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا فَبُورًا قَالَ

هُ إِ) حَدَّكَ إِسْمَاطِيلَ حَدَّدًا أَيُوبُ عَنْ نَافِعَ عَنِ أَبِنِ حَمَّرُ فَأَنْ صَعَوْءً فِي بَيُورِ عَم أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم(١٢٣٣)]. [انظر: ٢٥٣].

الحسبه و دوه عن النبی صلی الله علیه و سلم [صححه مسلم(۱۲۲۱)]. [انطر: ۲۰۵۱]. (۱۵۱۱) مفرت ابن عمر نقائبات غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔

(١٥١١) عَمْرَتُ ابْنَ مُرَعَهُ الشَّعُ عَالَبِ مُرْوَعًا مُرُوقًا عَلَى وَبُولَ عَلَى وَلَا مِنْ مُنَافِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قَالَ وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ قَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ [انظر: ١٩٤].

(۵۱۲) وبرہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نا اس سے پوچھا کہ اگر میں نے جج کا احرام باندھ رکھا ہوتو کیا میں بیت اللہ کا طواف کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ وہ مخص کہنے لگا کہ اصل میں حضرت ابن عمران خاص اور بیت اللہ کا منع کرتے ہیں، حضرت ابن عمر فظاہ نے فر مایا کہ میں نے نبی علینا کو دیکھا کہ آپ مال گا تا ہے کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا

طواف بحى كيااور صفامروه كردميان عى بحى كى -( ٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِفْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ [صححه البحارى (٢٤٥٥)، ومسلم (٢٠٥٥)]. [انظر:

٧٣٠٥، ٣٢٠٥، ٢١٥٥، ٢٠٨٥، ١٩٦٩].

(۳۵۱۳) حضرت ابن عمر الگائناسے مروی ہے کہ نبی ملایا نے اسپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیرا یک ساتھ کئی تھجوریں کھانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا تَدْرِى فِي آتَى طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ.[احرحه ابن ابي شيبة:

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلك لا تدرِي فِي أَي طَعَامِكُ تَحُونُ البَرْكَةِ.[الحرجة ابن ابي سيبه. ١٠٨/٨ قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر الا من هذا الوحه. قال شعيب: اسناده صحيح]

(۱۵۱۷) حفرت ابن عمر فظی کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو جاٹ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی مائیلانے ارشا وفر مایا ہے تہمیں معلوم نہیں کہ تمہارے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔

( ٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتُرْكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ [صححه البحاري (٦٢٩٣)، ومسلم(٢٠١٥)

وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٨٠٤٥١، ٢٨].

(۲۵۱۵) حفرت ابن عمر في سے مروى ہے كہ جتاب رسول الله مُثَالِّ الله مُثَالِق الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

هي مُنالِمَا اَمَّيْنَ مِن اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَالِي الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللللللهُ م

( ٤٥١٦) حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّلْنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزَّهْرِئُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ [صححه البحارى (٦٤٩٨)، ومسلم (٢٥٤٧)، وابن حبان (٧٩٧٥)]. [انظر: ٢٠١٥، ٥٦١٩، ٢٠٤٠].

ُ (۴۵۱۷) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَالْقَیْلُم نے ارشاد فر مایالوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی ہی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

(٤٥١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُاعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرُوا طَعَامًا جُزَاقًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِى مَكَانِهِ حَتَّى يُؤُوُّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ [صححه البحارى (٦٨٥٢)، ومسلم(٢٥٢)، وابن حبان (٤٩٨٧)]. [انظر: ١٤٨٨، ٤١٥، ٢٣٧٩، ٢٣٧٦].

(۲۵۱۷) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نی طیا کے دور باسعادت شل لوگوں کواس بات پر مار پڑتی تھی کہ دوانداڑے سے کوئی غلی خرید یں اوراس جگر کے اسے کی اور کے ہاتھ فروخت کردیں، جب تک کہ اسے اپنے خیے ش نہ لے جا کیں۔ ( ۱۵۱۸ ) حَدِّلْنَا عَبْدُ الْمَاعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزَّهْرِ تی عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَر آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصَلِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کَانَ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَیْهِ حَیْتُ تُوجَّهَتُ بِهِ [صححه البحاری (۹۸ ، ۱)، ومسلم (۷۰ ، ۱)، وابن حبان (۲۲۲ )، وابن حبان (۲۲۲ ).

( ۲۵۱۸ ) حضرت ابن عمر فظائنا ہے مروی ہے کہ ٹبی علیا اپنی سواری پر'' خواہ اس کا رخ کسی بھی ست میں ہوتا'' نفل نماز پڑھ لیا کہ تہ ہتھ

( ٤٥١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ عُمَّرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى البَّعِيرِ إصححه البحارى (٩٩٩)، ومسلم(٢٠٠)]. [انظر: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى البَعْرِ وَصححه البحارى (٩٩٩)، ومسلم(٢٠٠)]. [انظر: ٥٩٣، ٤٥٣، ٥٢٠٩، ٥٢٠٩].

(١٥١٩) حفرت ابن عمر تفائن سے مروى ہے كہ ميل نے نبى الله كواونت پروتر پڑھتے ہوئے ديكھا ہے۔

( ٤٥٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ [صحح مسلم(٢٠٠)، وابن حزيمة(١٦٧٧)]. [انظر: ٢٩٠٥، ٢٠٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٥٢٠، ٢٥، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢١٥].

(۵۲۰) حفرت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے،اس وقت آپ تالیکی ا خیبر کوجارہے تھے۔

( ٤٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهَا ثُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَائِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه البحاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١)]. [انظر: ٤٩٠٣].

(۲۵۲۱) حضرت ابن عمر المالفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹالفظ نے فی سبیل اللہ کسی محف کوسواری کے لئے محوثر ا دے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہ محور ابازار میں بک رہاہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنانچے انہوں نے نبی ملیتا سے مشورہ کیا، نبی مانیانے فرمایا کہ اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُ آحَدَكُمُ امْرَآتُهُ أَنْ تَأْتِي الْمَسْجِدَ فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ وَكَانَتُ امْرَأَةُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا انْتَهِى حَتَّى تَنْهَانِي فَالَ فَطُعِنَ عُمَرٌ وَإِنَّهَا لَفِي الْمُسْجِدِ [صححه البحاري (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢)، وابن حزيمة(١٦٧٧)] [أنظر:

(۲۵۲۲) حضرت ابن عمر فالله عمروی ہے کہ نبی طابیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کی بیوی معجد جانے کی اجازت مانگے

تووه اسے اجازت دینے سے اٹکارنہ کرے، حضرت عمر فاروق ڈھٹٹ کی اہلیہ بھی مسجد میں جا کرنماز پڑھتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت عمر الليؤنے ان سے فر مايا كه آپ جانتي موكه مجھے بير بات پيندنہيں ہے، وہ كينجليس كه جب تك آپ مجھے واضح الفاظ ميں منع

نہیں کریں سے میں بازنہیں آ وُں گی ، چنانچہ جس وقت حضرت عمر ڈکاٹٹئر پر قا تلانہ مملہ ہوا تو وہ محبد میں ہی موجود تھیں ۔

( ٤٥٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا حَلَفَ آحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه مسلم (١٦٤٦)].

(۲۵۲۳) حفرت ابن عمر ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے حفرت عمر ٹاٹنؤ کو اپنے باپ کی تنم کھاتے ہوئے ساتو فر مایا کہ اللہ تعالی تمہیں اپنے آباؤاجداد کے نام کی قتمیں کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کوئی مخص قتم کھانا چاہے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے، حضرت عمر ناتھ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کریاتال

کرتے ہوئے بھی ایسی شم نہیں کھائی۔

( ٤٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُفَيْمٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ آبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا آتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ قَالَ لَهُ ادْنُ حَتَّى أُوَكِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَكِّعُنَا

مُنْ الْمَا الْمُرْقُ لِي مُنْ اللَّهُ اللَّا اللّ فَيَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ [صححه ابن عزيمة(٢٥٣١)، والحاكم(٢٥/٢)

والحاكم (٩٧/٢). قال الألباني: صحيح الترمذي: ٣٤٤٣). وقال: حسن صحيح غريب. قال شعيب: صحيحً

﴿ وهذا اسناد فيه وهم]. (۲۵۲۳) سالم مینید کتے ہیں کہ میرے والد حضرت این عمر تالا کے پاس اگر کوئی ایسا مخص آتا جوسفریر جار ہا ہوتا تو وہ اس سے

فرماتے کہ قریب آجاؤ تا کہ میں تہمیں ای طرح رخصت کروں جیسے نی طابی ہمیں رخصت کرتے تھے، پھر فرماتے کہ میں تمہارے دین وامانت اورتمہارے مل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ( ٤٥٢٥ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِئٌّ حَلَّانَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَالِعَ وَالْمُشْتَرِىَ وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُورُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالُهُ الْعَدُوُّ [صححه البخاري(٢١٩٤)، ومسلم(٢٥٩٤) وابن حبان (٢٩٩١)].[راجع:٢٠٠٧] (۲۵۲۵) حضرت ابن عمر ٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ماہیں نے مجلوں کی تھے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ پک نہ جائے ، نبی ماہیں

نے بیممانعت بائع اور مشتری دونوں کوفر مائی ہے۔ . نیز سفر میں جاتے وقت قرآن کریم اپنے ساتھ لے جانے کی بھی ممانعت فرمائی ہے کیونکداندیشہ ہے کہ کہیں وہ ویمن

کے ہاتھ نہ لگ جائے۔،

( ١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ الشُّغَارِ [صححه البحاري (١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، وابن حبان (١٥٢)]. [انظر: ٢٩٢، ٢٨٩٥].

(۲۵۲۷) حضرت ابن عمر الله است مروى بركه نبي ماييات نكاح شغار (وفي سفى صورت) سيمنع فرمايا ب-

( ٤٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَوَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَالنَّفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَالْحَقّ الْوَلَدَ بِالْمَرْآةِ [صححه البحاري(٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤)، وابن حبانُ (۲۸۸۶)]. [۲۰۲۵، ۱۹۰۳، ۲۰۲۰، ۲۰۲۷، ۱۳۵۰، ۹۸، ۲۰۹۹].

(۲۵۲۷) حفرت ابن عمر الله تصفروي ہے كەلك مخص نے اپنى بيوى سے لعان كيا اوراس كے بيچے كى اپنى طرف نسبت كى نفى

کی ، نبی مالیکانے ان دونوں کے ورمیان تفریق کرادی اور بچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ (٤٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ

الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا وَالْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا [راحع: ٤٤٩٠]. (۲۵۲۸) حفرت ابن عمر فظاف سے مزوی ہے کہ نبی مائیلانے تھے مزاہنہ کی ممانعت فرمائی ہے، بھے مزاہنہ کا مطلب یہ ہے کہ ورختوں پر کی ہوئی تھجور کے بدلے ٹی ہوئی تھجور کو یا تکور کوئشمش کے بدلے ایک معین اندازے سے بیچنا۔

﴿ مُنْ الْمُ اَمُّنَ مُنْ اللهِ عَنْ مَالِكُ عَلْمُ مَالِكُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمِنْ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ مَا مُعَلِي مِنْ مُعِلِكُ مِنْ مُعِلِقُ لِمُ مُعِلِقًا مِنْ مُعَلِيقًا مِنْ مُعَلِمُ مُن مُعِلِقًا مُعَلِيقًا مِنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِقًا مُعْلِمُ مُنْ مُعِلَمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ م

(۲۵۲۹) حضرت ابن عمر الله و سيم مردى بكركه ايك مرتبه في طينها نے ايك يهودى مردوعورت پررجم كى سزاجارى فرما كى ـ ( ٤٥٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ [راحع: ١٩٥١].

( ۲۵۳۰ ) حضرت این عمر تا ایسا سے مروی ہے کہ نی طابقانے اونٹ پروتر پڑھے ہیں۔

(٤٥٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقَّى السَّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ وَلَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ [صححه السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ وَلَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ [صححه

(۳۵۳۱) حضرت ابن عمر الانتخاسے مروی ہے کہ نبی طائیں نے بازار میں سامان کانپنے سے پہلے تا جروں سے ملنے اور دھو کہ کی تخ سے منع فر مایا ہے اور ریر کرتم میں سے کوئی فخص دوسرے کی تئے پراپی تئے نہ کرے۔

( ٥٣١مم ) وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ [انظر، ٤٤٧٢]. (٢٥٣١م ) اور ني مَايِنا كوجب سفر كي جلدى موتى تقى تو آپ كاليَّزُ المغرب اورعشاء كردميان جمع صورى فرمالية تھے۔

( ٤٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ [صححه البحاري (٢٠٢١)، ومُسلم (١٧٤٦)]. [انظر: ١٣٦٥، ٢٠٥٥،

۹۲۰۱،۰۰۶،۰۰۸۲]. (۳۵۳۲) حضرت ابن عمر بیجائیا سے مروی ہے کہ نبی میلیانے بنونفیر کے در خت کٹو ا کرانہیں آگ لگا دی۔

( ٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

( ٤٥٣٣) حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلبت مع النبي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتُيْنِ [صححه مسلم(٩٤) وعبدالرزاق (٢٦٨٤)]. [انظر: ٥٦٢٥، ٢٥٣٥].

(۲۵۳۳) حفرت ابن عمر فالجناسے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیلا کے ساتھ مٹی میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ٤٥٣٤) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظِبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا وَلَاثًا وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٦ه].

(۳۵۳۴)مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر الگائا اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھوتے تھے اوراس کی نسبت نبی علیہ ا

(فاكرتي تقيد

( ٤٥٣٥ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ آنَّ ابْنَ عُمَرَ

مَنْ الْمَالَ اللهُ وَعَدَلُ رَاحِلَتُهُ عَنُ الطَّرِيقِ وَهُو يَقُولُ يَا نَافِعُ آتَسُمَعُ فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۴۵۳۵) نافع مینید ' جوحطرت این عمر ظافیا کے آزاد کردہ غلام بین ' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ظافیارات میں چلے جارہ سے تھے کہ ان کے کانوں میں کسی چروا ہے کے گانے اور سازی آواز آئی ، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اور وہ راستہ بی چھوڑ دیا اور تھوڑ نے تھوڑ نے وقفے کے بعد جھے یہ چھتے رہے کہ نافع! کیا اب بھی آواز آربی ہے ، میں اگر ' ہاں' میں جواب دیتا تو وہ چلتے رہتے ، یہاں تک کہ جب میں نے ' بہیں کہدیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا لیے ، اور اپنی سواری کو پھرراستے پر ڈال دیا اور کہنے گئے کہ میں نے نبی مائیلا کوایک چروا ہے کے گانے اور سازگی آواز سنتے

( ٤٥٣٠) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْمُوْزَاعِيُّ أَنَّ يَحْيَى بُنَ آبِى كَثِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّتُهُ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُوجُ نَازٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ بِحَضْرَمَوْتَ فَتَسُوقُ النَّاسَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُونَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ [قال الترمذي، حسن غريب

صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢١٧)]. [انظر: ٢٤١٥، ٢٧٦٥، ٢٧٨٥، ٢٠٠٦].

ہوئے ای طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

(۲۵۳۷) حضرت ابن عمر علی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے حضر موت''جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے'' ہے ایک آگ نظے گی اور لوگوں کو پارکٹ کرلے جائے گی، ہم نے پوچھا یارسول اللہ! پھر آپ اس وقت کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام کواپنے او پرلازم کرلینا۔ (وہاں چلے جانا)

(٤٥٦٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ [انظر: ٣٨٨٥، ٤٨٨٥، ٦٣٣٤].

( ٣٥٣٧) حضرت ابن عمر بنافئ سے مروى ہے كہ نبى طائيلانے ارشا دفر ما يا جب تم ميں سے كوئى فخص كھا نا كھائے تو اسے جا ہے كہ دائيں ہاتھ سے كھائے اور جب پيئے تو دائيں ہاتھ سے ، كيونكہ بائيں ہاتھ سے شيطان كھا تا پيتا ہے۔

( ٤٥٣٨ ) حَدَّثَنَا مُنْفِيَانُ عَنِ الزُّهُوِكِى عَنُ سَالِمِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنُ النِّيَابِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَا يَتُوكُ الْمُحْرِمُ مِنُ النِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَصِيصَ وَلَا الْهُونُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ مُن إِلَّا مَنْ بِنَ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

التَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ الْجُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [صححه البحارى (٦٠٠٠)، ومسلم (۱۱۷۷)، وابن حزيمة(۲۰۱۱و ۲۸۸۶)]. [انظر: ۴۸۹۹، ۲۳۴].

( ۲۵ ۳۸ ) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طبیع سے پوچھایا رسول اللہ! و محرم کون سالباس پہن سکتا

ہے؟ یا یہ پوچھا کہمرم کون سالباس ترک کر دے؟ نبی طبیلانے فرمایا کہمرم قیص ،شلوار،عمامہ اورموز ہے نہیں پہن سکتا إلا بيرکہ

ا ہے جوتے نہلیں،جس مخص کوجوتے نہلیں اسے چاہیے کہ دہموزوں کوفخنوں سے بنچے کاٹ کر پہن لے،ای طرح ٹو بی ،یاابیا کپڑ اجس پرورس نا می گھاس یا زعفران گلی ہوئی ہو،بھی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِئِّي عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ [صححه ابن حبان (٣٠٤٥). قال النسائي: هذا حطا والصواب: مرسل. وقال الترمذي:

واهل الحديث كلهم يرون ان الحديث المرسل في ذلك اصح. قال الالباني: صحيح (ابوداود؛ ٧٩ ٣ ، ابن ماحة: ١٤٨٢، الترمذي: ١٠٠٧، و١٠٠٨، النسائي: ٦/٤٥). قال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ٤٩٤٠، ٤٩٣٩،

(۲۵۳۹) حضرت ابن عمر نگائلا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مائیل اور حضرات شیخین کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا

( ٤٥٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَتَىٰحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَٱكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ وَبَعُلَمَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ [انظر، ٢٧٤،

( ۴۵ م ۲۵ ) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کونماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے

لیکن دو مجدول کے درمیان نی ماید ان برقع بدین ہیں کیا۔

( ٤٥٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْنَا الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَٱخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَوَايَا [انظر: ٤٨٦٩، ٦٣٧٦)، وسياتي في مسند زيد بن ثابت: ٢١٩١٦].

(۲۵۳۱) حضرت ابن عمر نظف سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے کئی ہوئی تھجور کے بدلے درختوں پر لگی ہوئی تھجور کو ایک معین

اندازے سے بیچنے کی ممانعت فر مائی ہے، حضرت ابن عمر ٹانٹھا فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ٹانٹھانے مجھ سے بیرحدیث محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُنلُهُ الْمُرْبِينِ بِلِيَ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بیان کی ہے کہ نبی طابیا نے انداز سے کے ساتھ تیع عرایا کی اجازت دی ہے۔ فائدہ: لیعنی اگر میچ کی مقدار پانچ وسق سے کم ہوتو اس میں کی بیشی اوراندازے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جیسا کہ

بعض ائمَدَى رائے ہے۔ (٤٥٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِئَ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ [صححه البعارى(١٠٦)، ومسلم (٧٠٣)، وابن عزيمة ( ٩٦٥ و ٩٦٥)].

[انظر: ٢٥٥٤].

(۳۵۳۲) حفرت ابن عمر فالم است مروی ہے میں نے دیکھا ہے کہ نبی مائیلا کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ مغرب اورعشاء کو جمع کر لیتے تھے۔

( 2017) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسُ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَفْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْفُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكُلُبُ الْعَفُورُ [صححه البحاري(١٨٢٨) ومسلم (١٩٩١) والحميدي (١١٩)].

(۳۵۳۳) حفزت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کوفل کرسکتا ہے؟ نبی طائیا نے فرمایا پانچ فتم کے جانور ہیں جنہیں حرم میں مارنے سے مارنے والے پرکوئی گناہ لازم نہیں آتا بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

( ٤٤٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّوْمُ فِي قَلَاثٍ الْفَوْسِ وَالْمَرُآةِ وَالدَّارِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِى الشَّوْمَ [صححه البحارى (٢١٦٥)، ومسلم الْفَرَسِ وَالْمَرُآةِ وَالدَّارِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِى الشَّوْمَ [صححه البحارى (٢٢١٥)، ومسلم (٢٢٢٥)]. [انظر: ٢٤٠٥].

(۳۵۳۳) حضرت ابن عمر بھائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُلَا تَقَیّم نے فر مایا نبوست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ،گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں ۔

( ٤٥٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةً

الْعَصْمِ فَكَانَّمَا وُبِرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ [صححه مسلم (٦٢٦)، وابن حزیمة (٣٣٠)]. [انظر، ٢١٧٧، ٢٦٢، ٦٣٢٤]. (٣٥٣٥) حفرت ابن عمر ثقافًا سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله تقافیج نے فرمایا جس فخص کی نما زعصر فوت ہوجائے، کویا اس کے الل خانداور مال تباہ و ہر بادہ و کمیا۔

( ٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رِوَايَةٌ وَقَالَ مَرَّةٌ يَهُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ [راحع: ٥١٥٤].

مُنالِمَ المَرْيِنِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ (۲۵۳۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظالِّيْنِ نے ارشا دفر مايا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں ميں

آ گ کوجلها بوانه چھوڑ ا کرو۔

( ٤٥٤٧ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ رَآى رَجُلٌ آنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبُعٍ وَعِشْرِينَ آوُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيًا كُمْ قَدْ تَوَاطَأَتُ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُرِ الْبَوَاقِي فِي الْوِتْرِ

مِنْهَا [صححه البخاري (٦٩٩١)، ومسلم (١٦٥٥)، وابن خزيمة(٢٢٢٢)]. [انظر: ٤٩٣٨، ٤٩٣٨].

(۲۵۳۷) حفرت ابن عمر ٹاٹٹؤے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے خواب دیکھا کہ شب قدر ماہِ رمضان کی ۲۷ ویں شب ہے تو نی طابیہ نے ارشا دفر مایا میں و کھے رہا ہول کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں پر آ کرایک دوسرے کے موافق ہو جاتے ہیں اس لئے تم میں سے جو خص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے،اسے جا ہے کہ آخری عشرے کی طاق را توں میں اسے تلاش کرے۔ ( ٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا عَنُ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعٌ عُمَرَ رَصِيَ

اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ وَآبِي وَآبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [راجع، ٤٥٢٣].

(۵۷۸) حفرت ابن عمر ٹاکٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے حضرت عمر ڈاکٹٹا کواپنے باپ کی قتم کھاتے ہوئے ساتو فر مایا کہ اللہ تعالی حمہیں اپنے آباؤاجداد کے نام کی تعمیں کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کوئی مخص قتم کھانا چاہے تو اللہ کے نام کی قتم کھائے ورنہ خاموش رہے، حضرت عمر نٹائٹؤ فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کریانقل كرت بوئ بمي اليي شم بين كمائي-

( ٤٥١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلُبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجُورِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [صححه البحارى (٤٨٢)، ومسلم( ١٥٧٤)].

(۴۵ ۴۹) حضرت ابن عمر نگائناہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا پینے نے ارشا وفر مایا جو خص ایسا کتار کھے جو جانوروں کی

حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کما ہوتو اس کے ثواب میں روز اند دو قیراط کی ہوتی رہے گا۔ ( .٤٥٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِى

اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ **اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ** [صححه البحاري (٥٠٢٥)، ومسلم (٨١٥)، وابن حبان (١٢٥)]. [انظر: ٤٩٢٤، ٢١٨ه،

(۴۵۵۰) حضرت ابن عمر اللفظ سے بیارشا دنبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پرحسد (رشک) کرنا جائز نہیں

مُناهَا مَوْنُ شِلِ يَعِيدُ سُرُمُ اللهِ اللهُ ا

ہے،ایک وہ آ دمی جسےاللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسرا وہ آ دمی

جے اللہ نے مال و دولت عطاء فر ما یا ہوا وراسے راوحق میں لٹانے پرمسلط کر دیا ہو۔

( ٤٥٥١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَكِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم [صححه البحاري(٢١٧) ومسلم(١٠١) وابن عزيمة (٤٠١)][انظر ٢٠٥١]

(۲۵۵۱) حضرت ابن عمر فکائلے سے مروی ہے کہ بی مائیلا نے ارشاد فر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک

ابن ام مکوم از ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔ ( ٢٥٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [صححه

البخاري(٢٣٧٩)، ومسلم (٤٣ ١٥)]. (۲۵۵۲) حضرت ابن عمر الله سے سروی ہے کہ نبی مایشا نے ارشاد فر ما یا جو خص کسی مالدار غلام کو بیچے تو اس کا سارا مال با کع کا ہوگا الاید کہ مشتری شرط لگا دے اور جو مخص ہوند کاری کیے ہوئے تھجوروں کے درخت بیچیا ہے تو اس کا ٹھل بھی بائع کا ہوگا الایہ کہ

( ٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ

فَلْيَغْتَسِلِّ [صححه البخاري(٨٩٤) ومسلم(٤٤٨) وابن خزيمة(٩١٩)][انظر: ٩٢٠٩،٤٩٢٠][راجع:٥٩ ع.٩ (۲۵۵۳) حضرت ابن عمر تنافئ سے مروی ہے کہ نبی طابقانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی محض جمعہ کے لئے آئے تو اسے

جاہے کھسل کرے آئے۔ ( ٤٥٥٤ ) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ آحَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ [صححه البحارى (٦١١٨)، ومسلم (٥٩)]. [انظر: ١٨٣ ٥ ١٨٣].

(۳۵۵۳) حفزت ابن عمر عظما ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیجانے ایک مخص کوحیاء کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے سنا ( کہ اتی بھی حیا منہ کیا کرو) نبی مائیلانے فرمایا حیا ہوتو ایمان کا حصہ ہے۔

( ٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ وَقَالَ مَرَّةً مُهَلُّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَٱهْلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَٱهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ وَذُكِرَ لِى وَلَمْ ٱسْمَعْهُ وَيُهِلّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلُمَ.[صححه البخارى (١٥٢٧)، ومسلم (١١٨٢)]. [انظر: ٢٠٥، ٨٧، ٥، ١٧٢٥،

(۲۵۵۵) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیقہ ، اہل شام کے لئے جھداور اہل نجد کے

کی مُنافاً اَمَوٰیَ مَنْ بل مِینَوْمَتُومِ کَیْ اِسْ کِی اِسْ کِی کِی اِسْ کِی کِی مِسْنَدَ کَالِمَدُ اِسْ کِی لئے قرن کومیقات فرمایا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے'' گو کہ میں نے خودنہیں سنا'' کہ نبی طیبی نے فرمایا ہے اہل یمن یکملم سے احرام با ندھیں گے۔

﴿ ٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُ آحَدَكُمْ الْمَرَآتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمُنَعُهَا [راحع: ٢٧ ٢٥].

(۳۵۵۷) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ نبی طائیلا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی معجد جانے کی اجازت مائے تو وہ اسے اجازت دینے سے انکار نہ کرے۔

( 200٧) حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَّاتِ
وَذَا الطَّفُهَيَّيِّنِ وَالْآبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطانِ الْحَبَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا
فَرَآهُ آبُو لُبَابَةَ آوُزَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ وَهُوَيُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَذْ نُهِى عَنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ[صححه البحارى(٣٢٩)
ومسلم (٢٢٣٣)، وابن حبان (٦٤٢٥). [انظر: ٢٠٠٥].

(۵۵۷) حضرت این عمر ٹٹاٹھاسے مروی ہے کہ نبی طیکانے ارشاد فر مایا سانپ کو مار دیا کرو، خاص طور پر دو دھاری اور دم کئے سانچوں کو، کیونکہ بید دونوں انسان کی بینائی زائل ہونے اور حمل ساقط ہوجانے کا سبب بنتے ہیں، اس لئے حضرت ابن عمر ٹٹاٹھا کو جوبھی سانپ ملتا، وہ اسے ماردیتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابولبابہ ٹٹاٹٹایا زید بن خطاب ٹٹاٹٹانے انہیں ایک سانپ کو دھٹکارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فر مایا کہ گھروں میں آنے والے سانچوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔

( 100A ) قُوِى عَلَى سُفْيَانَ بُنُ عُيَيْنَةَ الزَّهُوِيُّ عَنُ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ آحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ.[صححه البخارى (٧٤٥)، ومسلم (١٩٧٠)]. [انظر ٤٩٠٠، ٢٩٠٠].

(۳۵۵۸) حضرت ابن عمر تُکانُّ سے مروی ہے کہ نبی مَلِیُّا نے فر مایا کو کی شخص تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ (بعد میں پینکم منسوخ ہوگیا تھا)

( 1004 ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبِلَ كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ قَالَ لِيُصَلِّ آحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى الصَّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ [صححه البحارى (١١٣٧)، ومسلم (٤٤٩)، وابن حبان (٢٦٢٠)، وابن حزيمة (٢٧٠١)]. [انظر: ٦١٦، ٢١١، ١٣٥٥، ١٣٥٥].

(۳۵۹) حضرت ابن عمر ثلاثلاً سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مخص نے نبی طبیق سے بوچھایا رسول اللہ! رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ فر مایا تم دودور کھت کر کے نماز پڑھا کرواور جب 'وصبی'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکھت اور طالو۔ مُنالًا أَمُونُ بِلَيْ اللَّهُ اللّ

( ٤٥٦٠ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ حَلَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْع الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ[صححه البحاري (٢٥٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)، وابن حبان (٤٩٤٩)]. [٩٩٥، ،٥٨٥].

(۲۵ ۱۰) حضرت ابن عمر نظائبات مروی ہے کہ نبی مائیلانے حق ولا وکو بیچنے یا بہہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

فانده: محمل وضاحت كے لئے ہماري كتاب "الطريق الاسلم" ويكھتے\_

( ٤٥٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُلِّهُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمْ فَإِنِّي آخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ [صححه البخارى (٤٣٣)، ومسلم (٢٩٨٠)، وابن حبان (٦٢٠٠)]. [انظر: 0770, 3 . 30, 1330, 0350, 1780, 1175].

(۲۵ ۱۱) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِرُ ان ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تمہیں روناند آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرف کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی وہ عذاب ند آ پکڑے جوان پر آیا تھا۔ ( ٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ [صححه البحارى (٣٦٥٥)، ومسلم (١٩٤٣)، ].

(٢٢٢) حفرت ابن عمر عالم السياس كروى ب كرني الميلات كوه كم معلق يوجها كما تو آب الملائل في مايا بين اس كها تا مول اورنه بی حرام قرار دیتا ہوں۔

(٤٥٦٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّمَا يَهُولُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكُمْ [صححه البحاري (٦٢٥٧)، ومسلم(٢١٦٤)، وابن حبان (٥٠٢)]. [انظر: ٢٦٩٨،

(٢٥١٣) حضرت ابن عمر فلا سے مروى ہے كه في عليه نے فرمايا جب كوئى يبودى تهميں سلام كرتا ہے قووہ "السام عليك" كبتا ہے،اس کئے اس کے جواب میں تم صرف ' وعلیک' کہددیا کرو،اورایک روایت میں ہے کہ جب بہودی جمہیں سلام کریں تو تم " وظیم" کهددیا کرو، کیونکه ده" السام علیم" کہتے ہیں (تم پرموت طاری ہو )

( ١٥٦١) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ النَّالِثِ إِذًا كَانُوا ثَلَائَةً [صِححه ابن حبان(٥٨٢). قال الألباني/ صحيح (ابنَ مِاحة، ٣٧٧٦)]. [انظر: ٥٦٥١، ٢٨١،

منالاً اَمْنِينَ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ م (۱۳۲۳) حضرت ابن عمر وقائقة سے مروی ہے کہ نبی طاقیقا نے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر سے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوثی

( 1070) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ مَرَّةً فَيُلَقِّنُ أَحَدَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ [صححه البحارى (٢٠٢٠)،

ومسلم(۱۸۶۷)]. [انظر: ۲۸۲، ۵۲۸، ۵۷۱، ۵۷۲، ۹۲۲]. (۵۷۵) حضرت ابن عمر فاللجناسے مروی ہے کہ نبی طبیقا بات سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے تھے پھر فرماتے

تے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم ہات سنو عجے اور مانو عجے ) علقے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم ہات سنو عجے اور مانو عجے )

( ٤٥٦٦) حَكَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ [صححه البحارى (٢١٠٧)، ومسلم(١٥٣١)، وابن حبان(٤٩١٣)]. [انظر: ٢١٩٣،٥١٣٠].

مشترى كواس ونت تك اختيار ربتا ہے جب تك وہ جدانہ ہوجا ئيں ، يا بيك دوہ تين خيار ہو۔ ( ٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ (يَقُولُ لِ) ابْنَ ابْنِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاقِلِهِ يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَنظُرُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ خُيلَاءَ. [احرحه الحميدى

(٦٣٦) قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ٤٨٨٤].

(۲۵ ۲۷) حضرت ابن عمر تفاقها ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰه فاللّٰه تا اوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحف تکبر کی وجہ ہے اسے بیار کا ۲۵ میں اللّٰہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔ وجہ ہے اپنے بین ) اللّٰہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٤٥٦٨) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قُهَاءَ يُصَلِّى فِيهِ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ رِجَالُ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ إِذَا سُلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

صَهَيب فَسَالَتَ صَهِيبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَهِبْتُ أَنَا أَنُ أَسَالَهُ فَقَالَ يَا أَبَا أَسَامَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسَالَهُ فَقَالَ يَا أَبَا أَسَامَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسَالَهُ فَقَالَ يَا أَبَا أَسَامَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسَالَهُ فَقَالَ يَا أَبَا أَسَامَةً سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدُ رَأَيْتُهُ فَكُلَّمْتُهُ [صححه ابن حبان (٢٢٥٨)، وابن حزيمة (٨٨٨)، والحاكم اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدُ رَأَيْتُهُ فَكُلَّمْتُهُ [صححه ابن حبان (٢٢٥٨)، وابن حزيمة (٨٨٨)، والحاكم

(١٢/٣). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٠١٧) النسائي: ٣/٥)].

(۱۱۲)، ماں اوجوبی، مصب رہی ہیں۔ (۲۵۱۸) حضرت ابن عمر بڑھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابق بنوعمرو بن عوف کی مسجد تعبی مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے ، وہاں پھھ انصاری صحابہ ٹولٹی نبی طابق کوسلام کرنے کے لئے حاضر ہوئے ، ان کے ساتھ حضرت صہیب ٹاٹٹؤ

سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک آ دی سے کہا حضرت زید بن اسلم میکھیا سے پوچھو کہ بیروایت آپ نے حضرت ابن عمر نا است خود کی ہے؟ مجھے خود سوال کرنے میں ان کا رعب حاکل ہوگیا، چنا نچاس آ دی نے ان سے پوچھا کہ اے ابواسامہ! کیا آپ نے بیروایت حضرت ابن عمر بھا سے خود کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے۔

( ١٥٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجِّ آزُ عُمْرَةٍ آوُ غَزُوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَلٍ مِنْ الْأَرْضِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَهُ آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه البحاري(٥ ٩ ٩ ٢)].

(۱۹۹ میں) حضرت ابن عمر طالفتان سے مروی ہے کہ نبی طابیہ جب جب ہجادیا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند جھے پر چڑھتے ، بید عاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، اللہ نے اپنا وعدہ کج کرد کھایا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسلے بی شکست دے دی ، تو ہر تے ہوئے لوٹ رہے ہیں ، سجدہ کرتے ہوئے ، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمر کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں ،۔

( ٤٥٧٠) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكُذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ مَا أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمُسْتِ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ مُعْرِدُ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِي عَلَيْهِ الْمُسْجِدِي الْمُسْتِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُسْتِدِ الْمُسْجِدِي عَلَيْهِ الْمُسْجِدِي الْمُسْجِدِي الْمُسْتِدِ الْمُسْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْجِدِي الْمُسْتِدِ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدِ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدِ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتُدُ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدُ الْمُسْتِي الْمُسْتِدِي الْمُسْتِدِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي اللَّهِ الْمُسْتِي الْمُسْتُولِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتُولِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي الْمُسْتِي اللَّهِ الْمُسْتِي اللَّهِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي اللَّهِ الْمُسْتِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتِي اللَّهُ الْمُسْتِي اللَّهِ الْمُسْتِي اللَّهُ الْمُسْتِي اللَّهُ الْمُسْتِي اللَّهُ الْم

( ٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حِفْتَ الصَّبُحَ فَآوُثِرُ بِوَاحِدَةٍ [انظر، ٤٥٤٥].

(۱۵۷۱) حفرت ابن عمر و الم الله مروى ب كما يك مرتبدا يك فف في مايلات دات كى نماز كم معلق يو محاتو ني مايلات في مايلات و المارة من المراد و كرمان كرمان

مَنْ الْمَا اَمْهُنُ لَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ُ تَغَوِّبُنِكُمُّ الْأَغْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَائِكُمُ أَلَا وَإِنْهَا الْعِشَاءُ وَإِنْهُم يَعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ أَوْ عَن الْإِبِلِ [صححه مسلم (٤٤٤)، وابن عزيمة(٣٤٩)]. [انظر: ٢٨٨٤، ١٠٠، ٢٥١٤].

(۲۵۷۲) حضرت این عمر فاق سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ دیماتی لوگ تمہاری نماز کے نام ماں سیس کو سال کر دور میں کو مارون نام ہوائے ہوئے سال میزار نشار کا کا مدر مدور میں میں (اس مناسوں سے عشاہ کی

پرغالب ندآ جائیں، یا در کھو!اس کا نام نماز عشاء ہے،اس وقت بیاپ اونٹوں کا دودھ دو ہتے ہیں (اس مناسبت سے عشاء کی نماز کو دعتمہ'' کہددیتے ہیں)

( ٤٥٧٣ ) حَدَّثُهَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلَ عَنْ الطَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ [راحع: ٤٥٦٢].

(۲۵۷۳) حضرت ابن عمر تلافات مروی ہے کہ نی ملیا ہے کوہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ تالیکا نے فرمایا ہیں اے کھا تا ہوں

اورنه بی حرام قرار دیتا ہوں۔

( ٤٥٧٤) حَلَّقَنَا سُفَيَانُ حَلَّتَنَا يَعْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا رَآيْتُهُ ٱسْرَعْتُ فَدَحَلْتُ الْمَسْجِدُ فَجَلَسْتُ فَلَمْ ٱسْمَعْ حَتَّى نَزَلَ فَسَالْتُ النَّاسَ آئَ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقِّتِ أَنْ يُنْتَهَذَ فِيهِ [راحع: ٤٤٦٥].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قانوا بهى عن الدباء والعرقب أن ينته يعيز [راجع ١٠٠٠].
(١٨ ١٥٥) حفرت ابن عمر الله عليه وسلم قانوا بهى عن الدباء والعرشبر برجلوه افروز ديكما، ني عليه كود يكمت على مل المراجع المراجع

تیزی ہے مبحد میں داخل ہوا ، اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا لیکن ابھی پھھ سننے کا موقع نہ ملاتھا کہ نبی علیما امبرے نیچاتر آئے ، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبی علیمانے کیا فرمایا ؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی علیمانے دیا واور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٤٥٧٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِنِي مُسْلِمُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَادِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَى فَقَالَ لَا تُقَلِّبُ الْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنُ كَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَانَ يُحَرِّكُهُ هَكُذَا قَالَ آبُو عَبُد اللَّهِ يَغْنِى مَسْحَةً [انظر: ٣٤،٥٠، ٥٣٣١، ٥٠١]. (٣٥٧٥) على بن عبدالرحن معاوى يُشِيِّهِ كَبِيتٍ بِين كما يك مرتبه جمع حضرت ابن عمر تَنْهُ الك يبلو مين نماز پڑھنے كاموقع طا، ميں

ر مدید) من بروں ماری سام میں میں ہوئی ہوئے ہوئے فر مایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، البتداس طرح کرنا جائز کر بوں کوالٹ پلٹ کرنے لگا تو انہوں نے مجھے اس سے منع کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، البتداس طرح کرنا جائز ہے جیسے میں نے نبی طابی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ وہ اس طرح انہیں حرکت دیتے تھے، راوی نے ہاتھ پھیر کر دکھایا

ہے یہ بین کے بی ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہے ۔ (مجدے کی جگد پراسے برابر کر لیتے تھے، بار بارای میں لگ کرنماز خراب نیس کرتے تھے)

( ٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُوا

بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَكُوُّ [راحع: ٢٠٠٧]

(۲۵۷۲) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الدمال علی ارشادفر مایا سفر میں جاتے وقت قرآن کر یم اپنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُناهَا مُنْ فَيْنَ فِي مُنظِهِ وَمُ كَلِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

ساتھ نہ لے جایا کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہانگ جائے۔

(٤٥٧٧) سَمِعْت سُفُهَانَ قَالَ إِنَّهُ نَذَرَ يَعْنِى أَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ قَالَ نَعَمُ [صححه البحارى (٢٠٣٧)، ومسلم (١٦٥٦)، وابن حبان (٤٣٨٠)، وأبن حزيمة (٢٢٣٩)]. [انظر: ٤٧٧، ٤٩٢٢)، وابن حبان (٤٣٨٠).

(۵۷۷) امام احمد مُوَلِيَّةُ فرماتے ہيں كدميں نے سفيان مُولِيَّةً كويد كہتے ہوئے سنا ہے كدانبوں نے مجدحرام ميں اعتكاف كرنے كامنت مانى تقى، نى مَلِيَّا ہے اس كے متعلق ہو چھا تو نى مالیہ نے اس منت كو پوراكرنے كاتھم ديا،كس نے سفيان سے پوچھا كرنے كامندوايت ايوب نے نافع سے حضرت ابن عمر مُنالِّهُ الك حوالے سے لقل كى ہے كد حضرت عمر مُنالِّهُ نے بيدمنت مانى تھى؟ انہوں كديدروايت ايوب نے نافع سے حضرت ابن عمر مُنالِّهُ الك حوالے سے لقل كى ہے كد حضرت عمر مُنالِّهُ نے بيدمنت مانى تھى؟ انہوں

( ٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُوبَ عَنْ اَيُوبَ عَنْ اَيُوبَ عَنْ اَيْو اَبْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم آنُ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُومِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [صححه مُسْلِم (٧٦٠١)].

(۵۷۸) حضرت ابن عمر عالمنات مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ الله مناور مایا برمسلمان پرحل ہے کہ اس کی تین را تیں اس طرح نہیں گذرنی جائیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کمسی ہوئی نہ ہو۔

( ٤٥٧٩) حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَبَلَغَتُ سِهَامُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا [صححه البحارى(٤٣٣٨) ومسلم(٤٧٤٩) وابن حبان(٤٨٣٢) [انظر: ١٨٥٥١٨،٥١١،٥١١،٥٩١ ومسلم(٤٧٤٩) وابن حبان (٤٨٣٢) [انظر: ٢٥٥١،٥١٨،٥١١،٥٩١ ومسلم(٤٣٨) وابن حبان (٤٨٣٦) [انظر: ٢٥٥٥) طرف ايك سريروان فرمايا، ان كا حصر باره باره اره المراب

(۴۵۷۹) مطرت ابن عمر تقاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی طبیعات مجدی طرف ایک سریدروانہ قرمایا ، ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ ہے ،اور نی طبیعانے ہمیں ایک ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطاء فرمایا۔

( ٤٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِضَجْنَانَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمَّ نَادَى آلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُتَادِيًا فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ آوُ الْبَارِدَةِ آلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُتَادِيًا فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ آوُ الْبَارِدَةِ آلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ آرااحِع، ٤٧٨ عَهَا.

(۳۵۸۰) نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی ' دخیمتان' ہیں ہم لوگ حضرت این عمر ڈاٹٹؤ کے ساتھ تھے، حضرت این عمر ڈاٹٹو کے ساتھ تھے، حضرت این عمر ڈاٹٹو کے ساتھ تھے، حضرت این عمر ڈاٹٹو کے نماز کا اعلان کر وایا، پھر بیمنا دی کر دی کہ اپنے اپنے فیموں میں نماز کا اعلان کر کے بیمنا دی کر دیتے تھے کہ اپنے اپنے نہیں میں نماز پڑھاو۔
خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٤٥٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ

فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدُ اسْتَثْنَى [راحع: ١٠١٠].

ے ہیں مصرت ابن عمر فی است عالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو خص قتم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہہ لے اسے اختیار ہے، (اگر اپنی تتم پوری کرنا جا ہے تو کر لے اوراگراس سے رجوع کرنا چا ہے تو حانث ہوئے بغیرر جوع کرلے )۔

اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٩٧، النسائي: ٢٩٣/٧]. ٨٨٨) حد و ١٠٤ ع الله سرم وي سرك حناب رسول الله مَا اللهُ عَالَمُهُ فَعَالِمُ عَالِمُهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

(۳۵۸۲) حفرت ابن عمر التلقظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا تیکا نے حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بیچے کی ''جوابھی ماں کے پیٹ میں بی ہے'' پیٹ میں بی تع کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٤٥٨٣) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ جُدُعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكُعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكُعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآخُوابَ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ آلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ آوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَقَالَ مَرَّةً الْمُعَلَّظَةُ فِيهَا ٱرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا آوُلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُورَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمْ وَدَعْوَى وَقَالَ مَرَّةً وَدَمْ وَمَالٍ تَحْتَ قَلَمَى فَى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمْ وَدَعْوَى وَقَالَ مَرَّةً وَدَمْ وَمَالٍ تَحْتَ قَلَمَى فَى بُطُونِهَا آوُلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُورَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمْ وَدَعْوَى وَقَالَ مَرَّةً وَدَمْ وَمَالٍ تَحْتَ قَلَمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا كَانَتُ إِنَّالَ الْالبانى: هَالَيْ إِلَا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّى أُمُضِيهِمَا لِلْهُلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتُ [قال الألبانى:

ضعيف (ابوداود: ٤٥٤٩) ابن ماجة: ٢٦٢٨، النسائي: ٢٨٨٤)]. [انظر: ٢٩٢٦].

(۳۵۸۳) حضرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ فتح ملہ کے دن خانہ کعبہ کی سیر حیوں ٹر نبی طینی فرمار ہے تھے کہ تمام تعریفی اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپناوعدہ سیح کر دکھایا، اپنے بند ہے کی مدد کی اور تمام لشکروں کوتن تنہا فکست دی، یا در کھو! ککڑی یا الفی ہے مقول ہوجانے والے کی دیت سواون ہے بعض اسانید کے مطابق اس میں دیت مغلظہ ہے جن میں چالیس حالمہ اونٹیمال میں ہوں گی، یا در کھو! زمانہ جا جلیت کا ہر تفاخر، ہرخون اور ہر وجوئی میرے ان دوقد موں کے نیچ ہے، البتہ حاجیوں کو پانی پانے اور بیت اللہ شریف کی کلید برداری کا جوعہدہ ہے میں اسے ان عہدوں کے حالمین کے لئے برقر ار رکھتا ہوں، جب تک

ونيابا قى ب (بيجد ان الله كول كے پاس اللہ كا ) ( ٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ صَدَقَةَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ يَغْنِى عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ أَهْلُ نَجُلٍ مِنْ قَرْنَ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَآهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَكَمُلَمَ وَلَمْ يَسُمَعُهُ ابْنُ عُمَرَ وَسَمِعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مُهَلُّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ قَالُوا لَهُ فَآيْنَ آهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَتِنْ إِلَى الْحراسى

(١٩٢١) قال شعيب: اسناده صحيح]، [انظر: ٢٩٤٥، ٢٥٧].

(۳۵۸۴) حضرت ابن عمر فی ایست مروی ہے کہ نبی طبیعائے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیقہ سے، اہل شام بھھہ سے، اہل یمن یکملم اور اہل نجد قرن سے احرام با ندھیں، لوگول نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹٹ سے پوچھا کہ اہل عراق کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس

( ٤٥٨٥ ) حَلَّانَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ يَحُطَّانِ الذَّنُوبَ [قال الالبانى: صحيح (النسائى: ٢٢١/٥). قال شعبب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٢١/٥].

(۲۵۸۵) حفرت ابن عمر الله است مروى ہے كه بى الين فرمايا حجر اسوداور ركن يمانى كا استلام انسان كے گنا موں كومنا ديتا ہے۔ ( ٤٥٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و ابْنَ عُمَرَ كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِلَاكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكُنَاهُ [راجع: ٤٥٠٤].

(۴۵۸۷) حضرت ابن عمر الگائز سے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین مزارعت پر دیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدت کی ڈائٹڑ نے بتایا کہ نبی ملیکا نے اس سے منع فر مایا ہے چنا نچہ ہم نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٤٥٨٧) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌ و سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِى قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبْعَدُ قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبْعَدُ لَكَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعَدُ لَتَعْمَلُكَ مِنْ فَرُجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعَدُ لَكَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعَدُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِللَّهُ مِنْ فَرُجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعَدُ لَكَ إِنْ كُنْتَ كُذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعَدُ لَتُعَدُّ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعُتُ عَلَيْهَا فَلَالَ آلِكُولُ اللَّهُ مَالِكُ لَيْ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَاكُ آلْهَا لَا لَا عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَذَاكَ آبُعُنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ۲۵۸۷) حضرت ابن عمر رقائب سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا الله تکا الله تکا الله کا الله کا دونوں کا حضرت ابن عمر رقائبات مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا الله تا الله کا استحداث ہوں ہے۔ اس الله کے ذمیر ہے، اس محض نے عرض کیا یارسول الله امیرا مال ؟ نبی علیہ نے فر مایا تمہارا کوئی مال نہیں ہے، اگر اس پرتمہار الزام سچا ہے تو اس مال کے عوض تم نے اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال کیا تھا اور اگر اس پرتمہار الزام جمونا ہے بھر تو تمہار سے لیے یہ بات بہت بعید ہے۔

( ٤٥٨٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قِيلَ لِسُفْيَانَ ابْنُ عَمْرُو قَالَ لَا ابْنُ عُمْرُ الْمَا الطَّائِفِ وَلَمْ يَقْدِرُ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَّ الْمُسْلِمِينَ كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَ اغْدُوا فَغَدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَّ الْمُسْلِمُونَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرًّ الْمُسْلِمُونَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرًّ الْمُسْلِمُونَ فَصَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرًا الْمُسْلِمُونَ فَصَحِه البَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٥٨٥).

( ۵۸۸ ) حضرت ابن عمر فالجناسے مروی ہے کہ نبی پائیا نے جب اہل طائف کا محاصرہ کیا اور اس سے پھھ فائدہ نہ ہوسکا تو نبی پائیا نے ایک دن اعلان کروادیا کہ کل ہم لوگ ان شاء اللہ واپس چلیں گے،مسلما نوں کواس بھم پراپی طبیعت میں بوجھ محسوس ہوا، نبی پائیا کوخبر ہوگئ، آپ ٹائیلی نے انہیں رکنے کے لئے فرما دیا، چنانچہ اسکا دن لڑائی ہوئی تواس میں مسلما نوں کے ٹی آ دی کی مُنلاً المَدُن بَل بَهُ مِنْ مِن بَلِی مِنْ مِن بَلِی مِن بَلِی مِن بَلِی اعلان فر مایا که کل بهم لوگ ان شاء الله والی چلیس کے، اس مرتبه مسلمان خوش ہو کئے

ز جمی ہوئے ، نبی طینا نے اس دن پھر یہی اعلان فر مایا کہ کل ہم لوگ ان شاء اللہ واپس چیس کے ، اس مرتبہ مسلمان خوش ہو طمح اور نبی مائیا مید کیر کرمسکرانے گئے۔

( ٤٥٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنِ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْنَيْنِ فَآعُتَقَ آحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ [صححه البعارى (٢٥٢١)، ومسلم (١٥٠١)]. [انظر: ٤٩٠١].

(۳۵۸۹) حضرت ابن عمر ظالب مروی ہے کہ نی طینا نے فر مایا اگر دوآ دمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہواوران میں ہے کوئی ایک اپنے حصے سے اسے آزاد کر دے ، تو دوسرے کے مالدار ہونے کی صورت میں اس کی قیمت لگوائی جائے گی جوصد سے زیادہ کم یازیادہ نہوگی (اور دوسرے کواس کا حصد دے کر) غلام کھمل آزاد ہوجائے گا۔

( ٤٥٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ بِعْتُ مَا فِي رُوُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسُقِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ فَسَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا[الحرحه الحميدي (٦٧٣) و ابن ابي شيبة: ١٣١/٧ . قال شعيب: اسناده حسن].

(۹۵۹۰)اساعیل شیبانی میشاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے باغ کی مجوروں کوسووس کے بدلے کا کہ دیا کہ اگر زیادہ ہوں تب بھی ان کی اور کم ہوں تب بھی ان کی ، پھر میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹٹؤ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی مالیتا نے اس سے منع فر مایا ہے البتہ انداز سے کے ساتھ بھے عرایا کی اجازت دی ہے۔

فاندہ: لینی اگر میچ کی مقدار پانچ وی سے کم ہوتو اس میں کی بیشی اورانداز ہے کی تنجائش ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جیسا کہ بعض ائمہ کی رائے ہے۔

( ٤٥٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا سَالِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَنَيْنِ [صححه البخارى (٢١/٢)، ومسلم (٨٨٧)، وابن حبان (٢٤٧٢)، وابن حزيمة (١١٩٨)].

(۵۹۱) حضرت ابن عمر تا الله عصروی ہے کہ نبی طابیا جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(٤٥٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آضَاءَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ

(۲۵۹۲) حضرت ابن عمر المانت مروی ہے کہ نبی مالینا اطلوع فجر کے وقت بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( 2017) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آذُرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ فِي بَغْضِ ٱسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَآبِي وَآبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتُ.[صححه البحارى(٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦)، وابن حبان (٤٣٥٩)].

من المران المنافران المنظمة المنافران المنافرا

وانظر: ۲۲۲۷، ۲۲۸۸].

(٣٥٩٣) حضرت ابن عمر اللظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابق نے حضرت عمر اللظ کو اپنے باپ کی مسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالی تہمیں اپنے آباؤاجداد کے نام کی تشمیل کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی فض مشم کھانا

جائة الله كَام كَاشَم كَانَ وَرَنْهُ فَامُوشُ رَجِ-( ١٩٥٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَّقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ \* وَالْوَانِهُ وَوَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْحَيْلَ فَأَرْسَلَ مَا ضُمَّرَ مِنْهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ وَأَرْسَلَ مَا لَمُ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ لَيْئِةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي وَرَيْقِ الْحَدِيدِ بَنِي الْحَدْدِ وَلَيْ الْحَدْدِ لَهُ الْحَدْدِ لَا اللَّهُ الْحَدْدِ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(۳۵۹۳) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے گھڑدوڑ کا مقابلہ کروایا ، ان میں سے جو گھوڑ سے چھریے سے انہیں ' حفیا ء' سے ثعیة الوداع سے انہیں ' حفیا ء' سے ثعیة الوداع سے انہیں تعیة الوداع سے مجد نی زرین تک کروائی۔ سے مجد نی زرین تک کروائی۔

عَ حَجَدَى الرَّيْ تَكَ اللَّهُ وَكَانَا الْيُوبُ بُنُ مُوسَى عَنْ نَافِع خَوَجَ ابْنُ عُمَرَ يُويِدُ الْعُمْرَةَ فَآخَرُوهُ أَنَّ بِمَكَّةَ آمُرًا فَقَالَ الْعُمُرَةِ فَإِنْ حُيِسْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا سَارَ الْعُمُرَةِ فِلْمَا سَالِ الْعُمُرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ أُوجِبُ حَجَّا وَقَالَ أَشْهِدُكُمُ أَنِّى قَدْ آوْجَبْتُ حَجَّا لَيْ الْمُنْ مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ أُوجِبُ حَجَّا وَقَالَ أَشْهِدُكُمُ أَنِّى قَدْ آوْجَبْتُ حَجَّا لَا يَعْدُ وَهُو اللَّهُ عَلَى الْمُنْ وَ وَسَنَعًا وَقَالَ هَكَذَا وَآيَتُ الطَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ وَ وَسَنَعًا وَقَالَ هَكَذَا وَآيَتُ السَّفَا وَالْمَ أَوْ وَسَنَعًا وَقَالَ هَكَذَا وَآيَتُ الْمُنْوَا وَالْمَا وَالْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْوِقِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّه

قَانَ سَبِيلَ الْمُحَمِّ سَبِيلُ الْعُمْرَةِ فَقَدِمَ مَتَّحَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ سَبْعًا وَقَالَ هَكَذَا رَآیْتُ
دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ آتی قُدَیْدًا فَاشْتَرَی هَذَیا فَسَافَهُ مَعَهُ [انظر: ١٤٤٨]
دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ آتی قُدَیْدًا فَاشْتَرَی هَذَیا فَسَافَهُ مَعَهُ [انظر: ١٤٤٨]
د موه ٢٥٥٥) نافع مُنْ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

( ۴۵۹۵) ناح بیشہ سے بین کہ صرف ابن مرعاما بیک سرجہ سرے سے اوادے سے دورہ میں اور سے میں کا بیات ہیں۔
اس وقت مکہ کرمہ میں شورش بپاہے ، انہوں نے فرمایا میں عمرے کا حرام ہا ندھ لیتا ہوں اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آئم می تو میں وہی کروں گا جو کنی طابع نے کیا تھا ، پھر چلتے چلتے جب مقام بیدا ء پر پنچ تو فرمانے گئے کہ تج اور عمر و دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا تو ہے ، میں تنہیں گوا ہ بیاتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ جج کی بھی نیت کر لی ہے ، چتانچہ وہ مکہ کرمہ پنچے

اورسات چکرلگا کرایک طواف کیا اورصفا مروہ کے درمیان سی کے سات چکرلگائے اور فرمایا کہ پی سے نی مایٹی کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے ویکھا ہے کہ انہوں نے مقام 'قدید' پر پیٹی کر ہدی کا جانور خریدا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ( 2013) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آیُّوبَ ہْنِ مُوسَی عَنْ نَافِعِ آنَّ اہْنَ عُمَرَ آتی فَکَنَیْدًا وَاشْعَرَی هَدُیّهُ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَبَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَقَالَ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَکُذَا [انظ: ٤٨٠].

الصفا والمورور و فان وایت رسون الموطنتی الله صفیر و سام مسط مسله المسرم المراد المراد المراد المراد المراد الم ( ۱۹۵۹ ) نافع بینیه کیتے ہیں که حضرت ابن عمر تا الله نے مقام ''قدید' بینی کر ہدی کا جانور خریدا، حرم شریف بینی کرخانہ کعب کا طواف اور صفام روہ کے درمیان سعی کی اور فرمایا کہ میں نے نبی مائیلی کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

﴿ مُنْ الْمَا اَمُونِيَ لِمُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَمْرَ أَنَّ اللهُ عَمْرَ أَنْ اللهُ عَمْرَ أَنَّ اللهُ عَمْرَ أَنْ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اجازت دے دی۔

( ٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُوَيْبٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرُبَتُ الشَّمْسُ هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ الطَّلَاةَ حَتَى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأَفْقِ وَذَهَبَتُ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ هَكَذَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِ [فال الألباني حسن (النسائي: ٢٨٦/١). والحميدي (٦٨٠). قال شعيب: اسناده صحيح].

صیر و مسلم عن امان د بنی مسل (مسلمی ۱۲۰۰) و استعبای (۱۸۰) کان سعیب استاده صحیح ا (۵۹۸) بنواسد بن عبدالعزی کے اساعیل بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن عمر ﷺ کے ساتھ جراگاہ

کے لئے نکلے، سورج غروب ہوگیالیکن ہم ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے مرعوب ہو سکنے کہ نماز کاوقت آگیا ہے، یہاں تک کہ افن کی سفیدی ختم ہوگئ، پھر جب رات کی تاریکی چھانے لگی تو انہوں نے اتر کرہمیں پہلے تین اور پھر دورکھتیں پڑھا کمیں اور

( ١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمُ أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِجُمَّارَةٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ

الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثْلُهَا كَمَثَلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَنَظُرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكُتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ [صححه البحارى(٧٢)، ومسلم (٢٨١١]].

۰۰۰۰۰ (۱۹۷۰) ماہد مُونِیک کہتے ہیں کدا یک مرتبہ مجھے مکہ کرمدے مدینہ منورہ تک کے سفر میں حضرت ابن عمر نکاف کی رفاقت کا شرف

حاصل ہوا، اس دوران میں نے انہیں نبی علیہ کی صرف ایک ہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے علیہ میں سے مجوروں کا ایک مجمع نبی علیہ کی خدمت میں آیا، نبی علیہ نے فروایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جومسلمان کی طرح ہے (بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟) میں نے کہنا چاہا کہ وہ مجور کا درخت ہے کین میں نے درخت ایسا ہے جومسلمان کی طرح ہے (بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟) میں نے کہنا چاہا کہ وہ مجور کا درخت ہے لیکن میں نے دیکھا تو اس مجلس میں شریک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجموع میں بھی تھا اس لئے خاموش ہوگیا، پھرخود نبی علیہ ایک ایک

مُنالِمَا مَنْ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ لِيَدِينَ مِنْ لِيكُومِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

فرمایا کہوہ محبور کا درخت ہے۔

( .. ٤٠) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً وَمَعَهُ فَرِسٌ حَرُونٌ وَرُمُحٌ ثَقِيلٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِى لِفَرَسِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ

(۲۷۰۰) مجامد مین کی جمعزت ابن عمر الله فق مکہ کے موقع پر موجود تھے،اس وقت ان کی عمر۲۰ سال تھی۔ان کے

یاس ایک ڈٹ جانے والا گھوڑ ا اور ایک بھاری نیز ہ بھی تھا، وہ جا کر اپنے گھوڑے کے لئے گھاس کا نے لگے، نبی علیقانے آ وازیں دے دے کرائیس روکا۔

(٤٦٨) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى ابْنَ حُكَيْرٍ (ح) وَوَكِيعٌ الْمَعْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ قَالَ وَكِيعٌ السَّدُوسِيِّ أَبِي الْبَزَرِيِّ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الشُّرْبِ فَائِمًا فَقَالَ قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشُرَبُ قِيَامًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى [احرحه الطبالسي: ١٩٠٤، والدارمي:

٢١٣١. اسناده ضعيف]. [انظر، ٢٧٦٥، ٤٨٣٣].

(٢٠١٠) يزيد بن عطار د كہتے ہيں كەميں نے حضرت ابن عمر نا اللہ ہے كھڑے ہوكر پانی چينے كاتھم يو چھا تو انہوں نے جواب ديا

كه بم لوگ نبي مليك كے دور باسعادت ميں كھڑے ہوكر پانى بى ليتے تھے اور چلتے چلتے كھانا كھا ليتے تھے (كيونكه جہادك

مصروفیت میں کھانے پینے کے لئے وقت کہاں؟) ( ٤٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ

كَانُوا يَبُدَوُّ وَنَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْكِةِ فِي الْعِيلِ [صَحَحه البحاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وابن حزيمة (٣٤٤)

وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر، ٢٦٣،٤٩،٣٦٣ ٥]. (۲۰۲۷) حضرت ابن عمر نظافناہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا اور حضرات شیخین ٹٹاکٹٹا عید کے موقع پر خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

(٤٦.٢) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا[انظر: ٢٧ ٥٤].

(٣٧٠٣) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی المبیانے ایک مرد اورعورت کے درمیان لعان کروایا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی۔

(٤٦.٤) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع:٢٥٠]. (۲۰۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٦.٥) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ اللَّوَابُّ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءُ قَلْرَ الْقُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْفَكَرَةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ اللَّوَابُ وَالنِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْرَ الْقُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْخَبَتُ [صححه ابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (١٣٤١)، وابن حزيمة (٩٦). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٣٥٦، ابن ماحة: ١٥٥ م ١٨٥، الترمذي: ٢٥). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [صححه ابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (١٣٤٨) وابن حزيمة (٩٦)] [انظر: ٥٨٥، ٤٩٦١، ٤٨، ٥٠٥٥].

(۷۰۵ م) حضرت ابن عمر تلاث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی طفیا سے بید ستلہ پوچھا کہ اگر جنگل میں انسان کو ایسا پانی ملے جہاں جانور اور درند سے بھی آتے ہوں تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سنا کہ نبی طبیعا نے فر مایا جسب پانی دو منکوں کے برابر ہوتے وہ گندگی کوئیس اٹھا تا (اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی )

نی مالیا شام کی طرف رخ کر کے اور قبلہ کی طرف بشت کر کے قضاء حاجت فر مارہے ہیں۔

(٤٦.٧) حَكَّقَنَا ابْنُ إِشْرِيسَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ نَقِيلُ فِيهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ [صححه البحارى (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩)، وابن حزيمة (١٣٣٠)]. [انظر: ٥٨٣٩].

(۱۰۷ مرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طافیا کے دور باسعادت میں مجد میں قبلولد کرنے کے لئے لیث اور سو مجاتے تنے اور اس وقت ہم جوان تنے۔

( ١٦.٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِعَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ آصَبْتُ أَرْضًا بِعَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ آصَبُتُ أَرْضًا بِعَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ آصُلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَتَ فَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُومَى مَنْ وَلِيها أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُعْلِعِمَ صَلِيها غَيْرَ مُثَالِلٍ فِيهِ [صححه البحارى (٢٧٣٧) ومسلم (١٦٣٢) وابن حزيمة (٢٤٨٦) و ٢٤٨٤ و ٢٤٨٢ (٢٤٨٢) وابن حبان (١٩٠١). [انظر: ٢٧٥)

`.[787•/7•/8/06

منالها المون بل المعلق المورد المورد

(٢٠٩٣) حضرت ابن عمر فل الله عصروى ب كفيلان بن سلم ثقفى في جس وقت اسلام قبول كيا، ان كونكات على وس بيويال تعيس ، نبي طير الساف ان سے فرما يا كدان على سے جاركونتخب كرلو (اور باتى چوكوطلاق دے دو)

( ٤٦١٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ قَالَ رُبَّهَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالشَّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ
(٤٦١٠) نافع بَيُنْةُ كَتِمْ بِينِ كَهِض اوقات معزت ابن عرقاتُه فرض نماز مِن بمارى امامت كرتے ہوئے ايك ہى رگعت مِن وو اتن سورتم بھى مزمد ليتر تھے

دویا تمن مورتیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ ( ۱۶۱۱ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ حَدَّثِنِی نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الشَّهُرُ یِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَکَذَا وَهَکَذَا قَإِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ وَکَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ

وسلم مسلم ویشرین و گان فی السّماء سَحَاب أوْ فَتُو أَصْبَحَ صَائِمًا [داحع: ٤٤٨٨]. بیست وَعِشُوینَ وَ گانَ فِی السّمَاءِ سَحَابُ أَوْ فَتُو أَصْبَحَ صَائِمًا [داحع: ٤٤٨٨]. (٣١١١) حُفرت ابن عمر ثناً سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ كَافِيْةُ إنْ ارشاد فرما يا مهينه بھی ٢٩ دن كا بھی ہوتا ہے اس سلّے

(۱۱۱۲) عظرت ابن حمر چھوں ہے مروی ہے کہ جناب رسوں اللہ چھوائے ارساد کر مایا جیلید کا ۱ دوج کا من اور کہ است مر اگرتم پر بادل چھاجا کیں تو انداز ہ کرلو۔

نافع کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر تلفظ شعبان کی ۲۹ تاریخ ہونے کے بعد اگر بادل یا غبار چھایا ہوا ہوتا توروز ورکھ لیتے تھے۔ ۱۹۱۶ ) حَلَّاتُنَا یَحْیَی حَلَّاتُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُواَةً اَخْبَرَنِی آبِی آخْبَرَنِی ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْحَرُّوْا بِصَلَایِکُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَیْنَ قَرْنَی شَیْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ

الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبُرُزُ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ [صححه البحارى الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ [صححه البحارى (۸۲۸)، وابن حزيمة (۱۲۷۳)، وابن حبان (۱۵۵۷)]. [انظر: ۲۹۹٤، ۲۹۹۵، ۲۷۷۱، وابن حبان (۱۵۵۷)]. [انظر: ۲۹۹۵، ۲۹۹۵، ۲۷۷۱، وابن حبان (۱۵۵۷)].

(۲۱۲) حضرت ابن عمر قالمن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالله گائی آنے ارشاد فرمایا طلوع آفاب یاغروب آفاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو تو جب تک وہ نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو، اس طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہوتو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔

( ١٦١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ [انظر: ٢٦٩٧، ٢٨٦١، ٥٣٨٥، ٥٣٨، ٥٩١٢، ٥٩١٢، ٢٠٨٥، ٢٠٨٥، ٥٩١٢، ٥٠١٦.

(۳۱۱۳) حفرت ابن عمر نگائیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس آیت'' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تفسیر میں فر مایا کہ اس وقت لوگ اپنے لیسنے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٤٦١٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْكُوُ الْحَرْبَةَ يُصَلِّى إِلِيْهَا[صححه البحارى (٤٩٣٨)، ومسلم (٢٨٦٢)، وابن حبان(٧٣٣٢)]. [انظر: ٤٦٨١، ٢٨٦، ٥٨٤، ١٨٦٦، ١٣٦٩، ١٣٣٨].

(٣٦١٣) حفرت ابن عمر الله عن عَبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنِي اللهِ العَض اوقات سرّ و كَطور پر نيز و كا أز كرنماز پر هايا كرتے ہے۔ ( ٤٦١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَلَا تُنَا إِلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ [صححه البحارى (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨)، وابن حزيمة (٢٥٢١)]. [انظر:

(۲۱۵) حفرت ابن عمر عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَلَيْهِ فَ ارشاد فر ما يا كوئى عورت محرم كي يغير تمن ون كاسفر ندكر عدد (۲۱۵) حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلُ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٣٦٤٤)، ومسلم (١٧٨١)، وابن حبان (٢٦٨٨)]. [انظر: ٢٨١٦،

(۲۱۷ م) حضرت ابن عمر بی ایست مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا دفر مایا قیامت تک کے لئے تھوڑ وں کی پیشانی میں خیراور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

مُنلِهُ اَمْرِينَ لِيَدِيمَ مِنْ مُنِيدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةً (١١٧٤) حَدَّثَنَا يَعْنَى عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةً

فَرَ آیْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی حَاجَتِهِ مُسْتَدُبِرَ الْبَیْتِ مُسْتَقَبِلَ الشّام [راجع: ٢٠١٦]. (١١٧٨) حضرت ابن عمر ولي سے مروى ہے كه ايك ون ميں حضرت هصد والله كركم كي چيت پر چڑھا تو ميں آنے و يكھا كہ

رے نبی ایش شام کی طرف رخ کر کے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت فرمارہے ہیں۔

ى المياه المام ما طرف رق مرك اورمبد ما طرف بعث و على المن عُمَرَ الله كان يَرْمُلُ ثَلَاثًا وَيَمْشِى أَرْبَعًا وَيَزْعُمُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعُلُهُ وَكَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَكَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا

لِیکُوْنَ آیْسَرَ لاسْتِلَامِهِ [انطر: ۱۹۳۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۳، ۱۹۷۷، ۱۹۷۰، ۱۹۷۳، ۱۹۳۰، ۱۹۳۳]. (۱۹۱۸) نافع مُشَنِّهُ کَهَتِّ مِیں که حضرت این عمر فاق طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل اور باتی چارچکروں میں معمول کی رفارر کھتے تھے، ان کاخیال بیتھا کہ نی مالیہا بھی اس طرح کرتے تھے اوروہ رکن کیانی اور جمرا اسود کے درمیان عام رفار سے چلتے

تے تا کہ استلام کرنے میں آسانی ہوسکے۔

( ٤٦١٩) حَدَّثَنَا يَعُمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّبِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راحع: ٤٤٩٧].

(۱۱۹ %) حضرت ابن عمر ڈکاٹنڈے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیثا ہے'' جبکہ وہ منبر پر تھے' ' گوہ کے متعلق پوچھا تو نبی علیثا نے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں۔

(١٦٩هم) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِينَ الْمُسْجِدَ [صححه البحارى

(۱۹۶۳)، ومسلم (۲٬۱۹۶)، وابن حزيمة (۱۶۶۱)]. [انظر: ۲۷۱۵].

(١١٩)م) اورني عليه في فرمايا جوخص اس درخت سے پچھ کھا کرآئے (کیالہن) تو وہ مبحد میں نہ آئے۔

( ٤٦٢٠) حَدَّثَنَا يَخْسَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيَدُوتُو عَلَيْهَا وَسَلَّمَ [راجع، ٤٤٧٠].

(۳۲۲۰) نافع بینی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نظاف سواری پرنفل نماز اور وتر پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت نبی ملیٹا کی طبنہ فیار ہے ہیں۔

( ٤٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَكَانَّمَا وُتِرَ آهُلَهُ وَمَالَهُ [نال شعب: صحيح وهذا

اسناد ضعيف]. [انظر: ٥٠١٥، ٥٤٥٥، ٢٦٤٥].

(۲۲۱) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاليَّةِ ان فرمايالجس شخص کی نمازِ عصرعمد أفوت ہوجائے حتیٰ کہ

منالاً اَمْرِينَ بِل يَعْدِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

۔ سورج غروب ہوجائے ،گویااس کے اہل خانداور مال بتاہ وہر ہا دہوگیا۔ پر عبیر بھی وہ سے بیر معاد ہے۔ دور دور دور

(۳۲۲۲) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھیلوگوں پر حضرت ابن عمر نظاف کا گذر ہوا، دیکھا کہ کھینو جوانوں نے ایک زندہ مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر اپنانشانہ درست کررہے ہیں ،اس پر حضرت ابن عمر نظاف نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُلَّا اللَّهُ مُلِّمَاتِهُمُ نے اس مخض پرلعنت فرمائی ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔

( ١٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبْجَرَ عَنْ نُويْرِ بْنِ أَبِى فَاخِتَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَذْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِى مُلْكِ ٱلْفَى سَنَةٍ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى آذْنَاهُ يَنْظُرُ فِى أَزْوَاجِهِ وَحَدَمِهِ وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [قال الألبانى: ضعيف(الترمذي: ٣٥٥٦و ٣٣٠٠) وعبد بن حميد (٨١٩) وابويعلى (٧١٧ه)]. [انظر: ٣١٧٥].

(٣٩٢٣) حفرت ابن عمر الله سعم وى به كه بي الله المراد فر ايا جنت بل سب سه در به كا آدى دو بزار سال ك فاصلے پر پيلى بوئى مملکت ك آخرى حص كواس طرح ديجها جيدا بن قريب كے حص كود يكتا بوگا اور اس بور علاق بن فاصلے پر پيلى بوئى مملکت ك آخرى حص كواس طرح ديجها جيدا بن قريب كے حص كود يكتا بوگا اور الا بوگا۔ الله يع يع بي الله مكاوية حد كتا محمد بن سوفة عن آبي بكو بن حقص عن ابن عمر قال آتى رسول الله مسلم الله عكنه وسكم رجل فقال يا رسول الله آذنبت ذب كيرًا فقل لي توبة فقال له رسول الله صلى الله عكنه وسكم قبر ها الله عكنه وسكم الله عكنه وسكم قبر ها الالبانى: صحيح (الترمذى: ١٩٠٤)].

(٣٦٢٣) حضرت ابن عمر على الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله

(١٢٥٧)، وابن خزيمة(١٩٦و ٢٦٩٣)]. [انظر: ٢٧٥، ٤٨٤٣، ٢٣١، ٦٢٨٤].

( ۱۲۵ م) جعرت این عمر عالی سے مروی ہے کہ نی مالیا جب مکہ مرمہ اس واغل ہوتے تو ''جدید علیا'' سے داخل ہوتے اور جب

مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلُولِيلُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهُ م

ہمرجاتے تو ''معیہ سفلی''سے باہر جاتے۔

٤٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِح عن أَبِيهِ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى وَاَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُوبَكُمٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثُمَّ نَسُكُتُ[صححه ابن حبان (٧٢٥١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۲۲۷) حفرت ابن عمر ٹائٹا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طینا کی حیات طیب میں سحابہ کرام ٹنائٹا کی کثیر تعداد کے باوجود جب درجہ بندی کرتے تھے تو ہم یوں ثار کرتے تھے حضرت ابو بکر ٹائٹو ، حضرت عمر ڈائٹو اور حضرت عثان ٹائٹو یہاں بہنچ کر ہم خاموش ہوجاتے تھے۔

(٤٦٢٧) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَّتَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ اللَّهِ بَكُرَةً وَآصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ [صححه مسلم (١٠١). قال الترمذي: حسن صحيح غريب]. [انظر، ٢٧٢٥].

(۲۷۲۷) حضرت ابن عمر تفاقات مروی ہے کہ ایک مرجہ ہم لوگ نی ناپیا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تے، ای دوران ایک آدی کہنے لگا"الله اکبر کبیرا، والمحمدلله کثیرا، وسبحان الله بکوة و اصیلا" نی ناپیا نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ جملے کس نے کہ تے؟ وہ آدی بولا یارسول الله! میں نے کہ تے، نی ناپیا نے فرمایا جھے ان جملوں پر بڑا تجب ہوا کہ ان کے لیے آسان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، حضرت ابن عمر تا ابن عمر الله فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نی ناپیا کی زبانی یہ بات سن ہم سن نے ان کلمات کو بھی ترکیمیں کیا۔

( ١٦٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَحَلَ آذُنَى الْحَرَمِ آمُسَكَ عَنُ التَّلْبِيَةِ فَإِذَا النَّهَى إِلَى ذِى طُوَّى بَاتَ فِيهِ حَتَّى يُصُبِحَ ثُمَّ يُصَلِّى الْفَدَاةَ وَيَغْتَسِلَ وَيُحَدِّثَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ثُمَّ يَدُحُلُ مَكَّةَ ضُعَى فَيَأْتِى الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُهُ الْحَجَرِ وَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ آكْبَرُ ثُمَّ يَرُحُلُ مَكَّةً ضُعَى فَيَأْتِى الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُهُ الْحَجَرِ السَّلَمَةُ وَكَبَرَ آرْبَعَةَ آطُوافٍ مَشْيًا ثُمَّ يَالِي يَوْلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا يَشَى الْكَابُو اللَّهُ وَحُدَهُ لَا لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلِّ شَيْعِ مِوَارٍ فَلَاثًا يَكَبُرُ ثُمَّ يَهُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عَلِي وَالطَى الْعَرْدِ وَالْعَلَى الْعَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا لَا لَا لَوْلُولُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا عُولُ لَا إِلَا لَلْهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعَلِّمُ وَلَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْمُعُولُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ وَلَا ا

( ٤٦٢٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبُدِ الْحَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَضَجُ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّرَابِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي حَنْتَمَةٍ وَلَا فِي دُبَّاءٍ وَلَا نَقِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّرَابِ فَقَالَ لَهُ آسَمَعُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكُرَهُهُ [صححه مسلم وَالْمُزَقِّتُ الطَّرَ ١٩٩٧]. [انظر: ١٩٩٥، ٤٩٤، ١٥٥].

(۲۲۹) عبدالخالق کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن سیب مُولائی ہندے نبیذ کے متعلق سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہیں نے اس منبررسول (مُلَّالِیْمُ اُ) کے قریب حضرت عبداللہ بن عرفالله کوید کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بنوعبدالقیس کا وفدا ہے ہر دار کے ساتھ آیا، ان لوگوں نے نبی علیا ہے مشروبات کے متعلق پوچھا، نبی علیا نے انہیں جواب دیا کہ مام ، دباء، یا نقیر میں کچھ مت ہیو، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو محمد! کیا اس مما نعت میں ''مزفت' 'مجی شامل ہے؟ میرا خیال تھا کہ شاید وہ یہ لفظ بھول مجھے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے اس دن حضرت ابن عمر خالیا کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، البند وہ اسے ناپند ضرور کرتے تھے۔

( ٤٦٣ ) حَلَّقْنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحُلِ [صححه البحارى (٢٢٨٤)، وأبن حبان (٦٥١٥)، والحاكم (٢٢/٢)].

(۳۱۳۰) حضرت ابن عمر فائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکا نے سانڈ کو مادہ جانور سے جفتی کروانے کے لئے کسی کو وینے پراجرت لینے سے منع فرمایا ہے (یابی کہائی کواستعال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے)

َ دِيعِ پِرْ بَرِكَ يَعِ مُعَلِّمَ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ ( ٤٦٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ

شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بُنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسُلَمَ وَتَحْتَهُ عَشُرُ نِسُوةٍ فَقُالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَانَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ محتم كَاللهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ محتم كَاللهُ وبرابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

وَايُمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاقَكَ وَلَتُرْجِعَنَّ فِي مَا لِلْكَ أَوْ لُأُورَّتُهُنَّ مِنْكَ وَلَامُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ آبِي وَالْمَرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ آبِي وَغَالِ [راجع، ٢٠٩٤].

دِ عَالِ [راجع، ١٩٠٩]. ( ٢٩١٣) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کی غیلان بن سلم ثقفی نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں، نی طینیا نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے چار کو فتخب کر کے (باقی کو فارغ کر دو، چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا) اور جب فاروق اعظم کاٹائٹ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اپنی باقی بیویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنا سارا مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، حضرت عمر نگاٹٹ کو اس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میراخیال ہے شیطان کو چوری چھچے سننے کی وجہ سے تمہاری موت کی خبر

معلوم ہوگئ ہے اوروہ اس نے تمہارے ول میں ڈال دی ہے ، ہوسکتا ہے کہ اب تم تھوڑا عرصہ بی زندہ رہو، اللہ کی قسم! یا تو تم اپنی بیو یول سے رجوع کرلواور نہ میں تمہاری طرف سے تمہاری بیویوں کو بھی وارث بناؤں گا بیویوں سے رجوع کرلواورا پی تقسیم وراثت سے بھی رجوع کرلوور نہ میں تمہاری طرف سے تمہاری بیویوں کو بھی وارث بناؤں گ (اور انہیں ان کا حصد دلاؤں گا) اور تمہاری قبر پر پھر مارنے کا تھم دے دوں گا اور جیسے ابور غال کی قبر پر پھر مارے جاتے ہیں،

(اورانبيس ان كاحصدولا وَس كَا) اورتمهارى قبر پر پھر مارنے كاتھم دے دول كا اور جيے ابور عالى قبر پر پھر مارے جاتے ہيں، تمهارى قبر پر بھی مارے جا كيں گے۔ ( ٢٦٢٠ ) حَدَّقْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخُوجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمْلُ بِهِ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ الْبَنَةُ مَخَاضٍ قَلْلُ أَبِي ثُمَّ أَصَابَنِي عِلَّةٌ فِي مَجْلِسٍ عَبَّادٍ بُنِ الْعَوَّامِ فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَأَخْسَبُنِي لَمُ أَفْهَمُ بَعْضَهُ فَلَلَ أَبِي ثُمَّ أَصَابَنِي عِلَّةً فِي مَجْلِسٍ عَبَّادٍ بُنِ الْعَوَّامِ فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَأَخْسَبُنِي لَمُ أَفْهَمُ بَعْضَهُ فَشَكَّكُتُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ فَتَرَكُتُهُ [صححه ابن عزيمة (٢٢٦٧). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني:

صحیح (ابوداود: ۹۹۸ ، و ۹۶۹ ، ابن ماحة: ۱۷۹۸ و ۱۷۹۰ الترمذی: ۶۲۱) [انطر: ۶۶۴]. (۳۶۳۲) حضرت ابن عمر نظفی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِیَّتُمْ نے زکو ق کی تفصیل ہے متعلق ایک تحریر کھوائی تھی کیکن اپنے گورنروں کو بھوانے سے قبل نبی ملیٹا کا وصال ہو گیا ، نبی ملیٹا نے بیتحریر اپنی تکوار کے ساتھ (میان میں ) رکھ چھوڑی تھی ، نبی ملیٹا کے وصال کے لعد حضریت صدیق اکس کالیٹیا اس معمل کر ۔ تر سریر ال رہے کی ان کا بھی مدر ال رہوگا ، کھرچھ ہے جو ہوائین

نبی علیظائے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر ظاملائ سرچمل کرتے رہے یہاں تک کدان کا بھی وصال ہوگیا، پھر حضرت عمر ڈٹائٹ بھی اس پڑمل کرتے رہے تا آئکہ وہ بھی فوت ہو گئے ،اس تحریر میں بدیکھاتھا کہ پانچ اونٹوں پرایک بکری واجب ہوگی ،وس میں دو بکریاں ، پندرہ میں تین ، بیس میں جاراور پچیس میں ایک بنت خاض واجب ہوگی ۔

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میرے والدصاحب نے فرمایا یہاں تک پہنچ کر مجھےعباد بن عوام کی مجلس میں کوئی عذر پیش آ عمیا، میں نے صدیث تو مکمل لکھ لی الیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا مجھے حصہ مجھے میں نہیں آیا ،اس لئے مجھے بقیہ صدیث میں شک ۔

مُنْ الْمُ الْمُدُن بْلِي مُنْ اللَّهُ الل

ہوگیاجس کی ہناء پر بیس نے اسے ترک کر دیا۔

( ٦٦٣٤) حَدَّنِي أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِئِ عَنْ سَالِمٍ لِٱلَّهُ كَانَ قَدْ جَمَعَ حَدِيثِ الزُّهْرِئِ عَنْ سَالِمٍ فَحَدَّنَنَا بِهِ فِي حَدِيثِ سَالِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ بُنِ الْعَوَّامِ (٣٦٣٣) گذشته مديث ال دومرى سندے ممل مروى ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ كُتَبَ الصَّدَقَة وَلَمْ يُخْوِجُهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّى قَالَ فَآخُرَجَهَا آبُو بَكُو مِنْ بَعْدِهِ فَمَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّى قَالَ فَآخُرَجَهَا وَلَمْ يُخُوجُهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّى قَالَ فَآخُرَجَهَا اللّهِ بَكُو مِنْ بَعْدِهِ فَمَمِلَ بِهَا قَالَ فَلَقَدُ هَلَكَ عُمَرٌ يُومَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقُرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ فَقَالَ كَانَ فِيهَا فِى الْإِيلِ فِى كُلِّ حَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تُنْتَهِى إِلَى ارْبَعِ وَعِشُوينَ فَإِذَا بَلَغَتُ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنُتُ مَخَاصٍ إِلَى حَمْسٍ وَآلَائِينَ فَلِيهَا بِنُتُ مَخَاصٍ إِلَى حَمْسٍ وَآلَائِينَ فَإِذَا بَلَعْتُ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنُتُ مَخَاصٍ إِلَى حَمْسٍ وَآلَائِينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا الْبَنَا لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَآلَائِينَ فَلِيهَا بِنُتُهُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَآلَائِينَ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيها حِقَّةً إِلَى عَمْسٍ وَآلَائِينَ فَلِيها فَيْدَ وَاحِدَةً فَفِيها عِقَةً إِلَى عَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُونَ الْبَيْ لَهُ وَيَعْ وَالْ وَالْوَنَ وَلِي مِنْ الْبَعْ الْمُن إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُونَ الْبِيلُ فَلِى كُلُّ خَمْسِينَ حِقَةٌ وَلِى مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ فَلِيها فَلَالًى مَائِهِ فَإِذَا كُونَ وَلَى مُنْ الْبَعْ مَنْ الْبَعْ مَالًا فَلَى مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ الْمَعْمُ فَلِي وَاللّهُ مَلَى مَائَةٍ فَإِذَا كُونَ الْفَدَمُ فَلَى مَائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ الْفَيمُ فَلِي اللّهُ عَلَى مَائَةٍ فَإِذَا كَانَ مِنْ مُعْتَى عَلَى مَائَةً فَاللّهُ مَا كُنَ مُنْ اللّهُ عَلَى مَائَةً فَالْكَالُ وَا كَانَ مِنْ خَلِيكُنِ فَلَهُمَا يَتُوا وَاحَلُ الْمَالُولِ وَلَى مَائَةً وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ فَهُمَا يَتُوا جَعَالَ وَالْمُ مَا كُولُ مَا كُنَ مَلْ مَلْ فَى كُلُ مَائَةً مَا السَلَامُ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُونَ فَلَى مَالَةً مَا اللّهُ مَلْ فَا كَانَ مِنْ خَلِيطُونَ فَلَى مَائِهُ فَا إِلَا كُولُولُ الْمَالُ فَا مَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ فَلَهُمَا يَتُوا وَا كَانَ مِنْ مَا كُلُولُ وَا وَادَتُ مُ لَكُولُ مَالِهُ اللّهُ مَالَالِهُ مِنْ مَا لَا مَا كَانَ مِنْ خَلِيطُنِ مَا لَا مَا كُولُ مَا كُانَ

بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنْ الْغَنَمِ [راجع: ٤٦٣٧]. (٣٦٣٣) حضرت ابن عمر الله السحروي ہے كہ جناب رسول الله كالطِّن نے زكوۃ كی تفصیل سے متعلق ایک تحریر لکھوا کی تھی میں میں بریکھیں نہ میں میں میں میں میں اسم میں دنیں ایھی نہ تجربہ بات کر ان میں سے جہزی تھی ک

ا بنے گورزوں کو بھجوانے ہے قبل نبی مائیں کا وصال ہو گیا، (نبی مائیں نے بیتح برا پی تکوار کے ساتھ (میان میں ) رکھ چھوڑی تھی )، نبی مائیں کے وصال کے بعد حصرت صدیق اکبر ڈاٹٹواسے لکلوا کراس پڑھل کرتے رہے یہاں تک کدان کا بھی وصال ہو گیا، پھر حصرت عمر ملائو بھی اس پڑھل کرتے رہے تا آئکہ وہ بھی فوت ہو گئے، اس تحریض پیکھاتھا کہ پانچ اونٹوں پرایک بکری واجب

ہوگی ، دس میں دوبکریاں ، پندرہ میں تین ، ہیں میں جا راور پچیس میں ایک بنت مخاض واجب ہوگی۔ بریت سیسی دو سیسی دو سیسے کا میں سیسی میں میں میں میں میں میں ایک بنت مخاص واجب ہوگی۔

اور یمی تعداد ۱۳۵ اونٹوں تک رہے گی ،اگر کسی کے پاس بنت مخاص نہ ہوتو وہ ایک ابن لیون مذکر (جو تیسر ہ سال میں گگ ہا ہو) دے دے ، جب اونٹوں کی تعداد ۳۱ ہوجائے تو اس میں ۳۵ تک ایک بنت لیون واجب ہوگی ، جب اونٹوں کی تعداد ۳۱ ہوجائے تو اس میں ۳۵ تک ایک بنت لیون واجب ہوگی ، جب اونٹوں کی تعداد ۳۱ ہوجائے والی اونٹی ) کا وجوب ہوگا جس کے پاس رات کو زجانور آسکے۔ میں ماٹھ تک رہے گا ، جب یہ تعداد ۲۱ ہوجائے تو ۵ کے تک اس میں ایک جزے (جو پانچویں سال میں لگ جائے )

واجب ہوگا، جب بیرتعداد ۲۷ ہوجائے تو ۹۰ تک اس میں دو بنت لبون واجب ہوں گی ، جب بیرتعداد ۹۱ ہوجائے تو ۱۲۰ تک اس میں دو حقے ہوں گے جن کے پاس نرجانور آئے، جب بیرتعداد ۱۲۰ سے تجاوز کرجائے تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ واجب ہوگا۔

سائمہ (خود چرکراپنا پیٹ بھرنے والی) بکر بوں میں زکو قائی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بکر یوں کی تعداد چالیس ہو جائے تو ۱۲۰ تک ایک واجب ہوگی، ۲۰۰ تک دو بکر بیاں اور تین سوتک تین بکر بیاں واجب ہوں گی، اس کے بعد چارسوتک پچھ اضافہ نہیں ہوگا، کیکن جب تعداد زیادہ ہوجائے گی تو اس کے بعد ہرسو میں ایک بکری دینا واجب ہوگی۔

نیز زکو ق سے بیچنے کے لئے متفرق جانوروں کوجمع اورا کھنے جانوروں کومتفرق نہ کیا جائے اور یہ کہا گر دوقتم کے جانور مول (مثلاً بحریاں بھی اوراونٹ بھی) تو ان دونوں کے ورمیان برابری سے زکو ہ تقتیم ہوجائے گی اورزکو ہ میں انتہائی بوڑھی یا عیب دار بحری نہیں لی جائے گی۔

( ١٦٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن نَافِعِ عن ابْنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوُ قَالَ شَعْدِهُ الْعَدُلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَى مِنْهُ فَالَ شَوْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَى مِنْهُ فَالَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقَلُهُ فَلَا أَدْرِى أَهُو فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبْلِهِ يَعْنِى فَوْلَهُ فَقَدُ عَتَى مِنْهُ مَا عَتَى رَاحِع، ٣٩٧].

(۳۷۳۵) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا ارشاد فرمایا جو مخص کسی غلام کو اپنے جھے کے بقدر آزاد کر دیتا ہے تو وہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے ہوگا چنانچہ اب اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی، باتی شرکاء کوان کے جھے کی قیمت دے دی جائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا، ورنہ جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنابی رہے گا۔

(٤٦٣١) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَقَلَ مِنْ غَزُو أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِنْ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا قَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَانِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْآخُوزَابَ وَحْدَهُ [راحع، ٤٩٦].

(۲۳۲) حضرت ابن عمر نظافظ سے مروی ہے کہ نبی طلبہ اجب جج، جہادیا عمرہ سے والی آتے تو زمین کے جس بلند جھے پر چڑھتے، یہ دعاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، بجدہ کرتے ہوئے دیا اور اپنی اس کے حکومت کرتے ہوئے اور اپنی ترب کی حمر کرتے ہوئے والی آرہے ہیں، اللہ نے اپناوعدہ سے کردکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام نظروں کو اسلے بی محکست دے دی۔

مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ( ٤٦٣٧) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبُدًا رَعِيَّةً قَلَّتُ آوُ كِنُوَتُ إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آقَامَ فِيهِمُ آمُوَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمُ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً (٣٦٣٧) حضرت ابن عمر فظائب مروى ہے كہ جناب رسول الله مَثَلَقِيم نے ارشاد فر ما يا اللہ تعالی جس شخص كورعيت كا'' خواہ وہ كم ہو یازیادہ'' ذمددار بناتا ہے،اس سے رعایا کے متعلق قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا کداس نے اپنی رعایا کے بارے الله

كاحكامات كوقائم كياياضائع كيا؟ يهال تك كراس ساس كالل خاند في متعلق بهي خصوصيت كساته يوجها جائ گا-( ٤٦٣٨ ) حَلَّاتِنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمَ أَخِي الزُّهْرِي عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِدٍ مُزْعَةً لَحْم [صححه البحاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠)]. [انظر: ٢١٦٥]. 

میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت کی ایک بونی تک نہ ہوگی۔ ( ٤٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثِنِي عُمَيْدُ اللَّهِ ٱخْمَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّقَامَ جُزَافًا

عَلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ [راحع ٣٩٥].

(۴۷۳۹) حضرت ابن عمر نظائلہ سے مروی ہے کہ نبی مائیلا کے دور باسعادت میں لوگ اندازے سے غلے کی خرید وفروخت کر لیتے تھے، تو نبی علیہ نے انہیں اس طرح تیج کرنے تے روک دیا جب تک کہا ہے اپنے خیصے میں نہ لے جا کیں۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ ٱهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ لَحْمَ

الْجَزُورِ بِحَبَلٍ حَبَلَةٍ وَحَبَلُ حَبَلَةٍ تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ [راجع: ٣٩٤]. (۲۷۴۰) حضرت ابن عمر نگافیؤے مروی ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اونٹ کا گوشت حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے

والے بچے کے بدلے بچا کرتے تھے اور حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے سے مراد'' جوابھی مال کے پیٹ میں ہی

ہے "اس کا بچہہ، نی ملید نے اس سے مع فرمایا ہے۔

( ٤٦٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو يَغْنِى ابْنَ دِينَارٍ ذَكَّرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِنَى يَغْنِى امْرَآتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَالُنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَاكَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ [صححه البحارى

مُنْ لِمُ الْمُرْنِينِ لِيَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۳۹۰)، ومسلم (۲۲۴)، وابن عزيمة (۲۷۰)]. [انظر: ۷۲، ۲۴۹۸، ۲۴۴۹].

(۲۹۳۲) حضرت ابن عمر نظائلت مروی ہے کہ لوگ مجد قباء بیں منح کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک فخض آیا اور کہنے لگا کہ آج رات نبی طائل پر قرآن نازل ہوا ہے جس میں آپ تا نظائل کونماز میں خاند کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سنتے ہی ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی تھوم کر خانہ کعبہ کی طرف اپنارخ کر لیا۔

(٤٦٤٣) حَدَّثَنَا يَخْسَى عَنِ ابْنِ جُوَيْجِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الطَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَذْيِهِ [صححه مسلم(١٩٧٠)، وابن حبان (٩٢٣ه)]. [انظر: ٤٩٣٦، ٢٦٥٥].

(۳۱۴۳) حضرت ابن عمر الله الله عمروی ہے کہ نبی طائی نے فر مایا کوئی مخص تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے، اس وجہ سے حضرت ابن عمر الله نو تئیرے دن کے غروب آفاب کے بعد قربانی کے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ (بعد میں یہ حکم منسوخ ہوگیا تھا)

( ٤٦٤٤ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ٤٨٣١، ٥٨٠٠].

( ٤٦٤٥) حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ خَرَامٌ [صححه مسلم (٢٠٠٣)، وابن حبان (٥٣٥٤)]. انظر:

هي مُنظامَةُن شَل يَهُون شَل يَهُون مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ (۷۲۵) حضرت ابن عمر ظافی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْم نے ارشاد فرما یا ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز

( ٤٦٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَانَا نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي ٱلْفَضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمًا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [صححه مسلم (١٣٩٥)]. [انظر:

(۲۷۲۷) حضرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی فیل نے ارشا دفر مایا متجد حرام کوچھوڑ کرمیری اس متجد میں نماز ر منے کا تواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے۔

(٤٦٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَيَةِ وَالْمُزَابَيَةُ النَّمُو لِالتَّمُو كَيْلًا وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا [داحع، ٤٤٩٠].

( ۲۹۴۷ ) حضرت ابن عمر ٹھائٹ سے مروی ہے کہ نبی مائیلا نے بیچ عزاہنہ کی ممانعت فرمائی ہے، بیچ عزاہنہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ہوئی تھجوری درختوں پرگلی ہوئی تھجور کے بدلے،انگور کی تشمش کے بدلے،اورگندم کے بدلے گیہوں کی اندازے سے بھے کرنا۔ ( ٤٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ

لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَذُرَةٌ فَكَانِ بُنِ فَكَانٍ [صححه البحارى (٦١٧٧)، ومسلم (١٧٣٥)، وابن حبان (٣٤٣)]. [انظر: ٣٣٨٤، ٨٨٠٥، ٢٠٧٥، ٥١٨٥، ١٨٢٢].

( ۲۲۸ ) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ انے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا

جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کا دھو کہ ہے۔

( ٤٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع، ٤٤٦٧].

(۲۷۴۹) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جو خض ہم پراسلحہ تان لے دہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ فِيرَاطًا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقِيرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ أُحُدٍ [اخرَجه ابن ابي شيبة (٣٢١/٣) أعل هذا الحديث البحاري وابن حجر والضياء. قال شعيب، صحيح]. [انظر: ٢٨٦١، ٥٠٣٥].

(۲۷۵۰) حضرت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مایا جوشف جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جناز ہ پڑھے،اے ایک قیراط کے برابر تواب ملے گا بھی ض نے نبی ملیا ہے قیراط کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ وہ احدیماڑ کے برابر ہوگا۔

مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

(٤٦٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ آهُلِ الْمَشْرِقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَالِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ

الْبَيَانِ سِحُوًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحُو [صححه البحارى (٧٦٧٥)، وابن حبان (٧٩٥٥)]. [انظر: ٢٣٢٥، (۲۷۵۱) حضرت ابن عمر الملائل سے مروی ہے کہ شرق کی طرف سے دوآ دی بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے جو گفتگو

کی ،لوگوں کواس کی روانی اور عمر کی پر تعجب ہوا تو نبی مائیلانے فر مایا بعض بیان جادو کا سااثر رکھتے ہیں۔ ( ٤٦٥٢ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّي رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ آبِي بَكُو وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُفَمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَكِهِ ثُمَّ أَثُمَّ [صححه البحاري

(١٠٨٢) ومسلم (٦٩٤)، وابن خزيمة (٢٩٦٣)، وابن حيان (٢٨٩٣)]. [انظر: ١٧٨٥، ٢١٤٥]: (٣١٥٢) حفرت ابن عمر نظائب مروى ہے كديل نے بى دائلا كے ساتھ منى بس دوركھتيں پر معى بي نيز حضرات الوبكر وعمر الله کے ساتھ بھی اور حضرت عثمان عنی نظائد کے ابتدائی ایام خلافت میں بھی ، بعد میں حضرت عثمان ٹلاٹٹ نے اسے کمل پڑھنا شروع کر

( ٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَامِكُمْ فِي بُيُومِكُمْ وَلَا تَتَّخِلُوهَا قَبُورًا [صححه البحاري(١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧)، وابن خزيمة(١٢٠٥)]. [انظر: ٢٠٤٥]، [راجع: ١١٥٤].

(٣١٥٣) حضرت ابن عمر ﷺ مرفوعاً مروى ہے كه اپنے محمروں ميں بھى نماز پڑھا كرو، انہيں قبرستان نه بناؤ۔ ( ٤٦٥٤ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱنْبَآلَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْفُوا الشُّوَارِبَ وَأَغْفُوا اللَّحَى [صححه البحارى (٥٩٩٥)، ومسلم (٢٥٩)]. [انظر: ٦٤٥٦]. (٣٦٥٣) حضرت ابن عمر فظائلت مروى ہے كہ نبي مائيلانے ارشاد فرما يا مو چيس خوب الحجيمي طرح كتر واديا كرواور ڈاڑھي خوب

( ٤٦٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَّاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ [صححه البخارى(٩٠٠)، مسلم (٤٤٢)، وابن عزيمة (١٦٧٨)، وابن

حيان (٢٢٠٩)]. [انظر: ٣٣٤]، ٥٥، ٥٧٨٥], (٣١٥٥) حضرت ابن عمر فظائف ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ اٹ ارشا دفر مایا اللہ کی بائد یوں کومسا جد میں آ نے ہے مت روکو۔ ( ٤٦٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعُ ٱخْبَرَنِي أَبْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِلِي

طُوَّى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [راجع، ٨٧ . ٥، ٦٤٦٢].

( ۷۵۲ ) حضرت ابن عمر نگاتیئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب مقام '' ذی طوی'' پر پہنچتے تو وہاں رات گذارتے ، مج ہونے کے بعد مکہ مکر مدیش داخل ہوتے ،اور حضرت ابن عمر نگاٹۂ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

( ٤٦٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ [صححه البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (۱۳۰۱)، وابن خزيمة (۲۹۲۹)]. [انظر: ۱۸۹۷، ۲۰۰۵، ۲۰۰۵، ۲۲۳۶،

(٣٦٥٧) حفرت ابن عمر فلا على مروى ب كه جناب رسول الله تأثير أنها الشادقر مليا الله الله احلق كراني والول كومعاف فر مادے، لوگوں نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعاء فر ماہیے، نبی مایتا نے چوشی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فر مایا کهاے اللہ! قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرماوے۔

( ٤٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ \* أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ [صححه البحارى (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦)]. رانظر: ۱۹ (۰، ۲۲۵، ۲۲۹، ۹۲۹، ۲۹۰، ۲۹.

( ٣١٥٨) حضرت ابن عمر فظائف مروى ہے كه نبي اليانا في ارشا وفر ما ياتم بيس سے برخض كے سامنے وشام اس كالمحكان پيش كيا جاتا ہے، اگر وہ الل جنت ميں سے ہوتو الل جنت كالمحان اور اكر الل جہنم ميں سے ہوتو الل جہنم كالمحان پيش كيا جاتا ہے اور کہاجاتا ہے کددوبارہ زندہ ہونے تک تبہارا بی محکانہ ہے۔

( ١٦٥٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا [صححه البحارى (٦٢٧٠)، ومسلم (۲۱۷۷)، وابن خزیمة(۱۸۲۰)و ۱۸۲۲)، وابن حبان(۸۵)]. [انظر: ۵۷۲۰، ۲۸۷۶، ۵۰۲۰، ۵۷۸۵، <u> ۱</u>۲۶۲، ۲۲ - ۲، ۵۸ - ۲، ۱۷۳۲].

(٣٧٥٩) حضرت ابن عمر تلاثلت مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشا دفر مایا کوئی فخض دوسرے کواس کی جگہ ہے اٹھا کرخو د وہاں نہ بیٹے،البتہ تم مچیل کر کشادگی پیدا کیا کرو۔

( ٤٦٦٠ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي لَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَغْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ

سَجُدَتَيْنِ فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغُوِبُ فِى بَيْتِهِ قَالَ وَأَخْبَرَيْنِى أُنْتِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى سَجُدَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ وَكَانَتُ سَاعَةً لَا أَذْخُلُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا [داحع: ٥٠٦)، وسباتى

فی مسند حفصہ بنت عمر: ۲۶۹۰۰]. (۲۷۲۰) حضرت ابن عمر فاہناہے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیا کے ساتھ ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اوراس کے بعد دور کعتیں پڑھی ہیں، نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں پڑھی ہیں البتہ جمعہ اور مغرب کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، اور میری بہن حضرت حفصہ فاہنانے مجھے یہ بتایا ہے کہ نبی طائیا طلوع فجر کے وقت بھی مختصری دور کعتیں پڑھتے تھے، لیکن دہ ایسادت ہوتا تھا جس میں میں نبی طائیا کے یہاں نہیں جاتا تھا۔

(٤٦٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُلِهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشُرَةً فَلَمُ يُجِزُهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشُرَةً فَأَجَازَهُ [صححه البحارى (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، وابن حبان (٤٧٢٨)].

(۲۷۱۱) حضرت این عمر فیانسے سردی ہے کہ انہیں غزوہ احد کے موقع پر نبی طابط کے سامنے پیش کیا گیا ،اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی ، نبی طابط نے انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی ، پھر غزوہ خندق کے دن دوبارہ پیش ہوئے تو وہ پندرہ سال کے ہونچکے تھے اس لئے نبی طابط نے انہیں اجازت وے دی۔

(٤٦٦٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعُمْ إِذَا تَوَضَّأَ [صححه البحارى (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦)، وابن حبان

(١٢١٥)]. [انظر: ٢٩٤٩، ٢٩٢٠، ٢٨٧٥].

(۲۷۲۲) حضرت ابن عمر ٹٹائٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا ہے حضرت عمر ٹٹائٹئانے پوچھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پر ناپاک ہو جائے تو کیااسی حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیتانے فربایا ہاں! وضوکر لے اور سوجائے۔

( ٤٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ [انظر: ٤٧٣٢ ، ٤٩٤٦ ، ٢٤٦٩].

بسیر میں رہا ہوں ہوں ہے۔ (۱۹۲۳) حضرت ابن عمر بی اسے مروی ہے کہ بی طابقانے اہل خیبر کے ساتھ مید معاملہ طے فرمایا کہ پھلوں یا بھیتی کی جو پیداوار

بُوكَ اسَ كَانْصَفَتْمُ بَمِيْسِ دُوكِ۔ ( ٤٦٦٤ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَسَارَّ

٢٤) خدننا يخيى عن عبيدِ الله عن العجم عن ابنِ حسر ال ٢١٨٥). [انظر: ٤٨٧٤، ٤٦٠٥، ٢٠٢٤، ٢٠٥٠، ٢٠١٠، ١٠٠٠، ومسلم (٣١٨٣)]. [انظر: ٤٨٧٤، ٢٤٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠٤، ١٠٠٠، ١٠٠٤، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،

منالاً اَحَدُن بَلِ اَعَدُن مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ١٦٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَلِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُوْآنِ مَثَلُ صَاحِبُهَا حَبَسَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتُ [صححه البحارى (٣١،٥) الْقُرُآنِ مَثَلُ صَاحِبُهُا حَبَسَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتُ [صححه البحارى (٣١،٥) وأَلُقُوا نَعْ مَثَلُ صَاحِبُهُا حَبَسَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتُ [صححه البحارى (٣١،٥) وومسلم (٧٩)]. [انظر: ٩٧٥، ٤٧٥، ٤٨٤، ٤٩٣، ٥٣١٥، ٩٢٣، ٥].

(٣١٢٥) حضرت ابن عمر تُنَاهُ بِ مِهِ مِوى ہے كہ جناب رسول الله كَالْقَيْلُ فِي ارشاد فر ما يا حامل قرآن كى مثال بند ھے ہوئے اون ف كے مالك كى طرح ہے، جب اس كامالك اگر باندھ كرر كھے تو وہ اس كة تابويس رہتا ہے اور اگر كھلا چھوڑ دے تو وہ نكل جاتا ہے۔ ( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَكْحَمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا فَأَتِّى بِهِمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِرَّجُمِهِمَا قَالَ فَرَآيْتُ الرَّجُلَ يَقِيهَا بِنَفْسِهِ [راحع: ٤٩٨].

(۲۷۷۷) حضرت ابن عمر نگائٹ ہے مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ ایک یہودی مردوعورت نے بدکاری کی ،لوگ انہیں لے کرنبی طایق کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی طایق کے تھم پر ان دونو ل کورجم کر دیا گیا ،حضرت ابن عمر ٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے اس یہودی کودیکھا کہ دہ عورت کو پھروں ہے بچانے کے لیے اس پر جھکا پڑتا تھا۔

( ١٦٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ [صححه البحارى (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)]. [انظر: ٢٢٧٨].

(۲۷۷۸) حضرت ابن عمر نگائی سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فر مایا انسان پراپنے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرتا ضروری ہے خواہ اسے اچھا گلے یا برا، بشر طیکہ اسے کسی معصیت کا تھم نہ دیا جائے ،اس لئے کہ اگر اسے معصیت کا تھم دیا جائے تو اس وقت کسی کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔

( ٤٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَلِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ [صححه

الاسلام المؤرن بل يهيد متوم المرافع ا

البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥)، وابن خزيمة (٥٥٥ هـ٥٥)]. [انظر: ٦٢٨، ٦٢٦١].

(۳۷۲۹) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظا ہمارے سامنے کسی سورت کی علاوت فر ماتے ، اس میں موجود آ میپ عبدہ کی تلاوت فر ماتے اور بحدہ کرتے ،ہم بھی ان کے ساتھ مجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگوں اپنی میٹانی زمین پررکھنے کے لئے جگہ نہائی تھی۔

( ١٦٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ فِي ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ فِي ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٤٩٠) المُجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَّاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ [صححه البحارى (١٤٩٩)، ومسلم ( ١٥٩٠) وابن عزيمة (١٤٧١)]. [انظر: ٥٣٣١، ٥٧٧٩، ٥٣٢١).

(۳۷۷۰) حضرت ابن عمر فلاتو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالی ارشاد فرمایا تنها نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز

روض كى فضيلت ستائيس درج زياده ہے۔

( ٤٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَرَاكُمُ قَدُ تَنَابَعْتُمْ فِى رَأُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاكُمُ قَدُ تَنَابَعْتُمْ فِي

السَّبُعِ الْآوَاحِدِ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبُعِ الْآوَاحِدِ [راحع: ٩٩]. (٣١٤١) حفرت ابن عمر فَكُنْدُ سے مردی ہے کہ نبی طینا کے کچھ صحابہ نے خواب میں شب قدرکوآ خری سات را توں میں دیکھا تو

آ پِ اَلْهُ اَلْهُ اَرِیْنَا و فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات را توں پر آ کرایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں اس لئے آخری سات را توں میں اسے تلاش کرو۔

يَنَ اللَّهُ عَدَّلْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى شَعِيدٍ عَنْ جُرَيْجٍ أَوْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرْبُعُ خِلَالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُنَّ قَالَ مَا هِى قَالَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَلِهِ النَّعَالَ السِّيْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ لَا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا وَرَأَيْتُكَ لَا تُهِلُّ حَتَّى تَضَعَ رِجُلَكَ فِى الْغَوْزِ وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ قَالَ آمَّا لُبُسِى هَذِهِ النِّعَالَ السِّيْتِيَّةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا يَتَوَضَّأُ

فِيهَا وَيَسْتَحِبُهَا وَآمَّا السَّيَلَامُ هَلَيْنِ الرُّكُنَيْنِ فَإِنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا لَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا وَآمَّا تَصْفِيرِى لِحُيَتِى فَإِنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحُيَّتُهُ وَآمَّا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا وَآمَّا تَصْفِيرِى لِحُيَّتِى فَإِنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْعَرْذِ

وَاسْتَوَتْ بِهِ رَّاحِلْتُهُ أَهَلَّ [صححه البعارى (١١٨٧) ومسلم (٢٦١) وابن عزيمة (٩٩ او ٢٦٩٦)][انظر: ٥٣٢٨، ٥

(٣١٧٢) جرت يا بن جرت كت بي كدا يك مرتبه من في حضرت ابن عمر في السي عرض كيا كدمين آب كوچارا يسي كام كرت

( ٤٦٧٢ ) حَدَّثْنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (ح) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا أَخْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ [صححه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا أَخْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ [صححه الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِينَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عُلِيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَبْدُ إِنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْعُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَعْلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْ

البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (٦٦٤)]. [انظر: ٢٠٧١، ١٨٧٥، ٦٢٧٣].

(۳۷۷۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے ارشاد فر مایا جوغلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آتا کا بھی ہمدر دہو ، اسے دہرااجر ملے گا۔

( ٤٦٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكَ حَدَّثِي الزُّهُورِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَنْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ [صححه البحارى (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠)، وابن حزيمة (٢٥١ و ٣٨ه و ٢٩٣)]. [راجع، ٤٥١].

(٣٧٧٣) حفرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی طالیق نماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع پدین کرتے تھے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع پدین کرتے اور نبی طالیقاسیم عماللّا کیفٹ تحیمدَهُ کہنے

ك بعد دَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَبَرِّ مِتْح ، كِين دو مجدول كے درميان ني اليَّا نے رفع يدين نہيں كيا۔ ( ٤٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سُرَاقَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ فَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا [صححه ابن عزيمة(١٢٥٥ و ١٢٥٦)، وابن حبان

(٧٧٥٣). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٢٩٤، ٢١٠٥، ٥٠١٥].

منال) ایمان بنیل میشد متوان کے میں نے بی ایک کا کہ مسئل میشد متوان کے ایک کا اسٹل میں اللہ اللہ میں نماز (۱۲۵) معز سابن عمر فائلنا سے مردی ہے کہ میں نے نبی ایک اور یکھا ہے کہ آپ نال اللہ میں فرائف سے پہلے یا بعد میں نماز

نهيں پڑھتے تھے(سنیں مرادیں) ( ١٦٧٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفُيَانَ حَدَّلَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [قال الترمذي: صحيح حسن. قال

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَّانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [قال الترمذي: صحيح الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٢٩، الترمذي: ٨٨٧)]. [انظر: ٤٨٩٣، ٤٨٩٤، ٥٤٩٥، ٦٤٠٠، ٦٤٠].

(٣٦٧٦) عبدالله بن ما لک مُنطِیّه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نطابی نے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھا کیں ،عبداللہ بن مالک نے عرض کیا اے ابوعبدالرحن! بیکسی نماز ہے؟ فرمایا میں نے نبی طابیا کے ساتھ سیہ نمازیں اس جگہ ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

(٤٦٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ [صححه البحارى مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كُفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ [صححه البحارى

۵۱۸۰، ۱۲۷۱، ۱۳۳۱، ۱۲۶۱، ۱۳۳۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۳۱، ۱۹۴۱). (۲۷۷۷) حضرت ابن عمر تنافهٔ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابع نے سونے کی انگوشی بنوائی، اس کا تکمیندآ پ تُل فیکن

( ۱۷۷۷) عَرْف الله عَرْف مَر عَامَا عَصْرُول مِهِ لَهُ مِنْ اللهِ الْحَرَرِينَ مَرْفَعُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْلَيَا جُزُءٌ ( ٤٦٧٨) حَدَّتُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْلَيَا جُزُءٌ ( ٤٦٧٨) حَدَّتُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْلَيَا جُزُءٌ

مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النبوقِ [صححه مسلم (۲۲۶)]. [انظر: ۲۰۱۵،۹۰۰،۹۰۰،۹۰۰،۹۱۰]. (۲۷۸) حضرت ابن عمر نگائلت مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاليَّةِ آنے ارشاد فرمايا احجما خواب اجزاءِ نبوت ميں سے ستر وال

جزوب-( ٤٦٧٩ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا

عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَالَ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ قُرُنُ الشَّيْطَانِ [صححه البحارى،

موئے تھے، آپ تَلَّیُّا اُنے اپنے ہاتھ سے شرق کی طرف اشارہ کیااور فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگاجہاں سے شیطان کا سینگ نکاتا ہے۔ ( ٤٦٨٠) حَدَّثَنَا يَاحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّى جَاءَ ابْنَهُ إِلَى رَسُولِ

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَأَعْطَهُ فَمِيصَهُ وَقَالَ آذِنِّى بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلّى عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِى عُمَرَ قَدْ نَهَاكَ اللّهُ أَنْ تُصَلّى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلّى عَلَى اللّهُ مَالَ اللّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلّ عَلَى أَنْ اللّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلّ عَلَى أَرَادُ اللّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

(۱۸۰۰) کفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مرکیا تو اس کے صاحبزادے''جو خلص مسلمان سے''نی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! مجھے اپی قیص عطاء فرمایے تا کہ میں اس میں اسے کفن دوں ، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا ہے اور اللہ سے بخش بھی طلب سے بنے ، نی علیقانے انہیں اپی قیص دے دی اور فرمایا کہ جنازے کے وقت مجھے اطلاع دینا ، جب نی علیقا نماز پڑھانے کے لئے آگے ہو صفر تو حضرت عمر تا تنظار کرنے یا نہ کرنے کا آگے موافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے ، نی علیقائے فرمایا مجھے دو با توں کا اختیار ہے استعفار کرنے یا نہ کرنے کا جنانی نماز جنازہ پڑھائی ، بعد میں اللہ تعالی نے ہے کم نازل فرما دیا کہ''ان میں سے جومر جائے اس کی نماز جنازہ بڑھائی کے بائے ہوگئی۔

( ٤٦٨١ ) حَلَّقُنَا يَحْيَى أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّى إِلَيْهَا [راجع: ٤٦١٤].

(۲۸۱) حفرت ابن عمر غالبات مروی ہے کہ بی مالیا بعض اوقات ستر ہ کے طور پر نیز ہ گا ژکرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٤٦٨٢) حَلَّثْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيةَ قَالَ ٱنْتِ جَمِيلَةُ [صححه مسلم (٢١٣٩)، وابن حبان (٥٨٢٠)].

(٢٦٨٢) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ نبی طالی نے '' عاصیہ'' نام بدل کراس کی جگہ '' جبیلہ'' نام رکھا ہے۔

( ٤٦٨٣) حَلَّاثَنَا يَخْتَى عَنْ سُفْيَانَ حَلَّكِنِى زَيْدٌ الْعَمِّى عَنْ أَبِى الصِّلِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِى اللَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخَرَ فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهُاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِى اللَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخَرُ الْحَقَلَ يُرْسِلُنَ إِلَيْنَا نَلُوعُ وَهَذَا لَكُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِرَاعًا وَقَالَ الْأَلِبَانِي: صحيح (ابو داود: ١٩١٩، ابن ماجة: ١٨٥٦). قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٣٧٥].

(٣٦٨٣) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ امہات المؤمنین کو نبی علیّا نے ایک بالشت کے برابر دامن کی اجازت عطاء فر مائی ، انہوں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو نبی علیّا نے ایک بالشت کا مزید اضافہ کر دیا اور امہات المؤمنین نے اسے ایک گزینالیا ، پھروہ ہمارے پاس کپڑ انجیجی تھیں تو ہم انہیں ایک گزناپ کردے دیتے تھے۔

( ٤٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنِي لَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى

مُنالِهِ اللهُ مَنْ لِي اللهُ مِنْ اللهُ ا

نُعَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا وَحَلَّقَ مَكَالَهَا [راحع: ٩٠٠٩]. (٣١٨٣) حفرت ابن عرفاً الله عروى بركه ايك مرتبه ني اليال في معرض قبله كي جانب بلغم لكا موا ديكما، ني اليال في

ر برید کار ساف کردیا۔

(عمدء) حَلَّكُنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمُ ثَلَالَةً قَلَا يَنْتَجِى الْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا قَالَ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعًا قَالَ فَلَا يَضُرُّ [صححه ابن عزيمة (٢٧٢٣)،

والحاكم (١/٥٦). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٨٩٢)]. [انظر: ٢٣، ٥٠ ٢٣].

(٣١٨٥) حفرت ابن مسعود تا تو سروى ہے كہ نبي عليه في ارشاد فرمايا جبتم تين آ دى ہوتو تيسر ہے كوچھوڑ كردوآ دى

مرکوشی نہ کرنے لگا کرو، ہم نے بوچھا اگرچارہوں تو؟ فرمایا پھرکوئی حرج نہیں۔ ( ۱۹۸۶ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ هُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ

يَسْتَلِمَ الْحَجَوَ وَالرُّكُنَّ الْيَمَانِي فِي كُلِّ طُوافٍ [صَححه ابن عزيمة(٢٧٢٣). قال الألباني حسن (ابوداود: ١٨٧٦)، النسائي: ٢٣١/٥). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ٥٠،٥٥، ٦٣٩].

(٣٦٨٦) حفرت ابن عمر الما المنظر على المنظر المنظر

(٣١٨٧) حفرت ابن عمر علي ہے مروی ہے كہ جناب رسول الله كالفوائے ارشاد فرما ياتم ميں سے كوئي فخص جب اپنے بھائى كو

''اے کافر'' کہتا ہے تو دونوں میں ہے کوئی ایک تو کا فر ہو کرلوشا ہی ہے۔

( ٤٦٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّلَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي لِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْآعُرَابُ عَلَى السِّمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ إِنَّمَا يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ لِحِلَابِهَا [راحع، ٢٧٧].

(٣٦٨٨) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طائلا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دیماتی لوگ تنہاری نماز کے نام پر عالب نه آ جا کیں ، یا در کھو! اس کا نام نماز عشاء ہے ، اس وقت پیائے اونٹوں کا دودھ دو ہتے ہیں ، اس مناسبت سے عشاء کی نماز کو دعیتہ ''

( ١٦٨٩ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّلَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ ٱنْيَتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ أَوُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي

مُنْ الْمُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرّتَيْنِ [صححه ابن عزيمة (١٦٤١)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرّتَيْنِ [صححه ابن عزيمة (١٦٤١)، وابن حبان (٢٣٩٦). قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٥٥، النسائي: ٢/٤١١). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٤٩٩٤].

(۲۸۹) سلیمان مولی میموند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ٹاٹھا کے پاس آیا، اس وقت وہ ورختوں کی جھاڑیوں میں تھے اورلوگ مجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی مایٹھا کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے ایک دن میں ایک ہی نماز کو دومر تبہ نہ پڑھو۔

( ١٦٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فِى اللَّذُنْيَا وَلَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْآخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا [صِححه البخارى (١٣١٥)، ومسلم (١٦٣٤)، وابن خزيمة(٢٩٥٧)، وابن حبان (٣٨٩٠). [انظر: ٤٨٢٣،٤٧٢، ٣٨٢٤، ٤٩١٦، ٤٩١٥، ٥٨٤٥، ٢٤٠، ٢١٤٤].

( ۲۹۰ ٪ ) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کافیز آنے ارشاد فرمایا جو مخص دنیا میں شراب پیئے اور اس سے تو بہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔

( ٤٦٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ بَيِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَّى مِنْ أَجُلِ السَّقَايَةِ فَرَحَّصَ لَهُ [انظر: ٥٦١٣،٤٨٢٧،٤٧٣١]. (٢٩١) نافع بَيَشَدُ سے عَالبًا حَفَرت ابن عمر اللَّهُ كَ والے سے مروى ہے كہ حضرت عباس اللَّهُ نَ عاجبوں كو بانى بلانے إِلى

ر معلم بال المساح في المساح المام المام المام على المدام من المراح من الموازت جابى تو تبي طائيل المارة المام ع خدمت سرانجام دينے كے لئے نبى طائيل سے منى كے ايام على مكه مرمه على بى رہنے كى اجازت جا بى تو نبى طائيل نے انہيں اجازت دے دى۔

(٤٦٩٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْكِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشَّفَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشَّفَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقِ [راحع، ٢٦ ٢٥].

( ۲۹۲ م) حضرت ابن عمر تلا الله سے مروی ہے کہ نبی مالیہ اف نکاح شغار ( وٹے سٹے کی صورت ) سے منع فر مایا ہے، راوی نے نافع سے شغار کا مطلب ہو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ انسان کسی سے اپنی بٹی کا نکاح کر دے اور وہ اس سے اپنی بٹی کا نکاح کر دے یا پٹی بہن کا کسی سے نکاح کر لے اور مہر مقرر نہ کرے۔

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِى سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ آَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَمَا ذَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِى إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ آَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بْنُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

(٣٦٩٣) حفرت سعید بن جبیر میشید کہتے جی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر دائیڈ کے دورخلافت میں جھے ہے کسی نے بید مسئلہ پوچھا کہ جن مردوعورت کے درمیان لعان ہوا ہو، کیا ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی (یا خود بخو دہوجائے گی؟) جھے کوئی جواب نہ سوجھا تو جس اپنی جگہہ ہے اٹھا اور حضرت ابن عمر بڑا پہنا کے گھر پہنچا اوران سے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن! کیا لعان کر نے والوں کے درمیان تفریق کی جائے گی؟ انہوں نے میر اسوال من کرسجان اللہ کہا اور فر مایا لعان کے متعلق سب سے پہلے فلاں بین فلاں نے سوال کیا تھا، اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو بہت بدی بات کہتا ہے اور اگر خاموش رہتا ہے؟ نبی علیہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سکوت فر مایا۔

کی جوری عرصے بعدوہ تخص دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے جوسوال پو چھاتھا میں اس میں بتلا ہو گیا ہوں، اس پر اللہ نے سورہ نور کی ہے آیات ''واللہ بن بومون از واجھہ …… ان کان من الصد قین'' نازل فرما کیں، نبی علیہ نے ان آیات کے مطابق مرد سے لعان کا آغاز کرتے ہوئے اسے وعظ ونصیحت کی اور فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے، وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، دوسر نے نمبر پر نبی علیہ نے ورت کورکھا، اسے بھی وعظ ونصیحت کی اور فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بلکی ہے، وہ کہنے گئی کہ اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جھوٹا ہے۔

پھرنی طائیں نے مروسے اس کا آغاز کیا اور اس نے چار مرتبداللہ کی تھم کھا کریے گواہی دی کدوہ بچاہے اور پانچویں مرتبد سد کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو، پھرعورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بھی چار مرتبداللہ کی قتم کھا کر سد گواہی دی کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ ہے کہا کہ اگر وہ سچا ہوتو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، پھرنی طائیں نے ان دونوں کے مُنالًا) آمِرُ مِنْ بَلِي مَنْ مِنْ الله مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله مِنْ مَنْ مِنْ الله مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ ورميان تفريق كرادى \_

( ٤٦٩٤) حَلَّكُنَا يَحْمَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَلَّكَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ آخِبَرَنِى آبِى آخُبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَآخُرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبُرُزَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَآخُرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ [راحع: ٢٦١٢].

(٣٦٩٣) حفرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله كالفيخ نے ارشاد فرمایا جب سورج كا كنارہ نكلنا شروع ہوتو جب تك وہ نمایاں ندہو جائے اس وقت تك تم نمازند پڑھو، اس طرح جب سورج كا كنارہ غروب ہونا شروع ہوتو اس كے كمل غروب ہونے تك نمازند پڑھو۔

( ٤٦٩٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً أَخْبَرَنِى أَبِي أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ [راحع، ٤٦١٢].

وقت نماز رِدِ من كااراده ندكيا كرو، كيوتكم سورج شيطان كروسينكول كردميان طلوع موتاب \_ ( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا يَعْمَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا فَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

تُسَافِرُ الْمَرُالُةُ لَلَانًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [راحع: ٤٦١٥].

: (۲۹۹۷) حضرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر تین دن کا سفر نہ کرے یہ علیہ مرد در میرور ورد سرق مرد سرمیں درجوں مرد کے بعد مرد کا عمر مرد کا مرد کا مرد سرور کرد ہے ہو

( ٤٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ [راحع: ٤٦١٣].

( ٣١٩٧ ) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی طالیانے اس آیت '' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تغییر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے پسینے میں نصف کان تک ڈوب ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا فَإِنَّمَا يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلُ عَلَيْكَ [راحع، ٢٥٥٣].

( ۲۹۸ ) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جب کوئی یہودی منہیں سلام کرے تو وہ'' السام علیک'' کہتا

ہے،اس لئے اس کے جواب میں تم صرف "ملیک" کہدویا کرو۔

( ٤٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوّهُ مِثْلَهُ

(۲۹۹۹) گذشته مدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٤٧٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عَامَرٍ فِي

مَرَطِيهِ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا إِنِّى لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [صححه مسلم (٢٢٤)،

وابن عزيمة (٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٩٦٩، ٢٣ ١٥٠٥، ٥٢١، ١٩٥].

( ۱۷ سر ۲۷ ) مصعب بن سعد میشند کہتے ہیں کہ پچھلوگ ابن عامر کے پاس ان کی بیار پرس کے لئے آئے اوران کی تعریف کرنے کل جعنہ سامیر بھولان زفر ال مستمیم رادر سر مدہ کر بعث نہیں دورا مجلومیں نرنی ماٹیاں فرما تر مور زیرزا سر کاراز

کے، حضرت ابن عمر ملا اللہ خفر مایا کہ میں تمہیں ان سے بودھ کر دھوکٹیس دوں گا، میں نے نبی عالیا الیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ مال غیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔

(٤٧٠١) حَدَّنَنَا يَهُ حَيى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَّارِيَهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدُ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أَسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطُعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدُ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ وَانْ عَلَيْهُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ وَانِي ابْنَهُ هَذَا لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ وَانْ كَانَ لَمِنْ الْحَبُ النَّاسِ إِلَى وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ وَانَ الْمَدَى: حسن صحيح]. [انظر: ٨٨٨٥]. [صححه البحاري (٢٥٠١) ومسلم (٢٤٦٢) وابن حبان (٩٥٠) قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٨٨٨٥]. (٢٠٤١) وعن من الله عن من الله عن الله عن الله المن المناس والله المناس المناس والله عن الله المناس المناس والله المناس والله المناس المناس والله المناس المناس والله المناس والله المناس والله المناس والله المناس والله المناس والمناس والمن المناس والمناس والمناس

لوگوں نے ان کی امارت پراعتراض کیا، نبی مائیلانے فرمایا اگرتم اس کی امارت پراعتراض کررہے تو بیکو کی نئی بات نہیں ہے،اس سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر بچے ہو، حالانکہ خدا کی تئم!وہ امارت کا حق دارتھا اورلوگوں بیں جھےسب سے زیادہ محبوب تھا اوراب اس کا بیدیٹا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

ے زیادہ محبوب تھا اوراب اس کا بیمینا اس کے بعد بھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ( 20.7) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ سُفْیَانَ حَدَّثِنِی ابْنُ دِینَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَّيَّةُ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ[صححه مسلم (٢٥١٨)، وابن حبان

(۲۸۲۷)]. [انظر: ۲۰۱۵، ۲۲۵، ۸۵۸۵، ۲۲۹، ۱۳۹۵، ۲۰، ۲۰۹۹].

(۷۰۱۲) حضرت ابن عمر نظافئات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِیخ نے ارشاد فر مایا قبیلہ اسلم ، اللہ اسے سلامت رکھے، قبیله مُ غفار اللہ اس کی بخشش کرے اور 'معصیہ''نے اللہ اوراس کے رسول کی نا فر مانی کی۔

(٤٧.٢) حَلَّثُنَا يَحْيَى عَنُ سُفْيَانَ حَلَّئِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ قُرَيْشَ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ [صححه البعارى

(٣٨٣٦)، ومسلم (٦٤٦)، وابن حبان (٤٣٦٢). [انظر: ٥٢٦، ٥٧٣]. (٣٤٠٣) حضرت ابن عمر الأنف سے مروی ہے كەقرىش كے لوگ اپنے آباؤا جداد كے نام كىشمىيں كھايا كرتے تھے، نبي عليہ ان فرمايا جو فض قتم كھانا چاہتا ہے وہ اللہ كے نام كی قتم كھائے، اپنے آباؤا جداد كے نام كی تشميس مت كھاؤ۔

السَّفَرِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَانِ قُلْنَا إِنَّا آمِنُونَ قَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب:

صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن. اخرجه ابن ابن شيبة (٢/٧٤)]. [٨٦١٦ : ٥٦١٣، ٦١٥، ٦١٩٤].

( ۴۰ م) ابوحظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اللہ اے سفر کی نماز کے متعلق دریا فت کیا ، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں نماز

کی دورکعتیں ہیں،ہم نے کہا کہ اب تو ہرطرف امن وا مان ہے؟ فرمایا یہ نی علیما کی سنت ہے۔

( ٤٧.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبِي وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَرَّةً عَنْ عُمَرَ

أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ نَذَرَّتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَفِهُ بِنَذُوكَ [راحع: ٧٧ه ٤]

(۵۰ ۵٪) حضرت ابن عمر فاتھا سے بحوالہ حضرت عمر فاتھا مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! میں نے مبجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی ، ہی علیا اپنے اس منت کو پورا کرنے کا تھم دیا۔

(٤٧.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ

لِسَيِّدِهِ وَٱخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ [راحع: ٤٦٧٣]. (٤٠٧٣) حضرت ابن عمر تَاجِّئات مروى ہے كہ جناب رسول الله مَثَالَةِ يَجَمِّ ارشاد فرما يا جوغلام اپنے رب كى عبادت بھى اچھى

طرح كرياورائية آقاكا بهى بمدرد بوءات دبرااجر ملے گا۔

(٤٧.٧) حَدَّثَنَا يَحُيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَلَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ آخْيُوا مَا حَلَقْتُمْ [راحع: ٤٤٧٥].

(۷۷-۷) حضرت ابن عمر نگانگانے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگانگین نے فرمایا ان مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا

کیا جائے گا اوران ہے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا انہیں زندگی بھی دو۔

(٤٧.٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّلَقِّى[راجع: ٤٥٣١].

(۸- ۷۷) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان تا جروں سے بالا بالامل لینے کی ممانعت فر مائی ہے۔

(٤٧.٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ

**عَشَاءُ أَحَدِكُمُ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَى يَفُرُغُ** [صححه البخارى (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩)، وابن عزيمة(٩٣٥و ٩٣٦)]. [انظر: ٤٧٨٠، ٤٧٨٠، ٩٣٠].

( ٧٤٠٩) حفرت ابن عمر تلا الله سے مروی ہے کہ نبی طابق نے ارشا وفر مایا جب تم میں سے کسی کے سامنے کھانا لا کرر کھ دیا جائے

اورنما زکھڑی ہوجائے تووہ فارغ ہونے سے پہلے نماز کے لئے کھڑانہ ہو۔

( ٤٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ

[صححه البخاری (۹۹۸)، ومسلم (۷۰۱)، وابن خزیمة (۱۰۸۲)]. [انظر، ۹۹۱، ۹۹۷، ۹۹۰]. [

(۱۰) حضرت ابن عمر نظامت مروی ہے کہ نبی مالیکا نے ارشاد فر مایارات کواپی سب سے آخری نماز در کو بناؤ۔ یہ تاہیں مید میں میں دیوں کے دور میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

( ٤٧١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ حَالِهِ الْحَارِثِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتُ تَحْرِي الْمَرَأَةُ كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ طَلْقُهَا فَآبَيْتُ فَآتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آطِعْ

أَبَاكَ [صححه ابن حبان (٤٢٦)، والحاكم (١٩٧/٢). قال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: صحيح

(ابوداود:۱۳۸، ۱۰، ابن ماحة: ۲۰۸۸، الترمذي:۱۱۸۹) قال شعيب: اسناده قوى][انظر: ۱، ۱، ۵، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱۹۹]. (۱۱ ۲۰۷۲) حضرت ابن عمر بي الله بين كديمري جو بيوي تقى وه حضرت عمر التالية كونا پهندتقى، انبول نے مجھ سے كہا كه اسے طلاق

دے دو، میں نے اسے طلاق دینے میں لیت ولعل کی ، تو حضرت عمر ثلاً ٹو نبی طینیا کے پاس آ مسے ، نبی طینیا نے مجھ سے فر مایا کہ اپنے والد کی اطاعت کرو۔

﴿ ٤٧١٦ ﴾ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِي آحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا [صححه البحارى (١٧٣٥)، ومسلم (١٤٢٩)، وابن حبان (٢٩٤٥)]. [انظر: ٤٩٤٩، ٤٩٤٩،

۵۰۰ کا ۲۳۳۰، ۲۱۰۸، ۲۱۰۸، ۲۳۳۷]. رسم د ده ایستان مین کرد. ایران مقاطفتگان شده فران متر طور کسی کرد. ایران مقاطفتگان شده فران متر طور کسی کرد.

(۷۷۱۲) حطرت ابن عمر علی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنظِین کے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمددی جائے تواسے اس میں شرکت کرنی جاہیے۔

( ٤٧١٠) حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيرٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقً لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلْ فَبَعَثُ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَاقً لَهُ قَالَ فَأَهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلْ فَبَعَثُ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْكَ تَقُولُ مَا قُلْتَ وَبَعَثْتَ إِلَى بِهَا قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا [صححه البحارى (٨٤١)]. [انظر: ٢٠٩٩، ٢٩٧٩، ٢٩٣٩].

(۳۷۱۳) حضرت ابن عمر ظافئن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈاٹٹٹٹ نے ایک رکیٹی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے ویکھا تو نبی مالیٹا سے کہنے لگے کہ اگر آپ اسے فرید لیتے تو جمعہ کے دن پائن لیا کرتے یا وفو د کے سامنے پائن لیا کرتے ؟ نبی مالیٹا نے فر ما یا بیروہ خفس پہنتا ہے جس کا آ فرت میں کوئی حصہ نہ ہو، چند دن بعد نبی مالیٹا کی خدمت میں کہیں سے چندریشی سلے آئے ، نبی مالیٹا نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر ڈاٹٹٹ کو بھی مجموا دیا ، حضرت عمر ڈاٹٹٹ کہنے لگے کہ آپ نے خود ہی تو اس کے متعلق وہ بات فرمائی تھی جو میں نے سی تھی اور اب آپ ہی نے جمھے بیرریشی جوڑا بھیجے دیا ؟ نبی مالیٹا نے فرمایا میں نے تہمیں بیاس لئے بھوایا ہے

كةم اسے فروخت كر كے اس كى قيت اپنے استعال ميں كے آؤياكسى كو يہنا دو\_

( ٤٧١٤ ) حَكَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَلَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ جُهَيْرِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ وَفِيهِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَآيَنَمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ [صححه مسلم (٧٠٠)، وابن حزيمة (٢٦٧ او ٢٦٩)، والحاكم (٢٦٦/٢)]. [انظر، ٢٠٠٥].

(۱۷۱۳) حفرت ابن عمر الگائئاسے مروی ہے کہ نبی علیقا مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے اپنی سواری پر ہی لفل نماز پڑھتے رہے متھے خواہ اس کارخ کسی بھی ست میں ہوتا ،اور اس کے متعلق بیآ ہت نازل ہوئی تھی کہ''تم جہاں بھی چہرہ پھیرو گے ویہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔''

( ٤٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ لَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ [راحع، ٤٦١٩].

(414) اور نی مایشانے فر مایا جو من اس درخت سے پھی کھا کرآئے ( کیالہن) تو وہ سجد میں ندآئے۔

( ٤٧٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ آخْبَرَلِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّمَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ [راحع، ٣٩٥].

(۱۷ ) حضرت ابن عمر شاللا سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں لوگ اندازے سے غلے کی خرید وفروخت کر لیتے

تے، تونی علیانے انہیں اس طرح تھے کرنے سے روک دیاجب تک کداسے اپنے نیے میں ند لے جائیں۔

( ٤٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَهْ يَى عُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَوُ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ إِذَا أَوْلَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَذْفَذٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا فَظَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَىءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ وَالْصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْآخْزَابَ وَحُدَهُ [راحع: ٩٦].

(۱۷۵۷) حفرت ابن عمر نگاٹھ سے مروی ہے کہ نی ملیکا جب حج، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند ھے پر

چڑھتے، ید دعاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کی حکومت ہے اور اس کی تحریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، تجدہ کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں، اللہ نے اپناوعدہ سے کردکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کوا کیلے بی فکست دے دی۔

( ٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَبِي نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ [صححه البحاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٠٦٠)، وابن حبان www.KitaboSunnat.com

(۲۳۸ه)]. [انظر: ۲۰،۰، ۴۳۸، ۲۱۳۳۶].

(١٨) حفرت ابن عمر فالله المصروى بركه جناب رسول الله تَقَالَعُ أن ارشاد فرما يامؤمن ايك آنت مل كما تا باور كافر

سات آ نؤل مِن کھا تا ہے۔ ( ۱۷۷۹ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِى لَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّى

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَالْبِرِ دُوهَا بِالْمَاءِ [صححه البعارى (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩)]. (مريس جه سراس عرفي سرم مي مي حال سال الشَّمَا الثَّمَّ فَالدَّالِ السَّمَا الثَّمَا الثَّمَا الثَّمَا السَّمَا

(۱۹۷۷) حضرت ابن عمر نظائد ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کا اُلْتُؤَا اُلْتُؤَا اِنْدُ مَا اِللّٰهِ اللّٰهِ مَ : مند کر ہے کہ اس کا اُلْتِر ہوتا ہے اس کی اللّٰہِ کا اُلْتِر کا اِللّٰہِ کا اُلْتِر ہوتا ہے اس کیے ہوتا ہے اس

اسے پائی سے شند اکیا کرد۔ ( ۱۷۲۰) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ عُہَیْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِی نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهَی

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهَی

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ عَنْ النَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَهَی

يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْكَهْلِيَّةِ [صححه البحارى (٢١٧)، ومسلم (٥٦١)]. [انظر: ٢٧٩، ٥٧٨]. (١٤/٠) حفرت ابن عمر في الله على جماب رسول الله في غزوه خيبرك دن بالتوكد عول كوشت منع فرما ديا-(٤٧١) حَدَّثْنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَقَالُوا نَهَيْتَنَا عَنْ الْوِصَالِ وَأَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمُ إِنِّي أَمُّتُمُ وَأَسْقَى [صححه البحاري (۱۹۲۲)، ومسلم (۱۱۲۰)]. [انظر، ۲۷۵۲، ۹۷۹، ۹۷۹، ۹۱۲، ۱۲۵، ۹۷۰، ۹۱۲،

(۲۷۲۱) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تلاقی الله مان کے مبینے میں ایک عی سحری سے مسلسل کی دن کا روز رے رکھے ، لوگوں نے بھی ایسے بی کیا، نی علیا نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ورکھنے سے منع کررہے ہیں اورخودر کھ رہے ہیں؟ نی علیا نے فرمایا میں تہاری طرح نہیں ہوں، جھے تو اللہ کی طرف سے کھلا

پلادیا جاتا ہے۔ (۱۷۲۲) حَدَّثَنَا یَحْمَی عَنْ عُہَیْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِی نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا یَبِعُ آحَدُکُمْ عَلَی بَیْعِ آخِیهِ وَلَا یَخْطُبْ عَلَی خِطْبَةِ آخِیهِ إِلَّا إِنْ یَاْذَنَ لَهُ [صححه البحاری (۱۶۲)، ومسلم (۱۶۱۲)]. [انظر: ۲۰۲۰، ۲۰۳۲، ۲۰۳۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲).

(۲۲۲) حفرت ابن عمر علنا سے مردی ہے کہ نی مایشا نے فرمایاتم میں سے کوئی فخص اپنے بھائی کی بی پڑھ نہ کرے اور اپنے بھائی کے بیام نکاح پر بیا بینام نکاح نہ بینے اللہ یک اسے اس کی اجازت ال جائے۔

( ٤٧٦٢ ) حَلَّقُنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱلْحَبَرَنِي فَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَٱذْرُحَ [صححه البحارى (٢٥٧٧)، ومسلم (٢٢٩٩)، وابن حبان (٢٤٥٣)]. [انظر:

۲۷۰۲۱ (۱۸هاد).

(۲۳۲۳) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی طبیانے فر مایا تمہارے آگے ایک ایسا حض ہے جو' جرباء'' اورا ذرح'' کے ورمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے۔

(٤٧٢٤) حَدَّقَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ [صححه البحاری(٩٧٤ه) ومسلم(٢١٣٤) وابن حبان (٩٥١ه)] الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً إصححه البحاری (٩٧٤ه) ومسلم (٢١٣٤) وابن حبان (٢٥٣٠) وابن حبان (٢٠٢٣) حضرت ابن عمر الله المحارث عن المي الله على الله عمر الله المحرث الله الله والله و

( ٤٧٢٥) حَلَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّلَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مِنْ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْهِطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ النَّبِيَّةِ السَّفُلَى [راحع: ١٩٢٥].

(۲۵ مر) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طائیا جب مکہ مرمہ میں داخل ہوتے تو ' معید علیا' سے داخل ہوتے اور جب با ہر جاتے تو ' معید سفلی' سے با ہر جاتے۔

( ٤٧٢٦) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَبُرِ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ مِغُولِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنْ كُنَّا لَنَعُلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ [قال الترمذي:حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح(ابوداود: ١٥١٦ ابن ماحة: ١٨١٤، الترمذي: ٣٤٣٤)].

(۲۷۲۲) حفرت ابن عرفظ الله سے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس بیں شارکرتے تھے کہ نی طینیا یہ جملہ "دب اغفولی، و تب علی إنك أنت التواب الغفور" موم تبرفر ماتے تھے۔

( ١٧٢٧) هُذَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّتَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةً فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا قَالَ فَجَاءَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَى فَوَاهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ فَقَالَتُ جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فَقَالَ وَمَا أَنَ وَالدُّنِيَ وَمَا أَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا أَن وَالدُّنِيَ وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِ وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِ وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِ وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَالدُّنِي وَمَا أَن وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ فَقُلُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَقُلُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا تَأْمُرُهِ فَقَالَ قُلُ لَهَا تُوسُلُ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ [صححه البحارى (٢٦١٣)) وابن حباد (٢٣٥٣)].

(۷۲۷) حفرت ابن عمر نظافیا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیں حضرت فاطمہ نظافی کے یہاں گئے ،ان کے گھر کے دروازے پر پروہ لٹکا ہواد یکھا تو ولیبی سے واپس ہو گئے ، بہت کم الیا ہوتا تھا کہ نبی طائیں ان کے یہاں جاتے اوران سے ابتداء نہ کرتے ،

هي مُنالِهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الغرض! تعورْی دیر بعد حضرت علی ڈٹائٹو آئے تو آئییں حضرت فاطمہ ڈٹاٹو ممکین دکھائی دیں ،انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولیس کہ نی واپس ہو گئے) حضرت علی الدرنہیں آئے (اور باہر سے بی واپس ہو گئے) حضرت علی المثنانی واپس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! فاطمہ نے اس چیز کواپنے اوپر بہت زیادہ محسوس کیا ہے کہ آ پ ان کے پاس آ ئے بھی اور

محریں داخل نہ ہوئے؟ نی مالیا نے فر مایا مجھے دنیا ہے کیا غرض، مجھے ان منقش پر دوں سے کیا غرض؟

ین کر حضرت علی دانشو، حضرت فاطمه فتانها کے پاس محئے اور انہیں نبی ماینا کابیار شاد سنایا، انہوں نے کہا کہ آپ نبی مالینا ے پوچھے کہاب میرے لیے کیا تھم ہے؟ نبی مائیلانے فرمایا فاطمہ سے کہو کہاسے بنوفلاں کے پاس جھیج دے۔

( ٤٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ حَدَّثَنِي آبُو دُهْقَانَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ فَقَالَ لِبِلالِ اثْيِنَا بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ فَٱبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آيْنَ هَذَا التَّمُرُ فَأَخْبَرَهُ آنَهُ آبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدٌّ عَلَيْنِاً تَمُونَا [قال شعيب: حسن. احرجه عبد بن حميد (٨٢٥)]. [انظر: ٦٣٠٨].

( ۴۷۲۸) ابود ہقانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر پڑا ہی کی ضدمت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی مَلِیْلا کے پاس کوئی مہمان آ گیا، نبی علیہ نے حضرت بلال ٹاٹٹ کو کھانا لانے کا تھم دیا،حضرت بلال ٹاٹٹ کئے اوراپنے پاس موجود محجوروں کے دوصاع ''جوذ رائم درجے کی تھیں'' دے کراس کے بدلے میں ایک صاع عمدہ محجوریں لے آئے ، نی طینا کوعمدہ

تحجوریں دیکھ کرتعجب موااور فرمایا کہ یہ محجوریں کہاں ہے آئیں؟ حضرت بلال دانھونے بتایا کہ انہوں نے دوصاع دے کرایک ماع محبوریں لی ہیں، نی مالیا نے فر مایا جو ہماری محبوری تھیں، وہی واپس لے کرآ ؤ۔ ( ٤٧٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ [راحع، ٦٩٠]. (۲۷۲۹) حضرت ابن عمر فان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَافِيْز آنے ارشاد فر ما یا جو مخص دنیا میں شراب پیئے اور اس سے توبدند كرية وه آخرت ميل اس محروم رہے گا اور و ہال اسے شراب بيل پلائي جائے گی۔

﴿ ٤٧٣. ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُحِبُ [راحع: ٢١٧١].

(۳۷۳۰) حضرت ابن عمر نتاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاتی نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ دی مائے تواسے اس دعوت کو قبول کر لیما جاہیے۔

( ٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ

هي مُنالِمَ اللهُ مَنْ اللهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجُلٍ سِقَايَتِهِ فَآذِنَ لَهُ [داحع: ١٦٩١].

(۳۷۳) نافع بکتارے حوالے سے حضرت ابن عمر تقالب مروی ہے کہ حضرت عباس تفاقلہ نے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت

سرانجام دینے کے لئے نی طالی سے منی کے ایام می مکرمدیس ہی رہنے کی اجازت جابی تونی طالی نے انہیں اجازت دے دی۔

(٤٧٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعِ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُمْطِى أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسُقٍ وَلَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ

وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ آزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ يُقُطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفُوا فَمِنْهُنَّ مَنُ اخْتَارَ أَنْ يُقُطِعَ لَهَا الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ وَكَانَتُ حَفْصَةُ وَعَالِشَةُ مِكْنُ اخْتَارَ الْوُسُوقَ [صححه البحارى (٢٣٢٨)، ومسلم

(١٥٥١)]. [راجع: ٦٦٣٤].

(۱۷۳۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے اہل خیبر کے ساتھ سیمعاملہ طے فرمایا کہ پھل یا بھیتی کی جو پیداوار ہو

گی اس کا نصف تم ہمیں دو ھے، نبی وائیں از واج مطہرات کو ہرسال سووس دیا کرتے تھے جن میں ہے اس وٹش مجوریں اور میں وئن جو ہوتے تھے، جب حضرت عمر فاروق مطافظ منصب خلافت پر سرفراز ہوئے تو انہوں نے خیبر کوتشیم کر دیا اور از واج

مطهرات کواختیار دے دیا کہ چاہے تو زمین کا کوئی فکڑا لے لیں اور چاہے تو حضرت عمر نگافٹانہیں ہرسال حسب سابق سووسق دے دیا کریں ، بعض از واج مطہرات نے زمین کا کلڑالیٹا پند کیا اور بعض نے حسب سابق سووس لینے کوتر جیج دی ، حضرت

حفصه نتاتفا ورحضرت عائشه نتاتفاوس كوترجح دييز والول مين تحميل \_

( ٤٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُكَلِّى وَمِنَّا الْمُكَلِّرُ [صححه مسلم

(١٢٨٤)، وابن حزيمة (٥٠٨٧)]. [راجع: ٨٥٤٤].

(۷۷۳۳) حفرت ابن عمر فا ﷺ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی عالیہ کے ساتھ جب منی سے میدانِ عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو

ہم میں سے بعض لوگ تجمیر کہ رہے تھے اور بعض تلبید بڑھ رہے تھے۔

( ٤٧٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ نَفُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع، ٧٧٧].

( ۷۷۳۲) حضرت ابن عمر عالجناسے مروی ہے کہ نبی مالیائے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی تھی جوآپ مکا انتخاکے ہاتھ میں ہی رہی، نبی طینیں کے بعدوہ انگوشی حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹنڈ کے ہاتھ میں رہی ، پھر حضرت عمر ڈٹاٹنڈ اور حضرت عثمان ٹٹاٹنڈ کے ہاتھ میں علی

مَن إِنَّ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل

الترتيب ربى ، الى يرا محدر سول الله ، تقش تفار مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و ( ١٧٧٥ ) حَدَّتُنَا الْهُو نُمُنْ حَدَّتُنَا عُمِيدُ اللهِ إِنْ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ النِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي الْمِنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا يُفِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَقْعَدِهِ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا [راحع: ٢٥٩]. (٣٤٣٥) حضرت ابن عمر عَنْهُ ہے مروی ہے کہ نی الیہ اسے ارشا دفر مایا کوئی فض دوسر ہے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود وہاں نہ

(۳۷۳۵) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فرمایا کوئی مخض دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود وہاں نہ بیٹھے،البنة تم چیل کرکشادگی پیدا کیا کرو۔

( ٤٧٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

الشُتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ [راحع: ٣٩٦].

(۲۷۳۷) حضرت ابن عمر الله تنظیم وی بے کہ جناب رسول الله تالیم نے ارشاد قربایا جو تنفی غلیخریدے، اسے اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ٤٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنُ وَبَرَةَ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْغُرَابِ وَاللِّنْفِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ قَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ [انظر: ١٥٥٥].

الفارة والغراب والدنب قال فيل لا بن عمر الحية والعفوب قال قد كان يقال دليك [الطر: ١٥٨]. (١٢٢ ٢٥) حفرت ابن عمر الله السيم وي ب كه ني ماينا في جوب، كور اور بهير يخ كوماردين كاحكم ديا ب، كى في حفرت

ابن عمر الله سيسان اور پھو كے متعلق ہو چھا تو انہوں نے كہا كدان كے متعلق بحى كہاجا تا تھا۔ ( ٤٧٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَلَّقَى

السَّلَعُ حَتَّى تَذُخُلُ الْأَسُواقَ [راجع، ٤٥٣١].

( ٣٤٣٨) حضرت ابن عمر ناتي النظام مروى ہے كہ نبي مايشانے بازار ميں سامان كينجنے سے پہلے تاجروں سے ملنے اور دھوكہ كى تج

( ١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَفَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ [صححه البخارى (٣٠١٥)، ومسلم (٢٧٤٤)].

انظر: ۲۷۲۱، ۸ه ۱۵، ۸ه ۱۵، ۳۵۷، ۹۰۹، ۳۷، ۲، ۱۰۰۰].

[انظر: ٢٠٤٦، ٥٤٥٨، ٥٦٥٨، ٥٦٥٩، ٥٩٥٩، ٢٠٣٥، ٢٠٥٥]. (٣٧٣٩) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو عورتوں اور بچوں کو آ

رب اعلی سرت این مرتبه سے مردن ہے تہ ہی جی سے می اردہ میں بیت دن درت دروں و دوروں وہ بیان دی۔ کرنے سے دوک دیا۔

(٤٧٤) حَكَنْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَكَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِى الْإِحْرَامِ عَنْ الْقُفَّازِ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنُ الثَّيَابِ (راحع: ٤٥٤). (٣٥٣) حضرت ابن عمر تَنْهُ سِي مروى ہے كہ مِس نے نبى المِيْهِ كومالت احرام مِس خوا تين كودستانے اور نقاب بہنے كى ممانعت

کرتے ہوئے سناہے نیزان کپڑوں کی جنہیں ورس یا زعفران کی ہوئی ہو۔

( ٤٧٤١) حَلَّقُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّقَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ [صححه ابن عزيمة ( ١٨١٩)، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ [صححه ابن عزيمة ( ١٨١٩)، وابن حبان ( ٢٧٩٢). قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن المديني: لم احد لا بن اسحاق الا حديثين منكرين وعد هذا منهما. وقال البيهقي: ولا يثبت رفع هذا الحديث وقال النووى: والصواب وقفه. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩١٩) الترمذي: ٢١٥). قال شعيب: ضعيف مرفوعا]. [انظر: ١٨٧٥، ١٨٧).

(۳۷۳) حضرت ابن عمر ٹانجا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَانی کُٹھ نے ارشا وفر مایا جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے او کھ آجائے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔

( ٤٧٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَى يُبْنَى لَهُ بَيْتُ فِى النَّارِ [قال شعب: اسناده صحيع]. [انظر: ٢٥٧٩، ٢٥٠٩]. ( ٣٢٣) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جنا برسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشاد فرما يا جو خص مجھ پر جموث با ندھتا ہے اس کے لئے جہنم میں ایک گھر تغیر کیا جائے گا۔

( ٤٧٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ حَنْظَلَةَ عَنُ سَالِم سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكُعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ آوْ يَقُطُرُ رَأْسُهُ فَسَالُتُ مَنْ مَنْ الْمُعْبَةِ وَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ آوْ يَقُطُرُ رَأْسُهُ فَسَالُتُ مَنْ عَلَى الْمُسَيعُ ابْنُ مَرْيَمَ وَلَا آدْرِى آئَى ذَلِكَ قَالَ وَرَآيَتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا آحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ آعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى آشَبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيعُ الدَّجَالُ [صححه الرَّأْسِ آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى آشَبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيعُ الدَّجَالُ [صححه البحارى (٣٤٣٩)، ومسلم (١٦٩)]. [انظر: ٤٩٧٧) ومسلم (١٦٤).

(۳۷۳) حضرت ابن عمر ولا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعب
کے پاس گندمی رنگ اور سید ھے بالوں والے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا ،اس کے سرے پانی
کے قطرات ٹیک رہے تھے ، میں نے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ پتہ چلا کہ بید حضرت عیسیٰ ملائیا ہیں ، پھران کے پیچھے میں نے سرخ رنگ
کے ، گھنگھریا لے بالوں والے ، دا کیں آ تکھ سے کانے اور میری دید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشاببہ شخص کو دیکھا ، میں
نے پوچھا بیکون ہے قو بعہ چلا کہ دیسے دجال ہے۔

(٤٧٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كُلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتُ مِنْ الْبَادِيَةِ.[صححه مسلم (١٥٧٠)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٣٢٥، ٦٣٢٥].

منظا اکمرین بل میشومتری کی در این ایک مرتب کو ل کی منظا ایک مرتب کو ل کی منظا ایک مورت دیات سے آئی ایک مورت دیات سے آئی

ہوئی تھی ،ہم نے اس کا کتا بھی مارویا۔ ۔۔۔۔۔ یہ تاقی بندا نے میں میں کہ تاکی ایک ایک ایک کا ایک کا نیاز کا کی نافعہ عند الله عَلَمَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّمی

(٤٧٤٥) حَدَّثْنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثْنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَرَ رَجُلًا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ [صححه مسلم (٦٠)، وابن

حبان (۲۰ ۲)]. [انظر: ۲۲۰، ۲۲۸، ۲۲۸۰].

(۲۷۴۵) حضرت ابن عمر الله الله علی الله می الله

رے ، اس کی میں اور نہ وہ خود کا فر ہو کر لوشا ہے۔ واقعی کا فر ہوتو ٹھیک، ور نہ وہ خود کا فر ہو کر لوشا ہے۔

(٤٧٤٦) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ ٱنْبَانَا مَالِكُ بْنُ ٱنْسِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَٱنْكُرَ ذَاكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ

والصّبيّانِ[راحع، ٤٧٣٩]. (٣٧ ٢٨) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كہ نبي اليّا نے كسى غزوہ ميں ايك مقتول عورت كوديكھا تو عورتوں اور بچوں كوثل

ر المان رف کے روائے میں اس کرنے سے روک دیا۔

( ٤٧٤٧) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَة عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمُ ٱسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مِرَارٍ وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَلْبٍ عَمِلَهُ فَالْتَهُ امْرَأَةً مَرَّا الْمَعْمُ وَلَكُ قَالَ مَا يَبْكِيكِ فَالْمَعْنَ وَيَنَارًا عَلَى أَنْ يَطَاهَا فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتُ وَبَكُثُ فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ فَالْمُعْمَلُ لَمُ أَعْمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلِي مِنْ امْرَأَتِهِ أَنْ فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ اللّهُ الْمَائِقِيلُ فَاللّهُ الْمَالِقُ لَلْهُ الْمَالِقُ لَلْهُ الْمَعْمِ اللّهُ الْمَعْمُ لَلْهُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْلِيقِ فَالْمَانِيرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللّهِ لَا يَعْصِى اللّهَ الْمُكْفُلُ أَلَكُمُ أَمَاكُ مِنْ لَلْهَالِيهِ فَأَصْبَحَ فَلَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ الْمُكْفُلُ أَلَكُمُ أَلَكُ اللّهُ الْمُحْلِمُ اللّهُ الْمُكُفُلُ أَلَكُمُ أَلَمُ الْمُعْمَلُهُ فَلْ وَاللّهُ لَا يَعْمِى اللّهُ الْمُكْفُلُ أَلِكُمْ أَلَا الْمَاتِ مِنْ لَلْهَا مِنْ اللّهُ الْمُحْلَى اللّهُ الْمُحْلَقِ الْمُوالِدُ لَيْ اللّهُ الْمُخْلِقُ أَلَا لَا اللّهُ الْمُحْلَى اللّهُ الْمُحْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُكْفِلُ أَلِي الللّهُ الْمُحْلَى اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُحْلَى اللّهُ الْمُحْلِقُ اللّهُ الْمُحْلِقُ اللّهُ الْمُحْلِيلُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُحْلِقِ الْمُولِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِقُ اللْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الللّهُ اللْمُعْلِيقُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُعْلِيقُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الللللّهُ الْمُؤْمُلُ اللّهُ اللْمُؤْمُلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللللْمُعُمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الللللْمُعُمُ اللْمُؤْمُ الللللّهُ اللْمُعُلِي

مَكُتُوبًا عَلَى بَابِهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكِفُلِ [قال الترمذي حسن. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٤٩٦)]. (٢٢٢) حضرت ابن عمر علي فرماتے بين كراگر ميں نے ايك دونيس سات مااس سے بھی زيادہ مرتبہ نی عليات بير حديث نہ سن ہوتی تو ميں تم سے بيان نه كرتا كه بني امرائيل ميں و كفل " تا مي ايك آ دمي تھا جوكسي كناه سے نه بچتا تھا، ايك مرتبه اس كے

سی ہوئی تو میں ہم سے بیان نہ کرتا کہ بی اسرا میں میں میں تا ی ایک اور کا گناہ سے نہ بچا ھا،ایک سرسہ ان سے پاس ایک عورت آئی،اس نے اسے اس شرط پر ساٹھ دینار دیئے کہ دہ اپنے آپ کواس کے حوالے کر دے ، جب وہ اس کیفیت پر بیٹھا جس کیفیت پر مرد کسی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کا پہنے اور رونے گلی ،اس نے پوچھا کیوں روتی ہو، کیا میں نے تہمہیں اس کام پر مجبور کیا ہے؟ اس نے کہانہیں ،لیکن میں نے بیکام بھی نہیں کیا ،مجبوری نے مجھے بیکام کرنے کے لئے بے بس کردیا ، بیر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

س كر كفل كہنے لگا كہتم بيكام كررى ہو؟ ھالانكەتم نے اس سے پہلے بيكام نہيں كيا؟ بيە كہدكروہ چيچے نہٹ كيا اوراس سے كہا جاؤ،

منا اکورن بل مینور مترجم کی مینور مترجم کی مینور مترجم کی مینور مینور مینور مینور مینور مینور مینور مینور مینور وه دینار بھی تمهارے ہوئے اور کہنے لگا کہ اب تفل بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کرے گا ،ای رات وہ مرکبیا ، می کواس کے دروازے پر تکھا ہوا تھا اللہ تعالی نے تفل کو معاف کر دیا۔

عزیمة (۲۹، ۱۹، ۱۹)، والحاكم (۱۰۱/۲). اسناده ضعیف]. [انظر: ۷۷۰، ۲۵۲، ۲۵۲، ۹۰۸، ۹۰۸، ۹۰۸ وه، ۲۰۱۶]. (۲۸ ۲۷) حفرت این عمر نگالمناسے مروی ہے كہ جناب رسول الله تكافیق نے فرمایا اگر لوگوں كوتنها سفر كرنے كا نقصان معلوم ہو

جائے تورات کے وقت کوئی بھی تنہا سفرند کرے۔

( ٤٧٤٩ ) حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَثِّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُقَرِّجُ عَنْ مُغْسِرٍ [احرجه عبد بن حميد (٢٦٨) و ابو يعلى (٢١٣)].

( ٤٧٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٢٠ه، ٣٨٤، ٥٩١، ٥٧٤٤، ٥٧٥، ٥٧٥٥].

(۵۰) حفرت ابن عمر بھائنے ہے مروی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ نبی ماہیں کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دینے کا موقع ملا ہے۔

( ٤٧٥١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ حَلَّنِنَى عِكْدِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَعْلُكُ قُرْنُ الشَّيْطَانِ [صححه البعارى

(۲۰۱۱)، ومسلم (۲۹۰۵)]. [انظر: ۲۰۸۱، ۲۸۵۱، ۲۰۱۱ه، ۲۰۳۱، ۱۹۲۹، ۲۳۳].

(۱۵۷۱) حفرت ابن عمر الله ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابع حضرت عائشہ صدیقہ اٹاٹھا کے تجربے سے لیکے ،آپ کا لیکا اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا فتنہ یہاں ہے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ لکا ہے۔

( ٤٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوِصَالِ فِي

الصِّيَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تَفْعَلُهُ فَقَالَ إِنِّي لَشْتُ كَأَحَدِكُمُ إِنِّي أَظَلُّ يُعْلِعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي [راجع، ٢٧١].

(۷۵۲) حضرت ابن عمر نقافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالطی آنے رمضان کے مہینے میں ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے سے لوگوں کومنع فرمایا تو وہ کہنے گئے کہ آپ ہمیں تومسلسل کی دن کاروز ہ رکھنے ہے منع کررہے ہیں اورخودر کھ

رہے ہیں؟ نی طایع اے فرمایا میں تہاری طرح نہیں ہوں، جھے تو اللہ کی طرف سے کھلا پلادیا جاتا ہے۔

مُنالِهَ الْمُرْنُ بِلِي يَعَدِّ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله (٤٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْرَ فَلَتَيْنِ أَوْ تَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ وَكِيعٌ

يُعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ [راجع، ٢٠٥٥]. (۳۷۵۳) حضرت ابن عمر نقافنا ہے مروی ہے کہ نبی طبیع نے فر مایا جب پانی دویا تین مشکوں کے برابر ہوتو اس میں گندگی سرایت

( ٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِيءُ الْفِئْنَةُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ الْمَشْرِقِ [انظر: ١٠٩،٥٧٥،٥٧٥].

(۷۷۵۴) حضرت ابن عمر ٹھائنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گھٹانے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا فتنہ

( ٤٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَّةِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ جِذُعُ نَخُلَةٍ يَقْنِي يَخُطُبُ[انظر: ٥٨٨٦].

(4200) حضرت ابن عمر تلا الله مروى ہے كه ني اليا اس ستون سے فيك لگا كر خطبدديا كرتے تھے، اس وقت يہ مجور كا تناقعا۔

( ٤٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُدَّامَةُ بُنُ مُوسَى عَنْ شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا صَلَاةً بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكُعَيُّنِ [انظر: ١٨٥]. ( ۷۷ ۲۷) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا دفر مایا طلوع صبح صادق کے بعد کوئی نقل نماز نہیں ہے، سوائے

( ٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ وَالْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُصَلِّي رَكُعَتيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ [راحع: ٢٥٠٦].

(۵۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی الیا مغرب کے بعد اپنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٤٧٥٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَتُصَلَّى الضَّحِي قَالَ لَا قُلْتُ فَصَلَّاهَا عُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ صَلَّاهَا آبُو بَكُو ِ قَالَ لَا قُلْتُ أَصَلَّاهَا النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالُهُ [صححه البحاري (١١٧٥)]. [انظر: ٥٠٥٢].

(۵۸ مر) مورق عجلی میشد کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فاق ہے بوجھا کہ کیا آپ جاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، میں نے پوچھا حضرت عمر ٹاٹٹؤ پڑھتے تھے؟ فرمایانہیں، میں نے پوچھا حضرت ابو بکر ٹاٹٹؤ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں، میں نے پوچھانی مایٹار پڑھتے تھے؟ فر مایا میراخیال نہیں (ہے کدوہ پڑھتے ہوں گے)

( ٤٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِئُّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقُرْآن مَعَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتُ [راحع، ٤٦٦٥].

(۵۹ ۲۷) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَلَّ فَيْجَانے ارشاد فرمایا قر آن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی

طرح ہے، جےاس کا مالک اگر باتد ھ کرر کھے تو وہ اس کے قابو میں رہتا ہے اورا گر کھلا چھوڑ و بے تو وہ نکل جاتا ہے۔

( ٤٧٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ بِمِنَّى فَقَالَ هَلْ سَمِعْتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ وَآمَنْتُ فَاهْتَدَيْتُ بِهِ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلَّى بِمِنَّى رَكُعَتْمِنِ [قال شعيب: اسناده صحيح. اخرجه عبدالرزاق (٤٢٧٩) و ابن ابي شيبة: ٢/٠٥٠، وابويعلي (۲۲۱ه)]. [النظر: ۲۰۲۰].

(٧٠ ٢٨) داؤد بن ابي عاصم تعنى سينط كه يمين كمين في معزت ابن عمر الله المام من من نماز كم معلق يوجها تو انهول في فرمایا که کیاتم نے نی طایع کا نام سناہے؟ میں نے کہائی ہاں! میں ان پرایمان لا کرراه راست پر بھی آیا ہوں، حضرت این عمر تلاث نے فرمایا بھرو ومنی میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٤٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّيْنَا الْفَرِيضَةَ فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يُصَلُّوا فَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلَوْ تَطَوَّعْتُ لَآتُمَمْتُ [صححه البحاري (۱۰۱)، ومسلم (۲۸۹)، وابن حزيمة(۲۵۷)]. [انظر، ٥١٨٥].

(۲۷ ۲۱) حفص بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن عمر ٹاٹھا کے ساتھ سفر پر نکلے، ہم نے فرض نماز پڑھی ، آئی ویر میں جعرت ابن عرفظ کی نظرانے کس بیٹے پر پڑی جونوافل اداکرر ہاتھا، حضرت ابن عرفظ نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیا ک ساتھ اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ سنر میں نماز پڑھی ہے لیکن بیسب فرائف سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے اور نہ بعد میں ،حضرت ابن عمر تا الله في ما يدفر ما يا كه اكر مين قل رئه حتاتوا بي فرض نما زهمل ندكر ليتا (قصر كون كرتا؟)

(٤٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجِدَلَهُ لَحُدٌّ

(۷۲ ۲۲) حضرت ابن عمر بنا الله اورحضرت عائشه صديقه فتالله عدم وي م كه نبي طينا كي قبرمبارك بغلى بناتي الي تعي

(٤٧٦٣) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَلَّاتُنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِضُعًا وَعِشُرِينَ مَرَّةً أَوْ بِضُعَ عَشُرَةً مَرَّةً قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَخُدُ [قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٩ ١ ١ ١ ، الترمذي: ٤١٧

مُنْ الْمَامَةُ وَثَالِ مُنظِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

النسائى:]. ٩، ٩٤، ٥٢١٥، ١٩٦٥، ٩٩٦٥، ٢٥٧٤].

(۲۲ ۲۳) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فجر سے پہلے کی سنتوں میں اور مضرب کے بعد کی دوسنتوں میں بيبيوں يا دسيوں مرتبہ سورهٔ كا فرون اور سورهٔ اخلاص پڑھى ہوگى ۔

( ٤٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ كُنْ فِي اللَّانْيَا كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى [صححه البخارى (٦٤١٦)]. [انظر: ٢٠٠٢].

(۲۷۲۳) حضرت ابن عمر فالجناسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ایک مرتبہ میرےجسم کے کسی حصے کو پکڑ کرفر مایا اے عبداللہ! ونیا میں اس طرح رہوجیسے کوئی مسافریاراہ گذر ہوتا ہے اور اپنے آپ کومر دول میں شار کرو۔

( ٤٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عِمْوَانُ بُنُ حُدَّيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَوَرَى السَّدُوسِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كُنَّا نَشُرَّبُ وَنَحُنُ فِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحُنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٦٠١]. (۷۵ ۲۵) حضرت ابن عمر خالفاے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طبیعا کے دور باسعادت میں کھڑے ہو کریائی پی لیتے تھے اور چلتے

چلتے کھانا کھالیتے تھے ( کیونکہ جہاد کی مصروفیت میں کھانے چینے کے لئے وقت کہاں؟)

( ٤٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ بِأَيِّى ٱرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [صححه البخاري (۱۰۳۹)]. [انظر: ۱۳۳، ۲۲۲۵].

(۲۷ ۲۲) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا غیب کی پانچ با تیں الیک ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانا (پھری آیت الاوت فرمائی)'' بیشک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کدر حم مادر میں کیا ہے؟ کوئی فخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی مخض نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیشک اللہ بڑا

جاننے والانہایت باخبرہے۔ ( ٤٧٦٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَلَّاتِنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ حَدَّثِنِي صَالِمٌ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

(۷۷ ۲۷) حضرت ابن عمر تا البناء مروی ہے کہ نبی مائیلانے فرمایار کیٹمی لباس وہ فض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ( ١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ يَخُوصُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَوْ يَرُدُّوا فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ بِهَذَا قَامَتُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

مرزا ایمون بیل مینومتو این عرفی ایک مرتبه نی دایشا نے حضرت عبدالله بن رواحه الله کونیس کی مرزا ایک مرتبه نی دایشا نے حضرت ابن عرفی ایک مرتبه نی دایشا نے حضرت عبدالله بن رواحه الله کونیبر بھیجا تا که وہاں کے دینے والوں پرایک انداز ومقرر کردیں، پھرانیس اختیار دے دیا کہ وہ اسے قبول کرلیس یار دکردیں کیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ یمی صبح ہاورای وعدے پرز مین آسان قائم ہیں۔

( ٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ و قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ

(۲۷ ۲۹) حضرت ابن عمر نظائلہ سے مروی ہے کہ نبی طائلانے کھوڑوں اور دنیکر چو پایوں کوٹھی کرنے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابن عمر نظائلا فر ماتے ہیں کہ اس میں ان کی جسمانی نشوونما ہے۔

( ٤٧٧٠) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ٱبَدًّا [راحع: ١٤٧٨].

(۷۷۷) حضرت ابن عمر نظائیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ایکٹی نے فر مایا اگر لوگوں کو تنہا سنر کرنے کا نقصان معلوم ہو

جائة رات كوقت كوئى بمى تنها سنرنذكر \_ . ( ٤٧٧١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةً عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

( ٤٧٧١) حَدَثنَا وَكِيْعِ حَدَثنَا ثَابِتُ بَنْ عَمَارَهُ عَنْ آبِي تَمِيمَةُ الْهَجِيمِيُّ عَنِ آبِنِ عَمَرَ قال صَلَيتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ يَعْنِى الشَّمْسَ [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ١٤١٥). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٨٣٧ه].

(اےے) حضرت ابن عمر تناہ سے مروی ہے کہ بٹس نے نبی علیہ اور ضلفا م عملات کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یادر کھو! طلوع آفاب تک نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٤٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوُا بِعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوُا بِعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوُا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ [راجع: ٢٦١٢].

(۲۷۷۲) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ کا کہ کہ جناب کے اللہ کا اللہ ک

وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ ( ٤٧٧٢) حَلَّاتُنَا وَکِیعٌ حَلَّاتُنَا الْعُمَرِیُّ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ

أَنْ يُرُخِينَ شِبُرًا فَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ تُنكِّشِفَ أَفْدَامُنَا فَقَالَ ذِرَّاعًا وَلَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ

(۳۷۷۳) حفرت ابن عمر نگائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّدُ کا اللّہُ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّہ کا اللّہِ کہ اللّٰہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّہِ کا اللّٰہِ کے اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰہِ کا اللّٰمِ کی کہ اللّٰہِ کا اللّٰہِ کے اللّٰہِ کا اللّٰہِ کے اللّٰہِ کا اللّٰہِ کے اللّٰہِ کے اللّٰہِ کا اللّٰہِ کے اللّٰمِ کَا اللّٰہِ کَالّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا ا

﴿ مُنْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُنْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ ٱلْحُسَنِ وَكِنَّ وَرَجُونُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ ٱلْحُسَنِ

السُمَالِكُمْ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ [صححه مسلم (٢١٣٢)]. [انظر: ٢١٢٢].

( ۷۷۷ م) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے ارشا وفر مایا تمہارے بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔

( ٤٧٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ٱبُو جَنَابٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجُرَبُ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنُ ٱجْرَبَ الْأَوَّلَ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٨٦ و ٣٥٤٠) وابن ابي شيبة: ٣٩/٩. قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۵۷۷) حفرت ابن عمر قاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالفی نے ارشاد فرمایا بھاری متعدی ہونے کا نظر سے مح نہیں، بدھکونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آلو کے نئوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک آ دی نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! سواونٹوں میں ایک خارش زدہ اونٹ شامل ہو کر ان سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے (اور آپ کہتے ہیں کہ بھاری متعدی نہیں ہوتی ؟) نی مایش نے فرمایا ہی تو تقدیر ہے، یہ بتا وااس پہلے اونٹ کو خارش میں کس نے جتا کیا؟

( ١٧٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْلَدٍ عَنْ رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْآخُمَرِ فَي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَاثَةُ لَلَانًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَوُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا هَلُ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَلُوقَ الْعُسَيْلَةَ [انظر، ٢٥٥].

(۷۷۷) حضرت ابن عمر غالبی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی مختص نے نبی طبیعا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دے دے ، دوسر افخض اس عورت سے نکاح کرلے ، درواز بے بند ہوجا کیں اور پردے لئے جا کیں کیکن دخول سے قبل ہی وہ اسے طلاق دے دیے تو کیا وہ پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجائے گی؟ فرمایا نہیں ، جب تک کہ دوسرا شو ہراس کا شہد

(٤٧٧٧) و حَدَّثَنَاه أَبُو أَخْمَدُ يَعْنِى الزَّبَيْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ رَذِينٍ (٤٧٤) گذشته مديث ال دومرى سند سے جى مروى ہے-

( ٤٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنُ آبِيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْوِجَنَا مِنْهَا [انظر، ٢٠٧٦].

اے اللہ! ہمیں یہاں موت ندویجے گایہاں تک کرآپ ہمیں یہاں سے نکال کرلے جائیں۔

( ٤٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْرَبَ

مُنْ الْمَا مَوْنُ بِلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

الصُّورَةُ يَعْنِي الْوَجْمَ [صححه البحاري (٤١٥٥)]. [انظر: ٩٩١].

(٧٧٤٩) حضرت ابن عمر تلائنات مروى ب كه ني مايس في چرب بر مارف سيمنع فرمايا ب-

( ٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْجَلُ آَحَدُكُمْ عَنْ طَعَامِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يَتَعَشَّى فَلَا يَعْجَلُ [راحع: ٤٧٠٩]

(۸۷۸۰) حضرت ابن عمر نا الله سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے کھانا لا کرر کھودیا جائے

ر مہرے ، مرح ہی طرف ہونے سے پہلے نمازے لئے کھڑانہ ہو،خود حضرت ابن عمر ٹٹاٹنڈ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور نماز کھڑی ہوجائے تو فارغ ہونے سے پہلے نمازے لئے کھڑانہ ہو،خود حضرت ابن عمر ٹٹاٹنڈ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔

( ٤٧٨١ ) حَكَّانَنَا وَكِيعٌ حَلَّانَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ [انظر: ٦١٩٩]. (١٨ يهن آن مَهُ مَهُ مَهُ مِن مُحر مِن حَصِيدِع اللَّهِ مِن أَفَى القَّرِيمَ مَنْهُ مِن الرَّهُ عِلَى المَّهِم

(۸۷۸) قوعه میشه کتے ہیں کہ محصبے حضرت ابن عمر فائق نے فرمایا قریب آجاؤ تا کہ میں تمہیں اس طرح رفصت کروں جیسے

نبی عابی ہمیں رخصت کرتے تھے، پھر فرمایا کہ ہیں تہمارے دین وامانت اور تہمارے مل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سر جہیں رسر ہسر ہوری ہر مرد مرم مرس ورس ورس کے بیروس سے میں دیسے میں ہیں اور میں ہوتا ہوگا۔ اس کا مہم

( ٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِمَّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُولُ بِعَرَفَةُ وَادِى نَعِرَةً فَلَمَّا فَتَلَ الْحَجَّاجُ بُنَ الزَّبَيْرِ ٱرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِى هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا فَٱرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِى هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا فَٱرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْفُرُ أَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِى هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا فَٱرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْفُرُ أَى مَاعَةٍ يَرُوحُ فَلَمَّا أَوَاذَ ابْنُ عُمَرَ آنَ يَرُوحَ قَالَ الْإِلنَانَى حَسَنَ (ابوداود: ٤١٤ ١ ١ ١ ١ ابن ماحة: ٢٠٠٩).

اسناده ضعیف).

(۱۸۷۲) حضرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ نی علیا نے میدان عرفات کی وادی نمرہ بل پڑاؤ کیا تھا، جب جاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زہیر نگاٹا کو شہید کردیا تو حضرت ابن عمر فاللہ کے پاس قاصد کویہ پوچنے کے لئے بھیجا کہ نبی علیا اس دن (۹ ذی الحجہ کو) کس وقت کوچ فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم یہاں سے کوچ کریں گے، وہ وہ می گھڑی ہوگ، جاج نے یہ من کرایک آ دمی کو بھیجا جوید و کھتا ہے کہ حضرت ابن عمر فاللہ کس وقت روانہ ہوتے ہیں؟ جب حضرت عمر فاللہ نے اور انہ ہوتے ہیں؟ جب حضرت عمر فاللہ نے اور انہ کی کا ادادہ کیا تو پوچھا کہ کیا سورج غروب ہوگیا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں ، تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر سے بوچھا اور لوگوں نے جواب دیا نہیں ، تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر سے باکوں نے جواب دیا نہیں ، تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر سے دوانہ ہوگیا تو وہ وہاں سے روانہ ہوگے۔

( ٤٧٨٣ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ فَرُقَلِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكَعِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالزَّيْتِ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ [صححه ابن عزيمة (٢ ٢٦٥، و ٢٦٥٣) قال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابن ماحة: ٣٨٠٣، الترمذي: ٩٦٢)]. [انظر: ٢٨٧٩، ٢٤٢،٥٢٥،

## مُنالاً مَرُن بُل عَنهُ وَ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ

· 3 0> P.A · F> YYYF7.

(۵۷۸۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طبیع احرام باندھتے وفت زینون کا وہ تیل استعال فر ماتے تھے جس میں پیول ڈال کرانہیں جوش نددیا حمیا ہوتا۔

٤٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱلَّهُ دَعَا عُلَامًا لَهُ فَاعْتَقَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ آجُرِهِ مِثُلُ هَذَا لِشَيْءٍ رَفَعَهُ مِنْ الْأَرْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَكُمّ عُلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِنْقُهُ [صححه مسلم (١٦٥٧)]. [انظر: ٥١،٥١٦٦، ٢٦٧ه).

(۳۷۸۳) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھائے اپنے کسی غلام کو بلا کراہے آزاد کر دیا اور زمین سے کوئی تھا

وغیرہ اٹھا کر فرمایا کہ جھے اس تنکے کے برابر بھی اسے آزاد کرنے پر تواب نہیں ملے گا، میں نے نبی طاقی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفض اپنے غلام کڑھیٹر مارے ،اس کا کفارہ بہی ہے کہ اسے آزاد کر دے۔

( ٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بُنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيُّ حَدَّثِنِي جُهَيْرُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَعُ هَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى اللّهُمَّ إِنِّى آسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى آسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى يَمْسِى اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الْحَفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَالْعَافِيَة فِي وَيَنْ يَمِينِي وَدُنْيَاى وَاللّهُمَّ الْحَفْظِنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ جَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَالْمِنِي وَالْمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَآعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ يَعْنِي الْمُحَسْفَ [صححه ابن حبان (٩٦١)

والحاكم (١٧/١). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٧٤ . ٥، ابن ماحة: ١٧٨٧، النسائي: ٢٨٢/٨)].

(۲۷۸۵) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی علیم صبح وشام ان دعا دُل میں سے کی دعا ہ کوڑک نہ فر ماتے تھے ،اے اللہ! میں دنیا وآخرت میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں ،اے اللہ! میں آپ سے اپنی دنیا اور دین ،اپنے اہل خانہ اور مال ک متعلق درگذر اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں ، اے اللہ! میرے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے ، اور خوف سے مجھے امن عطاء سیجئے ،اے اللہ! آگے پیچے ، دائیں بائیں اور او پر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں آپ کی عظمیت سے آپ کی بناہ میں سیاد دیں مجھے نو سے ایک اللہ اور ایونی نام میں حضنہ سے میری حفاظت فرما اور میں آپ کی عظمیت سے آپ کی بناہ میں

( ٤٧٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِسَكُرَانَ فَصَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكُفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ [انظر، ٢٧، ٥، ١٢٩، ٥٢٢٥، ٢٣٦، ٢٣٦].

(۲۷۸۲) حضرت ابن عمر ملائلات مروی ہے کہ نبی طائیا کے پاس ایک نفٹی کولا پاگیا، نبی طائیا نے اس پر حد جاری کی اوراس سے پوچھا کہتم نے کمن شم کی شراب پی ہے؟ اس نے کہا کشش اور مجور کی ، نبی طائیا نے فر مایا ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے ک منطا اَمَوْنَ شِل مَنْ وَحَوْمَ اللهِ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ كفايت كرما تى ہے۔

( ٤٧٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ آبِي طُفْمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتُ الْحَمْرُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتُ الْحَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ وَجُوهٍ لُعِنَتُ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِمُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلُهَا عَشْرَةٍ وُجُوهٍ لُعِنَتُ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِمُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَعَاصِرُهَا وَعَاصِرُها وَحَامِلُهَا وَالْمَاعِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَآكِلُ لَمَنِهَا إِمَالِهَا الْأَلباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٧٤، ابن ماحة: ٣٣٨٠). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٣٩١٥].

( ۱۷۸۷) حضرت ابن عمر تلائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَالْتُهُ اُن ارشاد فر مایا شراب پردس طرح سے لعنت کی ہے، نفس شراب پر،اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، خریدار پر، نچوڑنے والے پراور جس کے لئے نچوڑی گئ ،افٹانے والے پراور جس کے لئے اٹھائی کئی اوراس کی قیت کھانے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔

( ٤٧٨٨) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى قَالَ وَكِيعٌ نَرَى أَنَّهُ ابْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ [صححه البحارى (٢٦٢٨)، وابن حبان (٤٣٣٢)]. [انظر: ٢١٠٩، ٥٣٦٨، ٢٦٩].

(۸۷۸) حضرت ابن عمر الله سيمروى ب كه نبي طيفي جن الفاظ سيفتم كما يا كرتے تھے، وہ يہ تھے "لا و مقلب القلوب" (نہيں،مقلب القلوب كي قتم!)

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنُ سَالِمٍ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّهُ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَهِى حَالِصٌ فَسَالَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا [صححه مسلم (٤٧١)]. [انظر: ٤٧٨٩، ٢٧٨٥].

(۱۷۸۹) حضرت ابن عمر نگافات مروی ہے کہ انہوں نے اپنی ہوی کوایام کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر نگافانے نی علیا ہے۔ نی علیا سے میسکلہ بوجھاتو نبی علیا نے فرمایا اسے کہو کہ وہ اپنی ہوی سے رجوع کرلے، پھر طہر کے بعد اسے طلاق دے دے، یا امید کی صورت ہو، تب بھی طلاق دے سکتا ہے۔

( ٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُصْمٍ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ ابْنِ عِصْمَةَ قَالَ وَكِيعٌ هُوَ ابْنُ عُصْمٍ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ ابْنِ عِصْمَةَ قَالَ وَكِيعٌ هُوَ ابْنُ عُصْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي تَقِيفَ مُبِيرًا وَكَدَّابًا [قال الترمذي: ٢٢٠ و ٣٩٤٤]. قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٠ و ٣٩٤٤). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٠٥ه ، ٥٦٤٥ ، ٥٦٥٥].

(۹۰ ۲۷) حضرت ابن عمر نتافئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّدمُگافِيم نے ارشاد فر ما یا تعبیلہ 'ثقیف میں ایک ہلاکت میں ڈالنے

(٤٧٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِي الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّهِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى وَصحت ابن عزيمة (١٢١٠). قال ابن حمر: واكثر المة الحديث

عليه وسلم صلاف الليل والنهار متنى متنى وصححه ابن خريمه (۱۱۱). عان ابن عسر، و عراب العالمات العالم عليه النهاري اعلى الألباني: صحيح (ابوداود: ١٢٩٥، ابن ماجة، ١٣٢٢، الترمذي: ٩٥، النسائي:

٢٢٧/٣). قال شعب: صحيح دون النهار]. [انظر: ٢٢ ٥]. (١٩٧٦) حفرت ابن عمر من الله على مروى بركه جناب رسول الله من الله عن المناوفر ما يارات اوردن كي هل نماز وووور كعتيس إلى -( ٤٧٩٢) حَدَّثَنَا وَكِمْعُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ إِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ النَّامِي عَلَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَفْتُمْ [انظر: ٦٣٢٦، ٦٣٢٦]. (٩٢ ٢٨) حضرت ابن عمر عَلَهُ سے مروى ہے كہ جناب رسول اللّٰدَ كُلْقَيْمُ نے فرما يا قيامت كے دن سب سے زيادہ شديدعذاب

مصوروں کوہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھوتکوا ور انہیں زندگی بھی دو۔ ( ۱۷۹۳ ) حَدَّثَنَا وَ کِیمٌ حَدَّثَنَا شَرِیكُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّی

( ٤٧٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ عَلَيْهِ وَسَلِّمٌ عَلَيْهُ وَسَلِيهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمٌ عَلَيْهُ وَسَلِيمٌ عَلَيْهُ وَسَلِيمٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ الْمِع عَنِي ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ عَلَيْهِ وَسَلِيمٍ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمً عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

(۹۲۳) حضرت ابن عمر تا آن سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللّٰه تا آئے اپنی سواری کوسا منے رکھ کراہے بطورسترہ آ کے کر سے زاد اور یا

( ٤٧٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ إِذْ أَتَاهُمُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَوْلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَوُجَّةَ نَحُوَ الْكُعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا [راحع: ٤٦٤٢].

(۹۴۷) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ لوگ مجد قبا و میں منح کی نماز پڑھ رہے تھے، ای دوران ایک فخص آیا اور کہنے لگا سے جب یہ نی بیاندہ قریب باز المبداللہ جس میں آئے انگا کھاکہ فراز میں شاہر کی طرف درخ کرنے کا تھم دیا کہا ہے، یہ سنتے ہی

کہ جرات نی طابع پر قرآن نازل ہواہے جس بی آپ تا گا گا کونمازیں خان کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا گیاہے ، یہ سنتے ہی ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی کھوم کرخانہ کعبہ کی طرف اپنارخ کرلیا۔

(۹۵ مرم) حفرت ابن عمر فی الله سے مروی ہے کہ نبی طائی نے ارشاد فر مایا جو خص اپنے بیچے کود نیا میں رسوا کرنے کے لئے اپنے سے اس کے نسب کی نفی کرتا ہے، اللہ تعالی قیا مت کے دن اسے تمام کوا ہوں کی موجودگی میں رسوا کرے گا، بیاد لے کابدلہ ہے۔

و مُنْ الْمَارَ مُنْ الْمِن الْمِينِ مَرْمَ لَيْ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ عَن الْهِ عَن الْهِ عَن الْهِ عَن الْهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(۹۷ کے محضرت ابن عمر ٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی نائیل جمیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تتھے اور خود بھی نبی نائیل ہماری امامت کرتے ہوئے سور ہ صفّت (کی چند آیات) پراکتفا وفر ماتے تھے۔

( ٤٧٩٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ أَسِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرٌ وَلَقَدُ أُوتِى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَآنُ تَكُونَ لِى وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ وَوَلَدَتُ لَهُ وَسَدَّ الْأَبُوابَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَى مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ وَوَلَدَتُ لَهُ وَسَدَّ الْأَبُوابَ إِلَا بَابُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَبْرَ . [اسناده ضعيف.اخرجه ابن ابي شية: ٢/٩، وابويعلى (٢٠١٥)] إلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَبْرَ . [اسناده ضعيف.اخرجه ابن ابي شية: ٢/٩، وابويعلى (٢٠١٥)] (٢٤٩٤) مفرت ابن عمر في المُسْرِقِي عَنْ مُولِّ فِي عَلَيْهُ كُورُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالُ وَلَوْلُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُنْوِلُ عِلَى الْمُعْرَالُ وَلَوْلُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْرَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

( ٤٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ بِشُرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَجَبِّجَ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الْجِهَادُ حَبَنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اسناده ضعيف. اعرجه ابن ابي شيبة: ٥/٣٥٣].

(۹۸ کے) حضرت ابن عمر فاتھ سے مروی ہے کہ نبی طائی نے فر مایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گوائی وینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، نماز قائم کرتا ، زکو ۃ اواکرتا ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روز سے رکھنا ، ایک آ دمی نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ؟ حضرت ابن عمر فاتھ نے فر مایا جہاد ایک انچھی چیز ہے لیکن اس موقع پر نبی مائی انے ہم سے یہی چیزیں بیان فر مائی تھیں۔

( ٤٧٩٩) خُلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الْيَقْطَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ آمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُؤكِّدُنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَبْدٌ آدَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ. [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: ضعيف المن المارين المناوس ا

(الترمذي: ١٩٨٦، و٢٥٦٦)].

(99س) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نی دانیں نے فر مایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں مے، ایک وہ آ دمی جولوگوں کا امام ہواورلوگ اس ہے خوش ہوں، ایک وہ آ دی جوروزانہ پانچ مرتبہ اذان دیتا ہواور ایک وہ

غلام جوالله كااورايخ آقا كاحق اداكرتا مو-( ٤٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي آبُو يَحْيَى الطُّويلُ عَنْ آبِي يَحْيَى القَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْظُمُ أَهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمُ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِالَةِ عَامٍ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ فِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أَحُدِ [احرحه ابن ابي شيبة:١٦٣/١٦، وعبد بن حميد:٨٠٨]

(۸۸۰۰) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی والیانے فرمایا جہنم میں الل جہنم کے جسم موٹے ہوجا کیں سے جتی کدان کے کان ی اوسے لے کرکند مع تک سات سال کی مسافت ہوگی ، کھال کی موٹائی ستر گز ہوگی اور ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔

( ٤٨٠١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي قَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقْبَى وَقَالَ مَنْ أُرْقِبَ فَهُو لَهُ [قال الألباني: صحيح.(ابن ماحة:٢٢٨٢، النسائي:٦/ ٢٧٣، و

٢٧٣). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٠٩٩، ٢٢٤٥].

(۱۰۸۱) حفرت ابن عرفظ سے مروی ہے کہ نی اللہ نے رقع (کسی کی موت تک کوئی مکان یاز مین وینے) سے منع فر مایا ہے اور فرمایاجس کے لئے رقمی کیا محیا وہ اس کا ہے۔

(٤٨.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ الْكُفُرَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ خَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ [راحع: ٤٧٥١].

(٢٨٠٢) حفرت ابن عمر فلا سے مروى ہے كدا يك مرتب في عليه احفرت عائشه صديقة فلا كے جرے سے لكے، آپ كالفلان اینے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا فتنہ یہاں ہے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ لکا ہے۔

( ٤٨.٣ ) حَلَّقْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَكَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنُ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ فَلْتِينِ لَمْ يَنْجُسُهُ شَيء [راجع: ٥٠٠٤].

(۴۸۰۴) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ کی ہے تی علیا سے بید متلہ یو چھا کہ اگر جنگل میں انسان کواپیا یانی ملے جہاں جانور آور درندے بھی آتے ہوں تو کیا اس سے وضو کیا جاسکتا ہے؟ میں نے سنا کہ ہی مایٹا نے فر مایا جب پانی دو مٹکوں کے برابر ہوتو اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی۔

مُنْلِهُ الْمُرْنُ بِلِي مُنْلِهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَكَدُّ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِي قَبْلِي إِنَّهُ أَعْرَرُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِي قَبْلِي إِنَّهُ أَعْوِرُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِي قَبْلِي إِنَّهُ أَعْورُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِي قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَآصِفَةً لَمْ يَصِفُهَا مَنْ كَانَ قَلْلِي إِنَّهُ أَعُورُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ نَبِي قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَعُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۳۸۰۳) حفرت ابن عمر علیہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جھے سے پہلے جو نبی بھی آئے، انہوں نے اپنی امت کے سامنے دجال کا حلیہ ضرور بیان کیا ہے، اور میں تہارے اس کی ایک ایسی علامت بیان کرتا ہوں جو جھے سے پہلے کسی نبی نے بیان منہیں کی اور وہ سے کہ دجال کا ناہوگا، اللہ کا ناہیں ہوسکتا، اس کی دائیں آ کھا تگور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی ہوگی۔

( ٤٨٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَكَاتَمَا وُتِرَ آهْلَهُ وَمَالَهُ [راحع: ٢٦١١].

(۰۵ م) حضرت ابن عمر تلاقات مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰدِ تَالِیْکُا کُو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص نما زعصر عمراً جمور دے حتی کہ سورج غروب ہوجائے ، کو یا اس کے اہل خاندا در مال تناہ و بربا دہو گیا۔

( ٤٨٠٦) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرِ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ

اَخْبَرَهُ اللّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ كَالَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ وَأَحْسَبُهُ اللّهُ قَالَ سُورَةَ هُودٍ [قال الترمذي، حسن غريب. قال الألباني:صحيح (الترمذي: ٣٣٣٣). قال شعيب: اسناده حسن].

انظر: ۲۹۲۶، ۱۶۹۶، ۵۵۷۵۱.

(۲۸۰۷) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاقِیم نے ارشاد فر مایا جو محف قیامت کا منظرا پی آ محموں سے دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دوسور ہ تکویر، سور ہ انفطار اورسور ۂ انشقاق پڑھ لے، عالبًا سورہ ہود کا بھی ذکر فر مایا۔

(٤٨.٧) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تَأَيَّمَتُ حَفْصَةُ وَكَانَتُ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ لَقِى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عُثْمَانَ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ

تَايِمَتُ حَفَّصَةً وَ كَانَتَ تَحَتَ خَنِيسِ بِنِ حَدَافَةً لِقِي عَمْرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ عَنْمَانَ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ عُنْمَانُ مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةً وَسَأَنْظُرُ فَلَقِيَ أَبَا بَكُمٍ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَكَّتَ فَوَجَدَ عُمَرُ فِي نَفْسِهِ عَلَى آبِي عُنْمَانُ مَا لِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةً وَسَأَنْظُرُ فَلَقِي آبَا بَكُمٍ فَقِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَطَبَهَا فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكُمٍ فَقَالَ إِلِّي كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ وَقَدْ عُنْمَانَ وَقَدْ عُنْمَانَ وَقَدْ عَلَى عُلْمَانَ وَقَدْ وَلَيْ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ وَقَدْ كَانَ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهَا وَكَانَ سِرًّا فَكُوهُتُ أَنْ أَفْشِيَ السِّرَّ

(۷۸۰۷) حفرت ابن عمر اللط فرماتے ہیں کہ جب حفرت هصه کے شو ہر حضرت حتیس بن حذافہ اللط فوت ہو مجے تو حضرت

مُنزلُهُ امْرُونَ بْل يُعَنِيدُ مِنْ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللّ عمر طالتہ ،حضرت عثمان طالتہ سے ملے اوران کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیکش رکھی ،انہوں نے کہا کہ مجھے ورتوں کی طرف

کوئی رغبت نہیں ہے البتہ میں سوچوں گا ،اس کے بعدوہ حضرت ابو بکر ٹاکٹؤ سے ملے اوران سے بھی یہی کہا ،کیکن انہوں نے مجھے

جواب ندديا، حضرت عمر الله كوان يرحضرت عثمان الله كالبيت بهت غصر آيا-چندون گذرنے کے بعد نبی طابی نے اپنے لیے پیغام تکاح بھیج دیا، چنانچدانبوں نے حضرت هصد بھی کا تکاح نبی طابی ے کردیا، اتفاقا ایک مرتبه حضرت ابو بکر صدیق نگاتئ سے ملاقات ہوئی تووہ فرمانے لکے میں نے حضرت عثمان نگاتئ سے اپنی بیٹی

کے نکاح کی پیکش کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا،لیکن جب میں نے آپ کے سامنے یہ پینکش کی تو آپ خاموش رہے جس کی بناء پر مجھے حضرت عثمان ٹائٹٹا سے زیادہ آپ پر غصہ آیا ،حضرت صدیق اکبر ٹائٹٹانے فرمایا کہ نبی ملیلانے حصہ فٹائلا

كاذ كرفر ما ياتها، ميں نبي علينه كاراز فاش نبيس كرنا جا ہتا تھا،اگر نبي علينه انبيس مجمورُ دينة تو ميں ضروران سے نكاح كرليتا -( ٤٨٠٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَقَالَ تَحَرُّوهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَمْنِي لَيْلَةَ الْقَدُرِ [احرجه مالك (٢١٢) و مسلم (٢٠٧٣)]. [انظر: ٥٦، ٣٠١، ٩٣٢، ٩٣٢].

(۸۰۸) حضرت ابن عمر تلا است مروی ہے کہ نبی مائیلا نے ارشاد فرمایا جو محف شب قدر کو تلاش کرنا جا ہتا ہے، وہ اسے ستائیسویں رات میں تلاش کرے، اور فر مایا کہ شب قدر کو ۲۷ ویں رات میں تلاش کرو۔

( ٤٨.٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَنْتَمَةِ قِيلَ وَمَا الْحَنْتَمَةِ قَالَ الْجَرَّةُ يَعْنِي النَّبِيلَ [صححه مسلم (١٩٩٧)]. [انظر: ٥٠١٣]

( ۴۸۰۹ ) حضرت ابن عمر فالمئاسے مردی ہے کہ ہی طابقانے''حضمہ'' ہے منع فرمایا ہے، کسی نے پوچھاوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ مشکا جونبيز (ياشراب كشيدكرنے كے لئے )استعال ہوتا ہے۔

( ٤٨٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ ذَكُوانَ يَعْنِي الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي

(۴۸۱۰) حضرت ابن عمر تلفینا اور ابن عباس تلفین ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافیج آنے ارشاد فرمایا کسی مخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کوکوئی مدیبیش کرے اور اس کے بعد اسے واپس ما تک لے ، البتہ باپ اپنے جیٹے کو پچھودے کرا گرواپس لیتا ہے تو وہ مشتیٰ ہے، جو تخص کسی کوکوئی ہدیہ دے اور پھر واپس ما تک لے،اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جوکوئی چیز کھائے، جب اچھی طرح سیراب ہوجائے تواہے تی کردے اور پھرای تی کوچا ٹنا شروع کردے۔

مَنْ الْمَا اَمْرُنُ بَلِي اللهِ ال

(۱۸۱۱) ابوبكر بن موئ بيئيلة كتبع بين كدايك مرتبه مين حضرت سالم بيئيلة كساتھ تھا، وہاں سے ام البنين كا ايك قافله كذرا جس ميں كھنٹياں بھى تھيں، اس موقع پرسالم نے اپنے والد كے حوالے سے نبى عليلا كابدارشاد نقل كميا كداس قافلے كے ساتھ فرشتے نہيں ہوتے جس ميں كھنٹياں ہوں اورتم ان لوكوں كے پاس كتنى كھنٹياں دكيدر ہے ہو۔ ( ٤٨١٢) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْبَى عَنْ فَعَادَةً عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ هُوَ النَّاجِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

(٤٨١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِى الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا غَيْرَ كُلْبِ زَرْعِ أَوْ ضَرْعِ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًّ فَقُلْتُ لِآبُنِ عُمَرَ إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَآنَا لَهُ كَارِهٌ قَالَ هُوَ عَلَى رَبِّ اللَّارِ الَّذِي يَمُلِكُهَا [صححه مسلم (١٥٧٤)]. [انظر: ٥٠٥٥].

(۳۸۱۳) حضرت ابن عمر تا آنت مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیَّ اُن ارشاد فرمایا جو محفی ایسا کنار کھے جو کھیت کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہوا ورنہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے تواب میں روز اندایک قیراط کی ہوتی رہے گئی نہ ہوا درنہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے تواب میں روز اندایک قیراط کی ہوتی رہے گئی میں نے حضرت ابن عمر شاہلات ہے چوا کہ اگر کئی کے گھر میں کتا ہوا در میں وہاں جانے پر مجبور ہوں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کداس کا گناہ گھر کے مالک پر ہوگا جو کتے کا مالک ہے۔

( ٤٨١٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ رُوْيًا رَسُولِ
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آبِي بَكُو وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ فَلَدُ اجْتَمَعُوا فَقَامَ آبُو بَكُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا آوُ
ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَآيَتُ عَبْقَرِيًّا مِنُ النَّاسِ يَفُوى
ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَآيَتُ عَبْقَرِيًّا مِنُ النَّاسِ يَفُوى
فَو يَهُ خَتَى ضَوَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ [صححه البحارى(٣٦٣٣) ومسلم(٢٤٥١)][انظر: ٩٧٦ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٨٥].
(٣٨١٣) حفرت ابن عمر ثنا أن عروبَ الخَاصَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینے لیکن اس میں پہنے کمزوری تھی ، اللہ تعالی ان کی

بخش فریائے، پر عرنے وول سینے اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر براؤول بن گیا، میں نے سی عبقری انسان کوان کی طرح وول بحرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہانہوں نے لوگوں کوسیراب کر دیا۔

( ٤٨١٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ [صححه

(۱۸۱۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مہینہ بعض اوقات اتناء اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، تبسری مرتبہ آپ ٹاٹیٹر نے دس الکیوں میں سے ایک انگوٹھا بند کرلیا (۲۹ دن)

(٤٨١٦) حَلَّكْنَا رَوْحٌ حَلَّكْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْكُنْسِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَحَيْلُ فِي نَوَّاصِيهَا الْنَحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [داحع: ٢٦١٦]. (۲۸۱۲) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طائلانے ارشا و فر مایا قیامت تک کے لئے محور وں کی پیشانی میں خیرا ور بعلائی

(٤٨١٧) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ شَكَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [انظر: ٥٥٥، ٩٢٩، ٦٣١٣، ٢٤١٥، ٢٤٦٢]. (۸۱۷) حضرت این عمر تنگاہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا وَلا واس کاحق ہے جوغلام کوآ زاد کرے۔ (ولا وسے مراد غلام

( ٤٨٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَوَّ يَعَوَضَّأُ ثَلَاثًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّامٍ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٨١٨) مطلب بن عبدالله كيتم بيل كد حضرت ابن عمر تا الأماعضاء وضوكوتين تين مرتبه دهوتے تصاوراس كي نسبت في مائيلا كي طرف کرتے تھے جب کہ حضرت ابن عباس فالمالیک ایک مرتبہ دھوتے تھے اور دہ بھی اس کی نسبت نبی طابی ا کی طرف کرتے تھے۔ ( ٤٨١٩ ) حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا [صححه البحاري(١٥٣١) ومسلم(١٥٧١)][انظر: ٦٢٣٠، ٥٩٢٢].

(١٨١٩) حضرت ابن عمر الثان سے مروی ہے کہ نبی مائیں نے ذوالحلیفہ کی وادی بطحاء میں اپنی اونٹنی کو بٹھا یا اور وہاں نماز پڑھی۔ ( ٤٨٢ ) حَدَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَلْعَنُ

مَنْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الْبَيْدَاءَ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَسْجِدِ [راحع: ٧٠٠].

(۴۸۲۰) سالم مُنطق کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر عظمہ مقام بیداء کے متعلق لعنت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی ملیا نے مسجد ہی سے احرام باندھا ہے (مقام بیداء سے نہیں جیسا کرتم نے مشہور کر رکھاہے )

( ٤٨٦١) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَسَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لِلَّ شَرِيكَ لَكَ آسِحِهُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ آصِحِهُ النَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ آصِحِهُ ابن عزيمة (٢٦٢١) والبحارى (١٥٤٠)، ومسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ٢٦٢١) و ٢٦٢١)، والبحارى (١٥٤٠)، ومسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ٢٩٩٥، ٤٩٩٧، ١٩٠٥، ٥٠١٥].

(۲۸۲۱) حضرت ابن عمر تا آن سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله کا انتخار کو یہ تلبید پڑھتے ہوئے سا ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ بی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٤٨٢٢) حَذَّنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ آخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُى مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُى مُهُلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَى مِنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدُى طَالِهِ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهُلَكَ قَالَ آهُلَتُ بِمَا أَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَقَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهُلُكَ فَالَ أَهُلَكُ بِمَا أَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَقَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهُلُكَ فِالَ آهُلُكُ بِمَا أَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَقَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهُلُكُ بِهِ طَاوُسًا فَقَالَ هَكُذَا فَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَقَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي إِيهِ عَلَيْهُ عُمْرَةً إِنَالُ شعب: اسناده صحيح . احرجه ابويعلى: ٦٩٣٥]. [انظر: ٩٩ ٤) ١٥ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّمُ عُمْرَةً إِنَالُ شعب: اسناده صحيح . احرجه ابويعلى: ٦٩٣ ٥]. [انظر: ٩٩ ٤) ١٤ مَاكَ السَالَةُ وَمُعَلَقًا عُمُرَةً إِنَالَ شعب: اسناده صحيح . احرجه ابويعلى: ١٩٣ ٥].

(۲۸۲۲) حضرت ابن عمر نالبنا سے مروی ہے کہ نبی طابیا اپنے صحابہ نالی کے ساتھ نج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے،

نبی طابی نے ان سے فر مایا جو فضل چاہے، اس احرام کوعمرہ کا احرام بنا لے، سوائے اس فض کے جس کے پاس ہدی کا جانور ہو،

لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم مٹی کے میدان میں اس حال میں جائیں گے کہ ہماری شرمگاہ ہے آ ہے حیات کے
قطرے شیکتے ہوں؟ نبی طابی نے فر مایا ہاں، پھر انگیٹ جا ان خوشبواڑ ان کیس، اس اثناء میں حضرت علی طابی کا جواحرام ہے وی میرا

نبی طابی نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام با ندھا؟ انہوں نے عرض کیا اس نیت سے کہ نبی طابی کا جواحرام ہے وی میرا

بھی احرام ہے۔

روح اس سے آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے ہدی کے جانور ہیں، حید کہتے ہیں کہ بیس نے بیرصدیث طاؤس سے بیان کی تووہ کہنے لگے کہ لوگوں نے اس طرح کیا تھا، اور عفان کہتے ہیں کہ آگے بیہے کہ اسے عمرہ کا احرَام بنالو

(٤٨٦٣) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّلَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ هُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُوبُهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ [راحع: ١٦٩٠].

(۲۸۲۳) حضرت ابن عمر نظامت مروی ہے کہ جناب رسول الله مُقالِّيْ الله الله وفر مایا جو محض دنیا میں شراب پینے اور اس سے

۔ عقبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس ہے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔ ( ٤٨٢٤ ) حَلَّنْنَا رَوْحٌ حَدَّنْنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(۲۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے

( ٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا يَعْنِى ضَنَّ النَّاسُ بِاللَّهِنَارِ وَاللَّرُهَمِ وَنَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرُفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ (۲۸۲۵) حضرت ابن عمر تفایق سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے جب لوگ دینارودرہم میں بخل کرتے

لگیس،عمدہ اور بڑھیا چیزیں خرید نے لگیس، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیس اور جہاد فی سبیل اللہ کوچھوڑ دیں تو اللہ ان پر ' مصائب کونا زل فر مائے گاءاوراس وفت تک انہیں دورنہیں کرے گاجب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آجا کیں۔

( ٤٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوِدُ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمْشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى صَلَّى الْمُصَلَّى وَاسْتَيْقَظَ الْمُسْتَيْقِظُ وَلَامَ النَّاثِمُونَ وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذَا اِلْوَقْتَ أَوْ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْنَحُو ذَا[انظر: ١٩٥٠]. (۲۸۲۷) حفرت ابن عمر نظام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے عشاء کی نماز میں اتنی تا خیر کر دی کہ نماز پڑھنے والوں نے

نماز پڑھ لی، جائنے والے جامعتے رہے، سونے والے سومکتے، اور تبجد پڑھنے والوں نے تبجد پڑھ لی، پھر نبی مایٹی باہرتشریف لائے اور فرمایا اگر جھے اپنی امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کریں ، یا اس کے قریب کوئی جمله فر مایا به

(٤٨٢٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَبِيتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ مِنْ أَجْلِ السَّقَايَةِ فَآذِنَ

(۱۸۲۷) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ حفرت عباس ڈاٹھٹانے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت سرانجام دینے کے لئے

نبی ملیکا سے منی کے ایام میں مکہ مکرمہ میں ہی رہنے کی اجازت چاہی تو نبی ملیلانے انہیں اجازت دے دی۔

( ٤٨٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ

مِنْ الْمَالَ مُرِينَ بِلَ يَسِيْدِ مَرْمُ لِي يَسِيْدِ مَرْمُ لِي مِنْ اللَّهِ بِينَ مُرْدِينًا اللَّهِ بِينَ مُنْ الْمَالَ مُرِينَ بِلِي يَسِيْدِ مَرْمُ لِي يَسِيْدِ مَرْمُ لِي مِنْ اللَّهِ بِينَ مُرْدِينًا لِي اللَّهِ بِينَ مُرْدَدُينًا لِي اللَّهِ بِينَ مُرْدُونَا اللَّهِ بِينَ مُؤْمِنَ اللَّهِ بِينَ مُرْدُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَذَكُو آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ [انظر: ٥٧٥٦].

(۲۸۲۸) بکربن عبدالله میشه کهتے بین که حضرت ابن عمر نظام ' میں رات گذارتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی ملیا نے مجمی مدن کی اسر

( ٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ فَرْقَادٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّعَنَ بِزَيْتٍ غَيْرٍ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمُ [راحع: ٤٧٨٣].

(۳۸۲۹) حعزت ابن عمر نظائدے مروی ہے کہ نبی طینی احرام بائد ہفتے وقت زینون کا وہ تیل استبعال فر ماتے ہتھے جس میں پھول ڈ ال کرانہیں جوش نید یا گیا ہوتا۔

( ٤٨٣٠) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ الْحَبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلَّ حَمْرٍ حَرَامٌ (راحع: ٥٤٦٤).

(۳۸۳۰) حضرت ابن عمر فالله عصروى م كه جناب رسول الله كالفيار في ارشاد فرمايا برنشه آور چيز شراب م اور برشراب

رام ہے۔

( ٤٨٣١) حَلَّقْنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [قال الترمذي: ١٨٦٤]. صحيح (ابن ماحة: ٢٣٩٠؛ الترمذي: ١٨٦٤؛ النسائي: ٢٩٧/٨، و ٣٢٤)]. [راجع: ٤٦٤٤].

(۳۸۳۱) حفرت ابن عمر الله صروى بى كەجتاب رسول الله تالغالغ ارشادفر مايا برنشد آور چيز شراب بىماور برنشد آور چيز -

رام ہے۔

( ٤٨٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَادُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْكُمُرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ الْنَانِ قَالَ وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ يَلُوبِهِمَا هَكُذَا [صححه البحاري (٢٥٠١)، ومسلم (١٨٢٠)]. [انظر: ٢٧٧ه، ٢١٢١].

(۳۸۳۲) حضرت این عمر شاہ سے مروی ہے کہ نبی ماہی نے ارشاد فریایا خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک دو میں در دینتا ہے کہ اس میں میں اور اس میں ایک کا اس میں اس میں اس میں کا ساتھ کیا ہے کہ اس میں اس کے اس کے جب تک

آ دمی (متفق و متحد ) ربیں مے ، اور نبی علیا نے اپنے ہاتھ سے اشار و کرکے اپنی دوالگیوں کو حرکت دی۔

(٤٨٣٧) حَدَّلْنَا مُعَاذَّ حَدَّلْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ أَبِى الْبَزَرِى قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا نَشُرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠١].

( ٣٨٣٣) حضرت ابن عُمَرِ عَلَمَا سے مَروى ہے كہ ہم لوگ ہى مايا كے دور باسعادت ميں كھڑے ہوكر پانى بى ليتے تھاور چلتے

چلتے کھانا کھالیتے تھے (کیونکہ جہاد کی معروفیت میں کھانے پینے کے لئے وقت کہاں؟)

ا (۱۸۳۳) ایک مرتبه ایک محف نے حضرت ابن عمر تلاؤ سے بوجھا کہ آپ کی رائے میں وتر سنت ہیں؟ انہوں نے فر مایا سنت کا کیا مطلب؟ نبی طائی نے اور تمام مسلمانوں نے وتر پڑھے ہیں، اس نے کہا میں آپ سے بینیں بوچھ رہا، میں توبیہ بوچور ہا ہوں کہ کیا وتر سنت ہیں؟ حضرت ابن عمر تناؤ نے فر مایا رکو، کیا تہماری عقل کام کرتی ہے؟ میں کہ تو رہا ہوں کہ نبی طائوا نے بھی پڑھے ہیں اور مسلمانوں نے بھی۔

( ٤٨٢٥) حَدَّثَنَا مُعَاذَّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْمِمَامَةَ وَلَا الْبَرَايِسَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْمِمَامَةَ وَلَا الْبَرَايِسَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْمِعَامَةَ وَلَا الْبَرَايِسَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْمِعَامَةَ وَلَا الْبَرَايِسَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْمُعَمِّيْنِ وَلَا الْمُرايِسَ وَلَا الْسَرَاوِيلاتِ وَلا الْمُعَلَّمِينِ وَلَا الْوَبَا مَسَّهُ وَرُسُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ إِمَّا قَالَ مَسَّهُ وَرُسُ وَزَعْفَرَانٌ قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَفِي كِتَابِ نَافِعِ مَسَّهُ [راحع: ٤٠٤٤].

(۳۸۳۵) حضرت ابن عمر ناها سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طابع سے بوجھایا رسول اللہ! "محرم کون سالباس پہن سکتا ہے؟ یا یہ بوجھا کہ محرم کون سالباس ترک کردے؟ نبی طابع نے فرمایا کہ محرم قیص بشلوار ، عمامہ اور موزے نہیں بہن سکتا اِللا یہ کہ اسے جوتے نہلیں ، جس قض کو جوتے نہلیں اسے جا ہے کہ وہ موزوں کو تخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے ، اس طرح ٹو بی ، یا ایسا کیٹر اجس پرورس تا می گھاس یا زعفران کی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٤٨٣٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرْتُ لِابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ ثُمَّ حَدَّثُتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ آبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَالِشَةَ حَدَّثُنَّهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَيْنِ [رامع: ٨٥ ٢٤].

(۱۸۳۷) (ایک مرتبه حفرت ابن عمر الله نے مکہ مرمہ کے راستے میں آوئی باندی خریدی، اے اپنے ساتھ فی پر لے سے، وہاں جوتی علاش کی لیکن مل نہ کی، انہوں نے موزے نیچے سے کاٹ کربی اسے پہنا دیئے) ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے

وہاں ہوں عال میں میں میں ہوں ہے ہوں ہے ورسے بیچ سے وات مرسی اسے پہن دیے ؟ ابن اس مارے ہیں میں ہے ہیں مدس سے امام زہری مُنظیمت یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے دھنرت ابن عمر تنظیمات طرح کرتے تھے، بھر صفیہ بنت ابی عبید نے انہیں معنرت عاکشہ نتا تھا کی میر صدیث سائی کہ نبی علیما خوا تمن کوموزے پہننے کی رخصت دے دیا کرتے تھے۔

(٤٨٣٧) حَدَّلَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّبِيِّيَّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ آنهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَبِيدِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٩٦، ٩١، ٧٢، ٥، ١٨٧ ٥، ٢٧٥، ٥٦٠٥، ٩٦٠ ، ١٩٤١].

(۲۸۳۷) طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اللہ سے پوچھا کیا نبی طابی نے ملکے کی نبیذ سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں، طاؤس کہتے ہیں بخدا! یہ بات میں نے خود می ہے۔

( ٤٨٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُفِعَ لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَذْرَهُ فَكَانِ بْنِ فَكَانٍ [راحع: ٨٤ ٢٤]

(۲۸۳۹) حضرت ابن عمر ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی طابع ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع کرے گاتو ہردھو کے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔

( ٤٨٤٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا يَتَحَيَّنَنَ أَحَدُكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ

وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ [صححه البحارى (٨٢٥)، ومسلم (٨٢٨)، وابن حران (١٣٥٠)]. [انظر: ٥٨٨، ٤٨٨، ١٩٣١].

(۴۸۴۰) حفرت ابن عمر نتا ہوں ہے کہ طلوع آفاب یا غروب آفاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ نی ملیٹا اس سے منع فر ماتے تھے۔

( ٤٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجُهِ آحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ [انظر: ٩ . ٤٥].

(۲۸ ۲۱) حضرت ابن عمر فقائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، نبی علیا نے کھڑے ہوکر اسے صاف کر دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کے سامنے تاک صاف نہ کرے۔

( ٤٨٤٢ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ [صححه البعاري (١٦٦)، ومسلم(١١٨٧)]. [انظر: ٤٩٤٧، ٤٩٣٥].

مُناهُ اللهُ مُن لِي اللهُ الل

(۲۸۴۲) حضرت ابن عمر نگائلا ہے مروی ہے کہ نبی طائلا جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈال لیتے اور اونٹنی انہیں لے کرسیدھی كمرى موجاتى تونى ماينا والحليفه كي مجدے احرام باندھتے تھے۔

( ٤٨٤٣ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ يَلْخُلُ مَكَّةَ مِنْ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ التَّنِيَّةِ السُّفُلَى [راحع: ٢٥٠].

(۲۸۳۳) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نی مالی الحریق تیجرہ سے نکلتے تھے، اور جب مکه مکرمه میں داخل ہوتے تو ' محص

علیا''ے داخل ہوتے اور جب باہر جاتے تو 'معیر سفلی' سے باہر جاتے۔

( ٤٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأُوَّلَ حَبَّ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً [راحع، ١٨ ٤].

(۲۸ ۴۴) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی مالیم اطواف کے پہلے تین چکردں میں رال اور باقی جار چکردں میں عام رفقار

( ٤٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتُ [راجع: ٤٦٦٥].

(۸۸۷۵) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله مَا اللهِ عَلَيْ ارشاد فر مایا قرآن کی مثال بند ھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جسےاس کا مالک اگر بائد ھ کرر تھے تو دہ اس کے قابو میں رہتا ہے اورا گر کھلا چھوڑ دیے تو وہ لکل جاتا ہے۔

( ٤٨٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًّا [صححه البحاري (١٩٤١)، ومسلم (١٣٩٩)، والحاكم (٤٨٧/١)، وابن

حيان (۲۳۰)]. [انظر: ۲۱۸ه، ۳۲۹ه، ۲۳۰، ۲۲۰ه، ۲۲۰ه، ۲۸۵].

(۲۸۲۷) حفرت ابن عمر علا است مردی ہے کہ بی علیا مجد قباء پدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی

(٤٨٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَغُرِبِ وِتُوُ النَّهَادِ فَآوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ [انظر: ٤١٥٥، ٢٤٣١، ٢٨٧٨، ٤٩٩٦].

( ۲۸ ۴۷) حضرت ابن عمر فظائلے مروی ہے کہ جتاب رسول اللّٰد مَاللَّائِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ وترتجعی ادا کیا کرو\_

( ٤٨٤٨ ) حَلََّكُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

## مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللهُ مِ

[حمحه مسلم (٧٤٩)، وابن حبان (٢٦٢٠)، وابن خزيمة(٢٧٢)]. [انظر: ٩٣٧ه، ٢٦٥٩].

(۲۸۲۸) حضرت ابن عمر نلانگئے مروی ہے کہ نبی ملینا نے رات کی نماز کے متعلق فرمایا تم دودورکعت کر کے نماز پڑھا کرواور

› جب ' ' مع ' ' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وٹر کے ایک رکھت اور ملالو۔

( ٤٨٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ صُبَيْحِ الْحَنَفِيُّ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا أَصَلَّى إِلَى الْبَيْتِ وَشَيْعٌ إِلَى جَالِبِي فَآطُلْتُ الصَّلَاةَ فَوَضَعْتُ يَدَىًّ عَلَى خَصْرِى فَصَرَبَ الشَّيْعُ صَدُرِى بِيَدِهِ صَرْبَةً لَا يُعْتِ وَشَيْعٌ إِلَى جَالِبِي فَآطُلْتُ الصَّلَاةِ فَوَضَعْتُ يَدَىًّ عَلَى خَصْرِى فَصَرَبَ الشَّيْعُ صَدُرِى بِيدِهِ صَرْبَةً لَا يَانُو فَقُلْتُ فِي نَفْسِى مَا رَابَهُ مِنِي فَآسُرَعْتُ الانْصِرَافَ فَإِذَا غُلَامٌ خَلْفَهُ قَاعِدٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْعُ قَالَ الشَّيْعُ قَالَ الشَّيْعُ قَالَ الشَّيْعُ قَالَ السَّيْعُ قَالَ السَّيْعُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ وَمَالَ الإلبانى: صحيح قالَ المَالَى: عَلَى السَّلَاقِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ [قال الإلبانى: صحيح الميره. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٧/٢].

(۲۸ ۲۹) زیاد بن میچ حنی بینید کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے سامنے کر انماز پڑھ رہا تھا، میرے پہلو میں ایک برگ بیٹے ہوئے تتے، میں نے نماز کولمبا کردیا، اورا یک مرسط پر اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھ لیا، شخ نہ کور نے بید کھ کرمیرے سینے پر ایسا ہاتھ مارا کہ کی تم کی کسرنہ چوڑی، میں نے اپنے ول میں سوچا کہ انہیں جھ سے کیا پریشانی ہے؟ چنا نچہ میں نے جلدی سے نماز کو کھل کیا، دیکھا تو ایک فلام ان کے بیچے بیٹا ہوا تھا، میں نے اس سے بوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ بد حضرت عبداللہ بن مرفع الله بین، میں بیٹے کیا یہاں تک کدوہ اپنی نماز سے فارغ ہوگئے، میں نے ان سے مرض کیا کہ اے الاعبدالرحلن! آپ کو جھے سے کیا پریشانی تھی؟ انہوں نے بوچھا کیا تم وی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا نماز میں اتی تی ؟ بی طابی اس سے منع فرماتے تھے۔

( . ٨٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةً عَرَقَةً مِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ آمَّا لَحُنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ الْعَجَّبُ لَكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع، ٨٥٤].

(۵۰) حفرت ابن عمر ظاف سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی دائلا کے ساتھ جب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض لوگ تئبیر کہدرہے تھے، راوی نے کہا کہ تجب ہے آم لوگوں پر کہ تم نے ان سے بنیس پوچھا کہ نبی دائلا کیا کررہے تھے (تکبیریا تکبید) نے ان سے بنیس پوچھا کہ نی دائلا کیا کررہے تھے (تکبیریا تکبید)

( ٤٨٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ ٱرْطَاةَ عَنْ وَبَرَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّنْبِ لِلْمُحْرِمِ يَعْنِى وَالْفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَاةَ فَقِيلَ لَهُ فَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ

(۲۸۵۱) حضرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ نبی ملیفائے محرم کو چوہے، کوے اور بھیٹر پینے کو مار دینے کا تکم دیا ہے، کسی نے حضرت ابن عمر ٹالٹنا ہے سانب اور چھو کے متعلق بو محما تو انہوں نے کہا کہ ان کے متعلق بھی کہا جاتا تھا۔

حضرت ابن عمر الله النسب اور بكوك متحلل بوجها توانهول نے كها كدان كے متحلق بھى كهاجا تا تھا۔ ( ١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْخُهَو اَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عِكْوِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَوِ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى

١٨٨) حدثنا يزيد الخبرنا حماد بن سلمه عن عِجرِمه بن حاله المعزومي عن ابن عمر ان رجاد استرى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَخُلًا قَدُ ٱبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي ٱبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي

آنَّ الشَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِى أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ مَشْعَرِ طَ الْمُشْعَرِى النَّمَرَةِ لِصَاحِبِهَا الَّذِى أَبَرُهَا إِلَّا أَنْ مَشْعَرِ طَ الْمُشْعَرِى (٢٨٥٢) حضرت ابن عمر ثلث سے مروی ہے كہ ایک آ دی نے مجود كا بوند كاری شده در خت خريدا، ان دولوں كا جَمَّرُ ابوكيا، ني عائيه كي خدمت ميں يہ جَمَّرُ ا پيش بواتو ني طائيه نے يہ فيصلہ كيا كہ مجل در خت كے مالك كا ہے جس نے اس كى بوندكارى كى ہے، الله يه كه مشترى نے كال سميت در خت خريد نے كى شرط لگائى ہو۔

﴿ ١٨٥٣) حَدَّثُنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ (ح) وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَلَّثُنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّهُمْرِ بُنِ الْجَرِّيتِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ هَادِيَةً قَالَ لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ فَقَالَ لِي مِمَّنُ آنْتَ قُلْتُ مِنْ آهُلِ عُمَانَ الْمِحْرِيتِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ هَادِيَةً قَالَ لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ فَقَالَ لِي مِمَّنُ آنْتَ قُلْتُ مِنْ آهُلِ عُمَانَ قُلْتُ مِنْ آهُلٍ عُمَانَ قُلْتُ مِنْ آهُلٍ عُمَانَ قُلْتُ بَلَى قَلْتُ بَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَى فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ بَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآغِلُمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْطَحُ لِجَالِبِهَا وَقَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآغِلُمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْطَحُ لِجَالِبِهَا وَقَالَ اللّهُ عَدَانً مَا مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي لَآغِلُمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْطَحُ لِجَالِبِهَا وَقَالَ مَا مُنْ مَا مُن اللّهُ عَمَانُ مَا مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي كَاعِلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ لَكُ مُنْ مُن وَ مُن مُن مُن وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّي لَا عُلَمَ اللّهُ عَمَانُ يَنْعَمَى لِلْهُ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَرْضًا يَقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا وَقَالَ إِنْ لَأَعْلَمُ أَرْضًا يَقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا وَقَالَ إِنْ كَاعْلَمُ أَرْضًا يَقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا وَقَالَ إِنْ عَنْهِ هَا إِنْ عَنْ عَجْتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ عَلَيْهِ الْهُولِ فَي الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا ( ٣٨٥٣) حسن براديه يَعْلَمُ كَتِ بِل كَالِكَ مِن الله على الله

ہاں! فرمایا پھر کیا میں تہمیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی مائیا سے بی ہیں نے عرض کیا کیوں نہیں، فرمایا میں نے نبی دائیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا علاقہ جانتا ہوں جے'' عمان'' کہا جانا ہے، اس کے ایک جانب سمندر بہتا ہے، وہاں سے آ کرایک جج کرنا دوسرے علاقے سے دوجج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

ے دہاں ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ آرْطَاةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى آهُلِهَا بِالشّعْرِ فَلَمُ تَزَلُ مَعَهُمُ حَيَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّهَا وَحَيَاةً آبِى وَسَلّمَ دَفِعَ خَيْبَرَ إِلَى آهُلِهَا بِالشّعْرِ فَلَمُ تَزَلُ مَعَهُمُ حَيَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّهَا وَحَيَاةً آبِى بَكُرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ حَتَّى بَعَيْنِي عُمَرُ لِأَقَاسِمَهُمْ فَسَحَوُولِي فَتَكُوعَتْ يَدِى فَالْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّهَا وَحَيَاةً آبِى بَكُرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ عَنَى بَعَيْنِي عُمَرُ لِأَقَاسِمَهُمْ فَسَحَوُولِي فَتَكُوعَتْ يَدِى فَالْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنهُمُ مَلْهُمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلِيهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُمُ وَحَيَاةً عُمَرَ عَنَى بَعَيْنِي عُمَرُ لِأَقَاسِمَهُمْ فَسَحَوُولِي فَتَكُوعَتْ يَدِى فَالْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنهُمُ مَا وَحَيَاةً آبِي اللّهُ مِيلًا عَمْدُ وَلِي كَارَالُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُمُ وَحَيَاةً عُمْلَا عَمْ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ عَلَيْهُ مَا لَيْلُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ مَلْكُولُهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طرح رہا، حضرت عمر ٹاٹٹا کی زندگی میں ہمی ای طرح رہا، ایک مرتبہ حضرت عمر ٹاٹٹانے مجھے خیبر بھیجا تا کہ ان کے حصائشیم کر

وں، تو وہاں کے بہود یوں نے جھے پر جادوکردیاادر میرے ہاتھ کی ہٹری کا جوڑ ال گیا، اس کے بعد حضرے مر اللہ نے خیبر کوان

( ٤٨٥٥ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتُ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ فَآبَى أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلَاؤُهَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ صَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَآغْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ [صحه البحاري (٥٦ ٢)]. [راجع: ٤٨١٧].

(۲۸۵۵) حفرت ابن عمر فالله بسيمروي م كم حفرت ما تشرمد يقد فالله في في الكريدة في كوفريدنا جا باليكن بريره في كم الك

نے انہیں بیچنے سے انکار کردیا اور کہا کہ اگر وَلا وہمیں ملے تو ہم ﷺ دیں گے، حضرت عائشہ نٹھانے یہ بات نبی طیاب ہے ذکر کی تو نبی طینانے فرمایاتم اسے فرید کر آزاد کردو، وَلا واس کاحق ہے جو قیمت ادا کرتا ہے۔

( ٤٨٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حُدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ وَجَدَ ابْنُ عُمُرَ الْقُرُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ٱلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا

فَٱلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَآخَرَهُ وَقَالَ تُلَقِيمً عَلَىَّ قَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ

الْمُحُومُ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٨٢٨)] [انظر: ١٩٨٥، ٢٦٦٦].

(۳۸۵۷) نافع میشهٔ کہتے ہیں کہایک مرتبہ حالت احرام میں حضرت ابن عمر نظافا کو'' شندُ'' لگ گئی، وہ جھے سے کہنے لگے کہ جھ پرکوئی کپڑاڈال دو، میں نے ان پرٹو پی ڈال دی، انہوں نے اسے میچھے کردیا اور کہنے لگے کہتم جھے پراییا کپڑاڈال رہے جے محرم کے پہننے پر نبی علیجائے ممانعت فرمائی ہے۔

( ١٨٥٧) حَلَّانَا مُعَاذَّ حَلَّانَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ آسَالُهُ هَلْ كَانَتُ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِعَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ ذَاكَ كَانَ فِي آوَلِ الْإِسُلَامِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَلَا كَانَ فِي أَوْلِ الْإِسُلَامِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَكَانَ فِي وَسَلَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَنِلٍ جُويُرِيَةَ الْبَاهَ الْمُحَارِثِ وَحَلَّكِنِى وَلَا اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ [صححه البحارى (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠)]. بهذا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ [صححه البحارى (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠)].

( ٤٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ

www.KitaboSunnat.com

مُنْ الْمُ الْمُونِينِ بِلِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ سِتَّ مِنِينَ بِمِنَى فَصَلَّوْا صَلَاةً عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مِعَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ سِتَّ مِنِينَ بِمِنَى فَصَلَّوْا صَلَاةً الْمُسَافِي [صححه مسلم (١٩٤)]. [انظر، ٤١٠].

(۲۸۵۸) حفرت ابن عمر فلا سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کے ساتھ، حفرات شیخین ٹنافلا کے ساتھ اور چھ سال حفرت

الله المُعَلَّىٰ اللهُ عَلَى مُعَلَىٰ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَ

(٣٨٥٩) حفرت ابن عمر الله المعروى بركم أي اليه في الما ورفتول من سايك درخت الياب جومسلمان كى طرح ب (بتاؤده كون ساورخت ب؟) لوكول في الي رائ بيش كى، من في كهنا جا باكده مجور كاورخت بيكن من شراكيا،

پھرخود نبی مائیلانے ہی فرمایا کہوہ محبور کا درخت ہے۔ سید و برد سر مورم و بیر د

٤٨٦٠) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ سِيوِينَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُصَلِّى اللَّيْلَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ يُويِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ كَآنَ الْآذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِى أُذُنَيْهِ [انظر:

7.01.93019.029.001

(۲۸۷۰) حضرت ابن عرفظائه سے مروی ہے کہ نی علی ارات کو دووور کعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے، گھررات کے آخری حصے بین ان کے ساتھ ایک رکھت ملاکر (تین) ور پڑھ لیتے تھے، گھراس وقت کھڑے ہوتے جب اذان یاا قامت کی آواز کا نول میں پہنی ۔ (۲۸۲۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبِرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ آبِي حَنْظَلَةً قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ الصَّلَاةُ وَ

فِی السَّفَرِ رَکْعَنیْنِ فَقَالَ إِنَّا آمِنُونَ لَا نَعَافُ أَحَدًا قَالَ مُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٧٠٤]. (١٨٦١) ابو حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اللہ سے سنرکی نماز کے متعلق دریافت کیا ، انہوں نے فرمایا کہ سفر شی نماز

كى دوركعتين بين، بم نے كها كراب تو برطرف امن وامان به اور بمين كى كا خوف نيس به؟ فرمايا به في الله كسنت ب-( ٤٨٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِعَظْمَةِ الرَّخْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ

الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ [راحع: ٢٦١٣].

(۲۸۷۲) حفرت ابن عمر نظائلہ سے مروی ہے کہ نبی طابع کے اس آیت ''جب نوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گئے'' کی تغییر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے پسینے میں نصف کا ان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

(٤٨٦٣) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

المناه المؤن بن المناه من المناه المن وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَّامُ [راجع: ٢٦٤٤].

(۲۸ ۱۳) حفرت ابن عمر نقطهٔ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج انتقاد فرمایا ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور

( ٤٨٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَاطِبِ ٱللَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا فَكَانُ يَا فَكَانُ هَلْ

وَجَدُتُهُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلَامِي قَالَ يَحْيَى فَقَالَتْ عَائِشَهُ غَفَرَ اللَّهُ لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِى كُنْتُ

أَقُولُ لَهُمْ حَقًّا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقَهُودِ

( ۲۸ ۱۳ ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیکا غزوہ بدر کے دن اس کنوئیں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے جس میں صادید قریش کی الشیں پر ی تھیں، اور ایک ایک کانام لے لے کرفر مانے گئے کیاتم نے اپنے رب کے وعدے کو بیا یا؟ بخدا! اس وفت بیلوگ میری بات من رہے ہیں، کیچیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کو جب بیصدیث معلوم ہوئی تو وہ کہنے لکیس اللہ

تعالی ابوعبدالرحمٰن کی بخشش فر مائے ، انہیں وہم ہوگیا ہے، نبی مائیا انے بیفر مایا تھا کداب انہیں بدیقین ہوگیا ہے کہ میں ان سے جو

کہتا تھاوہ سے تھا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں'' آپ مردوں کوسنانہیں سکتے''، نیزیہ کہ''آپ ان لوگوں کونہیں سنا سکتے جوقبروں

( ٤٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَوَّ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيْعَذَّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ ٱلْمِلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ خَفَرَ اللَّهُ لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ هَذَا لَيْعَدُّبُ الْآنَ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ [احرحه الترمذي: ١٠٠٤].

(۲۸۷۵) حفزت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا کسی قبر کے پاس سے گذر بے قر مایا کہ اس وقت اسے اس ك الل خاند كرون كى وجد سے عذاب مور ہا ہے، حضرت عائشہ ظافا فر مانے لكيس كماللد تعالى ابوعبد الرحن ( ابن عمر ثاف ) كى بخشش فرمائے ، انہیں وہم ہو گیا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ کوئی مخف کسی کا بوجہ نہیں اٹھائے گا ، نبی مانی نے توبیفر مایا تھا کہ اس ، وقت اسے عذاب مور ہاہے، اور اس کے الل خانداس پررور ہے ہیں۔

( ٤٨٦٦ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يِسُعٌ وَعِشُرُونَ وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ مَرَّكَيْنِ ثُمَّ صَفَّقَ النَّالِئَةَ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فَقَالَتُ عَالِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَالَهُ شَهُرًا فَنَزَلَ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَيُو حُرِّي مِنْ اللَّهُ اللَّ

لِعِسْعِ وَحِشُويِنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَزَلَتْ لِيسْعِ وَعِشُويِنَ فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ يِسُمًّا وَعِشْرِينَ إِمَال

اشعيب: المرفوع منه صحيح، وهذا اسناد حسن. اخرجه ابن ابي شيبة: ٣/٥٨]. [انظر، ١٨٧ ٥].

۲۸ ۲۸) حعرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مائیں نے ارشاد فر مایا مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے، نبی مائیں نے اپنے وولوں ہاتھوں سے وں دل کا اشارہ کیا اور تیسری مرجبه اشارہ کرتے وقت الکوشا بند کرلیا ،حضرت عائشہ طاف نے بیصد بیث معلوم ہونے پر فرمایا الله تفائی ابوعبدالرحمٰن کی بخشش فرمائے ، انہیں وہم ہو گیا ہے ، وراصل ہی عامی نے ایک مینے کے لیے اپنی از واج مطمرات کوچھوڑ دیا

تنا، ٢٩ دن مونے پرني طائل اپنا بالا خانے سے بیچ آ مئے ،لوگوں نے مرض کیا یارسول اللہ! آپ تو ٢٩ ویں دن بی بیچ آ مئے ،

می مایتلانے فرمایا بعض اوقات مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔ ﴿ ٤٨٦٧ ) حَلَكُنَا يَزِيدُ آخْمَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَالِعِ الْمَرَّادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى

عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ فِيرَاطُ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْفِيرَاطُ فَالَ مِثْلُ أُحُدٍ [راحع: ١٥٠٠]. (۲۸۷۷) حفرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلافقاً نے فر مایا جوشن جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جناز و

برمع،اے ایک قیراط کے برابراواب ملے کا کمی مخص نے نی طابع سے بوج ماک قیراط کیا موتا ہے؟ تو نی طابع نے فرمایا احد

( ٤٨٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبُرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا آخْرَمُوا عَمَّا يُكُرَّهُ لَهُمْ لَا تُلْبَسُوا الْعَمَالِمَ وَلَا

الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَايِسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرُّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا فَيَقُطَعَهُمَا ٱسْقُلَ مِنْ الْكُفْتَيْنِ وَلَا تُوبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنْ الْقُفَّاذِ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثَّيَابِ [راحع: ٤ ٥ ٤ ٤].

(۲۸۷۸) حفرت این عمر علی سے مروی ہے کہ یس نے اس منبر پر تی مالیا کواحرام با تدھنے کے بعدلوگوں کو کرو بات سے منع کرتے ہوئے ساہے قبیل مشلوار عمامہ او پی اورموزے مت پہنو الاید کہ سی کوجوئے ندملیں ، جس فنص کوجوئے ندملیں اسے

چاہیے کدو موزوں کو نخنوں سے بنچ کاٹ کر پہن کے اس طرح ایسا کیڑا جس پرورس نامی کھاس یا زعفران کی ہوئی ہو بھی محرم جمیں پین سکتا، نیز میں نے نبی علیہ کو حالت احرام میں خواتین کو دستانے اور نقاب بیننے کی مما نعت کرتے ہوئے سا بے نیزان کپڑوں کی جنہیں درس یا زعفران تکی ہوئی ہو۔

( ١٨٦٩ ) حَلَّالْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّه حَلَّلَهُمْ عَنْ آبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ بَيْعُ القَّمَرِ حَتَّى يَعَيَّنَ صَلَاحُهُ [راحع: ١٠٥١].

هي مُنالاً امَدُينَ بل يَهُ مِنْ اللهُ بن الله بن الله بن الله بن الله الله بن الله الله بن الله الله بن جب تک وہ اچھی طرح کی نہ جاتیں۔

( ٤٨٧٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي

سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَّانِ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ (۲۸۷۰) مجامد مُنظر كتب بين كدايك مرتبه بم حضرت ابن عمر الله كساته سفر على تعين ايك جكد سے گذرتے كذرت انبول نے راستے بدل لیا،ان سے کس نے بوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی عافیہ کواس طرح کرتے

ہوئے دیکھا تھااس لئے میں نے بھی ایسے بی کرلیا۔

( ٤٨٧١ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخْيَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيدٍ

يَحْمَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ لَا تَوَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّمَادَةِ لَا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

(۲۸۷۱) یکی کھٹ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابن عمر تا ان عمر انتہا کے ساتھ تھے، اور حضرت ابن عمر تا انتہان سے فتنہ کے بارے ارشا دفر مارہے تھے کہتم لوگ کسی کو آل کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے ، جبکہ نبی دائیلانے تین آ دمیوں کے بارے ہدایت دی تھی كەاپنے ايك ساتقى كوچھوڑ كردوآ دمى سرگوشى بيس باتيس نەكرىي \_

( ٤٨٧٢ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَفُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنَ رَبِيضَيْنِ إِذَا أَنَتُ هَوُلَاءِ نَطَحْنَهَا وَإِذَا أَنَتُ هَوُلَاءِ نَطَحْنَهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ

وَغَضِبَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ ٱسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ

(۷۸۷۲) ابوجعفر محمد بن علی محفظه کہتے ہیں کدا یک مرتب عبید بن عمیر فاتھ وعظ کہدر ہے تھے،حضرت ابن عمر فاتھ بھی وہاں تشریف فر ما تھے، عبید بن عمیر کہنے گئے کہ جناب رسول الله طافی کے ارشا وفر مایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دور پوڑوں کے ورمیان ہو، اس ربوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بحریاں اسے سینگ مار مار کر جمگا دیں اور اس ربوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بكريان الصينك مار ماركر بعدًا دين ،حضرت ابن عمر الله كنيز كك كه ني ماينة في اسموقع ير" ربيطين" كي بجائے" ، عنمين" کا لفظ استعال کیا تھا، اس پرعبید بن عمر کو نا گواری ہوئی، حضرت ابن عمر تلائ نے بیدد کھے کر فرمایا اگر میں نے نبی ملیکا ہے اس حديث كوندسا موتاتوش آپكى بات كى تردىد نكرتا

( ٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ مَا ٱقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْغَزُو ِ ٱوْ عَنْ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُّوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ

مَنْ الْمَالَمُونَ مَنْ الْمَالِمُونَ اللهِ مَعَلَمُ وَاللهُ وَوَلَدُهُ وَيَهْمِلُ عَلَى الظّهُرِ وَكَانَ يَعُولُ إِنَّ الْفَصَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى وَمَا الْفَعَلَ اللّهُ عَمْرَ عَنْ الْمُصْطِلِقِ وَصَايَا لِعُمْرَ وَصِيبًانَ صِفَارٌ وَصَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ وَقَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمْ وَمَا الْفَعَلَ اللّهُ عَلَى فَعِيمِهُ فَقَعَلَ مُقَاتِلَتَهُمُ الْعَرَونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ عَارُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ عَارُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ عَارُونَ اللّهِ عَلَى نَعِيمِهِمْ فَقَعَلَ مُقَاتِلَتَهُمُ وَاصَابَ جُورُدُي اللّهُ عَلَى الْمُصَلِقِ وَهُمْ عَارُونَ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِينَ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

( ٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى الْنَان دُونَ الثَّالِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ [راحع: ٤٦٦٤].

(۱۸۷۳) حضرت ابن عمر مثالثلات مروی ہے کہ نی علیا نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ

ر ۱۸۷۴) حکرت ابن فر عاملات مروق سے کہ می علیجائے آ گابات سے سام مایا ہے کہ جب میں اول ہوتو میسر سے وہور کرووآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کروجبکہ کوئی اور مخص ساتھ نہ ہو۔

( ۱۸۷۱مم ) قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَنْحَلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (۱۸۷۴م ) اور نِي طينا نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی جگہ پرنسی بٹھا کرجائے، اور فرمایا جب وہ واپس آئے تو وہی اس جگہ کازیا دہ حقد ارہے۔

( 1000) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فَلْيَتَعُوّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ [راحع: ٤٧٤] ( ١٥٥٥) حفرت ابن عرفا في سے مروى ہے كہ جناب رسول اللَّمُ اللَّيْ ارشاد فرما يا جب تم مِل سے كى كوجعہ كون الى ع جكه پر بيٹے بيٹے اوْلَمَ آجائے واسے الى جكه بدل لينى جاہے۔

﴿ مُنْكَا اَمُونَ بُلِ مَنْتُهُ مِنْ اللهِ مُنَا اللهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عُمَرَ حَدَّقَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى احْدٍ فِى قَتْلِهِنَّ الْعُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْمِدَأَةُ وَالْمِدَأَةُ وَالْمِدَأَةُ وَالْمُعَدَّالُ وَالْفَأْرَةُ وَالْمِدَأَةُ وَالْمُعَدِّرُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ [انظر: ٢١١].

(۲۸۷۷) حضرت ابن عمر علق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ فتم کے جانورا سے ہیں ج جنہیں قبل کرنے میں کوئی ممنا نہیں ہے بچھون چوہے ، چیل ، کوے اور باؤلے کتے۔

( ٤٨٧٧ ) حَدَّلَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَآخَذَ عُودًا ٱوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا فَامَ آحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقُ فِى فِبْلَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّةً تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع، ٩ . ٥ ٤].

(۴۸۷۷) حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے مجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہوا دیکھا، نبی ملیٹا نے کھڑے ہوکرا سے صاف کردیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا جب تم میں سے کوئی فخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چ<sub>یر</sub>ے کریا منہ موتالہ مراس کی تعمیم سے کہ فخص عالی زان میں میں نہ جب سے کہا ہونہ کا کہ سانیدہ ک

كسامن موتا باس لئة من بي كوني فخص الى نماز من الهين چرك كيسامن ناك صاف ندكر ب

( ٤٨٧٨ ) حَدَّلْنَا يَزِيدُ حَدَّلْنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِثْرُ رَكْحَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ[انظر: ٤٨٤٧].

(۲۸۷۸) حفرت ابن عمر نگائلے سے مروی ہے کہ نی طفا نے فر مایا رات کی نماز دودورکعت ہوتی ہے اور ور رات کے آخری جھے میں ایک رکعت ہے۔

( ٤٨٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّجَالُ آغُورُ الْعَيْنِ كَانَهَا عِنبَةٌ طَافِيَةٌ [راجع: ٤٨٠٤].

( ٣٨٤٩) حفرت ابن عمر نظاف سے مروى ہے كہ في طائيا نے فرمايا د جال كانا ہوگا، اس كى دائيس آ كھوا كور كے دانے كى طرح پيولى ہوئى ہوگى۔

( ٤٨٨٠) حَلَّكُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا آصْبَعُ بُنُ زَيْدٍ حَلَّلْنَا آبُو بِشُوعَنَّ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةً الْحَضُرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكُرَ طَعَامًا ٱلْهَيْمِينَ لَيْلَةً فَقَدُ بَرِثَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيْمَا آهُلُ عَرْصَةٍ آصْبَحَ فِيهِمُ امْرُزُّ جَالَعٌ فَقَدُ بَرِقَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. [اسناده ضعيف، احرجه الديعلي: ٥٤٢٦].

(۲۸۸۰) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله تَالَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَي مَرور بات کی دخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اللہ سے بری ہے اور جس خاندان میں ایک آدی بھی بموکار ہاان سب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُنْ الْمُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے اللہ کا ذمہ بری ہے۔

(٤٨٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطُ [صححه البحارى (١٨١٠)].

(۲۸۸۱) سالم مینید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تلاہ ج میں شرط لگانے کو مکروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا تمہارے

لیے تبہارے نی ملی کی سنت کانی نہیں ہے؟ کہ انہوں نے بھی شرط نہیں لگائی تھی۔ ( ٤٨٨٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَبْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ [راحع: ٩٧]. (۲۸۸۲) حضرت ابن عمر فاتنتا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیثا ہے کوہ کے متعلق پوچھا تو نبی ملیثا نے فرمایا میں اسے

کما تا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔ ( ٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا إِسْرَالِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيكِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَرِى الدَّهَبَ بِالْفِصَّةِ فَقَالَ إِذَا ٱخَذُتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ

لَبُسُ [انظر: ٥٥٥٥، ٢٣٧، ٢٢٨، ٢٨٨٥، ٢٧٧٥، (۲۸۸۳) حضرت ابن عمر فظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیا سے بوجھا کیا میں جا ندی کے بد لے سوناخر بدسکتا

ہوں؟ نبی مائیلانے فرمایا جب بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز لوتو اپنے ساتھی سے اس وقت تک جدانہ ہو جب تک تمہارے اوراس کے درمیان معمولی سامجھی اشتباہ ہو۔

( ٤٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ قَالَ ٱرْسَلَنِى أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ أَأَذُخُلُ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِذَا أَلَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلُ أَآدُخُلُ قَالَ ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ مِنُ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راحع: ٢٥٦٧].

(۲۸۸۳) زیدبن اسلم میشه کتے ہیں کہ مجھے میرے والداسلم نے حضرت ابن عمر فائلہ کے پاس بھیجا، میں نے ان کے کھر پھنے کر کہا کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ انہوں نے میری آ واز پہچان لی اور فر مانے لگے بیٹا! جب سی کے پاس جاؤ تو پہلے''السلام علیم'' کہو،اگروہ سلام کا جواب وے دیو پھر پوچھوکیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ اس اثناء میں حضرت ابن عمر ظافوں کی نظرا پنے جیئے پہنے منی جوا پنااز ارز مین ریمینچتا چلا آ ر ہاتھا، انہوں نے اس سے فر مایا کہ اپنی شلواراد پر کرد، میں نے نبی ماینا کو میفر ماتے ہوئے ت ہے کہ جو محص تکبر کی وجہ ہے اپنے کیڑے زمین ریکھنیچا ہوا چاتا ہے اللہ اس پر قیا مت کے دن نظر رحم نہیں فر مائے گا-

( ٤٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

هِ مُنْ الْمُ الْمُوْنِ مِنْ اللهُ اللهُ

(۵۸۸۵) حفرت این عمر فالله کے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالله کا ارشاد فر مایا طلوع آفاب یا غروب آفاب کے

وقت نماز پڑھنے كااراد ونه كيا كرو\_

( ٤٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى بَكُرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَأْكُلُّ بِهَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوبُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ [راحع: ٤٥٣٧].

(۴۸۸۷) حضرت ابن عمر ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ڈلیٹانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی محض کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب چیئے تو دائیں ہاتھ سے ، کیونکہ ہائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔

( ٤٨٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكُتُ اسْتِلَامَ الرُّكُنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا. [قال شعيب: اسناده صحيح، اعرجه عبدالرزاق (٨٩٠٢)].

(۸۸۷) حفرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ میں نے نی مایش کو جمر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی تنی یا زی کی پرواہ کیے بغیراس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ٤٨٨٨ ) قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٤٤٦٣].

(۴۸۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٨٨٩ ) قَالَ و حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهْرِئَ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَقَ فِي حَجَّتِهِ [انظر: ٦٢٣ ه].

(٢٨٨٩) حفرت ابن عمر تلفظ عمروى بكرني وليلان جدة الوداع كرموقع برايخ سركاحلق كروايا تعار

( ٤٨٩٠) قَالَ و حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢١١٥،٥٦١٤].

(۴۸۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

﴿ ٤٨٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاحَ بِفِنَاءِ الْكُفْبَةِ فَدَعَا عُنْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَ بِهِ فَقَتَحَ فَذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَآجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَقَتَحَ فَذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَتَدُوهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَالْمَالَةُ مَالَةُ مَنْكُولُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَيْدُولُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْفَاقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

مُنالُهُ الْمُرْنُ بِلِي يَعِيْدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى [داحع: ٤٤٦٤].

(٢٨٩١) حضرت ابن عمر الله عصروى ہے كہ نبي عليه فتح كله كے دن حضرت اسامه بن زيد الله كى اونتنى برسوار كله مكرمه ميں داخل ہوئے محن کعبہ میں پہنچ کر اونٹنی کو بٹھا یا اور عثمان بن طلحہ سے جا بی منگوائی ، وہ جا بی لے کر آئے اور درواز ہ کھولاتو نبی علیظ بیت الله میں داخل ہو گئے ،اس وقت نبی ملیکا کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید ڈٹاٹٹؤ ،عثان بن طلحہ ڈٹاٹٹؤ اور حضرت بلال ڈٹاٹٹؤ تھے،

نی علیاً کے حکم پرحضرت بلال ڈکاٹیئے نے دروازہ بند کر دیا ، اور جب تک اللہ کومنظور تھا اس کے اندررہے ، پھر نبی عایا ہا ہرتشریف لائے توسب سے پہلے حضرت بلال الاتفاسے میں نے ملاقات کی اوران سے بوج جا کہ نبی ملیدائے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے بنایا کہ اسکے دوستونوں کے درمیان الیکن میں ان سے بد بو چھنا بھول کیا کہ نی باید نے کتنی رکعتیں بردھی تھیں؟

(٤٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ ۚ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهُوكَىٰ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنْ الْمُزُدَلِفَةِ بِلَيْلِ إِمَال شعيب: اسناده صحيح، احرحه النسائي في الكبرى(٢٧٠). (۲۸۹۲) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی مالیلائے کمزورلوگوں کورات ہی کے وقت مزدلفہ ہے مٹی جانے کی اجازت دئے دی تھی۔

( ٤٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّتُ مَعَهُ الْمَغُوبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بُنُ خَالِدٍ الْحَارِثِيُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبُدٍ

الرَّحْمَنِ قَالَ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ١٧٦]. (۲۸۹۳)عبدالله بن مالک بینید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر فاتھ کے ساتھ مز دلفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب کی تین ر کعتیں اور عشاء کی دور کعتیں پڑھیں جس پر مالک بن خالد نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن! پریسی نماز ہے؟ فرمایا میں نے

نی اید کے ساتھ بینمازیں اس جگدایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

( ٤٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح و عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْآسَدِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغُوبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتُنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٥٣٤].

(۲۸۹۳) حضرت ابن عمر کا ایست مروی ہے کہ ہی مالیٹانے مز دلفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب کی تمین رکعتیں اور عشاء کی

( ٤٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَيِّى لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكُ [صححه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤)، وابن خزيمة(٢٦٥٦)]. [انظر، ٢١،٦،٢٦،٢٦].

منالاً احمد ن برائی است مردی ہے کہ میں نے جناب رسول الله منال کی ہے باللہ اللہ بن محمد کر منالہ کا کہ میں است کے بلاللہ بن محمد کا ہے ہیں است معزت ابن عمر وقائلہ ہے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول الله منالہ کا بھیے ہوئے سنا ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں ، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٤٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٤٨٢١].

(۲۸۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۹۷) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ اَقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ اليُّوبَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْنِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَالْمُعَلِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الل

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْوِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَى [احرحه مسلم: ١٤/٤، و أبوداود: (١٩٩٨) و ابن حزيمة (٢٩٤١) يَوْمَ النَّحْوِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَى [احرحه مسلم: ١٤/٤، و أبوداود: (١٩٩٨) و ابن حزيمة (٢٩٤١) (٢٨٩٨) حضرت ابن عمر تن المَّنْ الطَّهُرَ عِنِ الزُّهُو تِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (١٩٩٩) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُو تِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُونُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا تَوْبًا مَعْمَدُ وَيُولِ الْمُعْرَانُ وَلَا أَلْعَمَانَ وَلَا الْعَمِيصَ وَلَا الْبُولُسُ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا تَوْبًا مُسْتَلًا عَنْدُنَ فَلَانَ لَهُ يَجِدُ لَعُلَيْنِ فَلِيلُ اللَّهُ لَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَا إِلَا الْعَمِيصَ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا أَنْفَلَ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُولُسُ لَلْهُ لَلْهُ مَنْ الْمُعْمِرُمُ أَحَدُكُمُ فِى إِزَادٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ لَعُلَيْنِ فَلْيَلُهُمُ عَلَى مِنْ الْمُعْمَلِينَ وَارَاحِع: ٣٥٥٤].

(۴۸۹۹) حضرت ابن عمر بھا ہیں ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیہ اسے پوچھایا رسول اللہ! (مٹالیم بھی کون سالباس ترک کروے؟ نبی طائیہ ان عمر مقیص مسلوار، عمامہ اور موز ہے نبیس پہن سکتا اللہ یہ کہ اسے جوتے نہ ملیس، جس شخص کو جوتے نہ ملیس اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو شخوں سے بیچے کاٹ کر پہن لے ، اسی طرح ٹو پی ، یا ایسا کپڑا جس پرورس نا می گھاس یا زعفران کی ہو، بھی محرم نہیں پہن سکتا اور تمہیں جا ہے کہ ایک جا دراورا یک تہبند میں احرام با ندھو۔

( ..ه٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْآضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ [راجع: ٥٥٥ ٤].

( ١٩٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبُدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ [اراحع: ٥٨٩].

(۹۰۱) حضرت ابن عمر تلاثنات مروی ہے کہ نبی تالیا نے فر مایا اگر دوآ دمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہواوران میں سے کوئی ایک اپنے جصے سے اسے آزاد کردے، تو دوسرے کے مالدار ہونے کی صورت میں اس کی قیمت لگوائی جائے گی۔

ول اید ای کے سے ایج اور دروے اور دو مرے کے مالد اور وصل ورت میں اس بھت وہ بات اللہ صلّی اللّه اللّه اللّه صلّی اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه صلّی اللّه اللّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا حَقُّ الْمُوءِ مُسُلِمٍ تَمُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ [راجع: ١٩٤٤].

(۳۹۰۲) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالْتَا الله عَلَيْ ارشاد فرما یا کسی مخض پر اگر کسی مسلمان کا کوئی حق ہوتو تین راتیں اس طرح نہیں گذرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کسی ہوئی نہوں۔

(۹.۲) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقِيكَ [راحع: ٢٠٤] اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَآرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقِيكَ [راحع: ٢٠٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقِيكَ [راحع: ٢٠٤] (من ١٥٠٣) حضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقِيكَ وراحع: ٢٠٤١ عَلَي مُورَادي كَ لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقِيكَ وراحع: ٢٠٤١ عَلَي مُورَادي كَ لِيَ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقِيكَ وراحع: ٢٠٤١ عَلَي مُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدُ فِي صَدَقِيكَ وراحع: ٢٠٤١ عَلَيْ لَا تُعْدُ فِي صَدَقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا عَلَيْكُ وَلَا إِلَا وَارَعِي مَا عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا لَا عَلَيْكُ الْوَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْمُولُ عَلَيْكُ الْحَالِقُ الْقَالَ لَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَالُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الل

( ٤٩.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِيهِ وَالْمُعْمَشِ وَّمَّنَصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَخْلِفُ وَآبِي فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَف بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدُ ٱشْرَكَ

وَ قَالَ الْآَخَوُ وَهُوَ شِيرُكَّ [انظر: ٣٧٥، ٢٢٢، ٢٥٦، ٩٥، ٣٠٥، ٢٠٢، ٢٠٧٣]. (٣٠٠٣) حضرة الدرجم بين سرم وي سركه حضرت عمر تأثثة ''وانی'' كه كرفتم كھاما كرتے ہتے، خ

(۳۹۰۳) حفرت ابن عمر ٹیٹھا سے مروی ہے کہ حضرت عمر ٹاٹٹؤ'' والی'' کہہ کرفتم کھایا کرتے تھے، نبی ملیٹانے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا جومخص غیراللّٰہ کی قتم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

( ١٩٠٥) حَلَثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِي النَّقَةُ أَوْ مَنْ لَا آتَهِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَةُ خَطَبَ إِلَى فَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ فَكَانَ هَوَى أَمَّ الْمَرْآةِ فِي ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ فَزَوَّجَهَا الْآبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ فَجَانَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَ إِنَالَ الأَلِانَى:ضعيف (ابوداود: ٥٠ ٢٠) وعبدالرزاق (١٠٣١) قال شعيب: حسن] وسَلَّمَ أَمْرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَ إِنَالَ الأَلِبانى:ضعيف (ابوداود: ٥٠ ٢٠) وعبدالرزاق (١٠٣١) قال شعيب: حسن] مَرْبُلُقُ كُتْ بِي كَالِي كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرْبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ال یہ جا ہی تھی کہ اس کا نکاح ابن عمر نگائیا ہے ہوجائے اور باپ کی خواہش اپنے یہتم بھتیجے سے شادی کرنے کی تھی، بالآخراس میں بالآخراس کے باپ نے اس کی شادی اس یہ بھتیجے سے کردی، وہ عورت نبی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا قصہ ذکر کیا، نبی مائیلا کے خرمایا بیٹیوں کے معاطم میں اپنی عورتوں ہے بھی مشورہ کرلیا کرو۔

( ٤٩.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكُفِّ [راحع: ٢٦٧٧ ].

( ١٠٠ ٣٩) حفرت ابن عمر تلاثان سروى بكرة ب ألاثناً الى الكوشى كالحلينة تسلى كى طرف كرية تعر

( ٤٩.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ آحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَا يِعُودٍ فَحَكَّهُ ثُمَّ دَعَا مِخَلُوقٍ فَخَضَبَهُ (٣٥/٣) [راحع، ٤٥٠٤].

(۱۹۰۸) حضرت ابن عمر تنظینے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا نے دوران نما زمسجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، نبی علینا فی معنیا نبی علینا کے نماز سے فارغ ہوکر فرمایا جب تم میں سے کوئی مختص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چبرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی مختص اپنی نماز میں قبلے کے سامنے ناک صاف کرے اور نہ بی وائیس جانب، پھر آپ ٹائیٹی نے ایک کلڑی منگوا کر اس سے اسے ہٹادیا اور ' خلوق'' نامی خوشبومنگوا کر دہاں لگادی۔

( ٤٩.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ ٱكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَآنَا آشُكُّ يَقُرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ قُلُ يَا آيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ [راحع: ٤٧٦٣].

(۳۹۰۹) حضرت ابن عمر ٹانٹا سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فجر سے پہلے کی سنتوں میں بیسیوں مرتبہ سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص پڑھی ہوگی۔

( ٤٩١ ) حَلَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَالَا شَيْعٌ مِنْ آهُلِ نَجْرَانَ حَلَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ زَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشَّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ [قال البيهقى: ((السنن

الكبرى))٧٤/٦٤ هذا اسناد ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة. اسناده ضعيف جداً [[انظر: ٩١١، ١٩١، ١٩٥٠].

(۳۹۱۰) حضرت ابن عمر چھ سے مروی ہے کہ انہوں نے یا کسی اور آ دمی نے نبی طبیع سے بیمسئلہ یو چھا کہ رضاعت کے ثبوت

ك لئے كتنے كوابول كابونا كافى بوتا بى؟ نى مايشانے فرمايا ايك مرداورا يك عورت \_

( ٤٩١١ ) حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ

(۹۹۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٩١٢ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ الشَّهُودِ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

(۲۹۱۲) حضرت ابن عمر تا الله عصروى ب كدانبول في ياكسى اورآ دى في نايا اس بيمسكد يو جها كدرضاعت كي دوت

کے لئے کتنے کو امول کا ہوتا کافی ہوتا ہے؟ نبی ملیٹانے فرمایا ایک مرداور ایک عورت۔

( ٤٩١٣ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج آخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذِّ فِي الْجَرِّ وَاللُّهَاءِ قَالَ نَعَمُ [راحع: ٤٨٣٧].

(٣٩١٣) طاؤس كتب بين كدايك آدى في حضرت ابن عمر تلك سے بوچها كيا ني مايشا في منظ اور كدوكى نبيذ سے منع فر مايا ہے؟

انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٤٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ ٱنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ وَالْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْئًا يُنْبَدُ لَهُ فِيهِ نُبِدَ لَهُ فِي تُورٍ مِنْ حِجَارَةٍ [صححه مسلم (١٩٩٧)].

ہوئے سنا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے جابر نگاٹنڈ ہے بھی میہ حدیث اس اجنا نے کے ساتھ ٹی ہے کہا گر کوئی ایبا برتن نہ ملتا

جس میں نبیذ بنائی جا سکے تو نبی ملیا کے لئے چھر کے برتن میں نبیذ بنالی جاتی تھی۔

( ٤٩١٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَلْتُ أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَزْعُمُونَ ذَلِكَ[صححه مسلم (١٩٩٧)]. [انظر:

34.0,7730,7830].

مُنْ الْمَا اَمْدُن مِنْ لِيَسَدِّ مَرِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال (۴۹۱۵) ثابت بنانی میشنه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نا اٹناسے ملکے کی نبیذ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا وہ حرام

ہے، میں نے بوجھا کیا نبی مائیوں نے اس مے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ،لوگ یہی کہتے ہیں۔

( ٤٩١٦ ) حَلَّكْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشُرَبُهَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ [راحع: ١٩٥٠].

(۹۱۲) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد مَالْتُظَافِّمُ نے ارشاد فرمایا جو محض دنیا میں شراب پینے اور اس سے توبەنەكر ئے دو ہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا اور دہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔

( ٤٩١٧ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّتُنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَاللَّهُ لَهُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسُقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْحَبَالِ قِيلَ وَمَا نَهَرُ **الْحَبَالِ قَالَ صَدِيدٌ آهُلِ النَّارِ.[قا**ل الترمذى: حسن. قال الألبانى: صحيح (الترمذى:١٨٦٢) و عبدالرزاق (۱۷،۵۸) قال شعیب: حسن].

(١٩١٧) حضرت ابن عمر فالمناسب مروى ہے كہ جناب رسول الله فاليون أيم فيارشا دفر مايا جو مخص شراب نوشي كرے اس كى جاليس دن کی نماز قبول نه ہوگی ،اگر تو بہ کر لے تو اللہ اس کی تو بہ کو قبول فر مائے گا ، دوسری مرتبہ بھی تو بہ قبول ہوجائے گی ، تیسری مرتبہ ایسا كرنے پرالله ك ذمه ق ب كه وه اس "نهر خبال" كا پانى بلائ ، اوكوں نے يو چھا كه نهر خبال كيا چيز ہے؟ فرمايا جہال الل جہنم کی پیپ جمع ہوگی۔

( ٤٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [صححه مسلم (١٤١٥)]. [انظر: ١٥٦٥].

( ۱۹۱۸ ) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله تالی کے ارشاد فر مایا اسلام میں و نے سے کے تکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

( ٤٩١٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ [صححه البحاري(٩٢٠)، ومسلم (٨٦١)، وابن حزيمة

(۲۶۱، ۱۸۷۱)]. [انظر: ۲۵۲۵، ۲۲۷۵].

ساوقفہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔

( ٤٩٢٠ ) حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

مُنْ الْمَا مَوْنَ بْلِيَدِ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [رااحع، ٥٥٥].

( ۴۹۲۰ ) حضرت ابن عمر تلاہ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی محص جمعہ کے لئے آئے تو اسے

عاہے کہ سل کرے آئے۔

( ٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَمْنِ فِي بَيْتِهِ [راحع: ٢٥٠١].

(۲۹۲۱) حضرت ابن عمر المانات مروی ہے کہ نبی مالیا جمعہ کے بعدا پنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٤٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ عَنْ نَذُرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَ بِهِ فَانْطَلَقَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ فَجَعَلْتُهَا فِي بَعْضِ بَيُوتِ الْأَعْرَابِ حِينَ نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَبِي حُنَيْنِ قَلْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اذُهَبُ فَأَرْسِلُهَا قَالَ فَلَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا. [صححه البخاري (٤٣٢٠)، ومسلم (١٦٥٦)، وابن حزيمة (٢٢٢٨و

٢٢٢٩)، وابن حبان (٤٣٨١)]. [انظر، ٦٤١٨].

(۲۹۲۲) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی مالیا جب غزوہ حنین سے والیس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت عمر تلاکٹ نے ان سے زمانہ جاہلیت کی اس منت کے متعلق ہو چھا جوانہوں نے ایک دن کے اعتکاف کے حوالے سے مانی تھی ، نبی مالیا نے انہیں اپنی منت پوری کرنے کا حکم دیا ، اور حضرت عمر خاتھ وہاں سے روانہ ہو گئے ، اور میرے ساتھ اپنی اس باندی کو جینے دیا جو انہیں غز وؤ حنین میں ملی تھی ، میں نے اسے ایک دیہاتی کے گھر میں تھہرایا ، اجا تک میں نے دیکھا کہ غز وؤ حنین کے ساری قیدی لكل كر بها م على جارب بين اور كهت جارب بين كه نبي مايينان في نمين آزاد كرديا ، حضرت عمر الانتفاخ بهي عبدالله سه كها كه جا

کراسے آزاد کردو، چنانچہ میں نے جاکراس باندی کوبھی چھوڑ ویا۔

( ٤٩٢٣ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَرَآهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلَّ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآن [راحع: ٤٦٦٥].

(٣٩٢٣) حضرت ابن عمر فظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِين ارشاد فرما یا قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جیےاس کا مالک اگر باندھ کرر کھے تو وہ اس کے قابو میں رہتا ہے اور اگر کھلا چھوڑ دیے تو وہ نکل جاتا ہے، ای طرح صاحب قرآن کی مثال ہے جواسے دن رات پوستار ہے۔

( ٤٩٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّنَيْنِ رَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ اللللللللللللللللللللل

(۳۹۲۳) حضرت ابن عمر ٹکاٹھ سے بیدارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پرحسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ ومی جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواور اسے راوحق میں لٹانے پرمسلط کردیا ہو۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشُرِ الْعَوَابِرِ فِي التَّسْعِ الْعَوَابِرِ [راحع: ٤٧ ٥٤].

(۳۹۲۵) حضرت ابن عمر ٹلٹٹنے سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ارشاد فر مایا شب قدر کو آخری دس یا آخری سات را توں میں تلاش کیا کرو۔

( ۱۹۲۹ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَوٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَوَّةً يَعُولُ ابْنِ مُحَمَّدٍ وَمَرَّةً يَعُولُ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكُعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى الْنَجْزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ كُلَّ مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَّةُ وَإِنَّ مَا كُانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَّةُ وَإِنَّ مَا اللَّهُ عَلِي السَّوْطِ وَالْحَجَرِ فِيهَا مِائَةُ بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا [راحع: ١٣٨٤] بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْحَوْمِ وَالْحَجَرِ فِيهَا مِائَةُ بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهُ الرَاحِةِ الْحَدِي الْمَالِحِينَ الْعَمْدِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَمُولُ وَالْمُولِ وَالْمَعْ مِنْ اللّهُ عَلَى مُرْدُلُ اللّهِ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ مَن مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا مُؤْلِلُونَ اللّهُ عَلَى مِوالًى وَلَا لَكُنَ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٤٩٢٧ ) حَدَّكَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّكَنَا رَبَاحٌ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِيِّ عن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ الْفُرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَاللَّارِ [صححه مسلم (١٢٢٥)].

(۳۹۲۷) حفرت ابن عمر ڈٹا کھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَلَا لَیْکُٹا نِے فر مایا نحوست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ، کھوڑے میں عورت میں اور کھر میں ۔

( ١٩٢٨) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثُنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ صَدَقَةَ الْمَكِّى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكُفُ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَامُ مَعْتَ إِنَّ الْعَنْ مَعْتَمَ مَعْتَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْعُلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ ال

شعب: اسنادہ صحبح]. [انظر: ۲۱۲۷،۵۳۶]. (۲۹۲۸) حضرت ابن عمر نظائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے اعتکاف کے دوران خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایاتم میں ہے جوفض بھی نماز رڑھنے کے لیے کھڑ اہوتا ہے درحقیقت وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لئے تنہیں معلوم ہوتا جائے

سے جو مخص بھی ٹماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے درحقیقت وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے ،اس لئے تہمیں معلوم ہوتا جا ہے کہتم اپنے رب سے کیا مناجات کررہے ہو؟ اورتم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قراءت ندکیا کرو۔

( ٤٩٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ نَافِعْ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ وَسُلَّمَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ فَقَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ نَافِع

يَفْعَلَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ تَوَسَّنَا وُصُوءَهُ لِلصَّلَاقِ مَا خَلَا رِجُلَيْهِ [راحع: ٢٦٦٢]. (٣٩٢٩) حضرت ابن عمر النَّلَيْ سے مروی ہے کہ نبی النِیا سے حضرت عمر النَّلَانے بوچھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پر نا پاک ہو

رودي م الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ انَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٣٩٣٠) گذشته صديث اس دوسرى سند سے بحى مروى ہے۔ ( ٤٩٣١) حَلَّتُنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّتُنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدُّكُمْ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَيُصَلِّى عِنْدَ ذَلِكَ[راحع: ١٨٤٠].

(۳۹۳۱) حضرت ابن عمر نظائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْتِیْنَا نے غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے سرمنع فریالہ سر

َ سَـُمْعَ قَرَمَا يَا ہِبِ ۔ ( ٤٩٣٦ ) حَلَّائِنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِينَ أَوْ قَالَ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ [راحع: ٥٦٦٥]. (٣٩٣٢) حضرت ابن عمر عَلِيُّ عمروى ہے كه ني عَلِيًّا في ارشا دفر ما يا الله كى بائد يوں كومسا جديث آنے سے مت روكو

( ٤٩٣٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ

بنِ عَمْرُ فِإِنْ تَمْنَعُهِنَ فَالْ عَبْدُ اللَّهِ الحَدَّلِينَ فَنَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ولسم وصول المعارى (١٠١ه ، ١٠١٠ ، ١٠١٠) عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى هَاتَ [صححه البحارى (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢)]. [انظر: ٢١٠١، ٥٠٢١، ٢٥٠١، ٢١٠١،

مُنالِهُ اَمَانُ بُن مُنالِهُ اَمَانُ مُن مُنالِهُ اللهُ الل

· [ 11 1W. ii 11

(۳۹۳۳) حضرت ابن عمر الله المست مروى ب كه جناب رسول الله كالين أن ارشاد فرمايا كو كي فخص البين الل خانه كوم عبد آن سے ندرد ك، بيان كر حضرت ابن عمر الله كاكوكى بينا كه بين كرد ك، بيان كرد هنرت ابن عمر الله كاكوكى بينا كه بين كرد كاكوكى بينا كوكى بينا كه بينا كه بينا كوكى بينا كوكى

معروے بین و مرت ابن مرافقہ کا وی بین ہے گا کہ ان اور میں اور میں اور میں ہے، سرت ابن مرت ابن مرت اللہ اس کے بعد نی ملیلا کی صدیث بیان کررہا ہوں اور تم یہ کہدر ہے ہو؟ اُس کے بعد حضرت عمر مثالثات نے آخر دم تک اس سے بات نہیں کی۔

( ٤٩٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُلُ الرَّزَاقِي آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ آخُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقُرَأُ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَٱخْسَبُهُ قَالَ وَسُورَةَ هُودِ[راحع:٢٠٠٦] (٣٩٣٣) حضرت ابن عمر عَلِيْ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَالِيَّةُ ان ارشاد فرمايا جوُفق قيامت كامنظرا بِي آ كھوں سے

د کھنا جا ہتا ہے،اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر،سورہ انفطاراورسورہ انشقاق پڑھ لے، غالبًا سورہ ہود کا بھی ذکر فر مایا۔

( ٤٩٣٥) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً [راحع: ٤٨٤٦].

(۲۹۳۵) حضرت ابن عمر ڈٹائٹا سے مردی ہے کہ نبی طائیا جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈال لیتے اور اونٹنی انہیں لے کرسیدھی کھڑی ہوجاتی تو نبی علیٰ والحلیفہ کی مسجد سے احرام بائد ھتے تھے۔

( ٤٩٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاقِةِ آيَّامٍ [راحع: ٤٦٤٣].

(۳۹۳۷) حضرت ابن عمر نظائلاے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایاتم میں سے کو کی شخص تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔(بعد میں بیتیم منسوخ ہو گیاتھا)

( ٤٩٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ لِى نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَلُ مِنُ الدُّوَابِّ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ [راحع: ٤٤٦١].

(۲۹۳۷) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ پانچ قتم کے جانوروں کو مارا جا سکتا ہےاورانہیں مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہے، چیل، کو ہےاور باؤلے کتے۔

( ٤٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِى الزُّهْرِئُ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْأَوَاحِرِ مِنْ شَهْرِ

رَمُضًانَ[راحع: ٤٧ ٥٤].

﴿٩٣٨﴾) حضرت ابن عمر التلتؤ ہے مروی ہے کہ نبی مانیا نے ارشا دفر ما یا شب قدر کو ما و رمضان کی آخری سات را توں میں تلاش

٤٩٣٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَى الْجِنَازَةِ وَقَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمُشُونَ أَمَامَهَا [انظر: ٤٥٣٩].

(۴۹۳۹) حضرت ابن عمر الله الله عمر وی ہے کہ نبی طابیقا اور حضرات خلفاء ثلاثہ تفاقی جنازے کے آگے جلتے تھے۔

.٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي زِيادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٤٥٣٩].

(۴۹۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے جھی مروی ہے۔

(١٩٤١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَحِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ وَكَانَ مِنْ إَهْلِ صَنْعَاءَ وَكَانَ آعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ وَهُبٍ يَعْنِى ابْنَ مُنَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقُرَأُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ [راجع: ٢٠٨٠].

(۴۹۴۱) حضرت ابن عمر علا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَقِيْنِ نے ارشاد فر مایا جو محص قیامت کا منظرا بی آتکھوں سے

و یکناچا ہتا ہے،اے چاہیے کہوہ سورۂ تکویر پڑھ لے۔ ( ٤٩٤٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءً مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [انظر: ٥].

(۱۹۹۲) حضرت ابن عمر تا الله عمروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی محض جعد کے لئے آئے تو اسے واب كسل كركة كـ

٩٩٤٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّمَرِ أَنْ يَبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ [صححه البخارى(٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وابن حبان (٤٩٨١)]. [انظر: ١٣٤٥٪

( ٤٩٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْحَسَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ قَنْصٍ نَفَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [صححه البحارى(٤٨٠٥)، وسملم (١٥٧٤)]. [انظر: ١٥٧٤].

مُنْ الْمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( ۲۹۳۴ ) حضرت ابن عمر تا الله علی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی تارشا وفر مایا جو محض ایسا کتار کھے جو حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ بی شکاری کتا ہوتو اس کے تو اب میں روز اندوو قیراط کی ہوتی رہے گی۔

( ٤٩٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَى بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبٌ ثَلَاثًا [راحع:٣٩٨]

( ۲۹ ۲۵ ) سعید بن جبیر میشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تعافیٰ سے لعان کرنے والے کے متعلق مسئلہ یو چھا، انہوں نے

فرمایا کہ بی طابی نے ایسے میاں ہوی کے درمیان تفریق کرادی تھی ،اور فرمایا تھا کہ اللہ جانا ہے، تم میں سے کوئی ایک ضرور جمونا

ہے، تو کیاتم میں سے کوئی تو بر کرنے کے لئے تیار ہے؟ نبی طیبھانے تمن مرتبدان کے سامنے یہ بات دہرائی۔

( ٤٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعَ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِى أَزْوَاجَهُ كُلُّ عَامٍ مِائَةَ وَسُقٍ وَتَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ

تَمُو وَعِشُونِ وَمُقّامِن شَعِيرٍ [راحع: ٤٦٦٣]. (٢٩٣٦) حضرت ابن عمر فالله عصروى ب كه نبي الله في الله فيبرك ساته بيمعالمد طفر ما يا كه يكل يا يحيق كى جو پيدادار مو

گی اس کانصف تم ہمیں دو مے، نبی ملیکا اپنی از واج مطہرات کو ہرسال سووسق دیا کرتے تھے جن میں ہے اس وسق مجوریں اور

بیں وس جوہوتے <u>تھے</u>۔

( ٤٩٤٧ ) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱذْحَلَ رِجُلَهُ فِي الْفَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلٌ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ [راحع، ٤٨٤].

(۲۹۴۷) حفرت ابن عمر نگائیا ہے مروی ہے کہ نبی ملاقی جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈال لیتے اوراونٹی انہیں لے کرسید می کھڑی

ہوجاتی تو نبی مایمیاز والحلیفه کی مجدے احرام باندھتے تھے۔

( ٤٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا (ح) وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ قَالَ ابْنُ بِشْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَا وَإِنَّ الْمَسِيخَ الدَّجَّالَ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَهُ

( ۲۹۲۸ ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نی مالی نے د جال کا تذکر ولوگوں کے سامنے کرتے ہوئے فر ما یا کہ الله جارك وتعالى كانانبيل بيكن يا در كموسيح وجال وائيس آ كه سے كانا ہوگا اس كى دائيس آ كھوانكور كے دانے كى طرح مجولى

( ٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُنْ الْمَالَةُ بُنْ مِنْ اللَّهُ اللّ

قَالَ إِذَا دُعِيَ آحَدُكُمُ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُحِبُ [راحع، ١٢]. (۴۹۳۹) حفرت ابن عمر الله على صروى ہے كه جناب رسول الله كالفيخ نے ارشاد فر مايا جب تم ميں سے كسى كو دعوت وليمه دى

جائے تو اسے اس دعوت کو تبول کر لینا چاہئے۔

( ٤٩٥٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذَا الْوَصُفَ

َ ( ۴۹۵ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ ( ١٩٥١) قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا قَبْلَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلْيُجِبُ ( ۴۹۵۱) حضرت ابو ہریرہ نگاٹنگ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ایک مرتبہ شام کی دونمازوں میں سے کسی ایک میں دور کعتیں پڑھا

كرسلام چيرويا، پرانهول نے پورى مديث ذكركى -( ١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُوِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي عُيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ [صححه الحاكم (٣٠/١)، وابن حزيمة(١٠٨٧). وقال الترمذي: حسن

صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٣٦) الترمذي: ٢٦٤)]. (٣٩٥٢) حفزت ابن عمر الله السي مروى ب كه ني مايس فرمايا مع بونے سے پہلے و تر پڑھنے ميں جلدي كيا كرو۔

( ٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ [راحع، ٢٧ ٥٤].

(٣٩٥٣) حضرت ابن عمر علي عليها من موى ہے كه نبي طبيع نے لعان كرنے والى ايك خاتون كے بيچ كانسب اس كى مال سے ا ثابت قرار دیا (باپ سے اس کانسب ختم کر دیا)۔

( ١٩٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا ٱخْبَرَنِي عَاصِمُ الْٱحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ [صححه مسلم (٥٥٠)، وابن عزيمة (١٠٨٨)].

(٣٩٥٨) حضرت ابن عمر فالمهاس مروى ہے كه نبي عليه انے فرما ياضيح ہونے سے پہلے وتر پڑھنے ميں جلدى كيا كرو-( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْمَدِينَةِ عَشُو سِنِينَ يُضَحِّى [قال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٥٠٧)].

( ۴۹۵۵) حضرت ابن عمر فان سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے دس سال مدینہ منورہ میں قیام فر مایا اور ہرسال قربانی کرتے رہے۔ ( ٤٩٥٦) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

الله المارة المناسكة منوال المنظمة المناسكة المن يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ [راحع: ٤٤٧٠].

(۲۹۵۷) حفرت ابن عمر دی شخط سے مروی ہے کہ نبی ملینیا ہی سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی ست ہو۔

( ٤٩٥٧ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيهِ

عَنْ قَزَعَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقَالَ تَعَالَ حَتَّى أُوكَةَكَ كُمَّا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَأَحَذَ بِيَدِى فَقَالَ ٱسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ

عَمَلِكَ [انظر: ٦١٩٩].

( ٣٩٥٧) قزعه مُنظر كت بين كه ايك مرتبه حضرت ابن عمر فالله ن مجهيكي كام سي بينج بوع فرمايا قريب آجاؤ تاكه من

متہیں ای طرح رخصت کروں جیسے نی ملیّٰہ نے مجھے اپنے کام ہے جیجتے ہوئے رخصت کیا تھا، پھرمیرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ میں

تمہارے دین وا مانت اورتمہارے عمل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

( ٤٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا ٱقُولُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ وَهِلَ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ

الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ لَهُوَ الْحَقُّ [صححه البحاري (٣٩٨٠)، ومسلم (٩٣٢)].

( ۴۹۵۸ ) حضرت ابن عمر فٹا اسے مروی ہے کہ نبی طفیا غزوہ بدر کے دن اس کنوئیں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے جس میں

صناد بد قریش کی لاشیں پر ی تھیں ، اور ایک ایک کا نام لے لے کر فرمانے لگے کیائم نے اپنے رب کے وعدے کو سیا یا یا ؟ بخدا!

اس وقت بدلوگ میری بات س رہے ہیں، یکیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ناتھ کا جب بیصدیث معلوم ہوئی تو وہ کہنے لکیس اللہ

تعالی ابوعبدالرمن کی بخشش فر مائے ،انہیں وہم ہوگیا ہے، نی مائیلانے بیفر مایا تھا کہ اب انہیں بدیقین ہوگیا ہے کہ میں ان ہے جو

( ٤٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ

لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْهَلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ وَهِلَ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيْعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَوَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخُرَى [صححه البحاري (٩٣٢)، ومسلم (١٢٨٩)]. [انظر: ٢٥٨٠٦، ٢٤٨٠٠، ٤٤

(٣٩٥٩) حضرت ابن عمر الله السي مروى ہے كه نبي ماييا نے فر مايا ہے ميت كواس كے اہل خاند كے رونے كى وجدہے عذاب ہوتا

ہے، کی نے حضرت عائشہ فی اس اس کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ فی فرمانے لکیس کہ انہیں وہم ہو گیا ہے، الله تعالی فرماتا

ہے کہ کوئی مخف کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دراصل نبی مایٹا کا ایک قبر پر گذر ہوا تو اس کے متعلق بیفر مایا تھا کہ اس وقت اسے

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عذاب ہور ہاہے، اور اس کے اہل خانداس پررور ہے ہیں۔ ( ٤٩٦٠ ) حَلَّاتُنَا عَبُدَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ

مِنْ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا أَوُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِذَا أَوْفَى عَلَى أُرْبِيَّةٍ كُثَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ [راحع: ٤٤٩٦].

(۴۹۲۰) حضرت ابن عمر نگانگئے سے مروی ہے کہ نبی مائیلا جب حج، جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند حصے پر چڑھتے، بیدعاء پڑھتے''اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی

شر کی نہیں ،اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، تو بہ کرتے ہوئے اوٹ رہے ہیں ، سجدہ کرتے ہوئے ،عبادت کرتے ہوئے ادراپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، اللہ نے اپناوعدہ سے کر دکھایا، اپنے بند سے کی

مدد کی اور تمام لشکروں کوا سیلے ہی فکست دے دی۔ (٤٩٦١) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَكَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدُّوَابُ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْوَ قُلَّتِينِ لَمْ يَحْمِلُ الْبَحَبَثَ [راحع: ٥٠٠٥] (۴۹۷۱) حضرت ابن عمر تلاقی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی مائیوا سے میستلہ پوچھا کہ اگر جنگل میں انسان کواپیا پانی ملے

جہاں جانوراور درندے بھی آتے ہوں تو کیااس سے وضوکیا جاسکتا ہے؟ میں نے سنا کہ نبی طینیا نے فرمایا جب پانی دومنکوں کے برابر ہوتو وہ گندگی کوئییں اٹھا تا (اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی )

( ٤٩٦٢ ) حَلَّانَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ حَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَلَّانَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ سُرَاقَةً يَذُكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ [انظر: ٢٧٥].

(۲۹۲۲) حفرت ابن عمر فالله الصروى ہے كه ميں نے نبي مايلا كود يكھا ہے كه آپ تاليو اس فرائض سے پہلے يا بعد ميں نمازنہیں پڑھتے تھے (سنتیں مراد ہیں)

( ٤٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَبْدَوُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطَّبَةِ فِي الْعِيلِ [راحع: ٢٠٢٤]:

(۲۹۷۳) حضرت ابن عمر خالف سے مروی ہے کہ نبی علید اللہ اور حضرات سیخین انتائی عید کے موقع پر خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ( ٤٩٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِإِقْرَانِهِ لَمْ يَحِلَّ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى هَذْيَةُ مِنْ الطَّرِيقِ مِنْ قُدَيْدٍ [ ١٤٤٠].

مناه اکورن بنیل میشد مترقم کی میشد می میشد کی کی میشد کی کا می (۳۹۲۳) حضرت ابن عمر می ایس کی میشد کی میشد نے اپنے قی قران میں ایک بی طواف کیا تھا اوران دونوں کے درمیان آپ مال میں کھولا تھا ، اور ہدی کا جانور راستے میں مقام قدید سے خریدا تھا۔

( ٤٩٦٥) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (ح) وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْمَعْنَى عَنُ مَسُلِمَانَ بْنِ مُوسَى عَنُ نَافِعَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ مَسُلِمُمَانَ بْنِ مُوسَى عَنُ نَافِعَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنُ الطَّرِيقِ وَهُو يَقُولُ يَا نَافِعُ آتَسُمَعُ فَآقُولُ نَعَمُ قَالَ فَيَمُوسَى حَتَّى قُلْتُ لَا قَالَ فَوَضَعَ يَكَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَةَ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَآيَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَلَا وَاحْمَعُ مَوْلَ وَمَالَعُ وَالَ وَآيَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَلَا وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلُ هَلَا وَاحْمَ

(٣٩٦٥) نافع مینید ''جوحفرت ابن عمر ناش کآزاد کرده غلام بین ' کہتے بین کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فاشرا استے بیں چلے جارہے سے کہ ان کے کانوں میں اپنی اٹھیاں ٹھونس جارہے سے کہ ان کے کانوں میں اپنی اٹھیاں ٹھونس لیں اوروہ راستہ بی چھوڑ دیا اور تھوڑ نے تھوڑ نے وقفے کے بعد جھ سے پوچھتے رہے کہ نافع! کیا اب بھی آواز آربی ہے، میں اگر '' ہاں' میں جواب دیتا تو وہ چلتے رہتے ، یہاں تک کہ جب میں نے ''دنہیں'' کہد یا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا کے ، اور اپنی سواری کو پھر راستے پر ڈال دیا اور کہنے گئے کہ میں نے نبی علید اکا کہ جواہے کے گانے اور سازی آواز سنتے ہوئے ای طرح کرتے ہوئے دیکھاتھا۔

( ٤٩٦٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَدَّلَنِى الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطِبِ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَادًا وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٣٥٢٦].

(٣٩٧٧) مطلب بن عبداً لله كتب بين كه حضرت ابن عمر الله اعضاء وضوكو تين تين مرتبه دهوتے تھا وراس كي نبست نبي عايدًا كي طرف كرتے تھے جب كه حضرت ابن عباس الله اكيد اكيد مرتبه دهوتے تھا وروہ بھى اس كي نبست نبي عايدًا كي طرف كرتے تھے۔ ( ٤٩٦٧) حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ عَبْدِ الوَّزَاقِ بُنِ عُمَرَ الثَّقَفِيّ اللهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ فَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَلّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَلّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَلّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَلّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لُمَّ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَلّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ ( ١٨٥٥) ١٩٥٥.

(۳۹۷۷) حضرت ابن عمر نقائلات مروی ہے کہ میں عید کے موقع پر نبی مالیٹا کے ساتھ موجود رہا ہوں ، آ ب مُنافِقِم نے بغیرا ذان و اقامت کے نماز پڑھائی ، پھر میں عید کے موقع پرحضرت ابو بکر نگاٹٹؤ کے ساتھ موجود رہا ہوں ، آ پ نگاٹٹو نے بغیرا ذان واقامت کے نماز کے نماز ہڑھائی ، پھر میں عید کے موقع پر حضرت عمر نگاٹٹؤ کے ساتھ موجود رہا ہوں ، آ پ نگاٹٹؤ نے بغیرا ذان واقامت کے نماز مُنالًا اللهُ الله

پڑھائی، پھر میں عید کے موقع پرحضرت عثان ڈٹاٹٹا کے ساتھ موجو در ہاہوں، آپ ڈٹاٹٹٹانے بغیرا ذان وا قامت کے نماز پڑھائی۔ ( ٤٩٦٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ أَنَّهُ سَيَعِينَ النَّهُمَانَ بْنَ رَاشِدٍ الْجَزَرِيَّ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ يُخْبِرُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ نَحْوَهُ

(۲۹۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلِلَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ [راحع: ٤٧٠٠].

(٣٩٦٩) حضرت ابن عمر تظاف سے مروی ہے کہ نبی ملینا اپنے فر مایا اللہ تعالی مال غنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول

نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔ ( ٤٩٧٠ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّفْقَاءِ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فِي الْيَوْمِ

الْأَوْسَطِ مِنْ آيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ فَأَتِيَ بِطَعَامٍ فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَجَّى ابْنُ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ادْنُ فَاطْعَمُ قَالَ فَقَالَ إِلَّى صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا أيَّامُ طُعُمٍ وَذِيحُو

(٠٩٧٠) ابوالشعثاء كہتے ہيں كداكي مرتبدايام تشريق كے كسى درميانى دن ميں ہم لوگ حضرت ابن عمر عظاله كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،تھوڑی در بعد کھانا آیا اورلوگ قریب قریب ہو گئے ،لیکن ان کا ایک بیٹا ایک طرف کو ہوکر بیٹے گیا ،حضرت ابن عمر الله نے اس سے فرمایا آ مے ہو کر کھانا کھاؤ ،اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں ، انہوں نے فرمایا کیا تہمیں معلوم ہے کہ

نی الا انفر مایا ہے سے کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔

( ٤٩٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَايِهِ وِتُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِلَلِكَ [راحع: ٤٧١٠].

( ۲۹۷۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جو محض رات کے آغاز میں نماز پڑھے تواسے جاہئے کہ رات کواپنی سب سے

آخری نماز وتر کو بنائے کیونکہ نبی مایداس کی تلقین فر ماتے تھے۔

( ٤٩٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو بَكْدِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ فِي النَّوْمِ أَنِّى أَنْزِعُ بِذَلُو بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ آبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ يَفْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَلَمُ أَرَ عَبُقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفُرِى فَرِيَّةُ حَتَّى رَوَّى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ [راجع: ١٤/١٤].

(۲۹۷۲) حطرت ابن عمر نظائب مروی ہے کہ نی مائیا نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابو بکر دعمر نظائف کودیکھا، فرمایا میں نے و مکھا کہ میں ایک کنوئیں پر ڈول تھینج رہا ہوں، اتن دیر ہیں ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دوڈول کھینچ لیکن اس میں پچھ

کر وری تھی ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، پھر عمر نے ڈول کھنچے اوروہ ان کے ہاتھ میں آ کر بردا ڈول بن گیا، میں نے کسی

عبقری انسان کوان کی طرح ڈول مجرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہانہوں نے لوگوں کوسیراب کر دیا۔

( ٤٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَالْقَزَعُ التَّرْقِيعُ فِي الزَّأْسِ [راحع: ٤٤٣].

(۳۹۷۳) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی طینا نے'' قزع'' سے منع فر مایا ہے،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جائیں اور کچھے چھوڑ دیئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( ٤٩٧٤ ) حَلَّنْنَا عُثْمَانُ حَلَّنْنَا عُمَوُ بُنُ نَافعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْقَزَعِ (٣٩٧٣ ) حضرت ابن عمر ثنا ﴾ سے مروی ہے کہ نبی طیّق نے'' قوع'' سے منع فر مایا ہے،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کے

بال کثواتے وقت مچھ بال کثوالیے جائیں اور مچھ چھوڑ دیئے جائیں (جیبا کہ آج کل فیشن ہے)

( ٤٩٧٥ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حَنُظَلَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيَّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَمْتَلِئَ جَوْفُ آحَدِكُمْ فَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا [صححه البحارى (٤٥١٦)]. [انظر: ٤٧٠].

(۳۹۷۵) حضرت ابن عمر ٹائٹو سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ مَنَّاتِیْمُ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے کسی کا پیٹ تی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

٥ چيڪ سے جرجاء آن بات كا حبت رياده عرج لرده عرج الده عرجات -( ٤٩٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ

( ٤٩٧٦ ) حَدَّثُنا إِسْحَاقَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَحْبَرُنا عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِى رُوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَاطِنِ كَفّهِ [راحع: ٢٧٧ ٤].

(۲۹۷۲) حضرت ابن عمر نظاف مروی ہے کہ آپ نگانیٹا کی انگوشی کا مکینہ خیلی کی طرف کر لیتے تھے۔

( ٤٩٧٧) حَلَّاثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بُنَ آبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اللهِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكُعْبَةِ مِمَّا يَلِى وَجُهَهَا رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُّرُ رَأْسُهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اللهِ ابْنُ قَطَنِ الْمُسْتِحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَآيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَو آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى جَعْدَ الرَّأْسِ آشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ فَعَلَى مَا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

۰ (۲۹۷۷) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیۃ آن ارشاد فرمایا بیل نے ایک مرتبہ خواب بیل خانہ کعبہ کے پاس گندی رنگ اور سید ھے بالوں دالے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپناہا تھدو آدمیوں پر رکھا ہوا تھا، اس کے سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، بیس نے بوجھا کہ یہ کون ہیں؟ پت چلا کہ یہ حضرت عیمی مائیلا ہیں، پھران کے پیچھے بیس نے سرخ رنگل

مناه استن عبلالله بن عبر مناه استن مسترم مناه استن عبد مناه استن عبد الله بن عبر استن عبد الله بن عبر الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن الله بن

( ١٩٧٨) حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبُهُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَالَا حَدَّنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحُلَّةٍ إِسْتَبْرَقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ الشّرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَلْبَسَهَا إِذَا فَلِمَ عَلَيْكَ وُفُودُ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنُ لَا حَكَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَيِّى النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى عُلِي بِحُلَّةٍ وَإِلَى عَلِي بِحُلَّةٍ وَإِلَى عَلَيْ بِحُلَّةٍ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُللٍ فَلَاثٍ فَيَعَل إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى عَلِي بِحُلَّةٍ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُللٍ فَلاثٍ فَيَعَل إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى عَلِي بِحُلَّةٍ وَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدُ اللّهِ بَعَثْتَ إِلَى بَعِلَةٍ وَإِلَى أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ بِحُلّةٍ وَاللّهَ عُمْرًا قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ وَآتَاهُ أَسَامَةً مَا اللّهِ بَعَثْتَ إِلَى إِيشَا بَعَثْنَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تُشَقِّقَهَا لِللّهُ لِللّهِ بَعَثْتَ إِلَى إِلْسَامَةً وَالْمَالُ إِنّهُ اللّهِ بُنُ الْمُعْلِى فَعَل إِنْهِ إِلَى اللّهِ بِعَلْ إِلْمُ لِللّهِ بِعَنْتَ عِلْمَ اللّهِ بُنُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فِي حَدِيثِهِ النّهَ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ فَا أَلْهَ لِمُ الْحَارِثِ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ اللّهِ بَا أَلْهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فِي حَدِيثِهِ أَنّهُ سَمِعَ سَالِمَ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ مَنَ عُمْرَ يَقُولُ وَجَدَ عُمَرُ فَلَا كُرَ مَعْنَاهُ [صححه البحارى (١٤٤٨)، وسملم (١٠٤٠)، وابن حبان (١١٥٠)]. وابن حبان (١٥١٥).

(۳۹۷۸) حضرت ابن عمر تلاہی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نلائٹ نے ایک رکیٹی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو نی طابقا سے کہا کہ اگر آ پ اسے خرید لیتے تو وفو دیے سامنے پہن لیا کرتے؟ نی طابقا نے فر مایا ہو وہ حض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، چند دن بعد نبی طابقا کی خدمت میں کہیں سے چندرلیٹی حلے آئے، نبی طابقانے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر نگاٹٹ کوئمی جو میں نے نبی جوڑا حضرت عمر نگاٹٹ کوئمی جو میں نے نبی اور اس آئے میں جو میں نے نبی اور اس آ کے جو ایا ہے کہ آ ہے فر وہ ای کے میں اسے فروخت کر کھی اور اس آئے ہے ہے یہ رہیٹی جوڑا ہے کہ آ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے استعمال میں لے آئیا اپنے محمر دالوں کواس کے دو پے بنادو۔

ای طرح حضرت اسامہ ٹاٹھ بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے وہ رئیٹی جوڑا پہن رکھا تھا، نبی مالیہ نے فر مایا میں نے بیتہیں پہننے کے لئے نہیں مجموایا تھا، میں نے تو اس لئے مجموایا تھا کہتم اسے فروخت کر دو، یہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی ملیہ ہا نے حضرت اسامہ ٹاٹھ سے بیفر مایا تھا یانہیں کہ اپنے گھر والوں کواس کے دو پٹے بنادو۔

( ٤٩٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي حَنْظَلَةُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَآثَاهُ أَسَامَةُ وَقَدْ لَبِسَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَ كَصَوْتَنِي قَالَ شَقِّقُهَا بَيْنَ نِسَائِكَ خُمُرًا أَوْ اقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ [راجع: ٤٧١٣].

(949) مفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ نظافا ہی علیا کی خدمت میں ریشی لباس کا کرآ ہے ،

( ٤٩٨٠) حَلَّانَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ آوُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ آوُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ آوُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ آوُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ آوُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ آوُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمُشْرِقِ آوُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عُلِيهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يُطْلِعُ الشَّيْطَانُ قَانُهُ الْمَصْرِقِ وَيَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ

موسورار سے اس مرقالا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مایشا کودیکھا کہ آپ مالی کا این ہاتھ سے مشرق کی

طرف اشارہ کیا اور تین مرتبہ فر مایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ لکلتا ہے۔

( ٤٩٨١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ يُخْيِرُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ [صححه مسلم (١٠٨١)، وابن حزيمة (١٩١٨)]. [انظر: ٥٤٥].

(۲۹۸۱) حضرت ابن عمر تلفی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملی کو بدارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے۔

( ٤٩٨٦) حَدَّثَنَا آبُو آَحُمَدُ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ هَكَّذَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ [انظر: ٤٧ : ٥ ، ٤٨ : ٥ ، ٢٦ ، ٥ ].

(۳۹۸۲) عبدالرحمٰن بن سعد بمنظم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نظافیا کے ساتھ تھا، وہ سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی ست ہو، میں نے ایک مرتبہ ان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فر مانے لگے کہ میں نے نبی اکرم مُلاَیْنِ کُواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٩٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَمَشَى أَرْبَعًا [صححه البحارى(١٦١٧) ومسلم(١٢٦١) وابن حزيمة(٢٧٦٢)].

(۲۹۸۳) حضرت ابن عمر ٹنا آئا سے مروی ہے کہ نبی علیا انے حجر اسود سے حجر اسود تک طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل اور

باتی جارچکروں میں اپنی رفتار معمول کے مطابق رکھی۔

؛ وَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحُمَابِ حَلَّتَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّنِي ثَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ فَجَعَلَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزُوَاجِهِنَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَمُزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ قَالَ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَنْبَهَ وَهُنَّ يَيْكِينَ قَالَ فَهُنَّ الْيَوْمَ إِذًا يَبْكِينَ يَنْدُبُنَ

المنافذة الم

ہونے والے شوہروں پررونے لگیس، نبی ملیّٹانے فرمایا حزہ کے لئے کوئی رونے والی نہیں ہے، پھرنبی ملیّٹا کی آ نکھ لگ گئی، بیدار میسر بہتر ہے ذہ انٹریں اس طرح درج تھیس نبی ہائیں نہ فرمال ترجع نہ کہ تام سراک دیتر ہیں ہیں گئی

ہوئ تو وہ خوا تین اس طرح رور بی تھیں ، نی طین نے فر مایا بیآج حزہ کانام لے کرروتی بی رہیں گی۔ ( ۱۹۸۵ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ

يهه،) حَدَّثُنا عَتَابٌ حَدَّثُنا عَبُدُ اللهِ وَعَلِى بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ أَحْبَرُنا عَبُدُ اللهِ أَحْبَرُنا يُونِسَ عَنِ الزَّهْرِى عَنَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَقَالَ عَلِيُّ فِي جَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٠ أنَّهُ مَسْمِعُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُهُ [صححه البحاري (٨٠١٧)، ومسلم (٢٨٧٩)، وابن حبان (٢٣١٥)]. [انظر: ٥٨٩٠].

(۴۹۸۵) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ نبی طابیانے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم پرعذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو وہاں کے تمام رہنے والوں پرعذاب نازل ہوجاتا ہے، پھرانہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا (عذاب میں توسب نیک و بدشر یک ہوں گے، جز اوسز ااعمال کے مطابق ہوگی)

( ٤٩٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكُنِ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُهُ فِي شِدَّةٍ وَلَا رُّحَاءٍ إِلَّا مَسَحْتُهُ [راحع، ٤٤٦٣].

(۲۹۸۲) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نی طاق کو جمر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود و یکھا ہے اس لئے میں کسی سختی یازی کی برواہ کے بغیراس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔

ى يارى ن پرداه يے بيرال 6 اعلام رعا بى رہوں 6 -( ٤٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْمُعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا كَانَ الْفَجُرُ فَآوُتِو بِوَاحِدَّةٍ [رَاجع: ٢١٧، ٩٩، ٥٣٠، ٥٤٠، ٥٤٠، ٥٤٠، ٥٤٠، ٥٠٠٣].

( ٣٩٨٧) حضرت ابن عمر تلا سے مروى ہے كہ نبى اليابانے فر مايارات كى نماز دودوركعت كركے بڑھى جاتى ہے، جب طلوع فجر ہونے گگے توان كے ساتھ ايك ركعت اور ملاكروتر پڑھاو۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ آبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُوبُونَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا آنُ يَسِعُوهُ حَتَّى يُؤُوّهُ إِلَى رِحَالِهِمُ [راحع، ٤١٧].

(۳۹۸۸) حضرت ابن عمر ٹھا ہیں۔ مردی ہے کہ میں نے ویکھا ہے نبی ملیا کے دور باسعادت میں لوگوں کو اس بات پر مار پڑتی تھی کہ وہ اندازے سے کوئی غلہ خریدیں اور اس جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کرویں، جب تک کہ اسے

هی منطا اَمَدُن شِل مِینَهُ مَرَّم کِی است کی است کی است کی مستند مَرِّم کِی اَسْتُ مِی مُستِدَن مِی اَسْتُ کِ این خیے میں ندلے جائیں۔

( ٤٩٨٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُونَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيَوُمُّنَا بِالصَّاقَاتِ قَالَ يَزِيدُ فِي الصُّبْحِ [راحع: ٢٩٧٦].

(۲۹۸۹) حضرت ابن عمر الما الناسي مروى ب كه نبي مايليا جميس مختصر نماز بره صاف كاحكم دية تصاور خود نبي مايليا بهي جاري امامت

کرتے ہوئے سورہ صفحت (کی چند آیات) پراکتفاء فریاتے تھے۔

( .٩٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي الْحَدَّادَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢ ٨١١].

( ۲۹۹۰) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تلا الله الله الله الله الله علی ملا رصول الله الله الله الله الله الله الله وعلی ملة رصول الله "

( ٤٩٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا يَمْحَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بُنَ حَبَّانَ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَقَدُ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا

بَیْتَ الْمَقْدِسِ [راحع: ٢٠١٦]. (٣٩٩١) حضرت ابن عمر تلای سے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نی مایٹیا شام کی طرف

رخ کرکے دواینوں پر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت فرمارہے ہیں۔ رخ کرکے دواینوں پر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت فرمارہے ہیں۔

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةً . الْمَغْرِبِ وِتُرُ النَّهَارِ فَٱوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ [انظر: ٤٨٤٧].

( ۱۹۹۲ ) حَفَرتَ ابن عمر عَلَهُ اسے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ فَاللَّهُ اللهُ الل

( ٤٩٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوّةِ فَقُلْتُ لَهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تَرْمُلُ فَقَالَ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ [انظر: ٢٠٠٦].

(۳۹۹۳)عبدالله بن مقدام و منظوم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نظاف کوصفا مروہ کے درمیان سعی میں عام رفآرے چلتے ہوئے ویکھا توان سے پوچھا اے ابوعبدالرحنٰ! آپ تیز کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا نبی مایوا نے یہاں اپنی رفآر تیز بھی فرمائی

اور نہیں بھی فر مائی۔

( ۱۹۹٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [راجع: ١٦٨٩] بن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [راجع: ١٦٨٩] بن عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [راجع: ١٦٩٩] بن عُمر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [راجع: ١٩٩٩] ويور مرتبه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلُولُ وَمِرتبه مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا مِلْكُمُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُمْ وَلَوْلُولُوا وَمُوالِعُولُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَالْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاللّهِ وَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

( ٤٩٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُومَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْآشَجِ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْآشُرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ [راحع: ٢٦٢٩].

(۱۹۹۵) حضرت سعید بن میتب میشد سے مروی ہے کہ میں نے اس منبر رسول (مَثَّلَّ اللَّهُمُّ) کے قریب حضرت عبداللہ بن عمر فاللَّهُ بن حضرت عبداللہ بن عمر فاللَّهُ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بنوعبدالقیس کا وفدا پے سردار کے ساتھ آیا،ان لوگوں نے نبی مَلِیَّا سے مشروبات کے متعلق بوجھا، نبی مَلِیَّا نے انہیں عنتم ، دباء،اورنقیر سے منع فرمایا۔

( ٤٩٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَٱهْلَلْنَا مَعَهُ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ فَقَالَ وَهِلَ أَنَسُ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَٱهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمْ يَحِلَّ فَلَمْ يَحِلَّ فَلَمْ يَحِلًا فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدَى فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَى فَلَمْ يَحِلَّ فَلَمْ يَحِلَّ وَسَلَّمَ مَدُى فَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَى فَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَى فَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَلَمْ يَحِلًا وَسَلِيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ فَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَلَمْ يَحِلًا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَالْ مَنْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْدُى فَلَمْ يَعِلَى مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْنَ الْ

(۳۹۹۷) برکتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر اٹھ اٹھا سے ذکر کیا کہ حضرت انس ٹھٹٹ نے ہم سے بیرحدیث بیان کی ہے کہ نبی ملیٹیا نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس ٹھٹٹ کو مغالط ہو گیا ہے، نبی ملیٹیا نے ابتداء میں توجج کا احرام با ندھا تھا، پھر جب نبی ملیٹیا مکہ مرمہ پنچے تو فرمایا ابتداء میں توجج کا احرام با ندھا تھا، پھر جب نبی ملیٹیا مکہ مرمہ پنچے تو فرمایا جس شخص کے پاس مدی کا جانور تھا اس لئے جس شخص کے پاس مدی کا جانور تھا اس لئے اس مدی کا جانور تھا اس لئے نبی ہوں اب کے دائیں اخرام با ندھا تھا ، کبید کہ اب

(۱۹۹۷) حفرت ابن عمر پڑا جناسے مروی ہے کہ جار جملے ہیں جو میں نے جناب رسول الله مَنَّا لَیْنَا اللہ عاصل کیے ہیں ا میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ،تمام تعریف آپ کے لئے ہیں ، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ١٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَاحُهَا قَالَ إِذَا ذَهَبَتُ عَاهَتُهَا وَخَلَصَ طَيِّبُهَا [انظر: ٢١ه٥].

(۹۹۸) حضرت ابن عمر نظافی سے مروی ہے کہ نی مایٹیانے کھل کینے سے پہلے اس کی خرید وفرو وخت سے منع فر مایا ہے ، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کھل کینے سے کیا مراد ہے؟ نبی مالیٹیانے فر مایا جب اس سے خراب ہونے کا خطرہ دور ہوجائے اورعمدہ کھل جھٹ جائے۔

( 1999) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُهَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُهُمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُهُمَ لِللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ وَسَهُمَيْنِ لِفُرَسِهِ [راجع: ٤٤٨].

(۱۹۹۹) حضرت ابن عمر نظافیات مروی ہے کہ جناب رسول الدُمُلَافِیَز نے (غزوۂ خیبر کے موقع پر)مرداوراس کے محوڑے کے تین حصے مقرر فرمائے تھے جن میں سے ایک حصہ مرد کا اور دو حصے محوڑے کے تھے۔

(...ه) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآغُرِفُ شَجَرَةً بَرَكَتُهَا كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ النَّخُلَةُ [راجع: ٩٩ه ٤].

(۵۰۰۰) حضرت ابن عمر نظافناسے مروی ہے کہ نبی ملینیائے فرمایا میں ایک ایسا در خت جانتا ہوں جس کی برکت مردِ مسلم کی طرح ہے، وہ مجور کا در خت ہے۔

(١.٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُصَلِّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَتَآوَّلُ عَلَيْهِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ [راجع: ٤٧١٤].

(۵۰۰۱) حضرت ابن عمر بنا اپنی سواری پربی نقل نماز پڑھ لیتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت میں ہوتا، اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی مائیلی کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اس کی تائید میں بیآیت بیش کرتے تھے "وَحَیْثُ مَا کُنتُمُ فَوَلُوا وَجُوهَکُمْ"

(۱..۵) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَوْبِي الْوَعْدِي وَقَالَ عَبْدَاللَّهِ كُنْ كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوْغَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ [راحع: ٤٧٦٤] أَوْبِبَعْضِ جَسَدِى وَقَالَ عَبْدَاللَّهِ كُنْ كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوْغَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُورِ [راحع: ٤٧٦٤] أَوْبِبَعْضِ جَسَدِى وَقَالَ عَبْدَاللَّهِ كُنْ كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوْغُابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهُلِ الْقَبُورِ [راحع: ٤٧٦٤] مَنْ مَعْرَبُهُ اللهِ عَلَى مُولِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَرِيبًا لِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْكُعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ قَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا [داحع: ٤٠٤].

جس پر درس نا می گھاس یا زعفران تھی ہوئی ہو بھی محرم نہیں پہن سکتا الا بیہ کہ اسے دھولیا گیا ہو۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ زَمَلَ وَكُوكَ [راحع: ٤٧٩٣].

سُيْلَ عَنْ الطَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راحع: ٤٤٩٧].

وَمَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٤٤٦٦].

کھاتا ہوں اور نداس کی ممانعت کرتا ہوں۔

(۵۰۰۳) حضرت ابن عمر الله المسامروي ب كه ني عايد الناك أخر ما يا كه محرم قيص بشلوار ، عمامه اورموز في مين مكن سكتا إلا بيكدا س

جوتے نہلیں ،جس مخف کو جوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو مخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے ،اس طرح ٹو پی ، یا ایسا کپڑا

( ٤٠.٥ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ مِغُوَّلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۵۰۰۴) حفرت ابن عمر المنظر عليه عليه عليه المحض نے نبی ماييا ہے کوہ کے متعلق سوال پوچھا تو نبی ماييا نے فر مايا ميں اسے

( ٥.٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۵۰۰۵) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہئے کیٹسل

( ٥..٦ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْدَامٍ بْنِ وَرُدٍ قَالَ

(۵۰۰۱)عبدالله بن مقدام میشاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نتاہ کومفا مروہ کے درمیان سعی میں عام رفحارے جلتے

ہوئے دیکھا توان سے بوچھااے ابوعبدالرحمٰن! آپ تیز کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا نبی ملیہ نے یہاں اپنی رفآر تیز بھی فرمائی

(٥٠.٧) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ أَنْبَانَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ

(۵۰۰۷) حضرت ابن عمر تناها ہے مروی ہے کہ نبی مایشانے ارشاد فرمایا اگرتم نے جہاد کوترک کردیا ، گائے کی وہیں چکڑنے لگے ،

عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے گلے، تو اللہ تم پرمصائب کونازل فرمائے گا، اوراس وقت تک انہیں دورنہیں کرے گا جب تک تم

فِي رِقَابِكُمْ لَا تَنْفَكُ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ [انظر: ٦٢ ٥٠].

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَنُ تَوَكَّتُمُ الْجِهَادَ وَٱخَذْتُمْ بِٱذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمُ بِالْعِينَةِ لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللَّهُ مَذَلَّةُ

رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ فَلَمْ يَرْمُلُ فَقُلْتُ لِمَ تَفْعَلُ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ كُلًّا فَلَدُ رَآيْتُ

(٥.٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرْنُسَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطُرَّ يَقْطَعُهُ مِنْ عِنْدِ

( ٥.٠٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ يَمْنِي السُّبَيْعِيَّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْهَرِ يَقُولُ مَنُ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ [راحع: ٤١٦].

(۵۰۰۸) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ میں نے برسرمنبر نبی طینیا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کو کی شخص جمعہ کر کریس برقت میں ایر میں عنسا کر سی ہر بر

( ٥.٠٥) حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَكَاعِيْنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ لَوْ أَنَّ أَحْدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ سَكْتَ صَكَّتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثُلُ ذَلِكَ أَنَى رَسُولَ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ الْبَيْلِيتُ بِهِ قَالَ فَآلُولَ اللَّهُ تَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ فِى سُورَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ الْبَيْلِيتُ بِهِ قَالَ فَٱلْوَلَ اللَّهُ تَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ فِى سُورَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ الْبَيْلِيتُ بِهِ قَالَ فَٱلْوَلَ اللَّهُ تَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ فِى سُورَةِ النَّهِ وَالَّذِي يَوْمُونَ أَزُواجَهُمْ حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ فَدَعَا الرَّجُلَ فَلَاهُمَنَ عَلَيْهِ وَذَكُرَهُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَآخَبَرَهُ أَنَّ اللَّهُ تَعَلَى وَآخَبَرَهُ إِلَيْكُ تَعَلَى وَآخُولَ اللَّهُ تَعَلَى وَآخُولَ اللَّهُ تَعَلَى وَآخُولَ اللَّهُ عَلَى مِنْ عَدَابِ اللَّهُ لِلَا يَعْرَةٍ فَقَالَتُ وَالْذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا كُذَبُقُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ لُكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ لُكُولَ وَالْحَالِقُ وَالْمُولِينَ وَالْخَامِسَةَ آنَ لَعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ لُكُولًا وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ لُكُولِ وَالْمُؤْمِنَ آلَةِ فَضَيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ وَالْخَامِسَةَ آنَ لَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينَ وَالْعَامِينَ وَالْمُعْرِقُ الْمُولُولُ وَالْمُهُمُ وَلَالَ عَلَى الْتَالِهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوا

(۵۰۰۹) حضرت سعید بن جیر مینانهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نظاف سے عرض کیا اے ابوعبدالرحن! کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کی جائے گی؟ انہوں نے میراسوال سن کرسجان اللہ کہا اور فر مایا لعان کے متعلق سب سے پہلے فلاں بن فلاں نے سوال کیا تھا ، اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو بد کاری کرتا ہواد کھتا ہے، وہ بولتا ہے تو بہت بوی بات کہتا ہے اور اگر خاموش رہتا ہے تو اتنی بوی بات پر خاموش رہتا ہے؟ نبی مایش نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سکوت فر مایا۔

الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا [راخع: ٤٦٩٣].

پچھہی عرصے بعدوہ فخض دوبارہ نبی دائیں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے نگا کہ میں نے آپ سے جوسوال پوچھا تھا میں اس میں مبتلا ہوگیا ہوں ، اس پر اللہ نے سورہ نور کی بیآ یات' والذین برمون از واجھم .....ان کان من الصدقین' نازل فرما نمیں ، نبی دائیں نے اس آ دمی کو بلا کراس کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی ، پھران آیات کے مطابق مرد سے لعان کا آغاز کرتے ہوئے اسے وعظ ونصیحت کی اور فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے، وہ کہنے نگا کہ اس ذات کی قتم!

مُنلِا) اَمُون مَنبِ مُنتَةِ مِتَوَمَ فَي اللهِ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الله یمن نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پرجھوٹا الزام نہیں لگار ہا، دوسر نے نمبر پر نبی مائیوا نے عورت کورکھا، اسے بھی وعظ و تھیجت کی اور فر مایا کہ دنیا کی سرزا آخرت کے عذاب سے ملکی ہے، وہ کہنے لگی کہ اس ذات کی تم اجمن نے آپ کوئن کے ساتھ جھیجا ہے، یہ جھوٹا ہے۔

پھرنی طائی نے مرد سے اس کا آغاز کیا اور اس نے جارمر تبداللہ کی تم کھا کریے گواہی دی کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہا کہا گہا کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی لعنت نازل ہو، پھر تورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بھی جارمر تبداللہ کی قسم کھا کر یہ گوائی دی کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر وہ سچا ہوتو اس پراللہ کا خضب نازل ہو، پھرنی طائی ان وونوں کے درمیان تفریق کرادی۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ مُسْلِمِ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرَّكُبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَصْرِ حَتَّى تَوْيَكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا يَعْدَ الطَّبْحِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْحِى [قال شعب: اسناده صحبح]. المَّهُ الْفَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْعِيلَ إِنَا لَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ مَن وَلَا يَعْدَ الْقَبْدِعَ اللَّهُ مُن وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

ہوجائے یارشتہ چھوٹ نہ جائے ،اورعمر کے بعد غروب آفاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے،اور نماز فجر کے بعد سورج کے بلندہو جانے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ( ٥٠١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ

رُهُ) كَانَتُ تَحْتِى الْمَرَأَةُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَآمَرَنِى أَنُ أُطَلِّقَهَا فَآبَيْتُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ الْمَرَأَةُ كَرِهْتُهَا لَهُ فَآمَرُتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَآبَى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ طُلِّقُ الْمُرَاثَكَ فَطَلَّقُتُهَا [راحع: ٢١١].

(۵۰۱۱) حضرت ابن عمر قالله کہتے ہیں کہ میری جو بیوی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی کیکن وہ حضرت عمر تلاش کو تا پندتھی، انہوں نے مجھے سے کہا کہ اسے طلاق دینے میں لیت ولتل کی، تو حضرت عمر تلاش نی ملینیا کے پاس آئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! عبداللہ بن عمر کے نکاح میں جوعورت ہے، مجھے وہ پندنہیں ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ اسے طلاق دے دو پندنہیں ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ اسے طلاق دے دو وہ میری بات نہیں ما تیا، نی ملینا نے مجھ سے فر مایا کم عبداللہ! اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چنا نچے میں نے اسے

. طلاق وے دی۔

(٥١٠) حَلَّكُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَرَاقَةَ قَالَ كُنَّا فِى سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَالَتُهُ فَقَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِى السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا مَنْ الْمَا اَمُرُنُ بَلِ مَنْ اللهِ مَكْرَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَى تَلْعَبُ النَّمَادِ حَتَى تَلْعَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَادِ حَتَى تَلْهَبُ الْعَاهَةُ قَالَ طُلُوعُ النَّرَيَّا [قال شعب: اسناده صحبح]. [راحع: ٢٧٥].

(۵۰۱۲)عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابن عمر نظائی بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طابی کو دیکھا ہے کہ آپ ٹاٹیٹی اسفر میں فرائض سے پہلے یا بعد میں نمازنہیں پڑھتے تھے (سنتیں مراد ہیں)

میں نے حضرت ابن عمر فالگاسے تھاوں کی تھے کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا ہے ''عاهہ'' کے ختم ہونے سے پہلے تھاوں کی تھے سے منع فر مایا ہے، میں نے ان سے''عاهہ'' کا مطلب پو چھا تو انہوں نے فر مایا ٹریاستارہ کا طلوع ہونا (جو کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کھل پر کوئی آفت نہیں آئے گی)۔

( ١٢.٥م ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ رَزْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الحسينِ وقَالَ قَالَ ابْنُ السَّرِيِّ خُرَاسَانُ لَيْسَ بِدَارِ عَاقِل إِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فمر وهَذَهِ [سقط من المبنية].

(۱۲-۵م) ابن سری کہتے ہیں کہ خراسان کوئی عقلندوں کا شہر ہیں ہے، اگر کچے ہو بھی تو صرف اس شہر "مرو" میں ہوگا۔

( ١٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُزٌ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُجَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمَةِ قُلْتُ لَهُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ [راحع: ٩ . ٤٨].

(۱۳۱۰) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ نی طبیعانے ' معتمہ'' ہے منع فرمایا ہے ، کسی نے پوچھاوہ کیا چیز ہے؟ فرمایاوہ مٹکا جونبیذ (یا شراب کشید کرنے کے لئے)استعال ہوتا ہے۔

( ١٤.٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ مُحَارِبٌ بْنَ دِثَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ لَمْ يَنْظُو اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[صححه البحارى (٩٩١)، ومسلم (٢٠٨٥)]. [انظر: ٢٠٥٥].

(۵۰۱۳) حفرت این عمر نظائنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ایشا دفر مایا جو مخص تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے تھے نیٹا ہوا چلنا ہے ( کپڑے زمین پر کھنے جاتے ہیں) اللہ قیا مت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥.١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَالْحَجَّاجُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللَّهَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ حَجَّاجٌ وَقَالَ أَشُكُّ فِي النَّقِيرِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ مَرَّاتٍ [صححه مسلم (٩٩٧)]. [انظر: ٢٢٤].

(٥٠١٥) حفرت ابن عمر الما الله سے مروى ہے كه ني اليا نے دہاء علتم اور مرفت سے منع فرمايا ہے، راوى كود مقير "كے لفظ مل

المُن أَن اللهُ مَن اللهُ الله

(۵۰۱۲) حضرت ابن عمر الله عمروى مهم كه بي النهائ فرما يا وتررات كى تمازول شمس سه تركى ركعت بوتى مهم (۵۰۱۲) حضرت ابن عمروى مهم كه تك النه عنه أن حكف و من سعيله يكت الله و المن المستعبق تعيد بن عمرو بن سعيله يكت أنه الله عكم ابن عمر يكت في النه عكم و سلم الله عكم و الله عكم و النه الله عكم و الله عكم و الله عكم و الله و الله

(٥٠١٥) حضرت ابن عمر تلاف عمروى به كه ني الألا في فرايا بهم الى امت بين، حساب كتاب نيمن جانع بعض اوقات مهينه اتناء المناء ال

(۵۰۱۸) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لدینہ منورہ کے کی داستے میں میراحفرت ابن عمر نگائیا کے ساتھ گذرہوا، دیکھا کہ کچھ نو جوانوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھاہے اوراس پر اپنانشانہ ورست کررہے ہیں، اس پر جفرت ابن عمر نگائیا غصے میں آگئے اور فرمانے لگے یہ کون کر رہاہے؟ اس وقت سار نے نو جوان دائیں بائیں ہو گئے ، حضرت ابن عمر ٹنائیانے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ مَا لَیْ ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔

( ٥.١٥ ) حَكَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَكَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ وَآبِي بَكُرِ ابْنَى مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيَنْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا ضَرِيكَ لَكَ [راحع: ٤٨٢١].

(۵۰۱۹) حضرت ابن عمر تلفی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیٹی کا تلبید بیتھا، میں حاضر بوں اے اللہ! میں حاضر بوں، میں حاضر بوں آپ کا کوئی شریکے نہیں، میں حاضر بوں، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی ک ہے، آپ کا کوئی شریکے نہیں۔

( ٥٠٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجْعَلَ يُدْنِيهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ اكْلًا كَثِيرًا فَقَالَ لِي لَا تُدْخِلَنَ هَذَا عَلَى فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْكَالِمَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ ٱمْعَاعِ [راحع، ٤٧١٨].

(۵۰۲۰) نافع مینید کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر الله ایک مسکین آ دمی کود یکھا، انہوں نے اسے قریب بلا کراس کے آ مے کھانا رکھا، وہ بہت ساکھانا کھا گیا،حضرت ابن عمر ﷺ نے بید کی کر مجھ سے فر مایا آئندہ بیمیرے پاس نہ آئے، میں نے نبی ملیہ کو بیر فر ماتے ہوئے ساہے کہ کا فرسات آئتوں میں کھاتا ہے۔

(٥٠٢١) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَمْنَعُوا نِسَانَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ سَالِمٌ أَوْ بَعْضُ بَنِيهِ وَاللَّهِ لَا نَدَعُهُنَّ يَتَّخِذُنَّهُ دَغَلَّا قَالَ فَلَطَمَ صَدْرَهُ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا [راحع: ٩٣٣].

(۵۰۲۱) حضرت ابن عمر فلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا يَجْمُ نے ارشاد فرماياتم رات كے وقت اپنے اہل خاند كوم بحد

آنے سے نہ رو کا کرو، یہ من کرسالم یا حضرت ابن عمر ناٹھ کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ بخدا ہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑی سے، وہ تو اسے اپنے لیے دلیل بنالیں گی ،حضرت ابن عمر ٹنا اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فر مایا کہ میں تم سے نبی ملیق کی حدیث بیان کر

ر ہا ہوں اور تم بیہ کہدر ہے ہو؟ ( ٥٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنِ الْأَعْمَشِ

يُحَدِّثُ عَنْ يَحْمَى بُنِ وَقَابٍ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَجًّا جُ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ أَعْظُمُ أَجُرًا مِنْ الَّذِي لَا يُنَخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ خَيْرٌ

مِنْ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢ - ٤٠ الترمذي: ٢٥٧٠). وحسن اسناده ابن حجر].

(۵۰۲۲) حضرت ابن عمر نظام سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا وہ مسلمان جولوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پرصبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے اجروثواب میں کہیں زیادہ ہے جولوگوں سے میل جول نہیں رکھتا کہ ان کی تکالیف رمبر کرنے کی نوبت آئے۔

( ٥٠٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانٌ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً قَلَا يَتَنَاجَ الْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ[راحع: ٥٦٨٥].

(۵۰۲۳) حضرت ابن مسعود (ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی

مُنالًا أَمْرُينَ بْلِي مُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُولُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُولُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُولُ وَمُنْ اللّهُ ولِي مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ و مر کوشی نہ کرنے لگا کرو، راوی کہتے ہیں میں نے حصرت ابن عمر اللهاسے بوجھا کدا گرجار ہوں تو کیا تھم ہے؟ فر مایا اس میں کوئی

( ٥.٢٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ [راجع، ٤٤٥٧].

(۵۰۲۴) حضرت ابن عمر تظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا يَنْظِمُ كا تلبيه بينها، ميں حاضر جوں اے الله! ميں حاضر جوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تما م تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی

ہے،آپ کا کوئی شریک تہیں۔ ﴿ ٥٠٢٥ ﴾ حَلََّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْمٍ قَالَا حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طُلَّقَ امْرَآتُهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ ٱتَّعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طُلَّقَ امْرَآتُهُ حَائِضًا فَانْظُلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ بِلَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي فَبُلِ عِنَّتِهَا قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أَوْ فِي قُبُلِ طُهُرِهَا فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ

آيُحْسَبُ طَلَاقُهُ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ نَعَمُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ [صححه البحارى (٢٥٢٥)، ومسلم

(۱۲۷۱)]. [انظر: ۱۲۱ه، ۳۳۲ه، ۲۰۵۵]. (۵۰۲۵) یونس بن جبیر بینیلانے ایک مرتبه حضرت این عمر نگائیا ہے اس محض کے متعلق یو چھا جوایا م کی حالت میں اپنی بیوی کو

طلاق دے دیتو انہوں نے فر مایا کہ کیائم عبداللہ بن عمر اٹا ہوں اس نے بھی اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق دے دی تھی ، حضرت عمر نگاٹٹانے جاکرنبی طینا کو یہ بات بتائی ، تو نبی طینانے فر مایا اسے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے ، پھراگر وہ اسے طلاق دیتا ہی جا ہے تو طہر کے دوران دے، میں نے حضرت ابن عمر نظائیا سے پوچھا کہ کیااس کی وہ طلاق شار کی جائے

گی؟ فرمایایہ بناؤ، کیاتم اسے بیوتوف اورامق ثابت کرنا جاہتے ہو( طلاق کیوں نہ ہوگ ) (٥٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راحع: ٤٤٩٧]. (۵۰۲۷) حضرت ابن عمر ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا میں گوہ کوکھا تا ہوں ، نہتکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں ۔

(٥٠٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِج بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشُرُ نِسُوَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ مِنْهُنَّ أَرْبُعًا [راحع: ٩ - ٤٦].

منالاً اَمَوْنَ بَلِي مِينَةِ مَتَوَم كَلَّى الله بن عَبَرَ مِينِي الله بن عَبَرَ مِينِي كَالِ الله بن عَبَرَ مِينِي كَلَّهِ الله بن عَبَرَ مِينِي كَلَّهِ الله بن عَبَرَ مِينِي كَلَّهِ الله بن عَبَرَ مِينِي الله بن عَبر الله بن عَبر الله الله بن عَبر الله بن عَبر الله بن عَبر الله بن الله الله بن عَبر الله الله بن الله بن الله الله بن الله بن الله الله بن الله الله بن الله الله بن الله بن الله بن الله الله بن الله الله بن الله الله بن ا

تھیں، نی علیمانے ان سے فر مایا کہ ان میں سے چار کو متخب کرلو ( اور باتی چھ کو طلاق دے دو)

( ١٦-٥ ) حَلَّكْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَلَّكْنَا مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتُوْكُوا النَّارَ فِي بَيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ [راحع: ١٥ ٥٤].

(۵۰۲۸) حضرت ابن عمر قام است مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکائے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے کھروں میں آگ کوجلنا ہوانہ چھوڑ اکرو۔

( ٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يُوجَدُّ فِيهَا رَاحِلَةٌ [راحع: ١٥١٦].

(۵۰۲۹) حضرت ابن عمر فاللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالفائق نے ارشاد فر مایا لوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک مجمی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَ هِىَ الدُّبَّاءُ وَالْمُزَقَّتُ وَ قَالَ الْتَبِذُوا فِى الْكُشِقِيَةِ[صححه مسلم (١٩٩٧)]. [انظر: ٢٩ ٥٠ ، ٧٧ه ه].

(۳۰-۵) حضرت ابن عمر تلافات مروی ہے کہ نی ملیانے ملے یعنی دباءاور مزفت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مشکیزوں میں نبیذ بنالیا کرو۔

(٥٠١٠) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عُفْبَةً بُنُ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ فَلَا يُعْلَبُ عَلَى السَّبْعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ فَلَا يُعْلَبُ عَلَى السَّبْعِ السَّبْعِ النَّابِعِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ فَلَا يُعْلَبُ عَلَى السَّبْعِ الْمُؤاقِي[صححه مسلم (١١٥٥) وابن حزيمة (٢١٨٣) وابن حبان (٣٦٧٦)]. [انظر: ٤٤٥، ٥٤١٥، ٥٤٥٥].

(۵۰۳) معفرت ابن عمر علی است مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرنے والا اسے آخری عشرے میں تلاش

( ٥٠٣ ) حَذَّلْنَا بَهُوْ حَذَّلْنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عُقْبَةُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ خَشِيتَ الصَّبْحَ فَآوْتِرْ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ رَكُمَتَانِ رَكُعَتَانِ[صححه مسمل (٧٤٩)]. تنظر، ٥٤٨٣].

(۵۰۳۲) حضرت ابن عمر نظافیات مروی ہے کہ بی طالبانے فر مایا رات کی نماز دودور کعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جب طلوع فجر مونے لگے توان کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کروتر پڑھاو۔

مُنْ الْمَامُونُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(٥٠٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ رَآيْتُ طَاوُسًا حِينَ يَفْتَتِنحُ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَحِينَ

يَرْكُعُ وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ آلَّهُ يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى

(۵۰۳۳) علم میشی کتے ہیں کہ میں نے طاؤس کود یکھا کہ وہنماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقتِ اور رکوع سے سر

ا مل تے وقت رفع یدین کررہے تھے،ان کے کسی شاگر دنے مجھے بتایا کہ وہ حضرت ابن عمر عظمہ کے حوالے ہے اسے نبی علیما سے

( ٥٠٣٤ ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّصْرِ بِمَغْنَاهُ

(۵۰۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدُّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءً بِهِ ٱحَدُّهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتُ عَلَى الْآخَوِ [راحع: ١٦٨٧].

(۵۰۳۵) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْتَقَائِم نے ارشا دفر ما یا جو محض کسی آ دمی کو' کا فز'' کہتا ہے اگروہ واقعی کا فر ہوتو تھیک، ورندوہ جملماس پرلوث آتا ہے۔

( ٥.٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَلَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا

**خِلَابَةً**[صححه البخاري (۲۱۱۷) ومسلم (۱۵۳۳)]. [انظر:۲۷۱،۵۸۵،۸۱،۵،۵۱،۵،۵۱،۵،۵،۹۷،۵۸۰،۹۷۰]. (۵۰۳۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ قریش کا آیک آ دی تھا جسے تھے میں لوگ دھو کہ دے دیتے تھے ، اس نے نبی علیقا

سے بدیات ذکری، نی مای اے فرمایاتم یوں کہدلیا کرو کداس تھ میں کوئی دھو کہ میں ہے۔ (٥.٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ

سَمِعْتُ جَبَلَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقْنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَنِيلٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُوُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ لَأَكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْإِفْرَانِ قَالَ حَجَّاجٌ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الاسْتِئْذَانِ إِلَّا مِنْ كَلام ابْنِ عُمَرَ [راجع: ١٣ ١٥].

(۵۰۳۷) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر واللہ میں کھانے کے لئے مجور دیا کرتے تھے،اس زمانے میں لوگ انتہا کی مشکلات کاشکار تھے، ایک دن ہم محبوریں کھار ہے تھے کہ حضرت ابن عمر انتظام ہمارے پاس سے گذرے اور فر ماتے سکے کہ ایک

هي مُناوَا مَوْنُ فِيلِ مِينَا مَا يُوسِونُ اللهِ بِي مُناوَا مَوْنُ فِيلِ اللهِ بِي مُناوَا مُنافِق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وقت میں کئی تکی محبوریں اسٹھی مت کھاؤ کیونکہ نبی طافیانے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئی محبوریں اسٹھی کھانے ہے منع فرمایا

ہے،امام شعبہ ٹیکٹیفرماتے ہیں میراخیال تو یہی ہے کہ اجازت والی بات حضرت ابن عمر نظافا کا کلام ہے۔

( ٥٠٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ مَنْ جَرَّ تَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[احرحه مسلم (٢٠٨٥)، وابن حبان (٤٤٣)، وعلقه البحاري عقب: (٧٩١)]. [انظر: ٥٥،٥، ٥٥٥٥، ٥٨٠٣، ١٦٥٥.

(۵۰۳۸) حضرت ابن عمر فالله الله مروى ہے كہ جناب رسول الله مُلَالْتُلِيَّا في ارشاد فر ما يا جو محض تكبر كى وجہ سے اپنے كپڑے محسيثنا ہوا چاتا ہے ( کیڑے زمین پر محصنے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥.٣٩ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُّ قَالَا حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ قَالَ بَهُزُّ ٱخْبَرَلِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمِّرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّتَيْنِ وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ[انظر: ٣٦٥٥].

(۵۰۳۹) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی طابی نے فرمایا لبعض اوقات مہیندا تنا، اتنا اور اثنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ

آ ية كالتي أكو تعابند كرابيا يعن ٢٩ كا\_

( ٥٠٤٠ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ

(۴۰ ۵ ) حضرت ابن عمر ﷺ بنی سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی سبت میں ہوتا ،اور فر ماتے تھے کہ میں نے نبی مای کو بھی اس طرح کرتے ہوئے و یکھاہے۔

( ٥٠٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ آبِي بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ إِمْرَتِهِ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا [راحع: ١٥٨٥].

(۱۸۰۵) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ، حفرات عینین شاتھ کے ساتھ اور چھ سال حفرت ﴿ عِمَّانَ اللَّهُ كَالِمَانِ مِلْكُمُ مِنْ مُمَازِيرُهِي ہے، يه سب حضرات مسافروں والى نماز يعنى دورگعتيں پڑھتے بتنے بعد ميں حضرت عنان عَنى ثَلَيْتُ مَمَل نماز برصنه لكه تنه.

( ٥.٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَالِتِي سَمِعْتُ عَوْنًا الْإَزْدِينَ قَالَ كَانَ عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ آمِيرًا عَلَى فَارِسَ فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنُ الصَّلَاةِ فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ ٱلْهَلِهِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَيْهِمْ

مُنْ الْمَا أَوْلُونُ فِي مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّ (۱۳۲ه ۵) عون از دی کہتے ہیں کہ عمر بن عبیداللہ بن معمر'' جو کہ فارس کے گورنر تھے'' نے حضرت ابن عمر نظام کو ایک خط لکھا جس میں ان سے نماز کے متعلق پوچھا، حضرت ابن عمر فاتھانے جواب میں لکھ جمیجا کہ نبی مانیلا جب اپنے گھر سے نکل جاتے تو واپس

آنے تک دورکعتیں ہی پڑھتے تھے (قصرنماز مراد ہے)

( ٥.٤٣ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ يَنِي أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٌّ قَالَ حَجَّاجُ الْأَمَوِتَّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا تَعْبَتُ فِي صَلَاتِكَ وَاصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَوَضَعَ ابْنُ عُمَرَ فَخِلَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَيَلَاهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكَيَّتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَلَهُ

الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ [راحع: ٥٧٥]. (۵۰۴۳) ایک مرتبه حضرت این عمر فالله نے ایک آ دمی کودوران نماز کھیلتے ہوئے دیکھا،حضرت این عمر فالله نے اس سے فرمایا نماز میں مت کھیلو، اور اس طرح کر وجیسے نبی مالیا کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عمر نظاف نے اپنی دائیں ران

بائیں پررکھ لی، بایاں ہاتھ بائیں مھنے پراور دایاں ہاتھ دائیں تھنے پررکھ لیا اور انگل سے اشارہ کرنے لگے۔ ( ٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَيَّانَ يَعْنِي الْبَارِفِيَّ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَكُعَتَان مِنْ صَلَاةٍ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُ أَوْ مِثْلُ رَكُعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ هَذَا [احرحه الطيالسي (١٩١٠). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۵۰۴۴) حیان بارقی مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی مخص نے حضرت ابن عمر مناہ سے عرض کیا کہ ہمارا امام بہت کمی نماز برُ ها تا ہے ،حضرت ابن عمر خاصی نے فر مایا کہ نبی طابی کی دور تعتیں اس مخص کی نماز کی ایک رکعت ہے بھی ہلکی یا برابر ہوتی تھیں۔ ( ٥.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوبَ يَمْنِي السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاتَكُمُ الْمَسَاجِة [راحع، ٤٦٦٥]. (۵۰،۵) حضرت ابن عمر فالله است مروی ہے کہ جناب رسول الله مال فی ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کومعبدوں میں آنے سے

( ٥٠٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَبِيعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَنَاجَ الْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ ٱخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ لُمَّ يُجُلِسُ [راجع: ٤٦٦٤، ٩٥٩٤].

(۷۹۸) حضرت ابن عمر نظاف ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشا دفر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نەكرنے لگاكرو، اوركونى فخض اپنے بھائى كواس كى جگەسے اٹھا كرخود وہاں نەبىتھے۔

مُنزُا) اَمُرْبَنْ بَلِ مَعْفَر حَلَقَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَوَ مِنْ الْمَدِينَةِ اللَّهِ عَلَى مَعْفَدُ بُنُ جَعْفَر حَلَقَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَوَ مِنْ الْمَدِينَةِ اللَّهِ عَلَى مَحْفَدُ بُنَ عُمْوَ مِنْ الْمَدِينَةِ كَيْفَ كَانَ يُصلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٧] إلَى مَكْةَ فَعَلَى مَوْمِدَ عَلَى مَوْمِدَةً مَكَّةً فَقُلْتُ لِسَالِمٍ لَوْ كَانَ وَجُهُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَيْفَ كَانَ يُصلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٤] قَالَ سَلْهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نعَمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٤] قَالَ سَلْهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نعَمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٤] قَالَ سَلَهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نعَمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٥٠] قَالَ سَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٥٤] وقالَ سَلَهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نعَمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَنهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالَ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَمُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَعْمَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَالِمُ عَلَى مُوالِعُولُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عُلَقُولُ عَلَى مَا عَلَى عَلَامُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى م

( ۵.٤٨ ) حَلَّاتُنَاه حُسَيْنٌ حَلَّانَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى آلِ عُمَرَ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ ( ۵۰۴۸ ) گذشته صدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٥.٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آنَسِ بْنِ سِيرِينَ مَسْمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ [راحع: ٤٨٦٠].

(۵۰۴۹) حفرت ابن عمر الله سے مردی ہے کہ نبی طابق رات کو دو دور کعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے آخری تھے میں ان کے ساتھ ایک رکعت طاکر (تین) وتر پڑھ لیتے تھے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّلَنِي شُعْبَةُ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بُنَ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ أَبْنُ عُمَرَ قَقَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَة فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٥)]. [انظر: ٣٢٧ه، ٢١٥].

(۵۰۵۰) مسلم بن یناق مونید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت این عمر ٹھائٹانے ایک آدی کو تببند تھیٹے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ ترتبہار اتعلق کہاں سے ہے، اور حضرت ابن عمر ٹھائٹانے کہ تمہار اتعلق کہاں سے ہے، اور حضرت ابن عمر ٹھائٹانے اسے شناخت کرلیا، پھر فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں کا نول سے نبی طین کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کیڑے ذمین پر کھینچتا ہوا چاتا ہے اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہیں فرمائے گا۔

(٥٠٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ فِرَاسٍ سَمِعْتُ ذَكُرَانَ يُحَدِّثُ عَنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ رَاحِع: ٤٧٨٤].

(۵۰۵۱) حضرت ابن عمر تلاہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو مخص اپنے غلام کوکسی ایسے جرم

کی سزادے جواس نے نہ کیا ہویا استحیثر مارے ،اس کا کفارہ یہی ہے کہاہے آزاد کردے۔

(٥٠٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِي قَالَ سَمِعْتُ مُوَرَقًا الْعِجْلِي قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا

سَالَ ابْنَ عُمَرَ ٱوْ هُوَ سَالَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ هَلْ تُصَلِّى الصَّحَى قَالَ لَا قَالَ عُمَرُ قَالَ لَا فَقَالَ ابْو بَكْرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَخَالُ [راجع: ٤٧٥٨].

(٥٠٥٢) مورق على مُنظر كبت بين كديس نے حضرت ابن عمر الله اسے يو چھا كدكيا آپ جاشت كى نماز برجت بين؟ انهول نے کہائیں، میں نے پوچھا حضرت عمر ڈاٹٹو پڑھتے تھے؟ فرمایائییں، میں نے پوچھا حضرت ابو بکر ڈاٹٹو پڑھتے تھے؟ فرمایائییں،

میں نے پوچھانی ملیکا پڑھتے تھے؟ فر مایا میراخیال نہیں (ہے کہوہ پڑھتے ہوں گے)

(٥.٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَهُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنُهَا كُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ

مِنْهُ يَعْنِى أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّاجٌ فَتَسْمَعُونَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ أَبْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ قَرِيبًا مِنهُ.

[اخرحه الطيالسي (١٨٦٧) و عبدالرزاق (٣٠٦٠) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٦٠٦٠، ٦٦، ٥٠١٠). (۵۰۵۳) ساک حنی مین کی سی کے جیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر جات کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی مایا سے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے کیکن ابھی تم ایک ایسے مخص کے پاس جاؤ سے اور ان کی باتیں سنو سے جواس کی تھی کریں سے ، مراد حضرت ابن عباس عا الشخاسة جوقريب عي بين ستے تھے۔

( ٥٠.٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَزَادَ أَنْ يَرُكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَ آنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ [راحع: ٤٥٤٠].

قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَجَدْتُ هَٰذِهِ الْآحَادِيتَ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطُّ يَذِهِ وَهُوَ إِلَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بُنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ (۵۰۵۳) سالم محظیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والدصاحب ونماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے دفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا

ہے، میں نے ان سے اس کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیثا بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔

فانده: امام احمد مُن الله كا حراد ع كمت بي كروديث غمر ٥٥٠ هديده ٥٠ تكى احاديث ين في الي والدصاحب ک کتاب میں ان کے ہاتھ کی لکھائی میں یائی ہیں۔

( ٥٥٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ قَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع، ٣٨ - ٥].

مُنْ الْمَا مَذِينَ بِلِ مَنْ وَمِنْ اللَّهِ وَمُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُو اللَّهِ وَمُو اللَّهِ وَاللَّهُ وَا (۵۰۵۵) حضرت ابن عمر ثقاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَلَا يَتَوَانْ ارشاد فر ما یا جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے تھے بیٹیا ہوا چاتا ہے ( کیڑے زمین پر محصتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔

( ٥٠٥٠ ) حَلَّتُنَا عَبْداللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَلَّتُنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصِيرُنِي مِنُ اللَّيْلِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأُ ثُمَّ ارْقُدُ [راحع: ٣٥٩].

(٥٠٥١) حضرت ابن عمر ثالث سے مروى ہے كداكي مرتبه حضرت عمر ثانت نے جناب رسول الله تَالَيْظُ اسے يو جهايا رسول الله! اگر

میں رات کوتا پاک ہوجاؤں اور شسل کرنے سے پہلے سوتا جا ہوں تو کیا کروں؟ نی ملی اے فرمایا شرمگاہ دھوکر نماز والا وضوکر کے

(٥٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ مَخِيلَةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[راحع: ١٤ ٥٠١].

(۵۰۵۷) حضرت ابن عمر فاللهٔ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْ ارشاد فر مایا جو محف تکبر کی وجہ سے اپنے کیڑے محسینیا ہوا چاتا ہے ( کپڑے زمین پر محصتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نفر مائے گا۔

( ٥٨٠.ه ) حَدَّثَنَهَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الطَّبِّ قَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُخَرِّمُهُ. [راجع: ٢٥٦٢].

(۵۰۵۸) حضرت ابن عمر فظائنات مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیقا سے کوہ کے متعلق پوچھا تو آپ مناطقی انے فرمایا میں اسے کھاتا ہوں اور نہ بی حرام قرار دیتا ہوں۔

( ٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَمْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِٱهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِٱهْلِ نَجْدٍ **قَرْنًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَنُبِّنْتُ اللَّهُ وَقَتَ لِلْهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ**[صححه البحارى (٢٧ ٥)، ومسلم (١١٨٢)، وابن عزيمة (٢٥٣٩)، وابن حبان (٢٧٦٠). [انظر: ١١١٥، ٢٥٥١، ٥٨٥، ٢١٩٦].

(۵۰۵۹) حضرت ابن عمر الله السام وي ب كه ني الله الله الله مدينه ك لئة ذوالحليفه ، الل شام ك لئة حقد اورالل نجد ك

لئے قرن کومیقات فرمایا جھے بتایا گیا ہے کہ ہی مائیا نے اہل یمن کے لئے یکملم کومیقات مقرر فرمایا ہے۔

( .٦.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ أَوْ النَّخُلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ [راحع: ٤٩٤٣].

ن سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُنْ الْمُ الْمُورُينُ بِلْ يَمِيدُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(۵۰۱۰) حفرت ابن عمر تُنَاهُا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَائِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ لِ حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ لِ حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ لِ حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ لِ حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ لِ حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَلَى حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَلَيْ حَتَى يَبْدُو صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ السَّامِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَا عَلَيْهِ فَا عَلَى مَالِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْع

(۹۲ - ۵) حضرت ابن عمر ﷺ پی سواری پر بی نفل نماز پڑھ لیتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی ست میں ہوتا ،اور فر ماتے تھے کہ میں نے نبی مالیا کہ کبھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

(٥.٦٠) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَرُزُقُنَا التَّمْرَ وَبِالنَّاسِ يَوْمَنِدٍ جَهُدٌ قَالَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَنَهَانَا عَنْ الْإِقْرَانِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ آخَاهُ [راحع: ٤٥١٣].

(۱۳ م) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر تُلَّاقَة بمیں کھانے کے لئے مجود دیا کرتے ہے، اس زمانے میں لوگ انہائی مشکلات کا شکار سے ایک دن ہم مجود میں کھارہ سے کہ حضرت ابن عمر ثنا انہا ہوار سے گذر اور فرمانے لگے کہ ایک وقت میں کئی گئی مجود میں اکھی مت کھاؤ کیونکہ نی طینا نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کی مجود میں اکھی کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ میں کئی گئی مجود میں اکھی کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ (۵۰۱۵) حقّت عَبْد اللّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِی کِتَابِ آبِی حَدِّثَ اَنْ مَیْد اَنْدَ مَدَّ اَنْدَ مَدُ مَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (۲۱۳۷)، و ۱۹۸۰ (۱۳۳۵) و مسلم (۲۱۳۷). [انظر: ۲۱۳۵، ۲۲، ۵، ۵، ۵، ۵، ۱۳ می اللّه عَلمْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (۲۱۳۵) اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (۲۱۳۵) اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّم (۲۱۳۵) اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ وَسُلّم اللّه عَلَيْهِ وَسُلّم (۱۳۵ ما) اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (۱۳۵ ما) اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (۱۳۵ ما) اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه

(۵۰۶۳) حضرت ابن عمر عاقبات مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیائے ارشاد فر مایا جوفض غلیخریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آ مے فروفت نہ کرے۔

( ٥٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ[انظر: ٥٠٥٣].

(۵۰۷۵) ماک حنی مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حصرت ابن عمر اللہ کو میں کہتے ہوئے ساکہ نی مایٹا نے بیت اللہ کے

اندر دور کعت نماز پڑھی ہے۔

( ٥٠٦٠ ) حَلَّاتُنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ [انظر: ٥٠٠٥].

(٥٠١٦) ساك حفى يُحفظ كيت بين كدايك مرتبه من في حضرت ابن عمر فاللها كويد كهتة موسك سناكه بي عليه في بيت الله ك اندرنماز پڑھی ہے لیکن ابھی تم ایک ایسے مخف کے پاس جاؤ کے جواس کی نفی کریں گے، (مراد حضرت ابن عباس ٹاٹھ تھے جو

( ٥.٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجُوانَ آنَهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ الْنَتَيْنِ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمُرًا فَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَلَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا قَالَ وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَخْمِلُ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلُ نَخْلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَفِيمَ تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ قَالَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ حُتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ[قال الألباني: ضعيف ابوداود: ٣٤٦٧، ابن ماحة: ٢٨٨٤)]. [راجع: ٤٧٨٦].

(۵۰۱۷) نجران کے ایک آ دی نے حضرت ابن عمر ٹالا سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے دو چیزوں کے متعلق ہو چھتا ہوں،ایک تو مشمش اور تھجور کے متعلق اورایک تھجور کے درخت میں بھے سلم کے متعلق (ادھار) حضرت ابن عمر شاہور نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نی مایوا کے پاس نشے میں دھت ایک مخص کولا یا گیا،اس نے کشمش اور محبور کی شراب پینے کا اعتراف کیا، نی مایوانے اس پرحد جاری فرمائی اوران دونوں کواکٹھا کرنے سے منع فرمایا۔

نیز ایک آ دی نے دوسرے کے لیے محبور کے درخت میں بی سلم کی بیکن اس سال پھل بی نہیں آیا ،اس نے اپنے پیے والیں لینا چاہے تواس نے انکار کردیا، وہ آ دمی نبی مایٹا کے پاس آ گیا، نبی مایٹا نے درختوں کے مالک سے یو چھا کہ کیااس کے ورختوں پر پھل نہیں آیا؟ اس نے کہانہیں ، نی مائیا نے فر مایا تو پھراس کے پینے کیوں روک رکھے ہیں؟ چنا نچراس نے اس کے پیےلوٹا دیئے ،اس کے بعد نی مائیا نے مجل کینے تک تھے سلم سے منع فر مادیا۔

( ٥٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنُ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا

(۵۰۱۸) حفرت ابن عمر فالمئاسة مروى ہے كہ ايك آ دى نے نبي مليا سے كوہ كے متعلق بوجھا تو آپ مالين نے فرمايا ميں اسے

کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔ ( ٥٠٦٩ ) حَلَّانَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا بَأْسَ عَلَى آخَدٍ يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ

قَالَ عِكُومَةُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَخُجّ [صححه البحارى (١٧٧٤)،

والحاكم (١/٤٨٤)]. [انظر، ٦٤٧٥]. (٥٠١٩) عكرمه بن خالد بكيلة كہتے ہيں كہ ايك مرتبه ميں نے حضرت ابن عمر نظائلے على از حج عمره كرنے كا مسئلہ يوچھا تو

انہوں نے فرمایا کہ جج سے پہلے عمرہ کرنے میں کسی کے صلتے کوئی حرج نہیں ہے، نیز انہوں نے میکھی فرمایا کہ نبی ط<sup>یوں</sup> نے بھی حج

ہے پہلے عمر وفر مایا تھا۔

﴿ ٥.٧. ﴾ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَلَّقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافَعْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ مُهَلَّ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ نَجُدٍ مِنْ قُوْنِ قَالَ لِى نَافِعٌ وَقَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَكَمْلَمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَذَكُرُ

**ذَٰلِكَ**[زاجع: ٥٥ ٤٤].

(۵۰۷۰) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے معجد نبوی میں کھڑے ہو کرنی علیا سے یو جھا کہ یا یارسول اللہ! آپ ہمیں کہاں سے احرام بائد صنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی مانیا نے فرمایا اہل مدینہ کے لئے ذوالجلیفد ، اہل شام کے لئے جھہ ، اور ابل نجد کے لئے قرن مقات ہے، حضرت ابن عمر فائٹو فرماتے ہیں کہ بعد میں اوگوں نے بیٹھی کہا کہ اہل یمن کی میقات میلم ہے

کیکن مجھے یہ یا دہیں۔

( ٥٠٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكُمِ أَخْبَرَنَا اَبْنُ جُرِّيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَالْكُمْ لَكَيْكَ الْكَافَ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَزِدْتُ أَنَا لَيْنَكَ لَيْنَكَ وَمَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ [راحع: ٤٨٢١].

(اعد٥) حضرت ابن عمر الله الله عمروي مروى مرحة البرسول التما التيم كالبيدية في من حاضر مون الدايم حاضر مون، میں حاضر ہوا آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں ادر تمام تعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ، ابن عمر اللہ اس میں بیاضا فدفر ماتے تھے کہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، میں تیری خدمت میں آس کیا ہوں، ہر تم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، تمام رعبتیں اور عمل آپ بی کے لئے میں۔

هُ مُنزُلُهُ اَمْرُينَ بِلِ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن ال

(۷۰۷۲) طاؤس کہتے ہیں کہایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نگائٹا سے پوچھا کیا نبی طائٹا نے ملکے اور کدو کی نبیذ ہے منع فر مایا ہے؟' انہ میں : فیرین سازیں کہتا ہے کہ میں میں بیٹ میں نام

انہوں نے فرمایا ہاں، طاؤس کہتے ہیں کدید بات میں نے خودی ہے۔

( ٥.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ عَنْ حَنُظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَنَى كُلْبًا إِلَّا ضَارِيًا أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ آجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[انظر: ٩ ٤ ٥٠٤].

(۵۰۷۳) حضرت این عمر فقائدے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیَ اُسٹان فرمایا جھنف ایسا کنا رکھے جو جانوروں کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ بی شکاری کتا ہوتو اس کے واب میں روز اند دو قیراط کی ہوتی رہے گی۔

( ٥٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ قَالَ سَالْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ انْهِي عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ قَدُ زَعَمُوا ذَاكَ فَقُلْتُ مَنْ زَعَمَ ذَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَمُوا ذَاكَ فَقُلْتُ مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قَالَ وَعَمُوا ذَاكَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قَالَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِّى يَوْمَنِلٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا شُئِلَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِّى يَوْمَنِلٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا شُئِلَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِّى يَوْمَنِلٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا شُئِلَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَعَلْ مِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَلَا لَاللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِ اللَّهُ مُمَّ يَصَاحِيهِ [راحى: 190 عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْكُمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُولَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالَع

(۵۰۷۳) ابت بنانی محطیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر نگائنا سے پوچھا کہ کیا منظے کی نبیذ سے ممانعت کی گئ ہے؟ انہوں نے فرمایا ان کا بھی کہنا ہے، میں نے پوچھا کن کا کہنا ہے؟ نبی طینا کا؟ انہوں نے فرمایا ان کا بھی کہنا ہے، میں نے دوبارہ یکی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی جواب دیا، بس اللہ نے جھے اس دن ان سے بچالیا کیونکہ جب ان سے کوئی فض مید پوچھتا کہ واقعی آپ نے بیات نبی طینا سے کوئی فض میں آجاتے تھے اور اس فخص کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔

( ٥.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا ٱوْ

لِيَفْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [انظر: ٥٣٣٦].

(۵۰۷۵) حضرت ابن عمر نگائئے ہے مروی ہے کہ نبی طال نے فرمایا کہ جس مخص کو جوتے ندلیس اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو مخنوں ہے نبچے کاٹ کر پیمن لے۔

﴿ ٥٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُتَحَدَّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ نَهَىٰ عَنْ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ آنَا المناه المران المناه ال

لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ نَعَمْ [انظر: ٥٣٣٦].

(۵۰۷۷) عبدالله دینار مُعطی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر تنا کو نبی طبی کے حوالے سے بیرصدیث بیان گرتے ہوئے سنا کہ آپ طبی نے ورس اور زعفران سے منع فرمایا ہے، میس نے بوچھامحرم کو؟ فرمایا ہاں۔

٧٧.٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخِيهِ أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا

عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قان إدا قان الرجل والحج الله عير اله عليه الله عليه الله عليه وسلم اله قان إدا قان الرجل والحج الله

(۷۷-۵) حضرت ابن عمر بیگاندے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا فیٹھ نے ارشاد فر مایا کوئی فخض جب اپنے بھائی کو'' اے کافر'' کہتا ہے قو دونوں میں سے کوئی ایک تو کا فر ہوکر لوٹا ہی ہے۔

( ٥٠٧٨ ) حَلَّاثُنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ آبِي حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ وَثَابٍ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْعُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ آمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَسَلَّمَ إِنظر: ٥٩٦١، ٥١٢٥، ٥١٢٥، ٥٩٦١. (٥٠٨) يجيٰ بن وثاب كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عمر پياتھ سے عشل جمعہ كے متعلق يو چھا تو انہوں نے فر مايا كہ نبي عليہ ا

نے جمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ( ۵.۷۹ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلِ الشَّاةِ الْعَالِرَةِ بَيْنَ الْمُنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى عَلِيهِ مَرَّةً لَا تَدْرِى آهَذِهِ تَتُبَعُ آمُ هَذِهِ [صححه مسلم (۲۷۸٤)]. [انظر: ٥٧٩، ٥٧٩].

(94-4) حضرت ابن عمر عظی سے مروی کہ جناب رسول اللّه کاللّه گانتگائے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جودو ریوڑوں کے درمیان ہو، مجھی اس ریوڑ کے پاس جائے اور مجھی اس ریوڑ کے پاس جائے اور اسے بیمعلوم نہ ہو کہ وہ اس ریوڑ بیں شامل ہویا اس ریوڑ میں۔

( ٥.٨٠ ) حَلَّانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَا حَلَّانَا ابْنُ آبِي لَجِيجٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكُرٍ فَلَمْ يَصُمُهُ وَآنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى يَصُمُهُ وَخَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَآنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى يَصُمُهُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَمَّنُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ إِفَال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ٢٥٠).

قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده] [انظر: ٧١٧٥]. تحريب مرتبات مي من الله الله الله الله الله الله الله

(۵۰۸۰) ابو بچ کہتے ہیں کدایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر نگائیا سے عرف کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے

( ٥.٨٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَلَا يَفْعَلُ

ذَلِكَ فِي السَّجُودِ[راحع، ٤٥٤٠].

(۵۰۸۱) حضرت ابن عمر نظائلہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کونماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کرکے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن دو بجدوں کے درمیان نبی علیا نے رفع یدین نہیں کیا۔

( ٥.٨٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَذْتَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَأْتِي ذَا طُوَّى فَيَبِيتُ بِهِ وَيُصَلِّى بِهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ وَيَفْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ

[صححه البخاری(۱۹۷۳) ومسلم (۱۲۰۹) وابن خزیمة (۲۶۱۶ و ۲۶۹۲ و ۲۶۹۶ و ۲۶۹۰)].[راجع: ۲۶۰۶]. ۱۸۸۸ وقع مینه کرته مین محد به این عرفظی در حرم کرقه می حصر می مینشد تذکیل در مین در متام دندی

(۵۰۸۲) نافع پین کی جین کہ حضرت ابن عمر نگاگا جب حرم کے قریبی حصے میں پینچتے تو تلبیہ روک دیتے ، جب مقام'' ذی طوی'' پر پینچتے تو وہاں رات گذارتے ، منح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ، شسل کرتے اور بتاتے کہ بی مالیکا بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

( ٥.٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ قَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ٤٤٦٦].

(۵۰۸۳) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قو</sup>انے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی محض جمعہ کے آئے تو اسے

چاہئے کھسل کر کے آئے۔ - ویشن دسی میں وزیر ہی موریز بھی موریز بھی اور میں اور بھی اور اور کا میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

( ٥.٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّلِيْ يَفُونُهُ الْعَصْرُ كَانَّمَا وُبُرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ[صححه البحارى (٥٥١)، ومسلم (٦٢٦)، وابن حزيمة(٣٣٥)]. [انظر:

۱۲۱۹، ۱۲۱۹، ۸۲۹، ۸۷۸، ۱۲۱۹.

(۵۰۸۴) حضرت ابن عمر فظائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله مان فیا ہے فر مایا جس محض کی نماز عصر فوت ہو جائے ، کویا اس

کے اہل خانہ اور مال تباہ و بربا دہوگیا۔

( ٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُنالُهُ اَمَدُن مِنْ لِيَسِهُ مِنْ مَن اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُونَا نُصَلَّى مِنْ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّى آجَلُهُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى الصَّبْحَ يُصَلِّى وَاحِدَةً فَٱوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدُ صَلَّى[راحع: ٤٤٩٢].

(۵۰۸۵) حضرت ابن عمر الاتفات مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی طبیع سے پوچھایار سول اللہ! رات کی نماز سے متعلق

آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایاتم دودورکھت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''صبح'' ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ آیک رکھت اور ملالو ہتم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ،ان سب کی طرف سے بید تر کے لئے کافی ہوجائے گی۔

(٥.٨٦) حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا لَيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ[راجع: ٢١ ٤٨].

لَيْكُ اللَّهُمْ لَبِيْكُ لِبَيْكُ لا شُرِيكُ لَكُ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمَدُ وَالنَّعْمَةُ لَكُ وَالْمَلْكُ لا شُرِيكُ لَكُ رَاحِعَ: ١٨٢١]. (٥٠٨٢) معزت ابن عمر تناها سے مردی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ تَا تَكُمْ كَا تَلْبِيه بِينْهَا، مِن حاضر بول ا

میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٥.٨٧ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آيْنَ نُهِلُّ قَالَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَآهُلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُهْخَفَةِ وَآهُلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ وَيَقُولُونَ وَآهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلُمَ إِرَاحِع: ٥ ٥ ٤٤].

(۵۰۸۷) حضرت ابن عمر نگائل سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کرنی طبیع سے پوچھا کہ بایار سول اللہ! آپ ہمیں کہاں سے احرام باعد منے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی طبیع نے فر مایا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے ، حضرت ابن عمر ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے بیجی کہا کہ اہل یمن کی میقات یکملم ہے

ليمن بحصيه يا وُكِيل -( ٨٨. ٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثِنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنُ نَافِعِ قَالَ لَمَّا حَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ يَنِيهِ وَٱهْلَهُ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هِنِهِ عَدْرَةُ فَكَانٍ وَإِنَّ مِنْ أَعْظِم

اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ إِنَّ الْعَادِرَ يَنْصَبُ لَهُ لِوَاءَ يَوْمِ القِيَامَةِ يَقَالَ هَذِهِ عَدْرَةَ فَلَانِ وَإِنَّ مِن اعظمِ الْعَدْرِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَبَايِعَ رَجُلَّ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ فَلَا يَخُلِعَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَيَكُونَ صَيْلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ [راحع: ١٤٨]. يَخْلَعَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُشُرِفَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَيَكُونَ صَيْلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ [راحع: ١٤٨]. فَي يَعْتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اور اہل خانہ کو جمع کیا، شہادتین کا اقرار کیا اور فر مایا امابعد اہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پراس شخص کی بیعت کی اور کہا گئی، اور میں نے نبی علیم اور کو می فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر دھو کے باز کے لئے قیامت کے دن ایک جمنڈ اگاڑا جائے گا اور کہا

مُنالِهَ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال جائے گا کہ بیفلاں مخص کی دھوکہ بازی ہے،اورشرک کے بعدسب سے بردادھوکہ بیہ ہے کہ آ دمی اللہ اوراس کے رسول کے نام پر سی کی بیعت کرے اور پھراسے تو ڑ دے ،اس لئے تم میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت تو ڑے اور نہ بی امرِ خلافت میں جھا تک کربھی دیکھے،ورندمیرےاوراس کےدرمیان کوئی تعلق نہیں رہےگا۔

( ٥٠٨٩ ) حَلَّكْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثْنَا يَخْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي فَكُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبُزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكُلَهَا قَالَ يَحْمَى لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا هَكَذَا ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي اللَّرَاعَ فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي اللِّوَاعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَان فَقَالَ وَآبِيكَ لَوْ سَكَّتٌ مَا زِلْتُ أَنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ فَقَالَ سَالِمُ آمًّا عَذِهِ فَلَا سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ [انظر: ٢٥٠٢].

(٥٠٨٩) حضرت سالم مينية كم مل مين ايك فخف بيعديث بيان كرر ما تفاكه ني طيئه كي خدمت مين ايك مرتبه روفي اوركوشت کھانے میں پیش کیا گیا، نی طیف نے فرمایا مجھے ایک دئتی ویا، نی علیم کورتی دے دی گئی جوآب فالفیم نے تعاول فرمال اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو، وہ مجھی نبی ملیقہ کودے دی گئی اور نبی ملیقہ نے اسے بھی تناول فرمالیا، اور فرمایا کہ مجھے ایک اور دستی دو بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک بحری میں دو ہی تو دستیاں ہوتی ہیں ، نبی ملید نے فرمایا تیرے باپ کی متم! اگر تو خاموش ر ہتا تو میں جب تک تم سے دسی ما تکار ہتا مجھے ملتی رہتی ، معزت سالم میلائے نے سے صدیث س کر فرمایا یہ بات تو بالکل نہیں ہے کیونکہ میں نے حضرت ابن عمر فاتھ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جتاب رسول الله مُلَا لِحَقِّم نے ارشاد فر ما یا اللہ تعالی تمہیں اپنے آباؤاجداد ك نام كى قىمىن كھانے سے روكتا ہے۔

( ٥.٩. ) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ

حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَقَّ عَلَىَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ فَٱتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أُعَظَّمُهُ فَقَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ سُثِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنُ مَدَرِ [صححه مسلم (١٩٩٧)، وابن حبان (٢٠٤٥)]. [انظر: ١٨٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٦٤١].

(٥٠٩٠) سعيد بن جبير مُولِيَّة كَبَتِهِ جِن كه ايك مرتبه مِن حضرت ابن عمر الله الله على الله على نبيذ کے متعلق پوچھا ،انہوں نے فرمایا کہ نبی ماہیا نے اسے حرام قرار دیا ہے، بیس کر مجھ پر بوی گرانی ہوئی، میں حصرت ابن عباس علی کے پاس آیا اور ان سے مرض کیا کہ سی نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے منکے کی نبیذ کے متعلق بوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی طابی نے اسے حرام قرار دیا ہے، حضرت ابن عمر تلکھانے فرمایا انہوں نے سچ کہا، نبی طابی نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں

نے پوچھا'' مکئے' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہروہ چیز جو کمی مٹی سے متائی جائے۔

(٥٠٩١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبُرُنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابُ إِذَا آخُرَمُنَا فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَيْلِهِنَّ الْحِدَاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْفُوابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ [راحع: ٢١٤].

(۵۰۹۱) حضرت ابن عمر تلافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طافات کسی نے سوال پوچھایارسول اللہ! احرام بائد ھنے کے بعد ہم کون سے جالور قبل کر سکتے ہیں؟ نی طافیا نے فرمایا پانچ قتم کے جانوروں وقبل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہ،

كوے اور باؤسلے كتے۔ ( ٥٠٩٢ ) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

١٠.٥) حَدَثنا إِسْمَاعِيلُ الْحَبْرِنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرُ قَالَ التَّهِيبُ إِلَى النَّاسُ وَقَدْ فَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الْمُزَقَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الْمُزَقَّتِ وَاللَّبُاءِ[راجع: ٤٦٥].

(۵۰۹۲) حفرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو ایک مرتبہ منبر پرجلوہ افروز دیکھا، نبی طینا کودیکھتے ہی میں تیزی ہے مجد میں داخل ہوا، اور ایک جگہ جا کر بیٹ کیا لیکن ابھی کھے سننے کا موقع ند اللقا کہ نبی طینا منبر سے بنچ اتر آئے ، میں نے لوگوں سے بوچھا کہ نبی طینا نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی طینا نے دباء اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ نے لوگوں سے تاکی الله عَلَیْ وَسُلَم (۵۰۹۰) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدِّقَنَا اَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلّا عَنْ النّبِی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسُلّم قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسُمَتُنَى فَهُو بِالْخِعِیارِ إِنْ شَاءَ أَنْ یَمُضِی عَلَی یَمِینِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ یَرْجِعَ غَیْرَ حَنِیْ آوُ قَالَ فَالُ مَنْ حَلَفَ فَاسُتُنْ فَهُو بِالْخِعِیارِ إِنْ شَاءَ أَنْ یَمُضِی عَلَی یَمِینِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ یَرْجِعَ غَیْرَ حَنِیْ آوُ قَالَ فَالَ مَنْ حَلَقَ اللّٰ اللّهُ عَلَیْ وَسُلّم فَیْرَ حَرْج [راحع: ۱۰ ۲].

(۵۰۹۳) حضرت ابن عمر تا الله سے عالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو تحض قسم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہ لے اسے اختیار ہے ، اگراپی قسم پوری کرنا جا ہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا جا ہے تو حانث ہوئے بغیرر جوع کرلے ۔

( ١٩٤ ه ) حَلَاثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفَ آحَدُكُمُ فَذَكُرَهُ

(۵۰۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(ه.٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَوْ ابْتَعْتَ هَذَا النَّوْبَ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سُوقٍ ثَوْبًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ ابْتَعْتَ هَذَا النَّوْبَ لِمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُوبٍ مِنْهَا فَبَعَتَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكُوهَهُ فَٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَاكَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُوبٍ مِنْهَا فَبَعَتَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكُوهَهُ فَٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُوبٍ مِنْهَا فَبَعَتَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكُوهَهُ فَٱتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴿ مُنْ الْمُ اَمْرِينَ لِيَسِيْمِ مَرْمِ ﴾ ﴿ لَهُ هَا مِنْ اللَّهِ بَعَثْتَ بِهِ إِلَى وَقَدْ قُلْتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَوِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِي اللَّهِ بَعَثْتَ بِهِ إِلَى وَقَدْ قُلْتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَوِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

وسلم فقال يا بني اللهِ بعثت بهِ إِلى وقد قلت قِيهِ ما سيعت إِنما يلبس الحرير او قال هذا من لا خلاق له قَالَ إِنَّى لَمُ ٱبْعَثْ بِهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهُ وَلَكِنْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهِ ثَمَنًا قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ آجُلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ [راحع: ٩٧٨].

(۵۰۹۵) حفرت ابن عمر تلاقی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر الاثنائے ایک ریشی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو ان علی طاق نی ملین ہے گئے کہ اگر آپ اسے فرید لیتے تو وفود کے سامنے پہن لیا کرتے ؟ نی ملین نے فرمایا بیدوہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، چند دن بعد نبی ملینا کی خدمت میں کہیں سے چندریشی حلے آئے ، نی ملینا نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر طاقت کو بھی بھجوا دیا ، حضرت عمر طاقت کہنے گئے کہ آپ نے خود ہی تو اس کے متعلق وہ بات فرمائی تھی جو میں نے سی تھی اور اب آپ بی نے کے لیے نہیں بھوایا ، بلکہ اس لئے تھی اور اب آپ بی نے کے لئے نہیں بھوایا ، بلکہ اس لئے مجھوایا ہے کہتم اسے فروخت کر کے اس کی قیت استعمال میں لئے آئے۔

( ٥٠.٥) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ حَدَّنَنَا آبِى عَنُ آنسِ بُنِ سِيوِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ٱلْوَرَّا وَكُعْتَى الْفَجْوِ أُطِيلٌ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْفَجْوِ أُطِيلٌ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا سَالُتُكَ عَنْ رَكَعَتَى الْفَجْوِ قَالَ إِنَّكَ لَصَخْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْ

المجید المبید و معنی معنی معنی معنی معنی معنی می المبید ا

خرج کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا کرلوتو پیمی فی سبیل اللہ ہی ہوگا، بیس نے مزید پوچھا کہ اگر ایک فخض کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے ، امام سلام پھیر لے تو کیا بیامام کے کھڑ اہونے سے پہلے اسے قضاء کرسکتا ہے؟ انہوں نے فروری سرور میں موجوع سے تبدیدی فروری کی ماری کے معرب ناریج ای اگری کی فحض قرض کے سروری الم میں الم میں الم سرو

فر مایا کہ جب امام سلام پھیردے تو مقتدی فورا کھڑا ہوجائے، پھر میں نے پوچھا کہ اگرکوئی فخص قرض کے بدلے اپنے مال سے زیادہ وصول کرے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ہردھوکے باز کے کولہوں کے پاس اس کے دھوکے کے بفتدر جھنڈ الگا ہوگا۔

(٥.٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِى جَهُضَمَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدُرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحُلِلُ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ فَلَمْ يَحِلُوا [انظر: ٦٤٤٥].

مع النبی صلی الله علیه و سلم قلم یحلل و مع ابی بحر و عمو و عثمان قلم یجلوا [انظر: ٩٤٤٠]. (٥٠٩٤) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نبی النہ اے ساتھ نکاء آ ب مالی النہ اس موتے ، حضرت ابو محرو

رے ہوں ہے۔ اور ان اور ان میں اور ان میں ہوئے۔ عثان ٹاکٹائی کے ساتھ لکلا تو وہ بھی حلال نہیں ہوئے۔

( ١٩٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ[راحع: ٢٧٤].

(۵۰۹۸) رفع يدين كى حديث حضرت ابن عمر الم الله الله وسرى سند كساته بهى مروى ہے۔ ( ۵۰.۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ إِنْ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّلِنِي عَمْرُو إِنْ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَادِيُّ حَدَّلَنِي سَعِيدُ إِنْ يَسَادٍ

عَنِ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى خَيْرَ [راحع: ٢٠٠٠] (٥٠٩٩) حفرت ابن عمر نَا أَنْ عَمر وى ب كه يس نے ني وائن كوكدھے پرنماز پڑھتے ہوئے ديكھا ب،اس وقت آپ تَا لَيْقُمُ

خيركوجاربے تھے۔ ( ٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

ره ) حدثنا عبد اللهِ بن الوليدِ حدثنا صفيان عن عبدِ اللهِ بنِ ابني ليبدُ عن ابني سلمه عنِ ابنِ عمر قال قال رَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى السِّمِ صَلَاتِكُمْ إِنَّهُمْ يُغْتِمُونَ عَلَى الْإِبلِ إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ[راحع، ٢٥٧٢].

(۵۱۰۰) حضرت ابن عمر الله سعمروی ہے کہ نی ماید کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدو یہاتی لوگ تمہاری نماز کے نام پر غالب نہ آ جا کیں ، یا در کھو! اس کا نام نماز عشاء ہے ، اس وقت بیاسینے اونٹوں کا دودھ دو ہے ہیں (اس مناسبت سے عشاء کی نماز کو

نعتمه 'کهدریتے ہیں)

(٥١.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَيْثٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذُنَ ذَلِكَ دَغَلَّا فَقَالَ تَسْمَعُنِى أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَا [راحع: ٩٣٣].

(٥١.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[راحع: ٢٦١٦].

(۵۱۰۲) حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے مر وی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیراور بھلائی ر کھ دی گئی ہے۔

(٥١.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ يَعْنِى آبَا آخْمَدَ الزَّبَيْرِيَّ قَالَ حُدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ آبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَصَلِّ رَكْحَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا [راحع: ٤٤٩٢].

العین مسلی مسلی مسلی مسلم بی من و مسلی میرون کے ایک مسلم کے مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا اور اس کی نماز سے (۱۰۳) حضرت ابن عمر نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخص نے نبی ملیثا کی خدمت میں حاضر ہو کر رات کی نماز سے م متالید

متعلق دریافت کیا، نبی مایشانے فر مایا رات کی نماز دو دورکعت پرمشمل ہوتی ہے ادر جب'' موجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ،ان سب کی طرف سے بیوتر کے لئے کافی ہوجائے گی۔

( ٥١.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [راحْع، ٢٧٨ ٤].

( ٥١.٥ ) حَكَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَكَّثْنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَافَةَ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النِّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَادِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قُلْتُ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ حَتَّى تَطُلُعَ الثَّرَيَّا [راحع: ٤٦٧٥].

(۵۱۰۵) عبدالله بن سراقه بَيَشَدِ كَتِمَ بِين كه بِس فَ حَفرت ابن عمر الله الله علول كى تَعْ كَ مَعْلَق بِو جِها تو انبول في ما ياكه في عليه الله بي على الله بي على الله الله بي على الله بي على الله بي على الله الله الله الله على ال

مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ بِلِي مُنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَجِدُ نَهُلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ يَقَطَعُهُمَّا حَتَى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُفَبَيْنِ [انظر: ٣٣١]. (١٠١٨) مطرت ابن عمر عَلَهُ اس مروى ب كه نبى عَلِيْهِ في فرمايا كه جس فخص كوجوت شاليس اس جاسي كه وه موزول كوخول

اسے نیچکاٹ کر پہن لے۔

(٥١.٧) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَفْتُلُهُنَّ الْحَيَّةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَآةُ[صححه البحارى(١٨٢٦) ونسلم(١٩٩١) وابن حبان(٢٩٦٢)]

[انظر: ۲۲۲۸٬۰۱۳۲].

(١٠١٥) اورني عليه ن فرمايا پانچ قتم كے جانور بين جنهيں حالت احرام مين بھي مارنے سے كوئى كنا ونييں موتا، چھو، چوب،

چيل، كوے اور باؤلے كئے۔ ( ١٠.٨ ) و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ[راحع: ٢٠٢]. (۵۱۰۸)اور جناب رسول اللهُ مَا لَقَعَمُ نے ارشاد فرمایا قبیله اسلم، الله اسے سلامت رکھے، قبیلہُ عفار الله مَا لَقَعَامُ کَ بِعَشْقُ کرے اور

"عصيه" في الله اوراس كرسول كى نافر مانى كى-

( ٥١.٥ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَلَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان[صححه البحارى(٣٢٧٦) وابن حيان(٢٦٤٩)][راجع: ٢٧٥٤]

(۵۱۰۹) حضرت ابن عمر نظائب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور تین مرتبہ فر مایا

فَتَهُ يَهَالَ سِي هُوگا جَهَالَ سِي شَيْطانَ كَاسِينَكَ ثَكُنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ طَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ١١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ طَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ لَيْلَا

(۱۱۰) حضرت عائشہ فاق اور ابن عمر فاق سے مروی ہے کہ نی ملی ارات کے وقت تشریف لائے۔

( ١١١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْهُلِ الشَّأْمِ الْجُحُفَةَ وَقَالَ هَوُلَاءِ النَّلَاثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِآهُلِ وَسُلَّمَ وَحُدَّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِآهُلِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِآهُلِ النَّهُ مَنْ يَوْمَنِلٍ عِرَاقُ [راحع: ٥٠٠٥].

(۵۱۱۱) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ،اہل نجد کے لئے قرن اور اہل شام کے

سے محقہ لومیقات فرار دیا ہے، یہ بین جہیں تو ہیں نے می ملیا سے من کرحودیا دی ہیں، اور یہ بات بھی ہے بیان کی تی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اہل یمن کے لئے یکم کم ہے، کسی نے عراق کے متعلق پوچھا تو فر مایا اس وقت عراق ندتھا۔

( ٥١١٢ ) حَلَّكُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّكُنَا مَرْثَدَّ يَغْنِى ابْنَ عَامِرٍ الْهُنَائِيَّ حَلَّئِنِى آبُو عَمْرٍو النَّذَبِيُّ حَلَّئِنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنْ الصَّلَاةِ فِى الْجَمِيعِ ( ١١٢ ) حضرت ابن عمر تَنَاهُ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جماعت کی نماز سے اللہ بہت خوش

( ١١٣٥ ) حَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ فَآذُ حَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِى ۚ فَقَالَ بِعُ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَمَنْ عَلَى عِدَةً فَمَنْ عَلَى عِدَةً فَمَنْ عَلَى عَدَةً فَمَنْ عَلَى عِدَةً فَمَنْ عَلَى عِدَةً فَمَنْ

(۵۱۱۳) حضرت ابن عمر ٹاٹھنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٰ است میں جارہے تھے تو غلہ پرنظر پڑی جسے اس کے مالک نے بواسجار کھاتھا، نبی علیٰ ان کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے ردی غلہ لکلا ، نبی علیٰ انے فر مایا اسے علیحدہ نیچواور اسے علیحدہ نیچو، جوخف ہمیں دھو کہ وے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ١١٤ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ يَغْنِى الْوَاسِطِى آخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنُ آبِى مُنِيبِ الْجُرَشِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُغْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمُحِى وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ آمْرِى وَمَنْ تَشَبَّة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ [احرحه ابوداود (٣١) ٤) و ابن ابى شيبة : ٣١٣/٥. اسناده ضعيف]. [انظر: ٥١١٥ ، ٢٦٧].

(۵۱۱۳) حضرت ابن عمر تا الله سعمروی ہے کہ جناب رسول الله فَالَيْنَا الله عَلَيْهِ وَالله الله وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَال

(۵۱۱۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَیْمُ ارشاد فر مایا مجھے قیامت سے پہلے تکوار دے کر بھیجا گیا ہے تا کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ، میرارزق میرے نیزے کے سائے کے بینچ رکھا گیا ہے ،میرے ا مکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے بھر پور ذلت لکھ دی گئی ہے اور جو مخص کی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ ان بی میں شار ہوگا۔ میں شار ہوگا۔

( ٥١١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْرَنَا لَيْكَ عَنْ مُجَاهِلِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْلَي فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ ( ٥١١٦ ) حضرت ابن عمر الله عليه عمروى م كه بي طيابان بيت الله كاندردوركعت نماز يرضى م-

(٥١١٥) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ آخِبَرَنَا ابْنُ آبِي نَجِيحٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ. مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ آبِي بَكُرٍ فَلَمْ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَآنَا لَا آصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راحع: ٥٨٠].

(۱۱۷) ابو مجمع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر نگائیا سے عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی مایٹا کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روز ہ نبیس رکھا ، میں نے حضرت ابو بکر ٹاٹٹڈ اور حضرت عثمان ڈاٹٹڈ کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے بھی اس دن کا روز ہ نہ رکھا ، میں اس دن کا روز ہ رکھتا ہوں اور نہ تھم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔

( ١١٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ الْمِرِيُّ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ[صححه البعارى (٢٧٣٨)، ومسلم (٢٢٣٨)]. [انظر: ٢٧٣٨)، ١٥٥، ٥٩٣٠].

(۵۱۱۸) حضرت ابن عمر تا انتصروی ہے کہ جناب رسول الله تُلَّاقَيْنِ نے ارشاد فرما یا کسی محض پر اگر کسی کا کوئی حق ہوتو دورا تیں اس طرح نہیں گذرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کمسی ہوئی نہ ہو۔

( ٥١١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ٱبُّوبُ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَالَ أَخْسِبُهُ فَلْدُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ آحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقَّعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ

وَلَنْهُمُ النَّارِ فَمِنُ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[راحع: ٢٥٨ ٤].

(۵۱۱۹) حطرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نبی طینی نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی محض فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے میں والل جنت میں سے ہوتو اہل سے سامنے میں اس کا ٹھکا نہ اور اگر اہل جنبم میں سے ہوتو اہل جنبم کا ٹھکا نہ چیش کیا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تمہار ایر ٹھکا نہ ہے۔

( ٥١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمُاعِيلُ آخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ آنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصُرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ فَسَارَ فِى يِلْكَ اللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ سَارَ حَتَّى آمْسَى فَقُلْتُ الصَّلَاةَ فَسَارَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَسَارَ حَتَّى أَظْلَمَ فَقَالَ لَهُ سَالِمْ آوُ رَجُلٌ الصَّلَاةَ وَقَدُ آمْسَيْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ مُنالِمَا مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ م

الصَّلَاتَيْنِ وَإِنِّى أُدِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَسِيرُوا فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا [راحع: ٢٧٦] (٥١٢٠) نافع بيني كويت بين كرايك مرتبه حضرت ابن عمر ثان كو حضرت صفيد فأن كم متعلق كوئى نا مجهانى خبر ملى تؤوه روانه بوك اوراس ايك رات على تين راتول كى مسافت طى ، وه شام بون تك چلتے رہے ، على نے ان سے نماز كا تذكره كياليكن انہوں نے كوئى توجه نہى اور چلتے رہے ، جى كرانہوں انہوں نے كوئى توجه نہى اور تا دى نے ان سے كہا كہ شام بہت ہوگى ہے ، انہوں نے كوئى توجه نہى اور چلتے رہے ، جى كرانہ كى جلدى ہوتى تقى تو وہ بھى ان دونوں نماز ول كوجمع كر ليتے تھے ، اور على بائر رہ جمعى ان دونوں كو جمع كرنے كا اراده ركھتا ہوں ، اس لئے چلتے رہو ، چنا نچه وہ چلتى رہے جى كہ شفق بھى غائب ہوگى ، چرانہوں من از كردونوں نماز أول كو اكفها پڑھا۔

( ٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمُرَالَّةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الْتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ الْمُرَالَّةُ وَهِي حَائِضٌ فَآتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقُيلَ عِلَّتَهَا [راحد: ٢٥ . ٢٥].

(۵۱۲۱) بونس بن جیر مینید کیتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نظاف سے اس فحض کے متعلق بوج بھا جوایام کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دیے تو انہوں نے فر مایا کہ کیاتم عبداللہ بن عمر نظاف کوجانتے ہو، میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فر مایا اس نے بھی اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق دے دی تھی ، حضرت عمر نظافت نے جاکر نبی مائیدہ کویہ بات بتائی ، تو نبی مائیدہ نے فر مایا اسے کہوکہ وہ اس سے رجوع کرلے ، پھراگر وہ اسے طلاق و بتا ہی جا ہے تو طہر کے دوران دے۔

( ۵۱۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءِ انَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَذْدِيَّ يُحَدِّثُ النَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُهُ [راحع: ٢٩١] ( ۵۱۲۲ ) حضرت ابن عمر فَيْهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ فَاقَدُّ اللَّهُ الرَّاوْرِ ما يارات اورون کی فل نماز دودور کعتيں ہيں۔

( ٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ ابْنُ عَامِرٍ فَجَعَلُوا يَشُونَ عَلَيْهِ وَابْنُ عُمَرَ سَاكِتٌ فَقَالَ أَمَا إِنِّى لَسْتُ بِآغَشِّهِمُ لَكَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ [راحع: ٤٧٠٠].

(۵۱۲۳) مصعب بن سعد میشید کتے ہیں کہ کولوگ ابن عامرے پاس ان کی بیار پری کے لئے آئے اوران کی تعریف کرنے لئے ، حصرت بن سعد میشید کتے ہیں کہ کولوگ ابن عامرے پاس ان کی بیار پری کے لئے آئے اوران کی تعریف کرنے کے ، جس بیار نام دور کا ، بی علیہ نے نے فرایا کہ مصرت اور نہ بی طرف ان کے اللہ تعالی مال فنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ بی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔ (۵۲۱ ) حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ اَسْأَلُهُ عَنْ اللَّهُ عَانَ الْقَعَالِ فَكُعَبَ إِلَى إِنَّمَا كَانَ

كُونِ الْمُسْلَامِ قَدْ أَغَارَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَانْعَامُهُمْ ذَاكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَانْعَامُهُمْ ثَلَيْهِ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُُونَ وَانْعَامُهُمْ ثُلُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَانْعَامُهُمْ ثُلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَانْعَامُهُمْ فَاللَّهُ وَعَلَى بَنِى اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْمَعْيِشِ [راحع، ٤٨٥٧].

(۵۱۲۳) ابن عون میشید کتے ہیں کہ میں نے نافع میشید کے پاس ایک خطاکھا جس میں ان سے دریافت کیا کہ کیا قال سے پہلے مشرکین کودعوت دی جاتی تھی؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھ بھیجا کہ ایسا ابتداءِ اسلام میں ہوتا تھا، اور نبی طیفیانے بومصطلق پر جس وقت حملہ کیا تھا، وہ لوگ عافل تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے، نبی طیفیانے ان کے لڑا کالوگوں کو آل کردیا، بقیدا فراد کوقید کرلیا، اور اسی دن حضرت جویریہ بنت عارث والفائے صے میں آئیں، مجھ سے بیر حدیث حضرت ابن عمر عافیات نے بیان کی ہے

جواس الشكر مين شريك تقى -( ١٦٥ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّتَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَلَّتَنِي شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً بُحَلَّثُ عَنْ بَكُو بْنِ مَا اللّهُ مَا أَنْ مَعْدُ اللّهُ مُنَا مَا مُعَدِّدُ مَا اللّهُ مُنَا مَا مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

عَبْدِ اللَّهِ وَبِشُرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَوِيرِ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ

(۵۱۲۵) معرت ابن عرفی است مروی بر کرنی این فران برخ کے متعلق فرانا بدوہ فض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی مصدنہ ہو۔ (۵۱۲۱) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّتَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ وَسَمِعْتُ اَبَا مِجْلَو سَمِعْتُ اَبْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَا مِنْ وَلَمَا وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُولُولُولَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَ

(۵۱۲۷) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ کی تاہیا نے فر ما یاور رات کی تمازوں سسب سے احری راعت ہوئی ہے۔

(۵۱۲۷) حَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدِّنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدِّنِي شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ سَلْمَانَ قَالَ صَعِفْ ابْنَ عُمَر يَقُولُ كَانَتُ صَلَّاهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّتِي لَا يَدَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّتِي لَا يَدَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ اللّهِ صَلّى الطَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْتِي لَا يَدَعُ رَكُعَتَيْنِ فَبْلَ الظّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ السَاد حسن [انظر: ۲۳۱۲ و ۱۳۵۰، ۲۰۷۹، ۹۷۹] الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ فَبْلَ الصَّبْعِ [قال شعب: صحبح، وهذا اساد حسن [انظر: ۲۳۱ وه مُومَلَم كَ الْمُعْرِبُ وَمُعْرَبُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْلَ الْمَعْرِبِ وَمَعْمِ كَى اللّهُ الْمُعْرِبُ اللّهُ الْمَعْرِبُ عَمْرُكُ اللّهُ الْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَرَكُعْتِينَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

( ١٦٨٥ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ إِنَّا إِسْحَاقَ وَقَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ وَتَّابٍ إِنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُثَرَ عَنْ الْعُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ آمَرَنَا بِهِ رَمِيُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[انظر: ٧٨ ه ].

(۵۱۲۸) یجی بن واب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فاتا سے عسل جمعہ کے متعلق یو چھا او انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا انے

منام) اکمرین بل مینید مترقم کی ایم ایک مینی ایم کا کی ایم ایک مینی ایم کا کی ایم کی ایم کا کی ایم کا کی ایم کا جمیں اس کا بھم دیا ہے۔

( ١٦٦٥ ) حَلَّانًا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَلَّانَا شُعْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْمَيْنِ عَنُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ وَعَنُ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فَقَالَ أَتِي رَسُولُ إِللّهٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشُوانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمُوا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطُ قَالَ وَأَسُلَمَ رَجُلٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَخُمِلُ نَخُلُهُ قَالَ فَآتَاهُ يَطُلُبُهُ قَالَ فَآبَى أَنْ يُعْطِيّهُ قَالَ فَآتِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَخُلُ رَجُلٍ فَلَمْ يَخُمِلُ نَخُلُهُ قَالَ فَآتَاهُ يَطُلُبُهُ قَالَ فَآمَى أَنْ يُعْطِيّهُ قَالَ فَآتِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَخُلُ وَنَهَى عَنُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَلَا قَالَ فَآتِهُ يَتُكُلُ مَالَهُ قَالَ فَآمَرَهُ قَوَدَّ عَلَيْهِ وَنَهَى عَنُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ والْحَادُ وَلَهَى عَنُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ والْعَالَ الْحَدَادُهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ فَالَ فَالَعُولُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَعَى عَنُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ واللّهُ اللّهُ وَلَقَلَ الْعَرَادُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَعَى عَنُ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ والْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۵۱۲۹) نجران کے ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر فاللہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے دو چیزوں کے متعلق پو چھتا ہوں ، ایک تو سشمش اور مجور کے متعلق اور ایک مجبور کے درخت میں بیج سلم کے متعلق (ادھار) حضرت ابن عمر فاللہ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی فائیلا کے پاس نشے میں دھت ایک فخص کو لا یا عمیا ، اس نے کشمش اور مجبور کی شراب نی تھی ، نبی فائیلا نے اس پر صد جاری فر مائی اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے منع فر مایا۔

نیز ایک آ دمی نے دوسرے کے لیے مجود کے درخت میں بیج سلم کی الیکن اس سال پھل ہی نہیں آیا ، اس نے اپنے پہنے واپس لینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا ، وہ دونوں نبی طینا کے پاس آھے ، نبی طینا نے درختوں کے مالک سے پوچھا کہ کیا تہارے درختوں پر پھل نہیں آیا ؟ اس نے کہا نہیں ، نبی طینا نے فر مایا تو پھراس کے پہنے کیوں روک رکھے ہیں ؟ چنا نچہاس نے نبیا کی ساتھ کے براس کے پہنے لوٹا دیے ، اس کے بعد نبی طینا نے پھل پکنے تک تھے سلم سے منع فر مادیا۔

( .١٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّفَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ[راحع، ٢٦ه ٤].

(۵۱۳۰) حضرت این عمر فالله است مروی ب که جناب رسول الله تا فالله ارشاد فر مایا با نع اور مشتری کواس وقت تک اختیار ر متا ب جب تک وه جداند موجا نمین ،الاً به که وه تیج خیار مو۔

( ٥١٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ يَعْنِى الْمُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ [انظر: ٣٣٦].

(۵۱۳)عبدالله دینار وکف کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عرفظ کوئی ملا کے حوالے سے بیعدیث بیان کرتے

موسك سناكة باليهان ورس اورزعفران سيمنع فرماياب، ميس نے يو جمامحرم كو؟ فرمايا بال-

( ٥١٠٢ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى حَرَامٍ جُنَاحٌ فِى قَيْلِهِنَّ الْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ فَيْلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

وَالْفَأْرَةُ وَالْحَيَّةُ [راحع: ١٠٧٥].

'(۵۱۳۲) حضرت ابن عمر تا الله عمروی ہے کہ نبی طیا انے فرمایا پانچ فتم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی مارنے ہے کوئی گنا ونہیں ہوتا ، بچو، چوہ، جیل ،کوے اور باؤلے کتے۔

( ٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِيحُ الْقَبْبِ حَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ نُزُولَ الْفَيْثِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ السَّاعَةَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا تَذْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَذْرِى نَفْسٌ بِآئِي ٱرْضِ تَمُوتُ [راجع: ٢٧٦٦].

(۵۱۳۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا غیب کی پانچے باتیں الیں جی جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانباکل کیا ہوگا؟ یہ اللہ ہی جانبا ہے، قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانبا کے درقم مادر میں کیا ہے؟ کوئی فض نہیں جانبا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی فض نہیں جانبا کہ وہ کس سرز مین میں مرےگا۔

(ع١٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَّاحُهَا [راحع: ٤٩٤٣].

(٥١٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ مَهْدِى هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ مَهْدِى هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْفُوا اللَّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ[قال الألبانى: صحبح ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْفُوا اللَّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ[قال الألبانى: صحبح (النسائى: ٢٩/٨)]. [انظر: ١٣٨٥، ١٣٩٥].

(۵۱۳۵) حطرت ابن عمر تلالا سے مروی ہے کہ نبی مالیہ ان ارشاد فر مایا مو چھیں خوب اچھی طرح کتر دا دیا کر داور ڈاڑھی خوب بڑھایا کرو۔

( ٥١٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخُلَ بَنِى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ[راحع: ٤٥٣٢].

(۵۱۳۷) حضرت ابن عمر الما الله المسام وي ب كه في ماينا في بونضير كدر دنت كو اكر انبيل آك لكاوي-

(٥١٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَإِسْحَاقُ يَغْنِى الْأَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةُ أُمِّيَّةً لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ النَّهُ هُرُ هَكُذَا وَهَكُذَا حَتَى ذَكَرَ بِسُمًّا وَعِشْرِينَ قَالَ إِسْحَاقُ وَطَبَقَ يَدَيُهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِبْهَامَهُ فِي النَّالِيَةِ [راحع، ١٧ . ٥].

النَّالِيَةِ [راحع، ١٧ . ٥].

مبیندا تنا، اتنااورا تناہوتا ہے، تیسری مرتبدآ پ تالیفر کی ایند کرایا، یعنی ۲۹ کا۔ مبیندا تنا، اتنااورا تناہوتا ہے، تیسری مرتبدآ پ تالیفر کی انگوٹھا بند کرایا، یعنی ۲۹ کا۔

( ٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْفَى اللِّحَى وَأَنْ تُجَزَّ الشَّوَادِبُ [راحع: ٥١٣٥].

(۵۱۳۸) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طابی اے موقیجیں خوب اچھی طرح کتر وانے اور ڈاڑھی خوب بڑھانے کا تھم دیا ہے۔

( ١٣٩ ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِى وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ

(۵۱۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥١٤ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَلِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَإِ أَوْ مُبْتَدَ عَالَ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَإِ أَوْ مُبْتَدَ عَالَ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَ إِلَّهُ مُنْكَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَالَ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَ إِلَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۲۰۰) حضرت ابن عمر عالف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق طائفٹ نی الیفیا سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ہم جو عمل کرتے ہیں، کیاوہ پہلے سے تکھا جا چکا ہے یا ہماراعمل پہلے ہوتا ہے؟ فر مایانہیں! بلکہ وہ پہلے سے تکھا جا چکا ہے، البذا اسے ابن خطاب! عمل کرتے رہو کیونکہ جو خض جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اسے اس کے اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں اوروہ عمل اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے، چنا نچہ اگر وہ اہل سعادت میں سے ہوتو وہ سعادت والے اعمال کرتا ہے اور اہل شقاوت میں سے ہوتو بدنجتی والے اعمال کرتا ہے۔

فائدہ: اس مدیث کا تعلق مسلد تقذیر ہے ہے، اس کی ممل وضاحت کے لئے جاری کتاب ''الطریق الاسلم الی شرح مند الا مام عظم'' کامطالعہ سیجئے۔

( ٥١٤١ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلُتُ آلَا تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آصَلَى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَعُوا لِي عَاءً فِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آصَلَى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَعُوا لِي عَاءً فِي الْمَسْجِلِ اللَّهِ قَالَ صَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَشْجِلِ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَخْصَبِ فَلَاهَ بَايُوءَ فَعُشِى عَلَيْهِ قَالَتُ وَالنَّاسُ عُكُوكٌ فِي الْمَشْجِلِ

مَنْ الْمَالَمُونَ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِصَلَاةِ الْمِشَاءِ فَآرُسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَصَلّى بِهِمْ اللّهِ بَكُو يِلْكَ الْكَامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعَلَى بِهِمْ اللّهِ بَكُو فَلَمَّ الْمَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ الْكَامَ لُمُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فَاعِدًا فَذَخَلُتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فَاعِدًا فَذَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى فَاعِدًا فَذَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ هَالِ هَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ هَالِ هَا عَدْ وَلَيْ رَحْمَةً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ هُو عَلَى وَحُدَالِيَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ هَالْ هُو عَلَى رَحْمَةً فَعَمْ الْمُؤْسِ فَلْتُ الرّعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ هُو عَلِي رَحْمَةً فَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ ا

(۱۳۱۵) عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جھڑے عائشرصد لقہ فٹاٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ آپ مجھے نبی پالیا کے مرض الوفات کے بارے پھے بتا کیں گا؟ فرمایا کیوں نہیں، نبی پالیا کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ ٹالٹیٹانے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ بچے؟ ہم نے کہانہیں، یارسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں، نبی پلیٹانے فرمایا میرے لیے ایک ثب میں پانی رکھو، ہم نے ایسے ہی کیا، نبی بلیٹا نے شل کیا اور جانے کے لئے کمڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ ٹالٹیٹرا پر بے ہوشی

اللَّهِ عَلَيْهِ [سياتي في مسند عائشة: ٣٦٦٦٦].

طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو پھریہی سوال پوچھا کہ کیالوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے حسب سابق وہی جواب دیا اور تین مرتبہ اس طرح ہوا۔ حدید سابھ بلاند کہتر میں انگی زین عرف اس کے لیمیسر میں ہمٹھر نبی باٹلا کیا: تلاا کر سے بیتھر نبی مائلا نہ حصرت

حضرت عائش نائلا کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لئے متجد میں بیٹھے نی علیا کا انظام کررہ ہتے، نی علیا نے حضرت صدیق اکبر ناٹلائ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، حضرت ابو بکر ٹاٹلائ بڑے رہ آپ لاگا انظام کرے ہیں ہیں، چنا نچہ ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر ٹاٹلائو کوں کو نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہا اس کے حقدار تو آپ بی ہیں، چنا نچہ ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر ٹاٹلائو کوں کو نماز پڑھا تے دن نی علیا کو این مرض میں کہ تحفیف محسوں ہوئی تو آپ تا اللہ المرک نماز کے وقت المرک ٹاٹلائو کی کو نماز پڑھا کے دن میں سے ایک حضرت عباس ٹاٹلائے مرض میں کہ تحفیف محسوں ہوئی تو آپ تا اللہ المور کے نما تو پہنچے بٹنے دو آ دمیوں کے درمیان فکلے جن میں سے ایک حضرت عباس ٹاٹلائے کمڑ رہا تو کر فائلائے نہ بہن المراب نے انہوں نے نمی کو حضرت میں محسون کی مرتبہ میں حضرت این عباس ٹاٹلائ کے بہاں آپا ہوا تھا، میں نے عبیداللہ کہتے ہیں کہ اس حدید کی ساعت کے بعدا کی مرتبہ میں حضرت این عباس ٹاٹلائ کے بہاں آپا ہوا تھا، میں نے عبیداللہ کہتے ہیں کہ اس صدید کی ساعت کے بعدا کی مرتبہ میں حضرت این عباس ٹاٹلائ کے بہاں آپا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا کہ کیا چیس آپ کی ساعت کے بعدا کی مرتبہ میں حضرت این عباس ٹاٹلائ کے بہاں آپائ کی صے پر ان سے کہا کہ کیا چیس نے اس کی دور جن میان کردی، انہوں نے اس ٹاٹلائے کی مصے پر کئی نام بتایا جو حضرت عباس ٹاٹلائے کی مصے پر کئین میں نے اس کی مصے پر کئین کی باب ان کا مرد بیان کردی، انہوں نے اس ٹاٹلائوں کے ساتھ تھا؟ کئیرٹیس فر مائی، البت اتنا ضرور ہو چھا کہ کیا جسم نے ان سے ساری حدیث بیان کردی، انہوں نے اس ٹاٹلائے کہا کہ کیا تھیں نائی ، البت اتنا ضرور ہو چھا کہ کیا جسم نے ان سے ساری حدیث بیان کردی، انہوں نے اس ٹاٹلوئ کے ساتھ تھا؟

مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

میں نے کہانہیں ،انہوں نے فر مایا کہ و ہ حضرت علی ٹھٹھٹا تھے ،اللہ کی رحمتیں ان پر نا زل ہوں۔

( ٥١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [مّال شعب: إسناده صحيح] (۵۱۳۲) حفرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاوفر مایا جب کو کی مخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے جا ہے کوسل

( ٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ تَمْشِى فَقَالَ إِنْ آمْشِ فَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى وَإِنْ آسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى[صححه ابن حزيمة(٧٧٧ و ٢٧٧١). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٠٤، ابن ماجة: ٢٩٨٨، الترمذي: ٨٦٤، النسائي: ٥/١٤. اسناده

ضعيف]. [انظر: ۲۰۲۷، ۲۰۲۵، ۲۰۱۳].

(۵۱۳۳) کثر بن جمهان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر عالی کوصفامروہ کے درمیان عام رفارے چلتے ہوئے دیکھا توان ے یوچھا کہ آپ عام رفار سے چل رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں عام رفار سے چلوں تو میں نے نبی مایا او کوبھی اس طرح چلتے موت دیکھا ہے، اور اگر تیزی سے چلوں تو میں نے تی مایش کواس طرح بھی دیکھا ہے۔

( ٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ آبِنَى يَكْجَرَهُهَا فَآمَرَنِى آنُ أُطَلِّقَهَا فَآبَيْتُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقُ امْرَأَتُكَ فَطَلَّقْتُهَا[راحع، ٤٧١١].

(۵۱۳۳) حفرت ابن عمر عافظ کہتے ہیں کہ میری جو بیوی تھی ، مجھے اس سے بری محبت تھی لیکن وہ حضرت عمر خاتف کو ناپند تھی ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے طلاق وے دو، میں نے اسے طلاق دینے میں لیت وقعل کی ، تو حضرت عمر اللفظ نی مالیہ اے پاس آ گئے، اور ان سے بیواقعہ عرض کیا نی علیا انے جھے بلا کر جھے سے فر مایا کہ عبداللہ! اپنی بیوی کوطلاق دے دو، چنانچہ میں نے

( ٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِى نُعَيْمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقُلْيهِ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٨٢). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد حيد]. [انظر: ٣٩٧٥].

(۵۱۳۵) حضرت ابن عمر تظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا كُلْتُؤْم نے ارشا وفر مایا اللہ نے حق کو حضرت عمر وَثَاثَة كى زبان اور ول برجاری کردیا ہے۔

مَنْ الْمُ الْمُرْنَ مِنْ الْمُورِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

١٨) خدلنا عبد العبيلي بن عمر و حداما عبى يعيى ابن مياري صلى يعيى بن الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُرُجُ حَدَّتَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ آنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا فَبِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ [راجع: ٤٥٣٦].

یہ ۱۰ این عمر بھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ہم سے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب حضر موت ' جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے' کے سمندر سے ایک آگ لیکے گاورلوگوں کو ہا تک کرلے جائے گی ،ہم نے بوچھایارسول اللہ! پھر آپ اس وقت مالی ہے۔

مارد ب سے سروت بیں؟ فرمایا ملک شام کواپنے او پرلازم کرلیزا۔ (وہاں چلے جانا) کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام کواپنے او پرلازم کرلیزا۔ (وہاں چلے جانا) ( ۱۹۷۷ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَّيْدٍ عَنْ بَكُو قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَنْسًا أَخْبَرَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رُهُ اللَّهُ عَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٌّ قَالَ وَهِلَ أَنَسُّ خَرَجَ فَلَتَّى بِالْحَجِّ وَلَبَيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنْسٍ فَقَالَ مَا تَعُلُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا [راحع: ٤٨٢٢].

الهدى أن ينجعلها عمرة قال قد كوت دلك لانس فقال ما تعلونا إلا صبيانا (راحع: ١٨٢٢). (١٨٥٥) بركت بين كه ايك مرتبه من في حضرت ابن عمر تالم است ذكركيا كه حضرت انس تأثير في مسي سي صديث ميان كي عبد في الميان في ا

ہے کہ نی طابی نے کجے اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت انس ڈٹائٹٹ کو مفالطہ ہو کیا ہے، بی طبیعات ابتداء میں توجج کا احرام با ندھا تھا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ حج کا ہی احرام با ندھا تھا، پھر جنب نی طبیعا کہ مکرمہ پنچے تو فر مایا جس مخف کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو، اسے چاہئے کہ اسے عمرہ بنا لے، میں نے یہ بات حضرت انس ڈٹائٹٹ کو بتائی انہوں نے فرمایا کہتم تو ہمیں بچے بی تجھتے ہو۔

( ٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ آبِي ذِنْبِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُرَبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَيْهُ وَسَلَّمَ يُضُرَبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَيْهُ وَسَلَّمَ يُضُرَبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَيْهُ وَلَا لَهُ مُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ لَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ

یبیعُوہُ حَتَّی یُوُوہُ إِلَی رِ حَالِهِمُ [راحع: ١٧ - ٤]. (۵۱۲۸) حضرت ابن عمر ﷺ سے مردی ہے میں نے دیکھا ہے کہ نی عالیہ کے دورِ باسعادت میں لوگوں کواس بات پر مار پڑتی تھی کہ دہ اندازے سے کوئی غلہ خریدیں اور اس جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیں ، جب تک کہ اسے

ا ہے نیے میں نہ لے جاتیں۔ ( ۱۶۹ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ عَنُ عُبَیْدِ اللّهِ آخْبَرَنِی نَافِعْ عَنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِیِّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ

عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع، ٤٤٦٧]. (١٨٩٩) حضرت ابن عمر الله السي مروى بركم ني عليه الشار فرما يا جوفض بهم پراسلحة تان لے وہ بهم ميں سے نيس ب

( ٥١٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ آذَّنَ بِضَجَنَانَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ فِى إِثْرِ ذَلِكَ آلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ وَآخْبَرَنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو مُؤَدِّنًا يَقُولُ آلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ فِى الكَيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوُ الْمَطِيرَةِ فِى السَّفَرِ [راحع: ٤٤٧٨].

(۵۱۵) نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ' وادی ضجنان ' میں حضرت ابن عمر ظافنا نے نمازعشاء کی اذان دلوائی ، پھر یہ منادی کر دی کہ اپنے اپنے نیموں میں نماز پڑھلو، اور نبی طابی کے حوالے سے بیصدیث بیان فرمائی کہ نبی طابی بھی دوران سفر سردی کی را توں میں یابارش والی را توں میں نماز کا اعلان کر کے بیر منادی کر دیتے تھے کہ اپنے اپنے فیموں میں نماز پڑھلو۔ (۵۰۵) حَدَّنَا یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ اَنْجَبَرَنَا مَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَأَی نُحَامَةً

٥١٥) حدثنا يحيى عن عبيد اللهِ الحبرنا نافع عنِ ابنِ عمر أن رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم رأى تحامه فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَجَّمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمُ فِي الصَّلَاةِ[راحع: ٢٥٠٩].

(۵۱۵۲) حفرت ابن عمر تلافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقائے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، نبی طبیقائے اسے صاف کردیا، پھرفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کے سامنے تاک صاف نہ کرے۔

( ٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي ٱفْضَلُ مِنُ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[راحع: ٦٤٦].

(۵۱۵۳) حضرت این عمر فظف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَالِيَّةُ نے ارشاد فرما یا مجدحرام کوچھوڑ کرمیری اس مجدمیں نماز

پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کی نسبت آیک ہزار نماز وں سےافضل ہے۔ دیمدد پریتہ آئٹرائٹ کے کئے گئے ۔ الاگرائٹ کے ان کھڑ کا اُن کھڑ آلال آگاؤ

( ١٥١٥ ) حَدَّثْنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْرَلِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَبَيْنَ اللَّهُمَّ لِيَنْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا ضَرِيكَ لَكَ [راحع: ٢٨١].

(۵۱۵س) حفرت ابن عمر بن الله علی مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مالی الله الله الله علی الله مالی کیا ہے، میں حاضر ہول اے اللہ! میں حاضر ہول، تمام تعریفیں اور تمام تعتیں آپ کے لئے ہیں،

منالا اعدی بی ایسیاری کی میلیا ایسیاری کی ای عومت بھی آپ بی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٥١٥٥ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ سَعِفْتُ نَافِعًا سَعِفْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاهُ اللهِ الْمَدَّ حِدَ الْحَدَاوَل احد ( ١٤٦٤) و مَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

صَلاةً فِي مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنُ اللَّفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِواهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ٤٦٤٦]. (۵۱۵۵) جعرت ابن عمر عَالِهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ كَالْيَجُمْ نے ارشاد فرما يام سجد حرام کوچھوڑ کرميری اس مجديس نماز

(۵۱۵۵) مطرت این فر هاهاسے فروق ہے کہ جناب رسوں الله نامیج استاد کر ہایا تجد کرا اور وروز کر میرک کی جنسک معظم پڑھنے کا تو اب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نماز وں سے افضل ہے۔

( ٥١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

الْقَرُّعِ وَالْمُزَقِّتِ[راجع، ٤٤٦]. (۵۱۵۷) معزت ابن عمر تل است مروى ب كه ني اليابان كدواور مرفت مين نبيذ بنانے سے منع فرمليا ب-

( ٥٠٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ لَمَنهُ \*\* يَوْ مِنْ مُنْ عُبِيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ لَمَنهُ

قَلَاتُلُهُ ذَرَاهِمَ [راحع: ٢٠٠٣]. (١٥٤) حضرت ابن عمر ثلاثلاً سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ایک فیض کا ہاتھ ایک ڈھال' جس کی قیت تین درہم تھی'' چوری

(۵۱۵۷) مطرت ابن مر گاتات سرون سے کہ بی ملیدا ہے ایک ساب کا ماہ کا میک دھاں میں میں میں میں اور اس بات کا ۔۔۔ ک ۔ کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔

( ٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَآحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيهِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَعَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا [راحع: ٣٩٣]:

ے جب تک وہ جدانہ ہوجا کیں، یا یہ کروہ تی خیار ہو۔ ( ٥٥٨ ) حَدَّنَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ مَنْنَى مَنْنَى فَإِذَا خَصِى أَنْ يُصْبِحَ صَلَّى رَكْعَةً تُولِرُ لَهُ صَلَاتَهُ [راحع: ١٩٢] (٥١٥٩) حضرت ابن عمر اللَّيْنَ عروى ب كداك مرتبه اك فض نے نبی علیه كی خدمت میں حاضر بوكر رات كی نماز سے متعلق دريافت كيا، نبي عليه نے فرمايا رات كی نماز دودور كعت پر شمل بوتى باور جب "صح" ، بوجانے كا انديشہ بوتو ان دو

كے ساتھ الك ركعت اور طالو، تم نے رات بي جتنی نماز پڑھی ہوگی ، ان سب كی طرف سے بدوتر كے لئے كا فی ہوجائے گا۔ ( . ٥١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمْسٌ مِنْ اللَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ يَعَرَامُ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعُرَابُ وَالْحِدَاّةُ وَالْكُلُبُ

عُفُورُ[راجع: ٢١٤].

مُنْ الْمَالُونُ بْلِي يَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ بُلِي يَنْ مُنْ اللَّهُ اللّ کوئی گناہ نہیں ہوتا، بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

( ١٦١٥ ) حَدَّثْنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ

الْعَصْرُ فَكَانَتُمَا وُبِرَ ٱلْهُلَهُ وَمَالَهُ [راحع، ٨٤ . ٥].

(۵۱۷۱) حفرت ابن عمر بی انتخاب مروی ہے کہ جناب رسول اللَّه تَالْتُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّ الل خانداور مال تباه وبرباد موكيا\_

( ٥١٦٢ ) حَكَّنَنَا يَحْمَى عَنْ عُبِيِّدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا نَحْل بِيعَتْ أُصُولُهَا فَلَمَرَتُهَا لِلَّذِى أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ[داحعَ: ٢ - ٤٥].

(۵۱۷۲) حفرت ابن عمر التنوي عمروي ہے كہ جناب رسول الله مَا التَّرِيمُ في ارشاد فرما يا جوخص كى ايسے در خت كوفر وخت كرے جس میں مجوروں کی پیوند کاری کی منی موتو اس کا کھل بائع کی ملکیت میں موگا،الا میر کمشتری خریدتے وقت اس کی مجمی شرط نگا

دے (کمیں بدرخت کیلسمیت خریدر ہاہوں)

( ٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَمَا يَعِيبُ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا[راحع: ٤٤٧٢].

(۵۱۷۳) نافع بکیند کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نافی کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ غروب شفق کے بعد مغرب اور عشاء دونوں

نمازوں کواکٹھا کر لیتے تھے اورفرماتے تھے کہ نبی مائیلا کوجھی جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ بھی ان دونوں نمازوں کوجمع کر لیتے تھے۔ ( ٥١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ فَقَالَ مُوْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَجِيضَ

حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ لِيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أُمِرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النُّسَاءُ[صححه البخاري (٢١٥)، ومسلم (١٤٧١)، وابن حبان (٢٦٦٤)]. [انظر: ٢٩٩٥، ٧٩٢٥].

(١٦٣) نافع ميني كتي ين كرايك مرتبه حفرت ابن عمر الله في ابني بيوى كود ايام" كي حالت بين ايك طلاق دروى، حضرت عمر فاروق الملط نے بی طابیا سے بید مسئلہ یو چھا تو نبی طابیا نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیس اور دوبارہ''ایام''آنے تک انظار کریں اور ان سے''پاکیزگ'' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھراپی بیوی کے'' قریب''جانے

سے پہلے اسے طلاق دے دیں ، یا اسے اپنے پاس روک لیس یمی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردوں کواپی بیویوں کو طلاق دینے کی رخصت دی ہے۔

( ٥١٦٥ ) حَذَّلْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ

وَالْمَرُوةِ قُمَّ لَمُ يَزَلُ كَالْمِلُهُ مَعَ عُمْرَتِي قَالُولُ وَحِلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَاعِ وَبَيْنَ الْكَامِ وَبَالْكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

(۵۱۷۵) نافع مُنظیہ کتے ہیں کہ حضرت این عمر ناٹھا کے پاس ان کے صاحبز ادے عبداللہ اور سالم آئے بیاس وقت کی بات ہے جب بجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زہیر ٹاٹھ ہے جنگ کے ارادے سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، اور کہنے گئے کہ ہمیں اندیشہ ہاس سال لوگوں کے درمیان قبل وقبال ہوگا اور آپ کوحرم شریف پینچنے سے روک دیا جائے گا، اگر آپ اس سال تھہ جات سال لوگوں کے درمیان قبل ہوگا اور آپ کوحرم شریف پینچنے سے روک دیا جائے گا، اگر آپ اس سال تھہ جاتے اور ج کے لئے نہ جاتے تو بہتر ہوتا؟ حضرت این عمر ناٹھا نے فرمایا کہ نبی طیعیا بھی مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، اس لئے اگر میر سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آگئی تو ہیں وہی کروں گا جو نبی طیعیا نے کیا تھا، میں تمہیس گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کی نیت کرلی ہے، اگر میر اراستہ چھوڑ دیا گیا تو ہیں عمرہ کروں گا جو نبی طیعیا نے کیا تھا، جبکہ ہیں بھی ان کے لوں گا اور آگرکوئی چیز میر سے اور خواند ہو گئے تھے، اس کیا تھیں وہی کروں گا جو نبی طیعیا نے کیا تھا، جبکہ ہیں بھی ان کے ہمراہ تھا، پھر وہ روانہ ہو گئے اور ذوالحلیفہ بینچ کر عمرے کا تلبیہ پڑھ لیا، پھر انہوں نے بیآ یت تلاوت کی کہ ' تمہارے لیے پیٹی خدا کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔''

اس کے بعدوہ وہ روانہ ہو گئے، چلتے جب مقامِ بیداء پر پہنچ تو فرمانے گئے کہ فج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جی اس کے بعدوہ وہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جی اتو ہے، اگر میرے اور عمرے کے درمیان بھی حائل ہوجائے گی، میں متہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ فج کی بھی نیت کرلی ہے، چنا نچہوہ روانہ ہو گئے اور مقامِ قدید بھنچ کر ہدی کا جانو رفزید ااور دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کی، پھریوم النحر تک اس طرح رہے۔

ر ٥٦٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنُ الثَّيَابِ إِذَا ٱحُرَمُنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَّا الْعَمَاثِمَ وَلَّا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقُطَعْهُمَا ٱسْفَلَ مِنْ مُنالُهُ اللهُ وَيُن لِي يَوْمِ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ول

الْكُفْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ تَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ [راجع: ٤٨٢].

(۵۱۷۱) حضرت ابن عمر وق سے کہ ایک آ دی نے نبی ملیّا سے پوچھایا رسول اللہ! ہم احرام باند ھنے کے بعد کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نبی ملیّا نے فرمایا کہ محرم قبیص، شلوار، عمامہ اور موزے نبیں پہن سکتا اللہ یہ کہ اسے جوتے نہلیں، جس شخص کو جوتے نہلیں اسے جا ہے کہ وہ موزوں کو تخوں سے نیچے کا شکر پہن لے، اس طرح تو بی، یا ایسا کپڑا جس پرورس نامی

ں و بوے نہ میں اسے جانے یہ وہ وروں و وں گار اس ادعذ الا لگر ہے کہ بھر بھر مرتبط الرام ال

گھاس یا زعفران گئی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں بہن سکتا۔

( ٥١٦٧ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرُ أَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِى مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْهُ وَعَبْدُ الرَّجُلُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [راحع: ٩٥ ٤٤].

(۱۷۷ ) حضرت ابن عمر تلافظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالليظ نے ارشاد فرماياتم بيس سے ہرايك محران ہے اورتم ميں

ہے ہرایک ہے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی، چنانچہ حکمران اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے حوالے سے باز پرس ہوگی، عورت اپنے خاوند کے گھر

واسے سے بور پرل ہوں ، طروا ہے اس ماروں و صور اور ہوگا ، غلام اپنے آتا کے مال کا ذرمددار ہے اور اس سے اس کے اور اور اِس کے بچوں کی ذرمہ دار ہے اور اِس سے اِس کی باز پرس ہوگا ، غلام اپنے آتا کے مال کا ذرمددار ہے اور اِس سے اس کے

متعلق باز پرس ہوگی ،الغرض! تم میں سے ہرایک گران ہے اورتم میں سے ہرایک سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ( ۱۶۸۵ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ آخْبَرَنی نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِینَ

يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصَّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ آخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [راجع، ٤٤٧٥].

(۵۱۷۸) حضرت ابن عمر پڑھنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کَالْتَیْمُ نے فر مایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھوٹلوا ورانہیں زندگی بھی دو۔

( ٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَلِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ ٱحَدُّكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ[راحع، ٤٤٦].

(۵۱۲۹) حضرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ نبی طیابانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے آئے تو اسے حاہے کیٹسل کر کے آئے۔

( ُ٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَحَافَةَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ الْعَدُوُّ [راجع: ٧٠٥ ٤].

(۱۷۵) حفرت ابن عمر فالمائ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُ اللهِ مَا عَمَا تَحَ مِس سفر پر جاتے وقت قرآن کریم

هي مُنالِهَ امَهُ مِنْ بِل مِينَةِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَ اللَّهِ هِمَ اللَّهُ مِنْ بِلُولِيهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ بِن مُنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ بِن مُنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُن مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ

ا پنے ساتھ لے جانے سے منع فر مایا ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔

( ٥١٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[راحع: ٢٩ ٤٤].

(۱۷۱۵) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَالَیْتُمْ نَے ارشاد فر مایا جو مخص ایبا کتار کھے جو حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتابوتو اس کے ثواب میں روز انہ دوقیراط کی ہوتی رہے گی۔

( ۱۷۲ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و يور مَاهُون مُ يُوع رَبُوهُ إِنْ مِنْ مُرْدَدُ وَمِنْ مَا مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مَا مُورِدُ مَا مُعَالِمُ وَسَلَّمَ

مِنُ أَيْنَ تَأْمُرُنَا نُهِلُّ قَالَ يُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّهِ وَيَزْعُمُونَ آنَهُ قَالَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ[راحع: ٥٥ ٤ ٤].

(۵۱۷۲) حفرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے متجد نبوی میں کھڑے ہو کرنی ملیلا سے پوچھا کہ یا یارسول اللہ!

آ پ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی طائیا نے فر مایا اہل مدیند کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے ، حضرت ابن عمر ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے بیکھی کہا کہ اہل یمن کی میقات یکسلم ہے

کیکن مجھے یہ یادَّہیں۔ ( ۵۱۷۳ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی عَنُ عُہَیْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِی نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ

وَهُ بِهُ مِنْ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَآخَبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتُ النِّسَاءَ وَوَبِهُ مِنْ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَآخَبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكْرَتُ النِّسَاءَ

فَقَالَ تُرْخِي شِبْرًا قَالَتُ إِذَنْ تَنْكَشِفَ قَالَ فَذِرَاعًا لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ [راحع، ٤٨٩].

(۱۷۳) حضرت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنَّا فَيْتِمْ نے ارشاد فر مایا جو مخص تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے تھیڈیا ، معالی کی میں مصروف میں مصروف ہے تعلیم رہائی ہے ہیں کہ انسان کی ساتھ میں اور انسان کا میں میں میں میں انسان کا ا

ہوا چلتا ہے ( کیڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا، حضرت ام سلمہ ٹا جا نے (سلیمان پیٹیٹ کے بقول ) عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ( کیونکہ عورتوں کے کپڑے بڑے ہوتے ہیں اور عام طور پرشلوار

ر سیمان بھھ سے بھوں) مرس میا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو ہا ہو سیوند کورنوں نے پھرعرض کیا کہ اس طرح تو ہمارے پاؤں نظر پانچوں میں آ رہی ہوتی ہے) فرمایا ایک بالشت کپڑا او نچا کرلیا کرو، انہوں نے پھرعرض کیا کہ اس طرح تو ہمارے پاؤں نظر آنے لگیں گے؟ نبی ملیّا نے فرمایا ایک بالشت پراضا فہ نہ کرنا ( اتنی مقدار معاف ہے )

( ٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمُلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ [راحع: ٤٨٦].

(۱۷۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے چھوٹے اور بڑے اور آزاد وغلام سب پرصد قدر فطرا یک صاع تھجور سب میں تا

یاایک صاع جومقررفر مایا ہے۔

( ٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱلْحُبَرَنِي عُمَرُ بُنُ نَافِعِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْقَزَعِ قُلُبُ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِىِّ وَيُتُرَكَ بَعُضُهُ [راحع: ٤٤٧٣].

(۵۱۷۵) حضرت ابن عمر نتا جناسے مروی ہے کہ نبی طینا نے '' قزع'' ہے منع فر مایا ہے ،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچ کے بال کثواتے وقت کچھ بال کثوالیے جا کیں اور کچھ چھوڑ دیئے جا کیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( ١٧٦ه ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ فَآجَافُوا الْبَابَ وَمَكَثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا فُتِحَ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَسَالُتُ بِلَالًا آيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَنَسِيتُ آنْ آسُالَهُ كُمْ صَلَّى[راحع: ٤٢٦٤].

(۲۵۱۷) حضرت ابن عمر تنافی سے مروی ہے کہ نی طائیا ایک مرتبہ بیت اللہ میں واخل ہوئے ،اس وقت نی طائیا کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید خالتی عثان بن طلحہ خالتی اور حضرت بلال خالتی اور اسامہ بن زید خالتی عثان بن طلحہ خالتی اور حضرت بلال خالتی اور جسب کے علم پر حضرت بلال خالتی ہے میں نے ملاقات جب تک اللہ کو منظور تھا اس کے اندرر ہے، پھر نی طائیا با ہرتشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت بلال خالتی ہیں نے ملاقات کی اور ان سے بوچھا کہ نی طائیا نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے بتایا کہ اسلے دوستونوں کے درمیان ، البت میں ان سے یہ بوچھا کہ نی طائیا نے کہاں نماز پڑھیں؟

( ٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فَأَعُطَاهَا عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأْخُبِرَ عُمَرُ آنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا قَالَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُهَا قَالَ لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه البحارى (٢٧٧٥)، ومسلم (٢٦٢١)]. [انظر: ٧٩٦].

(۵۱۷۷) حضرت ابن عمر ولا الله على على الله مرتبه حضرت عمر فاروق ولا لؤنے فى سبيل الله كسى فخص كوسوارى كے لئے محور الله ولا الله كا الل

( ١٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ آبِى بَكُرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ صُدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ ٱلْتَهَّ [راحع: ٢٥٢٤].

(۵۱۷۸) حفرت اُبن عمر ٹانا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ مٹی میں دور کعتیں پڑھی ہیں،حفرات شیخین ٹوکٹائے ساتھ اور حضرت عثمان ڈاٹٹنا کے ابتدائی ایام خلافت میں ان کے ساتھ بھی دور کعتیں ہی پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثمان ڈاٹٹنا نے اسے کمل کرنا شروع کردیا تھا۔ ﴿ مُنْكُا اللهُ اللهِ ا

( - ٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا نَبِى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ بَلِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ابْعِيرًا وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا وَاحْع: ٢٥٧٩].

(۵۱۸۰) حضرت ابن عمر ظافیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے ہمیں ایک سریہ میں روانہ فر مایا، ہمارا حصہ بارہ بارہ اونٹ

ر ۱۰۰۰) بنے ،اور نبی مالیٰا نے جمیں ایک ایک اونٹ بطورانعام کے بھی عطاء فرمایا۔ میں میں دوروں کا میں دوروں کا میں ایک ایک ایک اوروں کا میں ایک میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا ایک کا کا ا

( ٥١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنُ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقِ[راجع: ٤٤٨٧]

(۵۱۸۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا ، ان میں سے جو گھوڑ سے چھرایے سے انہیں ' دھیا ،' سے ثنیۃ الوداع تک مسابقت کے لئے مقرر فرمایا اور جو چھریے بدن کے نہ تھے ، ان کی رئیس ثنیۃ الوداع سے مبحد بنی ذریق تک کروائی۔

(٥١٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرٍ وَ آخَبَرَنِى يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ يِسُعٌ وَعِشْرُونَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَانِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَهَلُ هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ شَهُرًا فَنَزَلَ لِيَسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ فَدُ

يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ[راحع: ٤٨٦٦].

(۵۱۸۲) حضرت ابن عمر تلائف سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر ما یا مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے، لوگوں نے یہ بات حضرت عائشہ بڑا تھا کو بتائی تو انہوں نے فر ما یا اللہ تعالی ابوعبد الرحمٰن پر رحم فر مائے ، انہیں وہم ہوگیا ہے ، دراصل نبی علیہ نے ایک مہینے کے لیے اپنی از داج مطہرات کوچھوڑ دیا تھا، ۲۹ دن ہونے پر نبی علیہ اپنے بالا خانے سے نیچے آگئے ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو ۲۹ ویں دن بی نیچے آگئے ، نبی علیہ نے فر ما یا بعض اوقات مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

(٥١٨٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ[راحع: ٤٥٥٤].

(۵۱۸۳) حضرت ابن عمر نظافیات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ دمی اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق نفیحت کر رہاتھا (کہ اتنی بھی حیاء نہ کیا کرو) نبی مائیلانے فرمایا رہنے دو، حیاء تو ایمان کا حصہ ہے۔

( ٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ [راجع، ٢٥٤].

(۵۱۸۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عِيسَى بُنِ حَفْصٍ حَدَّثِنِى أَبِى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهُرَ (٥١٨٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عِيسَى بُنِ حَفْصٍ حَدَّثِنِى أَبِى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى طِنْفِسَةٍ فَرَأَى نَاسًا يُسَبِّحُونَ بَعُدَهَا فَقَالَ مَا يَصُنَعُ هَوُلَاءِ قُلْتُ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى طِنْفِسَةٍ فَرَأَى نَاسًا يُسَبِّحُونَ بَعُدَهَا فَقَالَ مَا يَصُنَعُ هَوُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَاتُمَمُّتُهَا صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِطَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبُطَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانِي لِكَ إِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَالِكَ وَرَاحِي اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِطَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَالُ وَلِيدُ وَلَا يَنِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَاللَا لِللَّهُ عَلَى لِكُولُ وَلِي اللَّهُ عَلْمَ وَعُمْهُونَ وَعُلُولُكُ وَرَاحِي وَلِي لِكُولِكُ وَالْعَالَ وَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَالْعَلْمَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ كَالِكُ وَالْعَالَ مَا يَوْلِكُ وَلِكُولُ وَلِكَ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُونَ لِلْكُولِ وَلَقَالَ مَا يُعْمِلُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَعُمْ وَعُمْ وَالْتُمْمُنَانَ وَالْعِنْ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولَكُونَ وَلَيْ وَلِي مُنْ عَلَى وَلَوْلِكُ وَلَيْهِ وَلَا لَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَولَكُونَ وَالْمُمُولُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ لَكُونَ لَا يَوْلِكُونَ لَا يَوْلِي لَا يَوْلِكُونَ لَا يَوْلِلْكُونَ لَا يَوْلِكُونَ وَلَا يَعْلَى مَا لَكُونُ وَلَا لَا يَعْلَقُونُ فَالِي لَا يَعْلَمُ وَالَمُولُ وَلَمُ وَلَا لَا يُعْلِقُونَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

(۵۱۸۵) حفص بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ہیں گئا کے ساتھ سفر پرتھا، انہوں نے ظہر اور عصر کی نماز دودو رکھت کرکے پڑھی، پھراپی چٹائی پر کھڑے ہوئے و کچھا گول کوفرض نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہوئے و کچھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نفل پڑھتا تو اپنی فرض نماز کمل نہ کہ بیلوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے بی علیا کہ وصال تک ان کی رفاقت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ای طرح حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ عمر فاروق ڈاٹھ اورعثان غی ڈاٹھ کے ساتھ بھی۔

( ٥١٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اصححه البحارى ( ١٦٧٣)]. [انظر: ٦٤٧٣].

رہ ۱۱۱۸) سرے ابن سے بعد نوافل نہیں ہو ھے۔ کے درمیان یاان کے بعد نوافل نہیں ہو ھے۔

( ٥١٨٧ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنُ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَعَمُ و قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٤٨٣٧].

(۵۱۸۷) طاؤس کہتے ہیں کہ سی مخص نے حضرت ابن عمر فاتھ سے پوچھا کیا نبی ملیھانے ملکے کی نبیذ سے منع فر مایا ہے؟ انہوں

. نے فر مایا ہاں ، طاؤس کہتے ہیں بخدا! میہ بات میں نے خود تی ہے۔

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ أَوْ تَوْبَهُ شَكَّ يَحْيَى مِنْ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحاري (٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)، وابن حبان (١٨١٥)]. [انظر: ٤٣٩].

(۵۱۸۸) حضرت ابن عمر الله علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّهُ اللهِ عَلَيْ ارشاد فر مایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کیڑے تھسیناً جواچلنا ہے (کیڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نه فر مائے گا۔

(٥٨٩) حُدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَيْ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَيْ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ [راحع: ٢١ · ٥].

(۵۱۸۹) حضرت ابن عمر فالماسے مروی ہے کہ نبی مائی الم بی سواری رِنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی سمت میں ہوتا۔

( ٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَا ( سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُصِيئِي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَآمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَصَّأُ [راحع: ٣٥٩].

(۵۱۹۰) حضرت ابن عمر تلا است مروی ہے کہ حضرت عمر بڑا تھانے نبی علیہ اسے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نبی علیہ انے انہیں تھم دیا کہ شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کریں۔

(٥١٩١) حَكَنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَكَنَنَا شُعْبَةُ حَكَثِينَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ قَالَ فَلْتُ لِابْنِ عُمَرَ آخُبِرُنِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوقِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو الْمُوقَيِّدِ وَهُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ الْمُؤَلِّقِي عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَاللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَوالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مُولِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۵۱۹۱) زاذان مین کمتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر اللہ سے عرض کیا کہ نبی علیہ نے جن برتنوں کے استعال مے منع فریایا ہے، مجھے وہ بھی بتائیے اور ہاری زبان میں اس کی وضاحت بھی کیجئے کیونکہ ہماری زبان اور آپ کی زبان میں کرت ہے، حضرت ابن عمر نگا جن مترم کی ایک ایک ایک ایک کا ایک کی ایک کا مسلک عبدلالله بن عبد کریٹی کی کے خواق ہے، دور ت ابن عمر نگا جن کریٹی کی ایک کی ہے جو کری وہ لگ کے برتن کو کہتے ہیں، ' د با و ' سے بھی منع کیا ہے جس کا معنی ہے مجبور کی وہ لگ کے برتن کو کہتے ہیں، ' د با و ' سے بھی منع کیا ہے جس کا معنی ہے مجبور کی وہ لگ کے برتن کو کہتے ہیں، ' د با و ' سے بھی منع کیا ہے جس کا معنی ہے مجبور کی وہ لگ کے برتن کو کہتے ہیں، ' د با و کی اور کی اور کا میں کری جسے اندر سے محد کھلا کرلیا جائے ، راوی نے پوچھا کہ پھر آ پ ہمیں کس برتن میں پانی چینے کا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا تھم دیا۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصَبُ لِلْفَادِرِ لِوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَذُرَةُ فُلَانِ[صححه البحارى (١٧٨٥)، ومسلم (١٧٣٥)، وابن حبان (٤٣٤)]. [انظر: ٤٠٨٥، ٥٩٨، ٥٩٨٥، ٦٤٤٧].

(۵۱۹۲) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیڈللاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔

( ٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ قَوْبًا مَسَّهُ زَعُفَرَانٌ آوْ وَرُسُّ[انظر: ٣٣٦].

(۵۱۹۳) حضرت ابن عمر نظافنات مروی ہے کہ نبی مالیا نے محرم کوایسے کپڑے پہننے سے منع فر مایا ہے جس پر زعفران یا ورس کلی ہوئی ہو۔

( ١٩٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُوَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ[صححه الحبارى (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢)، وابن

خزيمة (٢٤ ع و ١٩٣١)]. [انظر: ٥٦٨٦].

(۵۱۹۵) حضرت ابن عمر ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے ارشا دفر مایا بلال رات بی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک

ابن ام مکتوم اذ ان نہ دے دیںتم کھاتے پیتے رہو۔ ( ٥١٩٦ ) حَلَّقْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْتَلَبَ

الْمَوَاشِي مِنْ غَيْرٍ إِذْنِ أَهْلِهَا [راحع، ٤٥٠٥].

(۵۱۹۷) حضرت ابن عمر فظائنا سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے لوگوں کی اجازت کے بغیران کے جانوروں کا دودھ دوہ کراپنے

استعال میں لانے سے منع فرمایا ہے۔ ( ٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِءٍ لَهُ

شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ[راحع: ١٨ ٥٠].

(۱۹۷۵) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله مَا لَيْمَانْ الله مَا الله راتیں اس طرح نہیں گذرنی چاہئیں کداس کی وصیت اس کے پاس تعلی ہوئی نہ ہو۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَصَابَ ابْنَ عُمْرَ الْبُرْدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَٱلْقَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بُرْنُسًا

فَقَالَ ٱبْعِدُهُ عَنِّي أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْبُرُنُسِ لِلْمُحْرِجِ راحع: ٤٨٥٦. (۵۱۹۸) نافع بينيد كهتے بين كدايك مرتبه حالت حرام مين حفرت ابن عمر فالله كون منتذ "كُكَّ كَيْ، وه مجھ سے كہنے كل مجھ پر

کوئی کیڑاڈال دو، میں نے ان پرٹو پی ڈال دی،انہوں نے اسے پیچے کردیاادر کہنے لگے کہتم جھے پراییا کیڑاڈال رہے جسے محرم کے پہننے پر نبی مائیانے ممانعت فرمائی ہے۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ فَهَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا[راحع: ٥٨٤٨].

(۵۱۹۹) حضرت ابن عمر فالله الصروى ب كه نبي اليلام سجد قباء پيدل بھي آتے تھاور سوار ہوكر بھي -

( ٥٢.٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرِّنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بِنُوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٦١٦].

(۵۲۰۰) حضرت ابن عمر ٹالٹوں سے مروی ہے کہ نبی مانیوا نے ارشا وفر مایا قیامت تک کے لئے محمور وں کی پیشانی میں خیراور جملائی

(٥٢.١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا ٱتْرُكُ اسْتِلَامَهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ بَعْدَ إِذْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسْتَلِمُهُمَا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ [راحع: ٤٤٦٣].



(۵۲۰۱) حضرت ابن عمر تا سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایش کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی سختی یا زمی کی پرواہ کیے بغیراس کا ستلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَتِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا[راحع، ٢٧ ٥٤].

(۵۲۰۲) حضرت ابن عمر رقائبا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے انصار کے ایک مرداور عورت کے درمیان لعان کروایا اوران دونول کے درمیان تفریق کرادی۔

( ٥٢.٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخُبَرَنِى نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ شَاءَ صَامَهُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ [صححه البحارى (٢٠٥١)، ومسلم (٢١٢١)، وابن حزيمة (٢٠٨٢)، وابن حبان (٣٦٢٢)].

[راجع: ٤٤٨٣].

(۵۲۰۳) حضرت ابن عمر مُنْ الله سي سيمروى ہے كہ الل جاہليت دس محرم كاروز وركھا كرتے تھے، جب ما ورمضان كےروزوں كاتھم نازل ہوا تو لوگوں نے نبی مُلِیّنا سے اس كاتھم دريافت كيا، نبی مليّنا نے فرمايا بياللّه كے دنوں ميں سے ايك دن ہے، جو چاہے • زور كھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

( ٤٠٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْآخْنَسِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۵۲۰۴) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٥٢٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَالِيلُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُبُلُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِعَيْرِ طُهُورٍ [راحع: ٢٧٠٠].

(۵۲۰۵) حضرت ابن عمر تُنَاهُا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَنَّافِیْنِ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ مال غنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔

( ٥٢.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُوو بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوْ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ نَحُوَ الْمَشُوقِ [راحع: ٢٥١].

(۵۲۰۲) جفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نی طابق کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت آ پ کاللیظم خیر کو جارہے تھے جومشر ق کی جانب ہے۔

(٥٢.٧) وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنِ آبِى الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَقُلُ نَحُوَ الْمَشْرِقِ

(۵۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے،البتہ اس میں' دعموالمشر ق'' کالفظانیں ہے۔

( ٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ أَمَا لَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ [راحع: ٩ ١٥١].

(۵۲۰۸) سعید بن بیار مینید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تاہیانے مجھ سے فرمایا کیا نبی ملیکی کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود

نہیں ہے؟ نبی مایٹا اپنے اونٹ پر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ (٥٢.٩) وَقَرَأَتُهُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ

عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ (۵۲۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٢٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ٧٨ - ].

(۵۲۱۰) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ٹبی مائیلانے ارشاد فرمایا جب کو کی فخص جعد کے لئے آئے تواسے جا ہے کہ مسل کر

( ٥٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ نِسَاوُكُمُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ [راحع: ٢٢٥].

(۵۲۱۱) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی مایٹائے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت ما لیگے تو تم اسے اجازت دے دیا کرو۔

( ٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَّجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَذَكِّرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ إِمَال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني

حسن صحيح والترمذي ٨٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن].

(۵۲۱۲) حضرت ابن عمر بناف عيد ك ون تحري بابر فطے ، آپ ثالثن نے نماز عيد سے پہلے يا بعد ميں كوئي نفل نمازنبيں برصى اور بتایا که نبی مانیه نے بھی اس طرح کیا تھا۔

(٥٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ آبِي خَنْظُلَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَكُعَتَان سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راحع: ٤٧٠٤].

(۵۲۱۳) ابو حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا جا سے سفر کی نماز کے متعلق دریافت کیا ، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں نمازی دور تعتیں ہیں اور یہ نبی علیمی کی سنت ہے۔

اہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مُنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَرَى الْمُعَالِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرً أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرً وَعُمَرًا مِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوا بِمِنْ يَكُو وَعُمَرً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرً وَعُمَرً وَعُمَرً وَعُمَرً وَعُمَرًا مِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوا بِمِنْ عَمْرًا وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرًا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرًا وَمُوارَّا مِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوا بِمِنْ عَمْرًا وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُولُ وَعُمْرًا وَمُنْ إِمِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوا بِمِنْ عَمْرًا وَمُوارِقِهِ صَلَّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَبّا بَكُولُ وَعُمْرًا وَمُوارِقِهِ مَا لَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُوا اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّ

(۵۲۱۴)حفرت ابن عمر ڈانجنا سے مروی ہے کہ نبی ملائلا،حضرات شیخین ٹٹائلڈااور حضرت عثمان ڈٹائٹؤ نے اپنے ابتدائی دورخلافت مدرمش سریں مدرر کعنند روھ رہیں

میں منی کے میدان میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا فِى الرَّكُعَنَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ وَالرَّكُعَنَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِضُعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ بِضُعَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ[راحع: ٤٧٦٣]

(۵۲۱۵) حفرت ابن عمر ٹانٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فجر سے پہلے سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی دوسنتوں میں بیسیوں یا دسیوں مرتبہ سورۂ کا فرون اور سورۂ اخلاص پڑھی ہوگی۔

( ٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ نَافِعٍ سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الْوَتُرِ أَوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ

(۵۲۱۷) نافع ﷺ کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرات ابن عمر شاہ سے وتر کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ واجب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیا اور تمام مسلمانوں نے وتر پڑھے ہیں۔

( ٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَّيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ صَّلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَ السَّائِلِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَآوُتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عِنْدَ قَرُنِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَاكَ الْمَنْزِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَآوُتِرُ بِرَكْعَةٍ [صحه البحارى (٤٧٣)، ومسلم (٢٢٩)، السَّائِلِ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَآوُتِرُ بِرَكْعَةٍ [صحه البحارى (٤٧٣)، ومسلم (٢٢٩)،

وابن خزيمة (٧٧١ و ١١١٠)، وابن حبان (٢٦٢٢)]. [راجع، ٤٩٨٧].

(۵۲۱۷) حضرت ابن عمر الگائز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخص نے نبی ملیکا سے رات کی نماز سے متعلق پو چھا، اس وقت میں نبی ملیکا اور سائل کے درمیان تھا، نبی ملیکا نے فرمایاتم وو دورکعت کر کے نماز پڑھا کروا در جب'' موجانے کا اندیشہ ہوتو

ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور ملالو، ایک سال بعد دوبارہ وہ خص نبی ملیکی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس مرتبہ بھی

میں نبی مائیگااوراس کے درمیان تھا،اس نے وہی سوال کیا اور نبی مائیگا نے اُسے وہی جواب دیا۔ میں بیاس میں گل میں تاہد کو نبیر میں میں میں دیارہ میں ایک نامی کا میں میں کا میں میں اور کا میں کا انگریکی ک

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي فَبَاءَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا [راحع: ٤٨٤٦].

(۵۲۱۸) حضرت ابن عمر مُنْ الله السيم وي ہے كه نبي مليكا مسجد قباء پيدل بھي آتے تھے اور سوار موكر بھي۔

مُنْ الْمَانُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

( ٥٢١٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ[راحع:٥٨٥٤].

(۵۲۱۹) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ [انظر: ٤٧٥٠].

(۵۲۲۰) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ کے ارشا وفر مایا میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے برابر موں۔

(٥٢٦٠) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَلَّاتَنَا سُفُيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راحع: ٦٣ ١٥]. (۵۲۲) حضرت ابن عمر الله المست مروى ب كه ني مليك في ما ياجب ميودي تمهيل ملت بين تو وه السَّامُ عَلَيْكُمْ كَتِ بين للذا

تموّعَلَيْکُمْ کهه دیا کرو، (تم پرموت طاری مو)

( ٥٢٢٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ سَعُدِ أَنِ عُبَيْدَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا فِي حَلْقَةٍ ٱخْرَى وَهُوَ يَقُولُ لَا وَآبِي فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى وَقَالَ إِنَّهَا كَانَتُ يَمِينَ عُمَرَ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا شِرُكْ [انظر: ٤٩٠٤].

(۵۲۲۲) سعد بن عبیدہ رکھنا کہتے ہیں کہ میں ایک حلقہ میں حضرت ابن عمر نکھا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر نکھانے دوسرے طلقے میں بیٹے ہوئے ایک آ دمی کو "لا" وابی" کہ کرفتم کھاتے ہوئے سنا تو اسے کنگریاں ماریں اور فرمایا حضرت

عمر ولا تناسى طرح قسم كھاتے تھے ليكن نبي عليا نے انہيں اس سے منع كرتے ہوئے فرما يا كه يہ شرك ہے۔

( ٥٢٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكُرَانَ فَصَرَبَهُ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ مَا شَوَابُكَ فَقَالَ زَّبِيبٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ لَا تَخْلِطُهُمَا يَكُفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِنْ صَاحِبِهِ [راحع، ٤٧٨٦].

(۵۲۲۳) حضرت ابن عمر رفی این سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا کے پاس نشے میں دھت ایک محض کو لایا گیا ،اس نے مشمش اور تھجور کی شراب چینے کا اعتراف کیا، نبی طائیلانے اس پر حد جاری فر مائی اوران دونوں کوا کٹھا کرنے سے منع فر مایا کیونکہ ان میں

سے ہرایک دوسرے کی جانب سے کفایت کرجاتی ہے۔

( ٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ[راحع: ٥٠١٥].

(۵۲۲۴) حضرت ابن عمر رفایجا سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے دباء جنتم اور مزفت سے منع فرمایا ہے، راوی کو و تقیر ' کے لفظ میں

نگ ہے۔

( ٥٢٥٥ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ حَلَّكْنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ أَصْحَابِ الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمُ [راحع، ٤٥٦١].

(۵۲۲۵) حضرت ابن عمر نگائنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَالِّيْمَ نے ارشاد فرمايا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل

ہوا کرو،ا گرتمہیں رونانہ آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھےاندیشہ ہے کتمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جوان پر آیا تھا۔ موراکرو،ا گرتمہیں رونانہ آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھےاندیشہ ہے کتمہیں بھی وہ عذاب نہ آپکڑے جوان پر آیا تھا۔

( ٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَامِ وَمَا مَفَاتِيحُ الْغَيْثِ فَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَامِ وَمَا

مُقالِيعَ الْعَيْبِ حَمْسُ لايعلمها إِلا الله إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنزَلُ الْغَيثُ وَيَعلم مَا فِي الاَرْخُ تَذُرِى نَفُسٌ مَاذًا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَذُرِى نَفُسٌ بِأَى ٱرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ[راجع: ٢٧٦٦].

(۵۲۲۲) حضرت ابن عمر فاق سے مروی ہے کہ نی ملیک نے ارشاو فر مایا غیب کی پانچی با تیں الی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی منہیں جانتا (۵۲۲۷) حضرت ابن عمر فاق سے مروی ہے کہ نی ملیک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی محض نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیشک اللہ بروا جانے والانہایت باخرہے۔

( ٥٢٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ فُصَيْلٍ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا فُصَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَرْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَ عَلَى قَاتَحَذَ عَلَى كَمَا آخَذُتُ عَلَيْكَ[قال الترمذي: حسن غريب. قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَ عَلَى قَاتَحَذَ عَلَى كَمَا آخَذُتُ عَلَيْكَ[قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن (ابوداود: ٣٩٧٨) الترمذي: ٢٩٣٦). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۵۲۲۷) عطیہ عونی بین کہ جس نے حضرت ابن عمر ٹھٹا کے سامنے آیت قر آنی "الله الله علقکم من صعف" میں لفظ' ضعف' کوضاد کے فتہ کے ساتھ پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ اسے ضاد کے ضمہ کے ساتھ پڑھواور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بھی نی طابع کے ساتھ اس لفظ کو اس طرح پڑھا تھا جیسے تم نے میرے سامنے پڑھا اور نی طابع نے میری بھی اس طرح گرفت فرمائی تھی جیسے میں نے تہاری گرفت کی۔

( ٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِى الْحَيْضِ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ فَيُعَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلُ [راجع: ٤٧٨٩].

نی طبی سے بیمسئلہ پو چھاتو نی مالیو آنے فرمایا اسے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر طہر کے بعداسے طلاق دے دے، یا امید کی صورت ہوتب بھی طلاق دے سکتا ہے۔

( ٥٢٦٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ (ح) وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا سُفْيَانٌ عَنُ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الْهُوكَانُ عَمَرَ النَّا عُمَرَ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا آخِي آشُوكُنَا فِي صَالِحٍ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا آخِي آشُوكُنَا فِي صَالِحٍ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا قَالَ عَبُدُالرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عُمَرُ مَا أُجِبُّ آنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ الحرجه عبد بن حميد (٢٤ ) و ابو يعلى (٢٠ ٥٥). اسناده ضعيف].

(۵۲۲۹) حضرت این عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹاٹھٹانے ایک مرتبہ نبی ملیٹی سے عمرہ پر جانے کے لیے اجازت ما گلی، نبی ملیٹی نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا بھائی! ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یا در کھنا بھول نہ جانا، حضرت عمر ٹاٹھٹا فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک لفظ' یا اخی' کے بدلے جھے وہ سب پھھ دے دیا جائے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا تو میں اس ایک لفظ کے بدلے پوری دنیا کو پسندنہیں کروں گا۔

( ٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَنَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا [قال الرمذي: ١٥٠٠) عَال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. الترمذي: ١٥٠٠) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

(۵۲۳۰) حضرت ابن عمر الله السياس مروى ہے كہ جناب رسول الله كاليون كا مد مرحد ميں دن كوفت داخل موئے -

( ٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ مِنَ السُّفُلَى [راجع: ٢٥٠٤].

(۵۲۳۱) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا جب مکه مرمد میں داخل ہوتے تو '' معید علیا'' سے داخل ہوتے اور جب ، باہر جاتے تو '' معید سفل'' سے باہر جاتے۔

﴿ ١٠٢٠ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ أَنِ السُلَمَ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْفَبَلَ رَجُلَانِ مِنُ الْمَشْرِقِ فَتَكَلَّمَا أَوْ تَكُلَّمَ أَوْ تَكُلَّمَ أَخَدُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الْبَيَانِ سِحُرًّا أَوْ إِنَّ الْبَيَانَ سِحُرًّ [راجع: ١٥٦١].

(۵۲۳۲) حفرت ابن عمر تا این عمر الله سے مروی ہے کہ مشرق کی طرف سے دوآ دی بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے جو

مُنتَكُوكي، (لوگوں کواس کی روانی اورعمد گی پرتنجب ہوا تو) نبی ملیثانے فرمایا بعض بیان جادو کا ساا تر رکھتے ہیں۔

( ٥٢٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي الصَّلَّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمُ مَوْتَاكُمُ فِي قُبُورِهِمُ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢ ٨ ٨ ٤].

''بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

( ٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزُوانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْرَضُ عَلَى لَهْنِ آدَمَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً فِى قَبْرِهِ [راحع: ٢٥٨].

(۵۲۳۴) حضرت ابن عمر فظا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا ابن آ دم کے سامنے شخص شام قبر میں اس کا ٹھکانہ پیش کیا

جا تا ہے، اگروہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت کا ٹھکانداور اگر اہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کا ٹھکاند پیش کیا جاتا ہے۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ [راجع: ٦٤ . ٥].

(۵۲۳۵) حضرت ابن عمر على سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كاليكي نے ارشاد فرما يا جو مخص غله خريد بياتواس پر قبضہ كرنے

( ٥٣٣٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُوَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقِ عَنِ النَّجُوَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُكَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطُلِعُ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ إِراحِع: ٢٧٨٦].

(۵۲۳۸) حضرت ابن عمر تلکھا ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا کے دور ہاسعادت میں دوآ دمیوں نے پھل آنے ہے پہلے بھے کرلی، لیکن اس سال پھل بی نہیں آیا، نبی مالیٹا نے فر مایا اس کے پہلے کیوں روک رکھے ہیں؟ اس کے بعد نبی مالیٹا نے پھل پکنے تک تھے

سلم منع فرماديا -سلم منع فرماديا -( ٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

١٠١٠) عَمَانَ وَرِيْعِ عَمَانَ إِسُوائِينَ عَنْ سِمَاتِ بَنِ عَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمَو قال سَعِفَ النِّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِظَّةِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. لَبْسُ[راحع: ٤٨٨٣].

(۵۲۳۷) حضرت ابن عمر نقائل سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم سونے کو چاندی کے بدلے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز لوتو اپنے ساتھی سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک تمہارے اور اس کے درمیان معمولی سابھی اشتباہ ہو۔

( ٥٢٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَصَلَّى عِنْدَ الْمُقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ [راحع: ٢١٨].

(۵۲۳۸) نافع میلیک کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللہ نے طواف کے پہلے تین چکروں میں جراسود سے جراسود تک رال اور باتی

مُنلِكَ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

چارچکروں میں عام رفآرر کی اور مقام ابراہیم کے پاس دور کعتیں پڑھیں، پھرفر مایا کہ ٹی طینا نے بھی اس طرح کیا تھا۔ ( ١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَکْتُ اسْتِلَامَ الرُّکْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ

١٣٩٠) حَدَّثُنَا وَكِيعِ حَدَّثُنَا الْعَمْرِيِّ عَن نَافِعِ عَنِ ابنِ عَمْرُ قَالَ مَا تَرَكَّتُ اسْتِلَامُ الرَّكُنينِ فِي شِدَةٍ وَلا رَخَّ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُمَا الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ[راحع: ٦٣].

(۵۲۳۹) حضرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ میں نے نبی مایٹا کو جمر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی سختی بانری کی برواہ کیے بغیراس کا ستلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ٥٢٤ ) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ حَلَّلْنَا سَعِيدُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي عَاصِمٍ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاقِ بِمِنَى قَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ وَآمَنْتُ بِهِ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِمِنَى رَكُعَتَيْنِ [راحع: ٢٧٦]

(۵۲۴۰) داؤر بن ابی عاصم تقنی میشد کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر علی سے منی میں نماز کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نے نبی علیہ کانام سناہے؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان پرائیان لاکرراہ راست پر بھی آیا ہوں ،حضرت ابن عمر علیہ نے فرمایا چروہ منی میں دور کعتیں پڑھے تھے۔

( ٥٢٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ صَلَّاهُمَا يَا فَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ هَكُذَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ [راحع: ٢٠٠].

(۵۲۲۱) حضرت ابن عمر نظائف في مغرب اورعشاء كي نماز (مودلغه من ) ايك بي اقامت كيساته اواكي اورفر ما يا كه اس مقام

پرنی طالیہ نے ہمارے ساتھ بھی ای طرح کیا تھا۔ ( ٥٢٤٢ ) حَدَّثْنَا وَ کِیمْ حَدَّثْنَا حَمَّادُ ہُنُ سَلَمَةَ عَنْ فَهُ قلد السَّيَنِيِّ عَنْ سَعِيد بْن جُينْهِ عَنِ ابْن عُعَهَ ٱنَّ النَّهَ صَلَّى

( ٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَلٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلَهِنُ بِالزَّيْتِ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ[راحع: ٢٧٨٣].

(۵۲۳۲) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی طیکا احرام باندھتے وقت زیتون کا وہ تیل استعال فریاتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نہ دیا گیا ہوتا۔

( ٥٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُجْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ [راحع: ٤٥٤].

(۵۲۳۳) حضرت ابن عمر نظائه سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا محرم درس یار عفران لگا ہوا کیڑانہ پہنے۔

( ٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانْ[انظر: ٣٣٦].

(۵۲۳۵) زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیسوال پوچھا کہ ایک آ دمی نے
بیمنت مان رکھی ہے کہ میں فلال دن روز ہ رکھا کروں گا، اب اگر فلال دن عیدالافٹی یا عیدالفطر آ جائے تو کیا کرے؟ حضرت
ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی علیہ النے میں پوم النحر (دس ذی الحجہ) کا روز ہ رکھنے سے
منع فرمایا ہے۔

( ٥٢٤٦ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمُولَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع: ١٥١] قالَ نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمُولَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع: ١٥٤] واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمُولَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع: ١٥٤] ( ٥٢٣٤ ) معرد الله عمروى هم كه بَي طَيْهِ اللهِ سَاتِمِيول كي اجازت كي بغيرايك ساته و مجود ين كِما في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ ال

( ٥٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبِي عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ لَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُمَثَلُ بِالْبَهِيمَةِ [راحع: ٢٢٢]. نصَبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَا بِالنَّبِلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَلُ بِالْبَهِيمَةِ [راحع: ٢٢٢]. (٥٢٣٤) سعيد بن جبير كت بي كرايك مرتبه مدينه منوره كى راسة من حضرت ابن عمر عَلَهُ كَولُوك ك پاس سے گذرے، ديكھا كرانهوں نے ايك مرغى كوباند هركھا ہے اوراس پراپنانشاند درست كرد ہے بين، اس پرحضرت ابن عمر عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُحْدَلُهَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَا عَلَيْهِ وَمُولَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَا عَلَيْهِ وَمُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلّمُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

فرمايا كه جناب رسول الله كَالنَّمَةُ المَّهُ عَانُور كَامِثْلِهُ كَانُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَرَّ ( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظُلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَرَّ تَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٢٥٥١، ٥٣٥١، ٢٨١، ٢٠٤٤، ٢٤٤٢].

توبہ بین اعتبار یا میں مصور ملک بیریو ہو ہوں ہوا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہو میں میں میں میں اللہ میں ا (۵۲۳۸) حضرت ابن عمر اللہ اللہ میں میں کہ جناب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں

ہوا چالا ہے (کپڑے زمین پڑھنے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پرنظررتم ندفر مائے گا۔ ( ٥٢٤٨ ) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ حَدَّثْنَا سُفْیَانُ وَیَزِیدُ قَالَ آخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّحَدَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَالِيمَهُمْ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَنُ ٱلْبَسَهُ آبَدًا قَالَ يَزِيدُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَالِيمَهُمُ [صححه البحاري (٥٢٧٥)]. [انظر: ٥٤٠٧ /٥٥٥ ، ٥٨٨١ ، ٥٩٧].

الم يويد عبد الماس موريك من المساح المعالي المرتبه في الين المرتب المرت

ر ۱۹۱۹) عفرے ان مرتابہ سے سروی ہے کہ ایک سرتبہ بی طبیعے عوصے کا اور ان کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے بھی اپنی جس پر نبی ملیکھ نے اسے پھینک دیا اور فر مایا کہ آئندہ میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، رادی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکیں۔

مُنْ الْمَا اَمَةُ وَمُنْ لِي يَسَدِّى مِنْ اللَّهِ وَمِنْ لِي يَسَوْمُ لِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّ اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ وَمِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ وَمِنْ الْمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

( ٥٢٥٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي رَوَّادٍ وَسُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ حَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَعُنَ كَفَّهِ[راحع: ٤٦٧٧].

(۵۲۵۰) حضرت ابن عمر تا الله عمروى بركم آب كالفيخ الى الكوتفي كالحليف السل كى طرف كركيت تعد

( ٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَنَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ السِّبْيَّةَ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا وَذَكُرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [انظر: ٥٩٥٠].

(۵۲۵) حضرت ابن عمر تلا رقى مونى كهال كى جوتيال بكن ليت اوران عن وضوكر ليت تصاور فرمات م على كاليا بعى اى طرح كرتے تتے

( ٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَكْلُمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ أَبَدًا [راحع: ٤٧٤٨].

(۵۲۵۲) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تافیق نے نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تورات کے وقت کوئی بھی تنہا سفرنہ کرے۔

( ٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْحَتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلُبَ ضَارٍ أَوْ كُلُبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ حَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[راحع: ٤٩٤].

(۵۲۵۳) حضرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِيَّةُ لِم نے ارشاد فر ما یا جو محف الیا کتار کھے جو حفاظت کے لئے

بھی نہ ہوادر نہ بی شکاری کتا ہوتو اس کے تو اب میں روز اندو قیراط کی ہوتی رہے گا۔

( ٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ (ح) وَعَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْمُتَنَى كُلُهُا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِ[راحع: ٤٩٤٤].

(۵۲۵ ) حضرت ابن عمر فالله المصروي ہے كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْ ارشاد فر ما يا جو محف ايسا كمار كھے جو حفاظت كے لئے

مجى نەبواورنە بى شكارى كابوتواس كەتواب بىل روزانددوقىراط كى بوتى رىم كى-

( ٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَالْعُمَرِتُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ [راحع: ٤٤٩٧ : ٤٤٥]. `

(۵۲۵۵) حفرت ابن عمر تاجد عمروى ب كدني مايدا س كوه كمتعلق يو جها كيا توآب كالتيم في مايا من اس كها تا مول اورنه بی حرام قرار دیتا ہوں۔

( ٥٢٥٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ قَالَ فَسَمِعَ رَجُلًا فِي

وَ مُنْ الْمَا اَمُرِينَ لِي مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ الله

(۵۲۵۷) سعد بن عبیدہ و مینیا کہتے ہیں کہ میں ایک حلقہ میں حضرت ابن عمر نظافا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر نظافات دوسرے حلقے میں بیٹھے ہوئے ایک آ دی کو ''لا' وابی'' کہہ کرفتم کھاتے ہوئے ساتو اسے کنگریاں ماریں اور فر مایا حضرت عمر دلانا اور فر مایا کہ بیشرک ہے۔ عمر دلانا نظال طرح فتم کھاتے تھے لیکن نبی ملیکانے انہیں اس منع کرتے ہوئے فر مایا کہ بیشرک ہے۔

( ٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ جُمُهَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ ٱسْعَى فَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَإِنْ ٱمْشِى فَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى وَآنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [راحع: ١٤٣].

(۵۲۵۷) حضرت ابن عمر خانو سے مروی ہے کہ اگر میں عام رفتار سے چلوں تو میں نے نبی مایٹو کو بھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے،اور اگر تیزی سے چلوں تو میں نے نبی مایٹو کواس طرح بھی دیکھا ہے اور میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔

ديها كم الرار رير في عن سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ

رَهُ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَالَةً فَلَا يَنْتَجِى الْنَانِ دُونَ وَاحِدِ [راحع: ٤٠٥٤].

(۵۲۵۸) حضرت ابن مسعود الکائٹ سے مروی ہے کہ نبی مایٹانے ارشا دفر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کو چھوڑ کر دوآ دمی م شریں : بھی

( ٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُّنَانُ \* وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيُّمَا امْرِی قَالَ لِأَحِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راحع: ٤٦٨٧]. (٥٢٥٩) حضرت ابن عمر تَنَاهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَنَافِيَّ اسْاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو' اے کافز' کہنا ہے

(۵۲۵۹) مطرت ابن عمر چھائے مروی ہے کہ جناب رسول القدی جھائے ارساد کر مایا ہو گائے جا کا کو اسے قامر مسلمات تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کا فر ہو کر لوشا ہی ہے۔

( ٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُصَيْلٍ بُنِ غَزُوانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلًا كُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا

(۵۲۷۰) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله علی اللہ میں کو کا فر کہتا ہے تو ان

و دنوں میں ہے کوئی ایک تو کا فر ہوتا ہی ہے۔

( ٥٢٦١ ) حَلَّكْنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٢٠٧٤] ( ٢٢١١) معرت ابن عمر مُثَلَّهُ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللهُ تَا يُخْلِّمُ نے ارشاد فرمايا قبيلداسكم ، الله اسے سلامت رکھے ، قبيله

غفارالله اس كَ بَحْشُ كَرِ عَاوِرُ 'عَصِيهُ' فِي الله اوراس كرسول كى نافر انى كى -( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

١٦٥) عندن وَ دِيع عَن سَعِيدِ بِنِ عَبِيمٍ عَن صَادِن بِنِ الْوَيْدِ بِنِ عَبَانَ عِنِ صَاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[صححه مسلم (٩٣٠)].

(۵۲۱۲) حفرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَاللهُ اللهُ الل

لله من پراوت واست و العُمَرِيِّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يُجِبُ ( ١٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ر ۵۲۷۳) حضرت ابن عمر النظائت سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظالیم کی ارشاد فر مایا جو مخص دعوت قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

( ١٦٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ بِشُرِ بُنِ حَرُبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَفْعَكُمْ آيْدِيَكُمْ بِدُعَةٌ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يَعْنِى إِلَى الصَّدْرِ

رسون اللهِ طلمی الله طلیه و مسلم طلی مله یعی إلی المصدرِ (۵۲۲۴) حفرت ابن عرفظ سے مروی ہے کہتمہار ارفع یدین کرنا بدعت ہے، نبی طینا نے سینے ہے آ کے ہاتھ نبیل بڑھائے۔

( ٥٦٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ جُمُهَانَ قَالَ رَآيَتُ ابْنَ عُمَرَ يَمُشِى فِي الْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَا يَسْعَى فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنْ آسْعَ فَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَإِنْ آمْشِ

فَقَدُ رَآیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمُشِی وَآنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ (راحع: ۱۶۳). (۵۲۷۵) کیر بن جمهان کہتے ہیں کہ میں نے معرت ابن عمر نُناہی کومغامروہ کے درمیان عام رفمارے چلتے ہوئے و یکھا تو

(۵۲۹۵) میرین مہان ہے ہیں نہیں سے سرے ابن مرتبه وطف مردہ سے درمین مام رف ارسے ہوئے دورمین کا مرف رہے ہوئے دیت و ان سے بوچھا کہ آپ عام رفارسے چل رہے ہیں؟ فر مایا اگر میں عام رفارسے چلوں تو میں نے ٹی علیہ کو بھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے، ادرا گرتیزی سے چلوں تو میں نے ٹی علیہ کواس طرح بھی دیکھا ہے ادر میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔

( ٥٦٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ الْجُرِهِ وَتَنَاوَلَ شَيْنًا مِنُ الْأَرْضِ مَا يَزِنُ هَذِهِ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكُفَّارَتُهُ عِتْقُهُ [راحع: ٤٧٨٧].

(۵۲۷۷) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خطرت ابن عمر ٹالٹ نے اپنے کسی غلام کو بلا کراہے آ زاد کر دیا اور زمین سے کوئی شکا وغیرہ اٹھا کر فر مایا کہ جمعے اس تنکے کے برابر بھی اسے آ زاد کرنے پر تو ابنیں ملے گا، میں نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا

ہے کہ جو فض اپنے غلام کو بھٹر مارے ،اس کا کفارہ بھی ہے کہ اسے آزاد کردے۔ ( ۱۲۱۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ أَخْبَرَنِي آبُو صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَدَعَا

(۵۲۷۷) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت این عمر عظام نے اپنے کسی غلام کو بلا کرائے آزاد کر دیا اور زمین سے کوئی تنکا وغیرہ اٹھا کر فرمایا کہ جھے اس شکے کے برابر بھی اسے آزاد کرنے پر ٹو اب نہیں ملے گا، میں نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن اپنے غلام کو تھیٹر مارے ،اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے آزاد کردے۔

( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِى آنَسُ بُنُ سِيرِينَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَالِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُوْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ بَهُزُّ ٱنْحُتَسَبُ [صححه البحارى (٢٥٢٥)، ومسلم وَسَلَّمَ فَقَالَ مُوهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ بَهْزُ ٱنْحُتَسَبُ [صححه البحارى (٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١)]. [انظر: ٤٨٩ ٥ ، ٩١٩]، [راجع: ٢٠٤].

(۵۲۱۸) حفرت ابن عمر نظائب مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو''ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی، حفرت عمر فاروق ٹٹائٹونے نبی مائیا ہے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے، جب وہ'' پاک''ہو جائے توان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے۔

( ٥٣٦٥ ) حَلَّاثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَلَّاثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَٱبُو الزَّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَرَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي فَبُلِ عِكَتِهِنِّ[انظر: ٢٤٥،٥٠٢].

( ٥٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ الْمَرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَلَاكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُمُسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّفَهَا فَلْيُطُلِّقُهَا صَحْده البحارى (٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)]. كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمُسِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا [صححه البحارى (٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)].

[انظر: ٢٥٥٥، ٦١٤١].

(۵۲۷) حضرت این عرفی الله سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کواس کے 'ایام' کی حالت میں طلاق دے دی ، اور

فر مایا اسے چاہئے کہ اسے اپنے پاس ہی رکھے، یہاں تک کہ ان'' ایام'' کے علادہ اسے ایام کا دوسرادور آجائے ، اور وہ اس سے مجمی پاک ہوجائے ، پھراگر اسے طلاق دینے کی رائے ہوتو تھم الٰہی کے مطابق اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو اپنے پاس رہنے دے۔

(٥٢٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ [راحع: ٣٦ - ٥].

(۵۲۷) حضرت ابن عمر الله المست مروى ہے كه ايك آ دى في الله اك پاس آيا اور كينے لگايارسول الله اخريد وفروخت ميں لوگ

مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں، نی طیکھنے فرمایاتم یوں کہ لیا کروکہ اس تھ میں کوئی دھوکٹہیں ہے۔ ( ۱۷۷ ) حَدَّثَنَا رَوُح حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمًا وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ طَلَّقَ

ابْنُ عُمَرَ الْمُوَالَّةُ وَهِي حَانِطٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا [انظر: ٢٧٠]. (٥٢٢) سالم عَنظيس ايك مرتبك فض نے اس فض كے متعلق يو چھا جوايام كى حالت ميں اپنى بيوى كوطلاق وے دے تو

انہوں نے فرمایا کہ بیجا تزنبیں ہے،حضرت ابن عمر ٹاٹھانے بھی اپنی بیوی کوایا م کی حالت میں طلاق دے دی تھی ہوت نی طیوانے انہیں رجوع کر لینے کا تھم دے دیا تھا چنا نچدا نہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تھا۔

( ١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ [قال الألباني: صحيح (النساني: ٧٦٣/٧)].

(۵۲۷۳) حفرت ابن عمر ٹنائیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کاللّٰیکائے نے ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فر مایا کہ سیمین

جب تک پھل پک نہ جائے ،اس وقت تک اے مت بھی، جب تک ان کا پکنا واضح نہ ہو جائے۔

( ١٧٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِي مِثْلُ الْمُؤْمِنِ أَوْ قَالَ الْمُسْلِمِ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُوَادِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا [صححه البحارى (٦١)، ومسلم (٢٨١)].

نظر: ۲۰۰۲، ۲۲۶۲۸.

(۵۲۷ ) حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے فر مایا ایک درخت ہے جس کے بیتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف میے،میرے دل میں

البحاری (۲۶۰۸)، ومسلم (۱۳۹۹)، وابن حبان (۴۳۷۵)]. [انظر: ۹۹۰]. (۵۲۷۵) حفرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی مائیلا نے منت مانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے تقدیر کا توکوئی

ر ما عام المرحة بن مرتفه من مروى من من منه المعالي من من من المنطق وقع الوقع الما من المنطق المنطق و وقل المنطق ا

( ١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبُدِ الْكَوِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً بِالْبَلَاطِ[راحع: ٤٤٩٨].

(۵۲۷) حضرت ابن عمر نگاتی سے مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ ٹی مایشانے ہموارز مین میں ایک یہودی مردوعورت پررجم کی سزا جاری فرمائی تھی۔

( ١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ رَزِينِ الْآحُمَرِ ِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَآتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَآغُلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السُّنُّرَ وَنَزَعَ الْحِمَارَ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ آنُ يَدُخُلَ بِهَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا [انظر: ٧١ه٥].

(۵۲۷۷) حضرت ابن عمر نتائلا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ کسی مختص نے نبی طائلا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے، دوسر افخص اس مورت سے نکاح کرلے، دروازے بند ہوجا کیں اور پردے اٹکا دیئے جائیں، دو پٹااتر جائے لیکن دخول سے قبل ہی وہ اسے طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجائے گی؟ فر مایانہیں، جب تک کہ دوسرا شو ہراس کا شہدنہ چکھ لے۔

( ٥٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ رَذِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَالَ رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِفَلَاثٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ( ١٤٧٨ ) گذشة مديث اس دوسرى سند سے جمى مروى ہے۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الشَّجُودِ [راحع: ٤٥٤].

(۵۷۷۹) حفرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی طبیعا نماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کرکے رفع یدین کرتے

مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا تھے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے تھے لیکن دو مجدوں کے درمیان ہی مائیٹانے

رفع مدين تبين كيا-( .٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الطَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ [راجع: ١٢ ٥٤]. (۵۲۸۰) حضرت ابن عمر فالله ہے مروی ہے کہ نبی مالیتا ہے کوہ کے متعلق پوچھا کمیا تو آپ مکالٹیٹانے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں

اورنه بی حرام قرار دیتا ہوں۔ ( ٥٢٨١ ) حَلَّاتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّاتَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ آنَا وَرَجُلَّ آخَرُ فَلَدَعَا رَجُلًا

آخَرَ لُمَّ قَالَ اسْتَرْخِيَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَجِى الْنَانِ دُونَ وَاحِلْ [راحع: ٤٠٥٤]. (۵۲۸۱) عبدالله بن دینار بینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اورایک دوسرا فخص حضرت ابن عمر ظاہد کے ساتھ تھے، انہوں نے دوسرے آ دی کو بلایا اور فرمایاتم دونوں ٹری کیا کرو، نی مالیا نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آ دی کوچھوڑ کر دوآ دی سر کوشیاں کرنے لگیں۔

( ٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ يُلَقَّنْنَا أَوْ يُلَقَّفُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ [راحع: ٥٦٥].

(۵۲۸۲) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی المیلابات سننے اورا طاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے تھے مجر فرماتے تے كرحسب استطاعت، (جهال تك مكن بوگاتم بات سنو كاور مانو كے)

(٥٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرُّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ تَحَرُّوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ [انظر: ١٤٨٠٨].

(۵۲۸۳) حضرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ سی خض نے نبی مالیا سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو نبی مالیا ان فرمایا شب قدر كوآخرى سات راتول مين تلاش كياكرو-

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُهَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِى كَدِيرًا مِنْ الْكَلَامِ وَالِانْيِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَافَةَ أَنُ يُنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمْنَا [صححه البحاري (١٨٧ ٥)].

( ۵۲۸ m) حضرت ابن عمر نظاف ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مانیلا کے دور باسعادت میں زیادہ بات چیت اورا پی بیو بول کے ساتھ کمل بے تکلفی ہے بچا کرتے تھے ،کہیں ایبانہ ہو کہ ہمارے متعلق قرآن میں کوئی احکام جاری ہوجا کیں ، جب نبی طینیا کا وصال ہو گیا تب ہم نے کلام کیا۔

(۵۲۸۵) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ ٹی مالیہ اے ارشاد فر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ١٨٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا [راحع: ٤٤٨].

(۵۲۸۷) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِیج کے مالی غنیمت کی تقنیم میں مکھوڑے کے دوجھے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فر مایا تھا۔

( ٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمُعُوبَ وَالْمُعْسَاءَ بِالْمُزُ دَلِفَةٍ جَمِيعًا[صححه مسلم (٢٨٧١)، وابن حزيمة (٢٨٤٨)]. [انظر: ٦٣٩٩].

(۵۲۸۷) حضرت ابن عمر الله است مروى ب كه ني طائل في مغرب اورعشاء كي نما زمز دلفه مي اكثمي بره ها أي تقي .

( ٥٢٨٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّاتَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَوِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَقَيْمُوا إِبِلَّا كَثِيرَةً فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ الْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا[راحع: ٧٩ ٤].

(۵۲۸۸) حضرت ابن عمر ٹٹائٹنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیلانے نجد کی طرف ایک سریدروانہ فر مایا ،انہیں مال غنیمت سے اونٹ ملے ،ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ ہے ،اور نبی نائیلانے انہیں ایک ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطاء فر مایا۔

( ١٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ ٱنْكِحْنِي ابْنَتَكَ وَٱنْكِحُكَ ابْنَتِي[راحع: ٢٦ه ٤].

(۵۲۸۹) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی ملیہ نے نکاح شغار (وٹے سے کی صورت) سے منع فرمایا ہے، امام مالک مُنظر ماتے ہیں نکاح شغار کا مطلب یہ ہے کہ ایک آ دی دوسرے سے کیے کہتم اپنی بیٹی کا نکاح جھے سے کردو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کردتا ہوں۔

(.٥٢٩) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغُرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكٌ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٥٣٤].

(۵۲۹۰) سعید بن جبیر مینیان نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک بی اقامت سے پڑھی اور حضرت ابن عمر عالما کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے بھی اس طرح کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ نبی مالیہ نے بھی اس طرح کیا تھا۔

( ٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْوِقِ فَخَطَبًا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَالِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِخُرْ أَوْ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ

(۵۲۹) حضرت ابن عمر الله اسمروى ب كمشرق كى طرف سے دوآ دى بارگا ورسالت مي حاضر ہوئے ،انبول نے جو تفتكو

کی او گوں کواس کی روانی اور عمر کی پر تعجب مواتو نبی مائیں نے فر مایا بعض بیان جادو کا سااٹر رکھتے ہیں۔ ( ١٩٩٢ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع النَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَالِعَ وَالْمُشْتَوِى [راحع: ٢٥١٥].

(۵۲۹۲) حطرت ابن عمر ثالث سے مروی ہے کہ نبی مایدا نے مجور کی تھ سے منع فر مایا ہے جب تک وہ یک نہ جائے اور نبی علیدا

نے بیم مانعت بائع اور مشتری دونوں کوفر مائی ہے۔ ( ٢٩٣ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ

يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى آرْضِ الْعَدُوِّ مَحَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ [راجع: ٧٠٥]. (۵۲۹۳) حفرت ابن عمر فالبناسے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ فَالْتِلْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَن کے علاقے میں سفر پر جاتے دفت قرآن کر یم

ا پے ساتھ لے جانے ہے منع فر مایا ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ( ١٩٤٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا

حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلُرُوا لَهُ [راحع: ٤٨٨].

(۵۲۹۴) حضرت ابن عمر الثان سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله مَثَالِيَّةُ لمنے ارشاد فر ما یا جب تک جا ند دیکھ نہ لو، روز ہ نہ رکھواور چاندد کیھے بغیر عید بھی ندمناؤ ،اگرتم پر بادل چھا جائیں تو انداز ہ کرلو۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزُو كِبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَانًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَانِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَهُ[راحع: ٤٤٦].

(۵۲۹۵) حفرت ابن عمر دلات سمروی ہے کہ نی ملیا جب جج ، جہادیا عمرہ سے والی آتے تو زمین کے جس بلند حصے پر چڑھتے ، تین مرتبہاللہ اکبر کہہ کریہ دعاء پڑھتے''اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ سب سے بڑا ہے،اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کی حکومت ہے ادراس کی تعریف ہے،اوروہ ہر چیز پر قاور ہے، تو بہ کرتے ہوئے لوٹ

مُنْ اللَّهُ اللَّ رہے ہیں بحدہ کرتے ہوئے ،عمادت کرتے ہوئے اوراپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں ،اللہ نے اپناوعدہ کج کردکھایا،اپنے بندے کی مدد کی اور تما م کشکروں کوا سیلے بی فکست دے دی۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهُوِ رَكُعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكُعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْمِضَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ [راحع: ٢٥٠٦].

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر تفایئات مروی ہے کہ نبی مائیائے ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں پڑھی ہیں ، نیز مغرب کے بعدا پے گھر میں دورکعتیں اورعشاء کے بعد بھی دورکعتیں اور دورکعتیں جمعہ کے بعدا پے گھر میں پڑھتے تھے۔ ( ٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا وَالْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا والعع: ١٤٩٠].

(۵۲۹۷)حضرت ابن عمر نگائیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے تھے مزاہنہ کی ممانعت فر مائی ہے، تھے مزاہنہ کا مطلب یہ ہے کہ کی ہوئی تھجور کی ورختوں بڑگی ہوئی تھجورے بدلے اور انگور کی مشمش کے بدلے ، اندازے سے بھے کرنا۔

( ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِلٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ إِنْ نُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كُمَّا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٨٠].

(۵۲۹۸) نافع کھٹ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹھا الله عضرت عبدالله بن زبیر ٹھاٹھ کے ایام امتحان میں عمرے کے لئے روانہ

ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہمیں بیت اللہ سے روک دیا گیا تو ہم ای طرح کریں مے جیسے نبی ملی<sup>نوں</sup> نے کیا تھا۔

( ٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطُهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطُهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ ٱمُسَكَّهَا فَيَلُكَ الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ[راحع: ١٦٤].

(۵۲۹۹) نافع سول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر اللہ نے اپنی بیوی کو"ایام" کی حالت میں ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق ڈٹائٹونے نی ملیاں سے میسکلہ پوچھا تو نبی ملیاں نے تھم دیا کہ وہ رجوع کرلیں اور دوبارہ'' ایام'' آنے تک انتظار

كريں اوران سے ' ياكيزگی'' حاصل ہونے تك ركے رہيں، پھرائي بيوى كے ' قريب' جانے سے پہلے اگر جا ہيں تواسے

طلاق دے دیں ، اور جا ہیں تو اسے روک لیس یمی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللد نے مردول کو اپنی ہو یول کو طلاق دینے کی رخصت دی ہے۔

( ٥٣.٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَ

يَهُودِيَّةً[راحع: ٩٨ ٤٤].

(۵۳۰۰) حضرت ابن عمر ٹاکٹٹاسے مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ ہی مایٹانے ایک یہودی مردوعورت پررجم کی سزا جاری فر مائی تھی۔

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُنزِلُمُ المَوْرُنُ بَلِ مُعَدِّمُ مِنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِعِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّيَنَ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى (٥٣.١) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحِمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِعِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّيَنَ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا قُلْتُ لِمَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ [راحع: ١٤٨٤].

(۵۳۰۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله والله والله الله والله والله والله والله والله والله وات نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو۔

( ٣٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ رِيحٍ وَبَرُدٍ فِي سَفَرٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ قَاذَنَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ[راحع: ٢٧٨ ٤].

ریح وَبَوْدٍ فِی سَفْرٍ أَمَّرَ الْمُؤَذِّنَ فَاذِنَ ثُمَّ قَالَ الصَّلاة فِی الرَّحَالِ[راحع: ٧٨ ٤٤]. (٥٣٠٢) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیکا دورانِ سفر سردی کی را توں میں یا بارش والی را توں میں نماز کا اعلان کر

كَ بِهِ مَنَادَى كُرُوبِ عَنْ كَدَا بِي خَيْمُول مِنْ مَنَا لِهِ عَنْ مَا لِهِ عَنْ مَا لِهِ عَنْ مَا لِهِ عَن ( ٣٠.٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ مَا لِكِ عَنْ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفُطُ صَاعًا مِنْ تَمْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِدٍ عَنْ كُلِّ ذَكِ وَأَنْكُمْ وَحُرِّ وَعَبْدُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الراحِينَ

صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلُّ ذُكَرٍ وَأَنْكَى وَحُرٌّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ[راحع:

٤٤٨٦]. (۵۳۰۳) حضرت ابن عمر نظائلہ سے مروی ہے کہ نبی طائبا نے نہ کرومؤنث اور آزاد وغلام سب مسلمانوں پرصد قد فطرا یک صاح

السّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْآسُواقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضٍ [ماحع: ٣٠١]. (٥٣٠٣) حضرت ابن عمر تناه سے مروی ہے کہ نبی طیّقانے بازار میں سامان کینچنے سے پہلے تا جروں سے ملنے اور دھو کہ کی تھے ہے منع فرمایا ہے اور یہ کہتم میں سے کوئی فخض دوسر سے کی تھے پڑائی تھے نہ کرے۔

( ٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّنَّهُ حَمَةً تَنْذَ الْمُفْدِ بِ وَالْعِشَاءِ احِنْ ٢٧٤ : ٢

السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ[راحع: ٢٧٢]. (٥٣٠٥) حفرت ابن عمر تَا الله عمر وى ب كه نبي عليه كوجب سفرى جلدى بوتى تقى تو آ بِ مَا اللهُ المعرب اورعشاء كـ درميان

رها ۱۵ ما سرات ابن مراها المعظم روى مع له بي طبيعا و بهب مرن جندن اون مي و ۱ پ ديوا مرب اور ساوت اور يان جامع جمع صوري فرمالية تھے۔ سرور دور مرد دور مرد دور دور دور دور دور دور دور دور دور الله مالات کا دور الله الله مالات کا دور الله مالات ک

( ٥٣.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ[راحع: ٢ . ٤٥]:

الم المنافذين بل يعد سري المنافذين بل المنافذين ا

دے ( کمی بدورخت محل سمیت فریدر بابول)

( ٣٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ لَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ حَبَلٍ الْحَمَلَةِ [راجع: ٣٩٤].

(۵۳۰۷) حضرت ابن عمر فٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیج کم اللہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کی

''جواہمی ماں کے پیٹ میں بی ہے' پیٹ میں بی بھے کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٣.٨ )حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنُ الثِّيَابِ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْمُخِفَافَ إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ

نَعُلَيْنِ فَيَقُطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ النِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ. [راحع: ٤٤٨٢].

(۵۳۰۸) حفرت ابن عمر الله عروى ب كدم كون سالباس كبن سكتا ب؟ اس كمتعلق ني اليان فرمايا كمتم قيص، شلوار، نوپی ،عمامہاورموزے نہ پہنو الا یہ کہ جوتے نہلیں ،جس مخف کو جوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو تخنوں سے بینچ کاٹ کر پہن نے ،اس طرح ایسا کیڑا جس پرورس نامی گھاس یا زعفران کی ہوئی ہوہمی نہ پہنو۔

( ٥٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ [راحع: ٣٩٦].

آ کے نہیج جب تک اس پر بعنہ نہ کر لے۔

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنِّ لَمَنُهُ لَلَالَةُ دَرَاهِمَ [راحع: ٥٠٥].

(۵۳۱۰) حضرت ابن عمر نافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک مخص کا ہاتھ ایک ڈ ھال''جس کی قیمت تین درہم تھی'' چوری كرنے كى وجه سے كاث ديا تھا۔

( ٥٣١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ[راجع: ٤٤٦٦].

(۱۳۱۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی مخص جعد کے لئے آئے تو اسے عاہے کھسل کرے آئے۔

﴿ ٢١٢ه ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِأَمِّهِ [راحع: ٢٧ ٥٤].

منالی افغون بل پیشید مترم منالی افغون بل کیا ہے۔ کہ ایک فیصل نے اپنی بیوی سے امان کیا اور اس کے بیچ کی اپنی طرف نبست ک نفی

ر ۱۱ اللا) سرے ابن مرکبانے کروں ہے ابنا ہے ہیں ہے۔ کی، نبی مائیلانے ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی اور بچے کو مال کے حوالے کردیا۔

(٥٣١٠) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) و حَدَّثَنِي حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُيرَ آهُلَهُ وَمَالَهُ[راحع: ١٨٤٠].

النبی صلی الله علیه و تسلم مان البوی عنون عماره النسطی محت و بور سند رسول الله المان الله علیه و الله عمر فوت موجائے، کویااس مردی ہے کہ جناب رسول الله کالفیانے فرمایا جس محض کی نماز عصر فوت موجائے، کویااس

كِ اللَّ فَانَـ اور مَالَ تِنَاهِ وَبِرِ بِا وَبُوكُمِياً -( ٥٣١٤ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ

٣٠) قرآت على عبد الرحمن مالك بن النس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن حصر الما عمل الله عمل الله على الله عليه المن عن عبد الله عناية من الكيل فقال له رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

(۵۳۱۴) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نظافت نبی مائیلا سے عرض کیا کہ بعض اوقات رات کوان پر عسل واجب ہوجا تا ہے؟ نبی مائیلانے ان سے فر مایا کہ وضوکر لیا کرواور شرمگاہ کودھوکر سوجایا کرو۔

( ٥٣١٥ ) قَرَّاتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا آمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتُ (راحع:

مَنَلُ صَاحِبِ الْقُرُآنِ كَمَنَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطَلَقَهَا ذَهَبَ الراحة اللهُ اللهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطَلَقَهَا ذَهَبَ الراحة والمعالِق اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اونٹ کے مالک کی طرح ہے، جے اس کا مالک اگر باندھ کرر کھے تو وہ اس کے قابو میں رہتا ہے اور اگر کھلا چھوڑ دیے تو وہ نکل جاتا ہے۔

جاتا ہے۔ ( ٥٣١٦ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - وَمُونِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِلَالًا يُنَادِى مِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكُتُومِ [راحع: ٤٢٨٥]. (٥٣١٦) معرت ابن عمر فَاهِئاسے مروى ہے كہ نبي مائيلا نے ارشاد فر مايا بلال رات بى كواذان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک

(۵۳۱۷) حضرت ابن عمر ظاها ہے مروی ہے کہ می طابعات ارشاد فر مایا بلال رات ہی تواد ان دے دیے ہیں اس سے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ٣٨٥ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ مُنَ مُحَمَّدٍ حَلَّاتُنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ ثُويَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آَدُنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِى يَنْظُرُ إِلَى جِنَالِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مِنْ مَسِيْرَةِ ٱلْفِ سَنَةٍ وَإِنَّ الْحَرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ عُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وُجُوهٌ يَوْمَنِلُو نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ (راحع: ٢٣٣)

منظا اَمُون بنل مَنظِ مَنْ بن مِنْ الله مِنْ مَنظِ مَنْ مَنْ الله مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الله

( ٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رَفَعَ الْحَدِيثَ فِى الْوَشْحِ إِلَى عَنْهُمَا رَفَعَ الْحَدِيثَ فِى الْوَشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمُ [راحع: ٤٦١٣]

(۵۳۱۸) حضرت ابن عمر نگافت سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے اس آیت'' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تفسیر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے پسینے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٣٦٩ه ) حَدِّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِع آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُوى آرْضَهُ عَلَى عَهْدِ آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمْمَانَ وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةً قَالَ وَلَوْ شِنْتُ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ فِي آخِرٍ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً بَلَغَهُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ حَدِيجٍ حَدِيثٍ فَذَهَبَ وَآنَا مَعَهُ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكُ أَنْ يُكُويَهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ عَنْ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكُ أَنْ يُكُويَهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ عَنْ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكُ أَنْ يُكُويَهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ خَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ آرَاحِع: ٤٠٥٤)، فَلِلْكَ بَعُولُ زَعَمَ ابْنُ حَدِيجٍ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ آرَاحِع: ٤٠٥٤)، وسياتى في مسند رافع بن حديج: ١٩٩١].

(۵۳۱۹) نافع بکتی کے جیز ایک محضرت ابن عمر تا این عمر تا این خلفا و طلا شاور حضرت امیر معاویہ ظافت کے بقد ایک دور خلاف بیل اپنی زمین کرائے پردے دیا کرتے تھے، اگر بیل چا ہوں تو نبی مائیا کے دور باسعادت کا بھی ذکر کرسکتا ہوں ، لیکن حضرت امیر معاویہ ٹائٹو کے آخری دور بیل انہیں پند چلا کہ حضرت رافع بن خدی طافت کو کرائے پردینے بیل نبی طابق کی ممانعت روایت کرتے ہیں، تو دوان کے پاس آئے ، بیل بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حضرت رافع طافت کے پاس آئے ، بیل بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حضرت رافع طابق کے پاس آئے ، بیل بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حضرت رافع طابق کے پاس آئے ، بیل کوکرائے پردینے سے منع فر مایا ہے، بیس کر حضرت ابن عمر شافت نے بیکام چھوڑ دیا اور بعد ہیں جب کوئی ان سے پو چھتا تو وہ فرما دیتے کہ حضرت رافع بن خدی کا میرخیال ہے کہ نبی طابق نے زبین کوکرائے پردینے سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٣٠ ) حَلَّكْنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبُدِ الْمَحِيدِ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْمُزَابَيَةِ قَالَ فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا الثَّمَرَةُ تُشُتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَتُ فَلِى وَإِنْ نَقَصَتُ فَعَلَىَّ[راحع: ٤٤٩٠].

( ٥٣٢٥ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلَّهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يُطُلِّقَهَا قَبْلُ أَنْ يَمَسَهَا فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُهَا قَبْلُ أَنْ يُطَهِّرَ ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَلَ إِمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَمْرَهُ أَنْ يُواجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطِيشَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يُطُهُرَ ثُمَّ يُطُهُرَ ثُمَّ يُعُلِقُهَا إِنْ لَمْ يُودَ وَسَلَّمَ آمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطِيشَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يُكُولُ إِمَّا أَنْتَ طَلَقَهَا إِنْ لَمْ يُودَ إِمَّا أَمُونَ مِنْ طَلَقَهَا إِنْ لَمْ يُودَ وَسَلَّى إِمَا أَنْتَ طُلُقُونَا أَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا أَمُ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ طَلَقَهَا إِنْ لَمْ يُودَ إِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْمَوالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ وَبَانَتُ مِنْهُ النَظَرِ : ١٤٢٥ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ وَبَانَتُ مِنْهُ الْفَالِمُ وَالْمَالِقَالَ الْمُولُ الْمَالِقَةَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَوالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

(۵۳۲۱) نافع مینظهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر تا آئا ہوں کو'' ایام'' کی حالت میں ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق دی کا استعماد کے جس ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق دی کھٹے نے بی طلیقات ہے میں سلہ پوچھا تو نبی طلیقات نظار کریں اور ان سے '' پاکیزگی'' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھرا پی بیوی کے'' قریب'' جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردوں کواپئی بیویوں کو طلاق دینے کی رخصت دی ہے۔

حضرت ابن عمر ناتی کا یہ معمول تھا کہ جب ان سے اس مخف کے متعلق پوچھا جاتا جو''ایام'' کی حالت بیں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتو وہ فرماتے کہ تم نے اسے ایک یا دوطلاقیں کیوں نہیں دیں ، کہ نی علی ان کے کہا نی بیوی سے رجوع کر کیں اور دوسرے ایام اور ان کے بعد طہر ہونے تک انظار کریں ، پھر اس کے قریب جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں ، جب کہ تم تو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے آئے ہو، تم نے اللہ کے اس حکم کی نافر مانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے متعلق بتایا ہے اور تہاری بیوی تم سے جدا ہو چک ۔

( ٥٩٢٢ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَآنَ عَبُدَ اللّهِ بْنَ عَبُدِ اللّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى لَا آمَنُ آنُ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِنَالٌ فَلَوْ ٱلْمُمْتَ فَقَالَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلُّ بَيْنِى وَبَيْنَهُ ٱفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلُّ بَيْنِى وَبَيْنَهُ ٱفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ أَشْهِدُكُمْ آنِى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمْ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ وَاللّهِ مَا آزَى سَبِيلَهُمَا إِلّا وَاحِدًا أُشُهِدُكُمْ آنِي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجَّا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طُوَاقًا وَاحِدًا [راحع: ١٨٤١].

اس کے بعدوہ وہ روانہ ہو گئے، چلتے جلتے جب مقام بیداء پر پنچے تو فرمانے گئے کہ جج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جبیبا تو ہے، میں تنہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ جج کی بھی نیت کرلی ہے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پنچے اور دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف کیا۔

( ٦٦٢٠ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنُ آيْنَ تَأْمُوْنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ [راحع: ٥٠٤٤]..

(۵۳۲۳) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے مجد نبوی میں کھڑے ہوکر نبی طائیا ہے پوچھا کہ یا یارسول اللہ! آ پہمیں کہاں ہے احرام بائد صنے کا ختم دیتے بنیں؟ نبی عائیا نے فر مایا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ،اہل شام کے لئے جھہ،اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے ،حضرت ابن عمر والٹی فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اہل یمن کی میقات یکم ہے لیکن مجھے۔ ماذہیں۔

( ٥٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا نَقْتُلُ مِنُ الدَّوَابُ إِذَا ٱخْرَمْنَا قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنُ قَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ الْحِدَآةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَفْرَبُ [راحع: ١ أَ ٤٤].

(۵۳۲۴) حضرت ابن عمر ظافنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا ہے کسی نے سوال پوچھایار سول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہم کون سے جانور قبل کر سکتے ہیں؟ نبی علیظانے فرمایا پانچ قتم کے جانوروں کوفٹل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہے، چیل، کو سے اور باؤلے کتے۔

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنْ القَيَابِ إِذَا ٱخْرَمُنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَمُ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانَ [راحع: ٤٤٨٢]. مناه انمور منبل مید منتور منتی منتوم کی دارد اور است کی دارد اور است کا بالا اندام با ند سے کے بعد ہم کون (۵۳۲۵) حضرت ابن عمر فاق سے مروی ہے کہ ایک آدی نے نبی ملیتا سے پوچھا یا رسول الله! احرام با ند سے کے بعد ہم کون سے کپڑے پہن سکتا ہوا کہ مرمقیص ، شلوار ، عمامه اور موز نے نبیل بہن سکتا ہوا کہ کرمقیص ، شلوار ، عمامه اور موز نے نبیل بہن سکتا ہوا کہ کرمایا کہ مرمقیص ، شلوار ، عمامه اور موز سے نبیتے کا میں کر بہن لے ، ای طرح ٹو بی ، یا ایسا کپڑا جس پرورس نای

که هاس یا زعفران کلی موئی موجهی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي ثُوَيْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنْ هَذَا وَدَعُوا هَذَا يَعْنِي شَارِبَهُ الْآعُلَى يَأْخُذُ مِنْهُ يَعْنِي الْعَنْفَقَةَ

كرواورينچواكم ونث ك بالول كوچهور دياكرو-( ٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

فِى مَجْلِسِ بَنِى عَبُدِ اللَّهِ فَمَرَّ فَتَى مُسْبِلًا إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَعَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ مِثَنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَيْتُ فَقَالَ مِنْ أَيْتُ فَقَالَ مِنْ أَيْتُ فَقَالَ مِنْ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ مِحْنُ أَبُا الْقَاسِمِ بَنِى بَكُرٍ فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمُ قَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذْنَهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْحُيلَاءَ لَمُ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْ

رے این عمر مقابلا کے ساتھ جیٹے جیں کہ میں بنوعبداللدی مجلس میں حضرت ابن عمر مقابلا کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا کہ ایک قریشی

نوجوان نخنوں سے پنچ شلوار لئکائے وہاں سے گذرا، حضرت ابن عمر نگاہانے اسے بلایا اور پوچھاتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا بنو بکر سے ، فر مایا کیا تم یہ چاہیے ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تم پرنظر رحم فر ماکیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا اپنی شلوار اونچی کرو، میں نے ابوالقاسم مُلِّا فَیْمِ کو یہ فرماتے ہوئے اپنے ان دو کا نول سے سنا ہے کہ جو محض صرف تکبر کی وجہ سے

ا پی شلوارز مین بر تھینچتا ہے اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسُورُهُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ ثُويُرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ[انظر: ٩ ٢ ٥].

(۵۳۲۸) حضرت ابن عمر ٹٹا آپا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹُٹا ٹھٹا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٥٣٢٩ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا وَمَا مِنَا مِنَا مِنْ مَا يَوْرُ مِنْ مِنْ مَهْدِيًّ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ دِينَارٍ عَنِ ابْن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَالَ آبِيُ وَكَانَ فِى النَّسْخَةِ الَّتِى قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ ۗ الرَّحْمَٰنِ نَافِعٍ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا[راحع: ٤٨٤٦]. الم المارين بل المنظم ا

(۵۳۲۹) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی طالبا معجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( .٣٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

[صححه مسلم (٥٨٠)، وابن حزيمة (٢١٧و ٩١٧)، وابن حبان (١٩٤٧)]. [راجع: ٤٨٥].

(۵۳۳۰)حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا معجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( ٣٣٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ مُسْلِم بُنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِى أَنَّهُ قَالَ رَآنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَآنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِى أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَجِذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَجِذِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَقَبْصَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَجِذِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٢٥٥ عَلَى الْمَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَجِذِهِ الْيُسْرَى [راحع: ٢٥٥ ع].

(۵۳۳۱) علی بن عبدالرحمٰن مُونِظِهُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھانے مجھے دورانِ نماز کھیلتے ہوئے دیکھا، تو نماز سے
فارغ ہوکر مجھے اس سے منع کرتے ہوئے فر مایا نماز میں اس طرح کیا کروجیئے بی طابطا کرتے تھے، میں نے پوچھا کہ نبی طابطا کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طابطا جب نماز میں بیٹھتے تو وائیں ہفتیلی کو دائیں ران پر رکھ کرتمام الکلیاں بھوکر لیتے تھے اورانگو ٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشار وفر مانے تھے، اور بائیں جھیلی کو بائیں ران پر رکھتے تھے۔

( ٥٣٢٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ بِسَبِّعٍ وَعِشْرِينَ دَرَّجَةً. [راحع: ١٧٠].

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر نگانتئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ارشاد فرمایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز معند میں سیدیم

رُ صَنَى كُ فَسَيلت سَاكِسُ در جِ زياده ہے۔ ( ١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِ فِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ آسِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَتَ مُحَمَّدًا لَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَتَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْدُ مُنَدًا فَا لَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ مَنْ فَعَلُ . [انظر: ٢٨٣]

(۵۳۳۳) آل خالد بن اسید کے ایک آدمی نے حضرت ابن عمر اللہ اے بوچھا کہ قرآن کریم میں ہمیں نماز خوف اور حضر کی نماز کا تذکرہ تو ملتا ہے۔ باد جو دسنر میں نماز قصر کی جاتی ہے؟) انہوں نے فرمایا کہ اللہ

تعالی نے جناب رسول الله مَالِيَّةُ کِمُ اُوجس وقت مبعوث فر مایا ، ہم پھونہیں جانتے تھے ، ہم تو وہی کریں گے جیسے ہم نے انہیں کرتے

ہوئے ویکھاہے۔

( ٥٣٣٤ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ آخْمَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِي عُمَرَ آنَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ [راحع: ٦٢ - ٥].

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طفیقا پی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی جمعی ست میں ہوتا۔

( ٥٣٢٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ ٱلْبَلُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ٱحَدُكُمْ بُصَلِّى فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ بُصَافًا [راحع: ٩ . ٥ ٤].

(۵۳۳۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے معجد میں قبلہ کی جانب تھوک لگا ہوا دیکھا، نبی علیا نے کھڑے ہوکرا سے صاف کر دیا ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا جب تم میں سے کوئی مخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چبرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی مخص اپنی نماز میں اپنے چبرے کے سامنے نہ تھوکا کرے۔

( ٥٣٣٠) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَسَلَم (١١٧٧)]. [انظر: ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٥، وَلَيُقُطَعُهُمَ أَسُفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [صححه البحارى (٥٥، ٥٥)، ومسلم (١١٧٧)]. [انظر: ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٥، ومسلم (١١٧٥)].

(۵۳۳۷) حضرت ابن عمر فاللہ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰہ ظالمِیُوّائے نے مرم کوزعفران یا درس سے ریکے ہوئے کپڑ لے پہننے سے منع کیا ہے اور ارشاد فر مایا اگر محرم کوجوتے نہ لیس تو و وموزے ہی پہن لے کیکن مخنوں سے بیچے کا حصہ کاٹ لے۔

( ٥٣٢٧) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ قَالَ بَيْدَاوُكُمْ هَذِهِ الَّتِى تَكُذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَالِكُ [راحم: ٧٠٥].

(۵۳۳۷) سالم پینیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھافر ماتے تھے بیدہ مقام بیداء ہے جس کے متعلق تم نبی ٹاٹیا کی طرف فلط نسبت کرتے ہو، بخدا! نبی ٹاٹیانے ذو والحلیفہ کی مجد بئ سے احرام بائد ھا ہے (مقام بیداء سے نہیں جیسا کہتم نے مشہور کر رکھا ہے) مُنْ الْمَالَحُونَ بَلِ الْمُحَالِقُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَالَيْتُ وَرَالَيْتُ وَرَالَيْتُ وَرَالَيْتُ وَرَالَيْتُ وَرَالَيْتُ وَرَالَيْتُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَلْكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُونَ يَوْمُ التّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمُ وَيَتَوَطَّا فِيهَا فَآنَ أُحِبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَعْلَمُ الللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَعْلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَعْلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْه وَسُلّم اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَعْلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم اللّهُ عَلَيْه وَسُلّم اللّهُ عَلَيْه وَسُلّم الللّهُ عَلَيْه وَسُلّم الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّم الللّهُ عَلَيْه وَسُلّم اللّهُ عَلَيْهُ

(۵۳۳۸) عبیدابن برت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عمر نظاف سے عرض کیا کہ ہیں آپ کو جارا لیے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو میں آپ کے ساتھیوں میں آپ کے علاوہ کسی اور کوکرتے ہوئے نہیں دیکھتا، انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے کام ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صرف رکن بیانی اور جحرا سود کا استلام کرتے ہیں، کسی اور دگن کا استلام نہیں کرتے ، میں آپ کورگئی ہوئی کھالوں کی جو تیاں پہنے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ مکہ مرمہ میں ہوتے ہیں تولوگ جاند دیکھتے ہی تلبید پڑھ لیتے ہیں اور آپ اس وقت تک تبیین پڑھ لیتے ہیں اور آپ اس

(۵۳۳۹) حضرت ابن عمر نگائی سے مروی ہے کہ نبی میلیانے نہ کروم وَ نث اور آزاد وغلام سب مسلمانوں پرصد قدّ فطرا یک صاح محجوریا ایک صاع جومقرر فرمایا ہے۔

مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( ٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنُ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[صححه البحارى (٧٩٥)].

(۵۳۴۰) حضرت ابن عمر التلفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِيَّةُ إن ارشاد فر مايا ايک آدمي تكبر کی وجہ سے اپنے كبڑے كو زين برگھسيٽا چلا جار ہاتھا كہ اچا تك زين ميں دھنستار ہے گا۔

( ٣٤١ ه ) حَدَّثَنَا آبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مُثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ مَثْنَى مُثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَلِي النَّذِي الثَّيْلِ مَثْنَى مُثْنَى مُثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو مَا لَمُنْكَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْ

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر کانتیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فیص نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوکر دات کی نماز سے متعلق دریافت کیا، نبی علیا نے فر بایا دات کی نماز دودورکعت پر شمل ہوتی ہے اور جب'' می '' ہوجائے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے دات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ، ان سب کی طرف سے یہ وتر کے لئے کافی ہوجائے گی۔ کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے دات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ، ان سب کی طرف سے یہ وتر کے لئے کافی ہوجائے گی۔ ( ۵۳۶۲ ) حَدِّثَنَا یَعْمَرُ بُنُ بِشُرِ اَنْحَبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ آخَبُرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُورِی آخَبَرَنِی سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنُ آبِیهِ آنَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسُلّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِمْدِ قَالَ لَا تَذْخُلُوا مَسَا کِنَ الّذِینَ ظَلَمُوا إِلّا اَنْ تَکُونُوا بَا کِینَ اَنْ یُصِیبَکُمُ مَا اَصَابَهُمُ وَتَقَنَّعَ بِرِ دَائِهِ وَهُوَ عَلَی الرَّحْلِ [صحح البحاری (۳۳۸۰)، ومسلم (۲۹۸۰)].

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر عُنْ الله صِمْرُوی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّيْنَ اجب قوم ثمود پر سے گذر ہے تو آپ مُثَالِيَّا في ارشاد فر مايا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تہيں رونا نه آتا ہوتو و ہاں نہ جايا کرو، يہ کہہ کر نبی مُلَيِّا في اپ منه پر چا در ڈھانپ لی اور اس وقت نبی مِلْنِیْاسواری پرسوار تھے۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ وَقَالَ مَرَّةً حَيْوَةً عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ وَٱكْثِوْنَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ ٱكْثَرَ آهُلِ النَّارِ لِكُثْرَةِ اللَّهْنِ وَكُفُرِ الْمَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ آغُلَبَ لِذِى لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ النَّارِ لِكُثْرَةِ اللَّهْنِ وَكُفُرِ الْمَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ آغُلَبَ لِذِى لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ النَّارِ لِكُثْرَةِ اللَّهْنِ وَكُفُرِ الْمَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ آغُلَبَ لِذِى لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ النَّذِ لِكُثُورَةِ اللَّهِ وَمَا نُقُصَانُ الْمُعَلِّى وَاللَّيْنِ قَصَانُ الْمُعَلِّى وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا نُقُصَانُ الْمُعَلِّى وَلَكُ اللَّهِ وَمَا نَفْصَانُ الْمُعَلِّى وَلَكُ اللَّهُ وَلَا لَيْنِ وَسَلَمْ وَلَا لَيْنِ وَلَاللَّهِ وَمَا نُقُصَانُ الْمُعَلِّلُ وَلَمْكُنُ اللّهَ إِلَى لَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِى رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ وَمَا نُفْقُلِ وَلَمْكُنُ اللّهَ إِلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَكُ مِنْ الْمُصَانُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(۵۳۲۳) حضرت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَلَّا لَیْمُوّا نے ارشاد فر مایا اے گروہ خوا تین! کثرت سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے، اور ایسا تمہاری لعن طعن میں کثرت اور شوہروں کی نافر مانی کی وجہ سے منافی اکور منبل میکنو مترم کی است کا متابارے کوئی تاقعی محلوق الی نہیں دیکھی جوتم سے زیادہ کی عظائد آدمی پر غالب آ ہوگا، میں نے تم سے برزے کردین وعقل کے اعتبارے کوئی تاقعی محلوق الی نہیں دیکھی جوتم سے زیادہ کی عظائد آدمی پر غالب آ جاتی ہو، ایک خاتون نے بوچھا یارسول اللہ! دین وعقل میں ناقعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نی طفیقانے ارشاد فر مایا دو مورتوں کی محل میں ایک مرد کے برابر ہونا تو عقل کے ناقعی ہونے کی علامت ہے اور کی دنوں تک نمازروزہ نہ کرسکنا دین کے ناقعی ہونے کی علامت ہے۔

( ٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْبَدِ السَّفُلَى الْبَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْبَدُ السَّفُلَى السَّائِلَةُ [صححه البحارى ( ١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣)، وابن حبان (٣٣٦٤)]. [انظر: ٧٢٨].

( ٥٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا أَسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ[صححه البحارى ( ٢٠٠١)، ومسلم ( ٢١١٩)، وابن حزيمة ( ٢٤٢١)و ٢٤٢٢ و ٢٤٢٣)، وابن حبان (٣٣٠٣)]. [انظر: ٢٣٨٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩،

(۵۳۳۵) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ نی علیہ نے تھم دیا ہے کہ صدفتہ فطر عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کردیا

( ٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر تلاث سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے فر مایا جو مض غیر الله کی تنم کھا تا ہے ..... نبی مائیا نے اس کے متعلق سخت بات ارشاد فر مائی۔

( ٥٣٤٧ ) قَالَ وَٱخْبَرَنَا سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ٱكْفَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ يَقُولُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ [راحع: ٢٧٨٨].

(۵۳/۷) حضرت ابن عمر الله الله عن مردى ب كه ني عليه اكثر جن الفاظ سفتم كهايا كرتے تع، وه يد تنع "لا وَمُقلّبِ الفُلُوبِ" (نبيس،مقلب القلوب كي تم!)

( ٥٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَتَابٌ ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ

بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٧٧)]. [انظر: ٢٥٦٥، ٢٦٦٦].

﴿ مُنْ اِلْمُ الْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّا اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

( ٥٣٤٩) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا آبُو حَمْزَةً يَعْنِى السُّكَرِى عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ صَدَقَة الْمَكِّى عَنِ ابْنِ عُمَزَ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَاتَّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتُ مِنْ سَعَفٍ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَاتَّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتُ مِنْ سَعَفٍ قَالَ فَلَيْنُظُرُ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِى رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرُ فَا لَيْنُظُرُ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِى رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرُ اللَّهِ مِنْ رَامَتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَجْهَرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَجْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَجْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَجْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَجْهَرُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهُمُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا يُنَاجِى رَبِّهُ وَلَا يَعْمُ لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهُمُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْعَشْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقِرَالَةِ [راحع: ٤٩٢٨]. (۵۳۳۹) حفرت ابن عمر تلاف سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیوانے ماورمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، نبی الیوا سے امکم کے مدند سے بہت خور سے میں رہے کہ ایک مرتبہ نبی الیوان ایس میں میں کالان اردادہ فراح فوض بھی ٹھاز مزجمن

کے لئے مجور کی شاخوں سے ایک خیمہ بنا دیا گیا ، ایک دن نی ملیدانے اس میں سے سرنکالا اور ارشاد فر مایا جو تخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وواپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لئے تہیں معلوم ہوتا جا ہے کہتم اپنے رب سے کیا

مناجات کررہے ہو؟ اورتم نماز میں ایک دوسرے سے او کچی قراءت نہ کیا کرو۔ ریموری حَدَّدُ کِنَا اَحْمَدُ مِنْ عَنْد الْمَلِكِ الْحَدِّ اللَّهِ اَلْحَدِّ اللَّهِ اَلْوَرَاوَرُ دِی عَنْ عُیا

(٥٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرُّنَا اللَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدُ [صححه الله وَالله عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدُ [صححه ابن خزيمة (٢٧٤٥)، وابن حبّان (٢٩١٥). قال الترمذي: حسن صحيح غريب تفرد به الدر اور دى. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٢٩٧٥)، الترمذي: ٤٨٥)].

(۵۳۵۰) حضرت ابن عمر تلقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا تفاق نے ارشاد فر مایا جو تھی کج وعمرہ کاقر ان کرے اس کے

لئے ان دونوں کی طرف سے ایک بی طواف کا فی ہے۔ ( ٥٢٥١) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ آخُبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُبَدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ ابْنُ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جَرَّ تَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللّهُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ ذَكَرَ إِلّا لَيْ اللّهِ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ قَالَ مُوسَى قُلْتُ لِسَالِمِ أَذْكُو عَبْدُ اللّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ ذَكَرَ إِلّا

لست من يصنع ذلك خيلاء قال موسى قلت رسايم الا در عبد الله من جر إداره قال مم استعده و ورد المستقد من يواد و المعدد البخارى (٧٨٤)، ومسلم (٧٠٤٠). قال شعب: صحيح موقوفاً بهذا اللفظ]. [داجع: ٢٤٨٥]. (٥٣٥١) حفرت ابن عمر يناها سعروى م كه جناب رسول الله كالي المرافع المرافع وفض تكبرك وجه سابخ كرف فين من مرحم المناه الله الله المرفع المرفع

( ٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

منال) امران بل مكنية متوم كرا المران بل مكنية متوم كرا المران ال

(۵۳۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٣٥٣ ) حَدَّثْنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ

سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِى هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّقَنَاةَ .. فَيَكُونُ ٱكْثَرَ مَّنْ يَخُرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُنْجِتِهِ وَعُمَّتِهِ

الْيَهُودِيَّ لَيَخْتَبِءُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوُ الْحَجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرَةُ لِلْمُسْلِمِ هَذَا يَهُودِيَّ تَحْتِي فَاقْتُلُهُ (۵۳۵۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نی طیکانے ارشادفر مایا کہ دجال اس' مرقناۃ''کی دلدلی زمین میں آ کر پڑاؤ

ر 'الکا الل) مسرے ابن مرتبطہ سے سروی ہے کہ بی طبیعاے ارس در ہایا کہ دعباں اس سرماہ ہے کہ دلکری ریمن میں اس پر ا ڈالے گا ،اس کے پاس نکل نکل کر جانے والوں میں اکثریت خواتمن کی ہوگی ،اور نوبت یہاں تک جاپنچے گی کہ ایک آ دمی اپ

گھر میں اپنی ماں، بیٹی، بہن اور پھوپھی کے پاس آ کرانہیں اس اندیشے سے کہ کہیں بید دجال کے پاس نہ چلی جا کیں، رسیوں سے باندھ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال پر تسلط عطانو فر مائے گا اور وہ اسے اور اس کے ہمنو اوُں کو قل کر دیں گے جتیٰ

سے پار طار ہے ، بار طار ماں میں اور باب کی پر صار ہے ، اور پھر مسلمانوں سے پکار پکار کر کہا گا کہ یہ میرے نیچے کہا گرکوئی یہودی کسی در شت یا پھر کے نیچے چھپا ہوگا تو وہ در شت اور پھر مسلمانوں سے پکار پکار کر کہا گا کہ یہ میرے نیچے

یہودی چھپاہوا ہے، آ کراسے آل کرو۔ پیریوری چھپاہوا ہے، آ کراہے آل کرو۔

( ٥٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا زُهَيْوٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ اسْتَغْفَرَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمُنِى وَتُبُ عَلَىَّ \* يَهُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمُنِى وَتُبُ عَلَىْ

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَوْ إِنَّكَ تَوَّابٌ غَفُورٌ [احرجه عبد بن حميد (٨١٠). قال شعيب: صحيح].

﴿ (۵۳۵۳) حفرت ابن عمر فی الله ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طائیں کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، میں نے نبی طائیں کوسومر تبداستغفار ﴿ کرتے ہوئے سنا ، پھر نبی طائیں نے فر مایا اے اللہ! مجھے معاف فرما ، مجھ پر رحم فرما ، مجھے پر توجہ فرما ، بے شک تو نہایت تو بہ قبول کی نہ مالا نہ است میں اور میں اس کے اس پھٹٹ والا ہے۔

كرف والا، نهايت مربان ب يايد كنهايت بخشف والاب

شعيب: حديث قوى في اسناده ضعف]. [انظر: ٩١٣، ٥٩١٣].

(۵۳۵۵) حضرت ابن عمر تلائن سے مردی ہے کہ نبی ملینا نے ہم سے فر مایا'' کوژ'' جنت میں ایک نہر ہوگی جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گارے سونے کے ہوں گے اوراس کا پانی موتیوں پر بہتا ہوگا، نیزاس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ شیریں ہوگا۔ ( ۵۳۵۸) حَدَّثَنَا عَلِیَّ بُنُ حَفْصٍ آخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُنافًا اَمَدُن بُل يَنظِيدُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّه

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ فِى الرَّأْسِ.

[صححه البحاري (۲۹۰)، ومسلم (۲۱۲)]. [انظر: ۵۵، ۵۰۰، ۹۸۹، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲].

(۵۳۵۷) حفرت ابن عمر فاللها ہے مروی ہے کہ نبی الله نے '' قرع'' ہے منع فرمایا ہے ، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچ

کے بال کٹوانے وقت کچھ بال کٹوالیے جا ئیں اور کچھ چھوڑ دیئے جا ئیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے ) یہ جانب میں دور میں میں ماہیں دور کہ بیتیں وہ میں دور کا میں میں اس کا میں میں اس کہ اس کی میں اس کے انہاں کہ

( ٥٣٥٧ ) حَلَّاتُنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَلَّاتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَيَقُولُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى آخِهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ تَوَادَّ النَّانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحُدِثُهُ آحَدُهُمَا وَكَانَ يَقُولُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى آخِهِ مِنْ الْمُعُووفِ لَوَاللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَانٍ [صححه مسلم (٨٥٠٠)]. دَعَاهُ وَيَتُعِمُهُ إِذَا مَاتَ وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَانٍ [صححه مسلم (٨٥٥٠)].

(۵۳۵۷) حضرت ابن عمر فالمائ سے مروی ہے کہ نبی میں ایک فرمایا کرتے تھے ہرمسلمان دوسر مسلمان کا بھائی ہے، اس پرظلم کرتا ہے اور نہ بی اسے رسوا کرتا ہے، اور فرماتے تھے اس ذات کی قتم اجس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّا اَلَٰمُوْمُ) کی جان ہے جود و آدمی بھی آپس میں ایک دوسر سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے تو وہ یقینا ان میں ہے کی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، اور فرماتے تھے کہ ایک مسلمان آدمی پر اپنے بھائی کے چھ حقوق ہیں، چھینک آنے پر اس کا جواب دے، بیار ہونے پر اس کی عیادت کرے، اس کی غیر موجودگی میں خیرخوائی کرے، ملا قات ہونے پر اے سلام کرے، ووت دینے پر قبول کرے اور فوت ہوجانے پر اس کے جنازے میں شرکت کرے اور نبی مائی اسے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٣٥٨ ) حَكَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[راجع: ٤٦٤٦].

(۵۳۵۸) حفزت ابن عمر تا الله عن مروی ہے کہ جناب رسول الله تا تی ارشاد فرمایا مجدحرام کوچھوڑ کرمیری اس معجد میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے۔

( ٥٥٥٥ ) حَدَّنَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ جَدَّنَنَا الْهُذَيْلُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنُ آبِدِ أَنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ بِمَكَّةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مَعَهُ فَقَالَ آبِى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنُ الْعَنَمِ إِنْ آتَتْ هَوُلَاءِ نَطَحْنَهَا وَإِنْ آتَتْ هَوُلَاءٍ نَطَحْنَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ فَأَنْنَى الْقَوْمُ

ِ عَلَى أَبِى خَيْرًا أَوْ مَعْرُوفًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا أَظُنَّ صَاحِبَكُمْ إِلَّا كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِنِّى شَاهِدٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ كَالشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ فَقَالَ هُوَ سَوَاءٌ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُهُ

(۵۳۷۰)عبداللہ بن بابی المکی میکٹیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹٹاٹھ کے پہلو میں نماز پڑھی ،نمازے فارع ہوکر انہوں نے میری ران پر ہاتھ مارا اور فر مایا کیا میں تہمیں تحیۃ الصلوٰ ۃ نہ سکھاؤں جیسے نبی ملیٹیا ہمیں سکھاتے تھے؟ یہ کہر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو حضرت ابوموی اشعری ٹٹاٹٹٹاسے مروی ہیں۔ د .... رہے گئی میڈن نے گئی ہے گئی ہے اور ان رہے کہ قال آئے آگا کہ آئی آئی گئی ہے ڈیڈ واللہ ڈن عُری آئی رہے کہ اللہ عسکہ

( ٥٣٦١ ) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ قَالَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَعَلْ وَلَكِنْ قَدْ خُفِرَلَهُ بِقُولِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ [احرجه عبد بن حبيد (٥٥٧) و ابو يعلى (٦٩٠٥)].

قَالَ حَمَّادٌ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ يَعْنِي قَابِتًا [انظر: ٥٣٨٠ ، ٩٨٦ ، ٦١٠].

(۵۳۷۱) حفرت ابن عمر نظائلا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طفیا نے کسی فخف سے پوچھا کہتم نے بیکام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ،اس ذات کی شم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، میں نے بیکام نہیں کیا ،اتنے میں حضرت جبریل علیا آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ کام تو اس نے کیا ہے لیکن "لا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَيْهِ اللّٰهُ مِن مُن مِن مُن اس کی بخشش ہوگئی۔

( ٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتُرُكُ [راحع: ١٠٠].

(۵۳۷۲) حضرت ابن عمر نگائی سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص تسم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہدلے اسے اختیار ہے، اگرا پی تسم پوری کرنا جا ہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا جا ہے تو حانث ہوئے بغیر رجوع کرلے۔

( ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

مُنْ الْمُ الْمُرْنِيْلِ مُنْظِيرِ وَمِي اللَّهِ وَمِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۵۳۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثِنِي بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشُرُ بُنُ عَالِذٍ الْهُلَذِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ.

[اخرجه الطيالسي (١٩٣٧) قال شعيب: اسناده ضعيف من جهة بكر]. [انظر: ٢١٠٥].

(۵۳۱۳) حفرت ابن عمر فل السلط المنظم المنظم

7.70,7370,2.17].

(۵۳۷۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه کالفیخ نے ارشاد فر مایا جو محض اللّه کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، جو محض اللّه کے نام پر بناہ مانگے اسے عطاء کر دو، جو محض تنہیں دعوت دے اسے قبول کر او، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ میں دینے کے لیے پھے نہ ملے تو اس کے لئے اتن دعا کیں کرو کہ تمہیں یقین ہوجائے کہ تم نے اس

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ أَبِي بِشُوعِنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمْ مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ قَالَ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ

خَاتَمًا مِنْ فِضَّةً فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ [راحع: ٢٧٧٤]. وهد من حذ الله عليه الله من من من من الكرامة عن الله أنه الكرامة عنه الكرامة الكرامة الكرامة الكرامة الكرامة ا

(۵۳۷۲) حضرت ابن عمر قالم است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیل نے سونے کی انگوشی بنوائی، اس کا گلیشہ آپ آل قرام سیل کی مطرف کر لیتے تھے، او گوں نے بھی انگوشیاں اتار پھینکیں، طرف کر لیتے تھے، او گوں نے بھی انگوشیاں اتار پھینکیں، پھرنی مائیل نے ایک کی انگوشیاں اتار پھینکیں، پھرنی مائیل نے ایک کی انگوشی بنوالی، اس سے نبی مائیل مہر لگاتے تھے کیکن اسے پہنتے نہیں تھے۔

( ٣٦٧ه ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ [انظر: ٢١٧٤].

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر تلف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا تلفظ کے ارشاد فر مایا جب تمہیں دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنیا کرو۔

مُنْ الْمُ الْمُرِينِ لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى سَالِمْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَيْتُ

يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّتِي يَعُلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ[داحع: ٤٧٨٨].

(۵۳۷۸) حفرت ابن عمر تلطب سے مروی ئے کہ نبی مالیلا جن الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے، وہ یہ تھے" لا و مقلب القلوب" (نبيس،مقلب القلوب كاتم!)

( ٥٣٦٩ ) حَدَّثَنِا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي سَالِمْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِى زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ فَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْىُ فَقَلَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَابَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَا آكُلُ مَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[صححه البحارى (٣٨٢٦)]. [انظر: ٦٣١ه،

(۵۳۷۹) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکر مہ کے قیمی علاقے میں نزول وحی کا زمانہ شروع ہونے ہے قبل نی ملینا کی ملاقات زیدین عمرو بن نفیل ہے ہوئی ، نبی ملینا نے ان کے سامنے دسترخوان بچھایا اور گوشت لا کرسامنے رکھا، انہوں نے اسے کھانے سے اٹکارکر دیا اور کہنے لگے کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا جنہیں تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، ہلکہ میںصرف وہ چیزیں کھا تا ہوں جن پراللہ کا تا ملیا گیا ہو۔

فَا مُده: ''تَمَ لوگ' سے مراد'' قوم' ہے، نبی مَلِیَّا کی ذات مراد نبیں۔

( ٥٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الصِّلِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هَمَّامٌ فِي كِتَابِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٤٨١٢].

( ۵۳۷ ) حضرت ابن عمر ٹنافناسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُثَافِی ارشاد فر مایا جب تم اپنے مردوں کوقبر میں اتاروتو کہو "بسم الله، وعلى سنة رسول الله"

( ٥٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ آبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بَيْتُهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ [انظر، ٢١١٢].

(۵۳۷۱) حفرت ابن عمر تلاث سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالين ارشاد فرما يا جب كسى حاجى سے ملوتو اسے سلام كرو، اس سے مصافحہ کر داوراس کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعاء کر داؤ ، کیونکہ وہ بخشا بخشایا ہوا ہے۔

مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهُبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُهِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

(۵۳۷۲) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فرمایا تین آ دمیوں پراللہ نے جنت کوحرام قرار دے دیا ہے،

شراب کاعادی ، والدین کانا فر مان اوروه بےغیرت آ دمی جواپنے گھر میں گندگی کو برداشت کرتا ہے۔

( ٥٣٧٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرُوَانَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَوُلَاءِ قَالُوا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْآمِيرِ مَرُوَانَ قَالَ وَكُلُّ حَقٌّ رَآيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَٱعَنْتُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَآيْتُمُوهُ ٱنْكُرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ قَالُوا لَا وَاللَّهِ

بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ فَنَقُولُ قَدُ آصَبْتَ ٱصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَظُلَمَهُ وَٱفْجَرَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا

(۵۳۷۳)عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھلوگ مروان کے پاس سے نکل رہے تھے تو حضرت ابن عمر پڑھیا کی ان سے ملاقات ہوگئ، انہوں نے پوچھا کہ بیلوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ لوگ بولے کہ ہم امیر مدینہ مروان کے پاس سے آ رہے ہیں ،حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کیاتم نے وہاں جوحق بات دیکھی ،اس کے متعلق بولے اوراس کی اعانت کی ،اور جومنکر دیکھا

اس پر کیراور تر دیدی؟ وه کہنے گئے کہ بخدا! ایسانہیں ہوا بلکہ وہ غلط بات کہتا تھا اور ہم اس کی تائید کرتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، اور جب ہم وہاں سے نکل آئے تو ہم کہنے لگے کہ اللہ اسے قل کرے، بیر

کتنا ظالم اور بد کارے،حضرت ابن عمر ٹاٹھئانے فر مایا کہ نبی طبیلا کے دور باسعادت میں اس چیز کوہم نفاق سیجھتے تھے۔ ( ٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي نَافِعْ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَارِيَةً مِنْ سَبْي هَوَازِنَ فَوَهَبَهَا لِى فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى آخُوَالِي مِنْ بَنِي جُمَح لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا حَتَّى ٱطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ ٱلتِبَهُمْ وَٱنَا أُرِيدُ ٱنْ أُصِيبَهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهَا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ فَإِذَا النَّاسُ يَشْتَذُّونَ فَقُلْتُ مَا شَأْنَكُمْ قَالُوا رَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْنَاتُنَا وَنِسَانَنَا قَالَ قُلْتُ تِلْكَ صَاحِبَتُكُمُ فِي يَنِي جُمَحٍ فَاذْهَبُوا فَخُذُوهَا فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر بنا جنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے حضرت عمر فاروق ڈلاٹٹڑ کو بنو ہوازن کے قیدیوں میں سے ایک ہاندی عطاء فر ہائی، دہ انہوں نے مجھے ہبہ کر دی، میں نے اسے سوجمح میں اپنے تنہیال بھجوا دیا تا کہ وہ اسے تیار کریں اور میں بیت اللّٰہ کا طواف کر آؤں، واپس آ کرمیراارادہ اس ہے''خلوت'' کرنے کا تھا، چنانچہ فارغ ہوکر جب میں مسجد سے نکلاتو

منا الم المراضل المنظمة متوم كو النصاب المنظمة المراح المراح المستناعة الملكة المراح المراح

( ٥٣٧٥) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَلَسْتُ آنَا وَمُحَمَّدُ الْكِنْدِيُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَجَاءَ صَاحِبِى وَقَدْ الْكَنْدِيُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ مُعَلَى السَّاعَة فَقَالَ سَعِيدٌ قُمْ إِلَى صَاحِبِكَ قَالَ اصْفَرَّ وَجُهُهُ وَكَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَقَالَ قُمْ إِلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ وَمَا قَالَ اللّهُ مَعْكَ السَّاعَة فَقَالَ سَعِيدٌ قُمْ إِلَى صَاحِبِكَ قَالَ فَعُمْ وَكُفْتُ إِلَيْ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ وَمَا قَالَ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا وَاللّهُ بَالِيكُ وَلَا بِعَيْدِ اللّهِ فَإِنّهُ مَنْ حَلَقَ بِعَيْدٍ اللّهِ فَقَدْ أَشُرَكَ [ قال الألبانى: صحيح (ابوداود: عَلَى اللهُ فَقَدْ أَشُرَكَ [ قال الألبانى: صحيح (ابوداود: ٣٠٥ ا)]. [راحع: ٤٠٤].

(۵۳۷۵) سعد بن عبیدہ میں کہ جی اور محد کندی حضرت ابن عمر شاہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد بیل وہاں سے اٹھا اور جا کرسعید بن مسیّب بینٹو کے پاس بیٹے گیا ، اتن دیر بیل میراساتھی آیا ، اس کے چہرے کا رنگ متغیراور پیلا زرو ہور ہا تھا ، اس نے آتے بی کہا کہ میرے ساتھ جلو، بیل نے کہا بھی بیل تبہارے ساتھ بی تو بیٹھا ہوا تھا ، سعید بن میں بیٹو کے کہم اپنے گئے کہم اپنے ساتھ کے ماتھ جاؤ ، چنا نچہ بیل اٹھ کھڑا ہوا ، اس نے جھے ہے کہا کہم نے حضرت ابن عمر شاہ کی بات تی ؟ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک آدی آیا اور کہنے لگا اے ابو عبد الرحلن! اگر میں خان کہ کو بیک می کھاؤں تو کیا جھ پرگناہ ہوگا ؟ انہوں نے فر مایا کہ مہیں خانہ کو بی کھانے کی ضرورت بی کیا ہے؟ اگر تم خانہ کو بیک میں کھاؤں تو کیا جھوڑ رب کو بیک می کھاؤ ، کیونکہ حضرت عمر شاہوں نے بی کھانا چا ہے ہوتو رب کو بی کھائی تو نی طابھ نے نے دایا سے باپ یا کسی غیراللہ کی تم نہ کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی تم نہ کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی تم کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی تم کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی تم نہ کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی تم کہا ہوگا

( ٣٧٦ ) حَلَّكُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَلَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُرُجُ نَارٌ مِنْ حَضُرَمُوْتَ آوُ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمُوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَا تَأْمُوْنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ.

(۷۳۷) حضرت ابن عمر الله السي مروى ہے كہ ني اليا نے فرمايا ہے كہ قيامت كے قريب حضر موت ' جو كہ شام كا ايك علاقہ

مُنِلُ اللهُ ہے' كے سندر سے ايك آمك نكلے كى اورلوگوں كو ہا كك كرلے جائے كى ، ہم نے يو چھايا رسول اللہ! پھر آپ اس وقت كے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام کواپنے اوپر لازم کرلینا۔ (وہاں چلے جانا)

( ٣٧٧ )حَذَّتُنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ تَوْبَانَ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِى يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيتَلاءَ

ہوا چانا ہے ( کپڑے زمین پر مجھتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔ ( ٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ بِشُوِ بُنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُجُرَةٍ عَائِشَةَ يَقُولُ يُنْصِبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَلْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ. [انظر: ٦٠٩٣].

(۵۳۷۸) حفرت ابن عرفالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو جمرة عائشہ ناللہ کے قریب بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک جسنڈ ابلند کیا جائے گا اور سربرا وملکت کے دھو کے سے بڑھ کرکسی کا دھوکہ نہ ہوگا۔ ( ٣٧٩ ) حَلَّاتُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّاتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْيَمْطُلُوْتِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ٱنْتَ قَلْدُ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِو لَكَ بِإِخُلَاصِكَ قَوْلَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ [تقدم في مسند ابن عباس: ٢٢٨٠]. (۵۳۷۹) حفرت ابن عباس تلا الساست مروی ہے کہ دوآ دمی نبی مایشا کے پاس ابنا ایک جھکڑا لے کرآ ہے ، بی مایشا نے مدعی سے

مواہوں کا تقاضا کیا،اس کے پاس کواہ نہیں تھے،اس لئے نبی طابق مرعی علیہ سے تشم کا مطالبہ کیا،اس نے یوں تسم کھائی کہاس الله كي تهم ! جس كے علاوہ كوئي معبود نہيں ، جي يا يوانے فرما يا كهم نے تتم تو كھالي ،كيكن تمہارے " لا اله الله الله " كہنے ميں اخلاص كي برکت سے تمہارے سارے گنا ہ معاف ہو <u>گئے</u>۔

( ٥٣٨٠ ) حَلَّتُنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَكَ [راحع: ٢٦١].

(۵۳۸۰) گذشته صدیث حفرت ابن عمر نظائل سے مجی مروی ہے البتد اس میں بداضا فدہے کہ حفرت جریل ملیا نے مجھے بتایا

ب كتم في وه كام توكيا بي كين "لا الدالا الله " كني كركت عقبهاري بعشش موكى \_

(٥٣٨١) حَلَّنْنَا حَسَنَ حَلَّنْنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَبَرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثْنَا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ الْحَكُمُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا

مَنْ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَان تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِعْنَةِ قَالَ ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ وَهَلُ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ إِنّ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الدُّحُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهِمْ فِينَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ[صححه البعارى

(۵۳۸۱) سعید بن جبیر میکنای کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نظافہ ادر بے پاک تشریف لائے ، جمیں امیدتی کہ وہ جم سے عمدہ احادیث بیان کریں سے لیکن جم سے پہلے ہی ایک آدی '' جس کا نام تھم تھا'' بول پڑا اور کہنے لگا اے ابوعبدالرجان! فتنہ کے ایام میں قال کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے ، کیا تجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ نبی علینا مشرکین سے قال کیا کرتے تھے، ان میں یا ان کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا، ایسانہیں تھا جیسے آج تم حکومت کی خاطر قال کرتے ہو۔

( ٢٨٢٥) حَدَّنَا حَسَنَّ حَدَّنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِينِي الْمُحُمْرَةَ مِنُ الْمَسْجِدِ فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ آخُدَثْتُ فَقَالَ آوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ [وسياتي في مسند عائشة نَاوِلِينِي الْمُحُمْرَة مِنُ الْمَسْجِدِ فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ آخُدَثْتُ فَقَالَ آوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ [وسياتي في مسند عائشة نَاوِلِينِي الْمُحُمْرَة مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ آخُدَثْتُ فَقَالَ آوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ [وسياتي في مسند

(۵۳۸۲) حضرت ابن عمر علیا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ایک مرتبہ حضرت عائش صدیقہ نگافا سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑانا، وہ کہنے گئیں کہ میراوضوئیں ہے، نبی طالیا نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔

﴿ ٣٨٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيُوْ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُشِلَ كُمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدُ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اغْتَمَرَ ثَلَالَةً سِوَى الْعُمُرَةِ الَّتِى قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ النظر: ٢١ ٢١، ١٤٣٠، ٢٢٤٢، ١٣٩٥].

(۵۳۸۳) مجاہد میکند کہتے ہیں کہ کی مخص نے حضرت ابن عمر فاہنا ہے بوچھا کہ نبی ملینا نے کتے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا دو، حضرت عائشہ فاہنا کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ ابن عمر فاہنا کو معلوم بھی ہے کہ نبی ملینا نے جمۃ الوداع کے موقع پر جوعمرہ کیا تھا'اس کے علاوہ تین عمرے کیے تھے۔

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْوْ حَدَّثَهَا يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ.

فَقُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرُنَا مِنُ الزَّحْفِ وَبُوْنَا بِالْفَضَبِ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتْنَا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا الْمُدِينَةَ فَبِتْنَا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ نَوْبَةٌ وَإِلَّا ذَعَبْنَا فَاتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَدَاةِ لَنَّفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ الْقَوْمُ قَالَ فَقُلْنَا نَحُنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ لَا بَلُ النَّهُ الْعَكَارُونَ آنَا فِنَتُكُمْ وَآنَا فِنَهُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَعَرْجَ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

مُنْ الْمَامُونِ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

الترمذي: ١٧١٦)]. [راجع: ٥٠٧٤].

(۵۳۸ مرا کے عفرت ابن عمر فاہنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علینا کے ساتھ کسی جہاد میں شریک تھا، لوگ دوران جنگ گھرا کر بھا گئے گئے، ان میں میں بھی شامل تھا، بعد میں ہم لوگ سوچنے گئے کہ اب کیا ہوگا؟ ہم تو میدانِ جنگ سے پشت پھر کر بھا گئے اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، پھر ہم کہنے گئے کہ مدینہ منورہ چل کر رات و پہیں گذارتے ہیں، نی علینا کی خدمت میں چیش ہوجا کیں گے، اگر تو بیت و لہوگئ تو بہت اچھا ور خدد و بارہ قال کے لئے روانہ ہوجا کیں گے، چنا نچہ ہم لوگ نما زنجر سے پہلے نی علینا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، نی علینا گھر سے با ہر تشریف لائے تو فر ما یا کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا فرار ہو کر پہلے نی علینا نے فر ما یا کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا فرار ہو کر پھا گئے والے، نی علینا نے فر ما یا خوں اور میں مسلمانوں کی بھا گئے والے، نی علینا نے فر ما یا جوں اور میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہوں اور میں مسلمانوں کی کوری جماعت ہوں، پھر ہم نے آگے بڑو کر نی علینا کے دست مبارک کو بوسددیا۔

( ٥٣٨٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ رَاشِهٍ قَالَ خَرَجُنَا حُجَّاجًا عَشَرَةً مِنْ آهُلِ الشَّامِ حَتَّى آلَيْنَا مَكَّةَ فَلَاكُو الْحَدِيثَ قَالَ فَاتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَغْنِى ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَقَدُ صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَقَلْ صَلَى اللَّهُ فِي آمُرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِاللَّيْنَادِ وَلَا بِاللَّذِهُمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيْنَاتُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ آسُكُنهُ اللَّهُ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلُ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ آسُكُنهُ اللَّهُ وَلَا لَعَرَالُ حَتَّى يَخُرُجَ مِمَّا قَالَ [قال الآلبانى: صحيح (ابوداود: ٤٧٥)].

(۵۳۸۵) یکی بن راشد کہتے ہیں کہ ہم دس آ دمی اہل شام ہیں ہے جج کے اراد ہے سے نظے اور مکہ کرمہ پہنچے، پھر ہم حضرت

ابن عمر ظاہا کے پاس مجے، وہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہیں نے نبی طبیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس فحض کی سفارش

اللہ کی مقرر کردہ کسی سزا کے درمیان حاکل ہوجائے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ ضد کی، جو خض مقروض ہو کر مرحمیا تو اس کا قرض

درہم و دینا رہے نہیں، نیکیوں اور گنا ہوں سے ادا کیا جائے گا، جو خض غلطی پر ہو کر جھٹز اکرتا ہے اوروہ اپنے آپ کو غلطی پر ہو سے میں میں میں میں میں میں رہتا ہے جب تک اس معاطے سے پیچھے نہیں ہے جاتا، اور جو خض کسی مسلمان

کے متعلق کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اسے اہل جہنم کی بیپ کے مقام پر تھہرائے گا یہاں تک کہ وہ بات کہنے سے ماز آ جائے۔

( ٥٦٨٦) حَدَّثُنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ دِينَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدُ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً النِظر: ٥٥٥١، ٢٧٦، ٥٧١٨، ٢١، ٢١، ٢١].

(۵۳۸۷) حفرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نی مائیلانے فر مایا جو مخص میچے حکمرانِ وقت کی اطاعت سے ہاتھ محینچتا ہے،

مَن المَا مَن فَن الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل

قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگی ، اور جو مخص' ' جماعت' ' کوچھوڑ کرمر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

( ٥٢٨٧ ) حَدَّثْنَا حَسَنٌ حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِالَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً[قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

۲۹۹۰)]. [انظر: ۲۰۲۹، ۲۲۳۷].

(۵۳۸۷) حضرت ابن عمر تلاہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تاکینے آن ارشاد فرمایا لوگوں کی مثال ان سواونوں کی سی ہے

جن میں ہے ایک بھی سواری کے قابل نہو۔

( ٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَلِهِ الْآيَةَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُونَ حَتَّى يَبُلُغَ الرَّشْحُ آذَانَهُمُ [راحع: ٦١٣].

(۵۳۸۸) حضرت ابن عمر تلاثنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اس آیت'' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'

کی تغییر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے نہینے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہول گے۔

( ٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا سَكُنُ بْنُ نَافِع الْبَاهِلِتُى آبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ آبِي الْآخُصَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَعْزَبَ شَائًّا آبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ

الْكِلَابُ تُفْيِلُ وَكُذْبِرُ فِي الْمُسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (۵۳۸۹) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے دور باسعادت میں جب میں کنوارا نو جوان تھا تو رات کومبحد نبوی

مں سوجایا کرتا تھا،اس دفت مجد میں کتے آیا جایا کرتے تھے اورلوگ اس کے بعدز مین پرمعمولی ساچھڑ کا وُبھی نہ کرتے تھے۔ ( .٥٢٩ ) جَلَّتُنَا حَسَّنٌ حَلَّانَا ابْنُ لَهِيعَةً حَلَّانَا آبُو طُعْمَةً قَالَ ابْنُ لَهِيعَةً لَا أَعْرِفُ إِيشُ اسْمُهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمِرْبَكِ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ

وَٱلْبَلَ الْهُو بَكُرٍ فَقَاءٌوْتُ لَهُ فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ ٱلْبَلَ عُمَرُ فَتَنَحَّيْتُ لَهُ فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرْبَدَ فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدِ فِيهَا خَمْرٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَـعَانِى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدْيّةِ قَالَ وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَنِذٍ فَآمَرَ بِالزِّفَاقِ فَشُقَّتُ ثُمَّ قَالَ لَهِنَتُ الْحَمْرُ وَشَارِبُهَا وَسَِاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَآكِلُ

(۵۳۹۰) حضرت ابن عمر فالله عصروى ب كدايك مرتبه في ملينا اونول كي باز س كي طرف تشريف في عليها کے ساتھ چلا گیا، میں نبی عاید کی وائیں جانب تھا،تھوڑی در بعد سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹھ آتے ہوئے دکھائی دیتے، میں اپنی جکہ سے ہٹ کیا، وہ نبی ملیقا کی دائیں طرف آ گئے اور میں بائیں جانب، اتنے میں حضرت عمر ثلاثة بھی آ گئے،

<sub>ه</sub> مزین متنوع و منفرد موضوعا<mark>ت پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ</mark>

میں چراپی جگہ سے ہٹ گیا اوروہ نبی کی ہائیں جانب آ گئے۔

جب نبی ملین اونوں کے باڑے میں پنچ تو وہاں کھ مشکیرے نظر آئے جن میں شراب تھی، نبی ملین ان مجھ سے تھری منگوائی، مجھے چھری نامی کسی چیز کااس دن پید چلا، بہر حال! نبی ملین کے تھم پران مشکیزوں کوچاک کردیا گیا، پھرنبی ملین نے فرمایا شراب پر،اس کے چینے اور پلانے والے پر،اس کے بیچنے اور خریدنے والے پر،اس کے اٹھانے اور اٹھوانے والے پر،اس

كَنْ وَرُنْ اور نَحُرُوانِ والے پراوراس كى قيمت كھائے پرافنت ہے۔ ( ٥٣٩١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيمٌ حَلَّاتُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ يَهُنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ آبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتُ الْحَمْرُ عَلَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتُ الْحَمْرُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتُ الْحَمْرُ عَلَى عَشَرَةٍ وُجُوهٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٤٧٨٧].

(۵۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٢٩٢ ) حَدَّبُنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا الْبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو طُعْمَةَ آنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى ٱقْوَى عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقْبَلُ رُخْصَةَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ (۵۳۹۲) ابوطعمه كتبے بيں كه ايك مرتبه ميں حضرت ابن لهم رفظ كے پاس جیٹا ہوا تھا كه ايك آدى آيا اور كنے لگا اے ابو

ر ۱۹۱۱) ہو ہمہ ہے ہیں حد بیک ترجہ میں سرت ہی سرت این عمر نظائل نے فرمایا کہ میں نے نبی طابیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا عبد الرحمٰن! میں سفر میں روز ہ رکھنے کی طافت رکھتا ہوں ،حضرت این عمر نظائل نے فرمایا کہ میں نے نبی طابیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفیض اللہ کی طرف ہے دی جانے والی رخصت کو قبول نہیں کرتا ،اس پرعرفہ کے پہاڑوں کے برابر گنا ہ ہوتا ہے۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ سَالْتُ جَابِرًا عَنْ إِمْسَاكِ الْكُلْبِ فَقَالَ آخْبَرَلِي ابْنُ عُمَرَ

آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمْسَكُهُ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ (۵۳۹۳) ابوالزبير يُحَيِّلَةِ كَتِمْ بِين كهين نے معرت جابر اللَّهُ سے كتے ركھنے كامسَله يو چھاتو انہوں نے فرما يا كه جھے معرت

ابن عربي الله نے بتایا ہے کہ نی طینانے ارشادفر مایا جو تف کتار کھتا ہے اس کے تواب میں روز اندو قیراط کی ہوتی رہتی ہے۔ ( ٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ الْحَضْرَمِی قَالَ رَآیْتُ

ابْنَ عُمَرَ فِي الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنَ لَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ هَلْ تَدْرِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ لَا آَدْرِى قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَبْلَ الْمُحُطْبَةِ

(۵۳۹۴)عبدالرطن بن رافع حصر می میشاد کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمر الله کوعیدالفطر کے دن عیدگاہ میں دیکھا،ان کی ایک جانب ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کیاتم جانتے ہوکہ نی ملیثا آج کے دن کیا کرتے تھے؟اس نے کہا مجھے مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

معلوم نبیں ، حضرت ابن عمر اللہ نے فر ما یا کہ نبی علیہ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٣٩٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلُمْ وَإِذَا أُجِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ[قال

الألباني: اسناده منقطع (ابن ماحة: ٤ ٠٤٠، الترمذي: ١٣٠٩). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۵۳۹۵) حفرت ابن عمر تا آنات مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله استاد فرمایا مالدار آ دمی کا ٹال مٹول کرناظلم ہے اور جب تنہیں کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اس کے پیچے لگ کرما پنا قرض اس سے وصول کرواور ایک محالطے میں دو تھے کرنا صحرف

( ٥٣٩٦ ) حَلَّكْنَا حَسَنَّ حَلَّكْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّكْنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوُّ

(۵۳۹۷) حضرت این نمر نتالہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالله کا الله کا الله کا استان میں سونے لکو تو اپنے گھروں میں آگ کوجانا ہوانہ چھوڑ اکر دیکونکہ وہ دشمن ہے۔

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيَتُ الْمَعَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ آجْزَاءٍ ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ

(۵۳۹۷) حضرت ابن عمر الله فرماتے ہیں کہ میں نے مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھاہے، پھراس کا سیمیں

حمد لکتے ہوئے بھی دیکھا ہے،اس میں نبی ملاقا کا جوجمہ ہوتا تھا،وہ آپ مُلاَ اللّٰہ کے افتیار میں ہوتا تھا۔

( ٣٩٨ه ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ إِلَّا الْفَنَائِمَ وَالْمَوَارِيتَ

(۵۳۹۸) زید بن اسلم میشد کتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر ناائل سے نیلا می کی بچے کے متعلق سوال ہو چھا ، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُنالِقَرِّم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی فض اپنے بھائی کی بھے پر بھے کرے سوائے مال فنیمت کے یا مال ورافت کے۔

( ٣٩٩٥) حَكَّنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَكَّنَا لَيْثُ حَكَّنَا عَاصِمْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ,صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَآنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَهَادِرُ الصَّبْحَ بِرَكْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ[راحع:

LILANY

منظا اَمْرِرَ مِنْ لِيَدِينَ مَنْ اللهُ مِنْ لِيَدِينَ مَنْ اللهُ مِنْ لِيَدِينَ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللّهُ م

نے فرمایا کدایک مرتبدایک مخض نے نبی طابعات رات کی نماز سے متعلق ہو چھا جبکہ میں ان دونوں کے درمیان تھا، نبی طابعات فرمایا تم دو دورکعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''مبع'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور طالو، اور دو رکعتیں نماز فجرسے پہلے پڑھلیا کرو۔

( ٥٤٠٠) حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَاعَنَ بَیْنَ رَجُلٍ وَامْرَ آبِیهِ وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَمَّهِ وَكَانَ الْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا[راحع: ٢٧ ٥٤]. (٥٠٠٠) حضرت ابن عمر تلیاسے مروی ہے کہ ایک فخص نے ہی طابق کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بیچے کی اپنی

ر مورد) سرت ابن طرف ابن طرف المستقب ال المرف نسبت كي نفي كي منها المستقب المس

( ٥٤.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَوِ إِلَى الْحَجَوِ. [راحع: ٢٦١٨].

(۵۴۰۱) حفرت ابن عمر الله الصوري م كه ني اليه في المحمر اسود سے جمر اسود تك رال كيا ہے۔

( ٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْٱلْدَرَاوَرُدِيِّ مَوْلَى بَنِى لَيْتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَسَنِ الْٱنْصَارِى ثُمَّ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ٱخْبِرْنِى عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتُ قَالَ فَلَاكُو التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ

يَسَارِ فِوْقَالَ الأَلْبَانِي: صحيح (النسائي: ٢/٣ و ٢٣)]. [انظر: ٢٣٩٧].

(۱۳۰۲) واسع بن حبان و پیناد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نظافات پوچھا کہ نبی طینا کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت ابن عمر نظاف نے ہر مرتبہ سر جھکاتے اور اٹھاتے وقت تکبیر کا ذکر کیا اور دائیں جانب ''السلام علیم ورحمۃ اللہ'' کا اور بائیں جانب ''السلام علیم'' کا ذکر کیا۔

(ع.عه) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ بِلَالٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي فَبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا [راحع: ٤٦٤٦].

(۵۴۰۳) حضرت ابن عمر الله على مروى بيك نبي اليد مجد قباء بدل بحى آتے تصاور سوار موكر بھى۔

( £20) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَذْخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمُ [راجع: ٢٥٦١]

مُنْ الْمُالْمُ وَمِنْ لِي يَسُوْمِتُوكُم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (۵۴۰۴) حضرت ابن عمر تلاثلات مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقتائے ارشا دفر مایا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل

موا كرو، اگر تهمين رونانه آتا موقو و بال نه جايا كرو، كيونكه مجھانديشه به كتنهين بھي وه عذاب نه آثلا بي جوان برآيا قاب

( ٥٤٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُ إِذَا بَايَعَ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ فِي

لِسَانِهِ رُكّة [راجع: ٣٦، ٥].

(۵۴۰۵) حفزت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جے نیچ میں لوگ دعو کہ دے دیتے تھے ، نبی مایٹا کے سامنے

اس کا تذکرہ مواتو نی طینا نے فرمایاتم جس سے خرید وفروخت کیا کرو، اس سے یوں کہدلیا کرو کداس بیع میں کوئی دھو کہنیں ہے

چونکداس کی زبان میں لکنت بھی لہنرادہ' لاخلاب' کی بجائے'' لاخیابہ' کہددیتا تھا۔

( ٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ اراحع،

(۲ ۵۴۰)عبدالله بن دینار میشاد کتے ہیں که حضرت ابن عمر فاق سواری پرنقل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی

ست ہو،اور بتاتے تھے کہ نبی مایٹا بھی سفر میں اس طرح کیا کرتے تھے۔

( ٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَذَهُ وَقَالَ لَا الْبَسُهُ ٱبَدًا قَالَ فَنَبُلُ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ [راحع: ٩ ٢ ٢ ٥].

(۵۴۰۷) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا اسونے کی انگوشی پہنتے تھے، ایک دن نبی علیا اسٹھے اور اسے بھینک دیا اور

فرمایا آئندہ میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگونسیاں اتار پھینکیں۔

( ٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا لَيْكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلَّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي

الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَى وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَجَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاقِ [واحع: ٩ . ٥٠].

(۵۴۰۸) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائیا نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، نبی عائیا نے کھڑے ہوکراسے صاف کر دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کو کی مخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چیرے کے

ساہنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی مخض اپنی نماز میں اپنے چیرے کے سامنے ناک صاف ندکرے۔

( ٥٤.٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَلِهِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ

مُناهَامُونُ لِيَنْ اللَّهُ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُفَتَّتٍ وَهُوَّ مُحُرِمٌ [راحع: ٤٧٨٣].

(۹ ۵۸۰۹) حضرت ابن عمر فاللائت مروی ہے کہ نبی مایٹا احرام باندھتے وقت زینون کا وہ تیل استعال فرماتے تھے جس میں پھول و ال كراميس جوش نه ديا كميا موتا ـ

( ٥٤١٠ ) حَلَّانَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَلَّانَنَا عُقْبَةُ بْنُ آبِي الصَّهْبَاءِ حَلَّانَنَا سَالِمٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَاسْتَغْبَلَ مَعْلِعَ الشَّمْسِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا

إلا إِنَّ الْفِئْلَةَ هَاهُنَا حَيْثُ يَطُلُعُ قُرْنُ الشَّيْطَانِ[راحم: ١ ٢٥٥]. (۵۴۱۰) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نی طابع انے تجرکی نماز پڑھی ، اور سلام پھیر کرسورج طلوع ہونے کے

رخ پر کمڑے ہوکرآ پ کا فیکر نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور دومرتبہ فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكُو وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ [انظر: ٩٤٨].

(۵۷۱۱) نافع میشد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللہ ہے ہوم عرفہ کے روزے کے متعلق بوجھا کمیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کا

روزہ نی مانیا یا خلفاع ثلاثہ میں سے کسی نے نبیس رکھا۔ ( ١٥٤١ م ) حَلََّكُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَصُمُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكُو وَلَا عُمُو وَلَا عُثْمَانُ يَوْمَ عَرَفَة. [سقط هذا الحديث من الميمنية الا احر كلمتين]. (۱۱۷ ۵م) حضرت ابن عمر نظائف نے بوم عرفہ کے روزے کے متعلق فر مایا کہ اس دن کا روز ہ نبی ماییا یا خلفاء ثلاثہ بیس سے کسی نے

( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ ٱلْحَضَرَ حَدَّلَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا راحع: ٤٤٤٨.

(۵۴۱۲) حضرت ابن عمر نگاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فاقتی نے (غزوہ خیبر کے موقع پر) محور سے دو حصے اور سوار کا ایک حصه مقرر فر مایا تھا۔

( ٥٤١٣ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ ٱيْنَمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ قَالَ وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي

السُّفُر[راجع: ٦٢ ٥٠]. (۵۳۱۳) عبدالله بن دینار میلید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فاق سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی

ست ہو،اور بتاتے تھے کہ نبی مائیا بھی سفر میں اس طرح کیا کرتے تھے

( ٥٤١٤ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثْنَا حَمَّادُ مُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي الْهَ أَبِي طَلْحَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُنِ

مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآ حَلِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَا فَلَتُرُوا اللَّهَ

حَقَّ قَلْدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَلْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيُحَرِّكُهَا يُفْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ آنَا

الْجَبَّارُ آنَا الْمُتَكِّبْرُ آنَا الْمَلِكُ آنَا الْعَزِيزُ آنَا الْكَرِيمُ فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرُ حَتَّى

قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ بِهِ [صححه مسلم(٢٧٨٨) وابن حبان(٧٣٢٧) قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر:٥٦٠٨]

(۵۴۱۴) حفرت ابن عمر الله سعمروى ب كدايك دن ني طيرًا في منبر بريدة يت الاوت فرماني "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ وَالْكَارُصُ جَمِيعًا فَلْطَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" اور نِي لِيُهِ البِيّ ہاتھوں کوآ کے بیچے لے جا کرحرکت دیتے ہوئے کہنے گئے کہ پروردگارا پی بزرگی خود بیان کرے گا اور کیے گا کہ میں ہوں جبار،

میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب، میں ہوں تنی، یہ کہتے ہوئے نبی طفیق منبر پر کاپنینے گئے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہونے لگا کہ کہیں نی مایشا نیچ ہی ندگر جا کیں۔

﴿ ٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنْ تِلْكَ الْأَوْعِيَةِ [احرحه ابويعلى (١٩١٥)]

(۵۳۱۵) ابت المين كت إن من في حضرت ابن عمر الله الله عن متعلق بوجها تو انبول في مايا كه ني الله في ال برتنوں سے منع فر مایا ہے ( جوشراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے )

( ٥٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ٱنَّهُ سَٱلَ

ابْنَ عُمَرَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ

يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

[صححه مُسلم (۲۵۵)]. [سیاتی فی مسند عالشة: ۲۵۷۸۳، ۲۵۷۵۲].

(۵۲۱۲) عروه بن زبیر میشدند نفرت ابن عمر فالله سے پوچھا کہ کیا نبی مایشانے ماور جب میں عمره کیا ہے؟ انہوں نے جواب

دیا ہاں! عروہ نے بیہ بات حضرت عائشہ فتاہ کو بتائی تو انہوں نے فر مایا اللہ ابوعبدالرحن پر رحم فر مائے ، نبی ملیکانے جوعمرہ بھی کیا وہ نبی مالیے کے ساتھ اس میں شریک رہے ہیں (لیکن یہ بھول گئے کہ ) نبی مالیے نے رجب میں بھی عمرہ نہیں کیا۔

( ٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَلَّهُ قَالٌ حَفِظْتُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُو رَكَعَاتِ رَكُعَتَيْنَ قَبْلَ الظَّهُرِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَغُرِب وَرَكُعَتَيْنَ وَعُدَهَا وَرَكُعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَغُرِب وَرَكُعَتَيْنَ وَعُدَهَا وَرَكُعَتَيْنَ بَعْدَ الْمَغُرِب وَرَكُعَتَيْنَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ هَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ الْمُعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْنِ اللّهُ الْوَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمَ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْرِبِ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْرِبِ وَاللّهُ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْمُعْرِلِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْرِبِ اللّهُ الْمُعْلِيلِ اللّهُ الْمُعْلِيلِ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمِ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

(۵۲۱۷) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقا ہے دس رکھتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز ہے قبل دور کھتیں اور

اس كے بعددوركعتيں نيزمغرب كے بعددوركعتيں اورعشاء كے بعد بھى دوركعتيں اوردوركعتيں نماز فجر سے پہلے۔ ( ٥٤٨٨ ) حَذَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٨٤١٨ ) حَدَّثُنَا عُفَانَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بَنَ سَلَمَة آخِبَرُنا آيُوبَ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنَكُفُرَّقًا أَوْ يَقُولُ آحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ الْحَتُر[راحع: ٣٩٣].

(۵۳۱۸) حضرت این عمر فظائندے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا ارشاد فرمایا بائع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہنا

عَلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا لَكَ لَاتَدْعُولِى قَالَ قَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَقَدُّ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ. [راجع: ٢٧٠٠].

یں املا طور وہل و یعن حدرہ بھیرِ مھور وہ مصلا میں حدوث رسے ملی بستری اراسی، ۱۳۰۰۔ (۵۲۱۹)مصعب بن سعد میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نظاف ابن عامر کے پاس ان کی بیار پری کے لئے آئے، ابن عامر نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعاء کیوں نہیں فرماتے؟ حضرت ابن عمر نظاف نے فرمایا کہ میں نے نبی ملائیان

نی ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی مال نغیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ بی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے اورتم بھرہ کے گورزرہ چکے ہو۔

( . ١٠٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ابْنُ آبِي نَجِيحٍ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنِ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عُرَفَةَ قَالَ حَرَجْنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ آبِي بَكْرٍ فَلَمُ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَآنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُوكُ وَلَا أَنْهَاكَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْهُ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَصُمُهُ [انظر، ٨٠٥].

(۵۳۲۰) ابوجی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر نظاف سے عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی طافیا کے ساتھ جج کیا،لیکن انہوں نے اس ون کاروز ہنیں رکھا، حضرت ابو بکر ڈٹائٹڈ، حضرت عمر نظائڈ اور حضرت عثان ڈٹائڈ کے ساتھ جج کیالیکن انہوں نے بھی اس دن کاروز ہ نہ رکھا، میں اس دن کا روز ہ رکھتا ہوں اور نہ تھم دیتا ہوں اور نہ شع

> کرتا ہوں ،اس کئے اگر تمہاری مرضی ہوتو وہ روز ہر کھالو، نہ ہوتو نہ رکھو۔ بریس بر کاپس بری م سر کاپس میاد ہے ۔ کاپس مور موجو سے مدر برید

( ٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ آبِي مَوْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى فَقَالَ لَا تَعْبَثُ بِالْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنُ اصْنَعُ كَمَا كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ هَكَذَا وَٱرَانَا وُهَيْبٌ وَصَفَهُ عَفَّانُ وَصَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْيَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْيَتِهِ الْيُمْنَى وَكَانَّهُ عَقَدَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ[راحع:

(۵۳۲۱) ایک مرتبه حفرت ابن عمر تلا نے ایک آ دی کو دوران نماز کھیلتے ہوئے دیکھا، حفرت ابن عمر تلا نے اس سے فرمایا نماز میں ککریوں سے مت کھیلو، کیونکہ بیشیطانی کام ہے اور اس طرح کروجیسے نی مایدا کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ پھر

حضرت ابن عمر ڈائٹ نے بایاں ہاتھ بائیں تھنٹے پراور دایاں ہاتھ دائیں گھنٹے پرر کھالیا اورانگل سے اشارہ کرنے لگے۔

( ٥٤٦٢ ) حَلَيْكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُغْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالرُّقْبَى هِيَ لِلْآحِرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنَّى وَمِنْكَ [راحع:

( ۵۳۲۲ ) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا وفر مایا کسی کی موٹ تک یا عمر مجر کے لئے کوئی زمین دینے کی کوئی حیثیت نبیس، جے ایسی زمین دی گئی ہووہ زندگی اور موت کے بعد بھی اس کی ہوگ ۔

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيلِ الْحَرِّ قَالَ قَلْ زَعَمُوا ذَلِكَ [راحع: ١٩١٥].

(۵۳۲۳) ثابت معلیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فاللہ سے بوچھا کیا نی ملیا نے ملے کی نبیذ سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں ، لوگ یمی کہتے ہیں۔

( ٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلِ أَوْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكُتُوم[راحع، ٥٢٨٥].

(۵۳۲۳) حضرت ابن عمر تاللا سے مروی ہے کہ نبی علیا اے ارشا دفر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب

تک ابن ام مکنوم اذ ان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُشْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَنَاجَى الْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ [راحع: ٦٤ . ٥].

(۵۳۲۵) حضرت ابن عمر فٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا (جب تم تین آ دمی ہوتو) تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی

﴿ مُنْ الْمُ الْمُونِ مِنْ اللهِ مِنْ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفْدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ٥٤٣ )

إذا) حَدَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِغُهُ حَتَّى يَفُهِضَهُ [راحع: ١٤ . ٥].

(۵۳۲۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی فائز مایا جو من غله خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے فروخت نہ کرے۔

( ٥٤٢٧ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا عَهُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحُرِمُ ثَوْبًا صُبِعَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ قَوْبًا صُبِعَ بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَانِ وَقَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسُفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ[راحع: ٣٣٦].

(۵۳۲۷) حضرت ابن عمر تلفی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلاَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرِ کَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ك مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ١٤٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمُشُوقِ وَيَقُولُ هَا إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا حَيْثُ يَطُلُعُ قَدْ دُولُ الشَّنْطَانِ وَ الْحَدْدِ وَ ٢٤٥٠

رسون اللهِ صلى الله عليه وسلم يسِير إلى العسرِي ويعون ما إن السِن مانه إن البِس مانه عليه وسلم يسبح فَرْنُ الشَّيْطَانِ[راحع: ٢٠٥١]. (٥٣٢٨) جعرت ابن عمر عالله سے مروی ہے كما يك مرتبه على نے نبی الله اكود يكما كمآ پ مَالَةُ اللهِ اسے اتھ سے شرق ك

طرف اشاره كيا اوردوم تبرفر ما فتنديها ل سے موكا جهال سے شيطان كاسينك لكلائے۔ ( ٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُفْهَةً بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَاللَّهُ بَاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ [راحع: ٥٠٣٠]. (٥٣٢٩) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی المِیا نے مکے ، دباء اور مزفت سے منع کیا ہے اور مشکیزوں میں نبیذ بنانے کی

۵۴۲۹) حفرت (بن عمر علامات مروق ہے کہ می علیمات سے رہاء اور حرفت سے سی کیا ہے اور میکروں کی جیر بنانے گ جازت دی ہے۔

( ٥٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَهُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَيْلَةِ الْقَدُرِ قَالَ تَحَرَّوُهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ[راحع: ٨٠٨].

(۵۴۳۰) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مالیا سے کسی خفس نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو نبی مالیا نے فر مایا کہ اسے

آخرى سات را تول ميس طاش كياكرو. ( ٥٤٣٥ ) حَلَّكْنَا بَهُزُ بْنُ أَسَدٍ آبُو الْأَسُودِ حَلَّكْنَا شُعْبَةُ حَلَّكْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ و م م م الله م م الله الله الله م الله م الله من الله من الله الله بن دِينَادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ[راحع: ٥٣٣٦].

منالی اَمْدِین منبل پینید ستوگر کی در ۱۳۸ کی منبل الله برای میکند ستوگر ایستان عبد الله ایستان عبد الله الله برای میکند ستوگر ایستان عبد ایستان عبد ایستان می میکند ستان میکند ستان

كىن كىكىن فخول سے يىچ كا حصه كاث ك\_

﴿ ٤٩٣ ) حَلَّنَنَا بَهُزَّ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ بُنَ سَلْمَانَ يُحَلِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِنَّ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ

الْمَغُرِبُ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ [راحع: ١٢٧ ٥].

(۵۴۳۲) حفرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ میں نے نبی مائیٹا سے دس رکھتیں محفوظ کی ہیں جن پر نبی مائیٹا دوام فرماتے تھے، ظہر کی نماز سے قبل دورکھتیں اوراس کے بعد دورکھتیں نیزمغرب کے بعد دورکھتیں اورعشاء کے بعد بھی دورکھتیں اور دورکھتیں نماز کچر سے سکے۔

( ١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ طَلَقَ الْمَرَاتَهُ وَهِيَ حَالِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا

حَتَّى تَعْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ[راجع: ٢٥٠٥].

(۵۴۳۳) ایک مرتبه حضرت این عمر فالله نے اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر فالنونے جاکر نبی علیا کو پر بات بتائی ، تو نبی علیا نے فرمایا اسے کہو کہ دواس سے رجوع کر لے ، پھراگر دواسے طلاق دینا بی چاہے تو طبر کے دوران دے۔ ( ۱۳۲۵ ) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ

الْمُوَالَّهُ وَهِى حَافِظٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعَلِّهُ وَسَلَّمَ لِيُعَلِّهُ وَسَلَّمَ لِيُعَالِمُ وَسَلَّمَ لِيَعَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعَالَ لَعُمَةُ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْلَقُهُا قَالَ قُلْتُ احْتُسِبَ بِهَا قَالَ فَمَهُ [راحع: ٢٦٨ ٥].

(۵۴۳۴)انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت ابن عمر نگاٹھ نے اپنی بیوی کو'' ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی، حصرت عمر فاروق ٹھاٹھ نے نبی ملیلا سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اسے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، جب وہ

تسترے مرفاروں عادوے ہی ملیہ اسے ان کا ند کرہ کیا تو انہوں نے سر مایا اسے نہو کہ اپی بیوں سے ربوں کرتے، جب وہ ''پاک' 'موجائے تو ان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے ، میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شار کی تھی جو''ایام'' کی حالت میں دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اسے ثار نہ کرنے کیا وجہ تھی؟

( ٥٤٣٥ ) حَدَّلُنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّلَنَا جَبَلَةُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ آهُلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقْنَا التَّمْرَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرٌّ بِنَا فَيَقُولُ لَا ثَقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنُ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ[راحع: ١٣ ٥٤].

و صليم فهي حن اليوري إد ان يستايو الوجل منحم العاد إرابعي ١٠ و ١٥ . (٥٣٣٥) جبله كت بي كد مغرت عبدالله بن زير الثاثة جميل كمان ك لئ مجور ديا كرت شفء اس زمان بي اوك انتهائي

مشکلات کاشکار تھے،ایک دن ہم مجوریں کھارہے تھے کہ حضرت ابن عمر نگائی ہمارے پاس سے گذرے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت

مِن كَاكُونَ مُجُورِي الشَّى مَت كَفَا وَ كَوْنَدَ فِي النِّيمَا فَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّقَنَا هَمُ وَ عَفَّانُ عَنْ صَفُوانَ بَنِ مُجُوزٍ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي النّجُوى يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُ أَنْعُوفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَنْعُوفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَنْعُورُهُ إِنْ أَلْكُولُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ اللّهُ عَلَى وَيَعْمُ لَا لَكُالًا وَإِنِّى آخُهُورُهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ [صححه البحارى (٤٤٢)، ومسلم (٢٧٦٨)، وابن حبان (٢٥٣٧)]. [انظر: ٢٨٥]. [انظر: ٢٨٥].

لفنة الله على الظالِمِين [صححه البحارى (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨)، وابن حبان (٢٥٣٥) [انظر: ٢٠٥٥] والفر: ٢٠٥٥] والمواقعا، ايك آدى آركي لك كم المرحد على المرحد المرحد المرحد على المرحد المرحد المرحد على المرحد المرحد على المرحد المرحد المرحد المرحد على المرحد المرحد المرحد على المرحد المر

دیا جائے گا، باتی رہے کفاراورمنافقین تو محواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ جیں جواپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، آگاہ رہو! فللموں پراللّٰد کی تعنت ہے۔ سے جہ سرور و و مرسور رہ ہو ہو ہوں میں و و مرسور میں تا ہو تھے۔ آپ کا دیا ہو تھے کہ اندان کو تا آپائی

( ٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّتِنِى آبِى عَنُ آبُّوبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اسْتَطَاعَ أَنُ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلُ فَإِنِّى آشُفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

[صححه ابن حبان (۳۷٤۱). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ۳۱۱۲، الترمذي: ۳۹۱۷)]. [انظر، ۸۱۸]. (۵۳۳۷) حضرت ابن عمر تلاث سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تاليق نے ارشاد فرمايا جوش مدينه ميں مرسكتا ہو، اسے ايسانی

کرنا چاہتے کیونکہ میں مدینہ منورہ میں مرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ پر تاہیں رہے و سر تاہیں مورٹ سر در ہر و سر در یو تاریخ ہوتا سر میں ہیں ۔ میں میں میں اس میں اس کا تاریخ ہوتا م

( ٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَاقِدٍ سَمِعْتُ نَافِعًا أَنَّ رَجُلًا أَنَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ يُلْقِى إِلَيْهِ الطَّعَامَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ ٱكُلًا كَثِيرًا فَقَالَ لِنَافِعٍ لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَى ۚ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ

يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ [راحع: ٤٧١٨].

(۵۳۳۸) نافع میلید کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فاللہ نے ایک مسکین آ دمی کود یکھا، انہوں نے اسے قریب بلاکراس کے آ کے

( ١٤٣٩ ) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّكَنَا عَهُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِم حَلَّكَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ تَوْبَهُ مِنْ الْحُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٨٨ ٥].

اللهِ صلى الله صلي والمعلم إن الدي يعبر توبه مِن الكيلاء وينظر الله إليه يوم الهيامية[راحع: ١٨٨] . ] (١٣٣٩) حفرت ابن عمر فالله م روى ب كه جناب رسول الله ما الله على الما وفض تكبركي وجه ساب كرا مع مينا

ہواچانا ہے( کیڑے زمین پر محصفے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔

( ٥٤٤٠) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّانَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَلَّانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ [راحع: ٢٧ ه ٤].

(۵۳۴۰) حفرت ابن عمر نا الله سے مروی ہے کہ نبی طابقا ہے کوہ کے متعلق پو چھا گیا تو آپ ٹاٹھٹانے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ بی حرام قرار دیتا ہوں۔

(١٤٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَهُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمُ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ (راحع: ٢١ه ٤٤).

(۱۳۲۱) حضرت ابن عمر نظاف مروی ہے کہ جناب رسول الله شائی آغ نے قوم خمود کے قریب ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر خمہیں رونا نہ آتا ہوتو و ہاں نہ جایا گرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ خمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جوان برآیا تھا۔

( ٤٤٢ ) حَكِّقَنَا عَفَّانُ حَكَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَكَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَنَابَةَ لَيُصِيبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَّا ثُمَّ يَنَامَ [راحع: ٢٥٩].

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نظافتانے نبی ملیکا سے عرض کیا کہ بعض اوقات رات کو ان پر عنسل واجب ہوجا تا ہے؟ نبی ملیکانے ان سے فر مایا کہ وضوکر لیا کروا درشر مگاہ کو دھوکر سوجایا کرو۔

( 1817 ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عُقْبَةَ بُنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُلْقَمِشَهَا فَلْيَلْتَمِسُهَا فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ فَإِنْ عَجَزَ ٱوْ ضَعُفَ فَلَا يُغْلَبُ عَلَى السَّبْعِ الْبُوَاقِي[راحع: ٣١-٥].

(۵۴۲۳) حضرت ابن عمر والله عصروى ب كه ني مليدان فرمايا شب قدركو تلاش كرنے والا اسے آخرى عشرے ميں تلاش

مُنالِهُ اللهُ مِن اللهُ الل

كرے، اگراس سے عاجز آجائے ياكمزور ہوجائے تو آخرى سات را توں پر مغلوب نہ ہو۔ ( 2116 ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الْكَشُواطُ النَّلَائَةَ الْأُولَ حَوْلَ الْبَيْتِ [راحع: ٤٩٨٣].

(۵۴۳۴) حفرت ابن عمر اللهاس مروى ب كه نبي عليه في خالة كعبر كردطواف كي يبلي تمن چكرول من رال كيا-

( ٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [راحع: ٤٩٤٣].

(۵۳۳۵) حفرت ابن عرفظات مروى بر حباب رسول الله فالمنظم نے كينے سے بل مجلوں كى بيج سے منع فر مايا ہے۔

( ٥٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا يَنِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ الْعَشْرِ فَٱكْثِيرُوا

فيهِنّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ[انظر: ١٥٠٤].

(۵۳۳۷) حضرت ابن عمر تا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا پیٹی نے ارشاد فر مایاعشر و ڈی المجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاموں میں معظم نہیں اور نہ بی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پہند ہیں ،اس لئے ان دنوں میں تبلیل و بھبیراور تخمید کی کثرت کیا کرو۔

( ١٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ[راحع: ٧٠٠].

(۵۴۴۷) حفرت ابن عمر فلانتونسے مروی ہے کہ نبی ملاقال بی سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی جھی سبت ہو۔ یہ بیری میں بیاد میں میرد ہیں میں دورد میں دورد میں دور میں بیرد سیار کے مصرف کا میں میں میں میں میں میں میں م

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ[راجع: ٦ . ٥٠].

(۵۳۲۸) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی الله جمعہ کے بعد اپنے محریس دور کھتیں پڑھتے تھے۔

(۱۹۱۸) صرف الن مرع المستح مروى به بن عبد الله بن أبي مُلَدُكة أنَّ مُعَاوِيَة قدِمَ مَكَّةَ قَدْ حَلَ الْكُفْهَة فَهَعَ إِلَى الْبِنِ

عُمَرَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ بِحِيَالِ الْبَابِ فَجَاءَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَرَجَّ الْبَابَ رَجَّا شَدِيدًا فَفُتِحَ لَهُ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ أَمَا إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ آثَى كُنْتُ آعْلَمُ مِثْلَ الَّذِى يَعْلَمُ وَلَكِنَّكَ حَسَدُتَنِي

(۵۳۲۹)عبدالله بن انی ملیکه کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نظافۃ ایک مرتبہ مکہ مکر مدآئے تو بیت اللہ کے اندرتشریف لے گئے، اور حضرت ابن عمر فاللہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ نبی طفیانے بیت اللہ کے اندر کس جصے میں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا

مرزاً المرزن بل مورد مرزاً مرزاً المرزن بل مورد مرزان ، اتن ورين معزت عبدالله بن غرار الله بن عبر مرزوازه برائد بن زبير طائعًا آگے اور زور ورزور سے دروازه بجایا ، دوازه کھلا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ فائمی سے کہا کہ آپ کومعلوم تھا کہ یہ بات ابن عمر عالم کی کھر جمعے بھی پہتہ ہے

. ... ( پر بھی آپ نے یہ بات ان سے دریافت کروائی؟) اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے حسد ہے۔

( .٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا[راحع: ٤٩٤٢].

(۵۳۵۰) حضرت ابن عمر تا لیا ہے مروی ہے کہ نبی طابیا نے ارشا و فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص جمعہ کے لئے آ ئے تو اسے

( ٥٤٥١ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ أَوْ حِمَارَةٍ وَهُوَ مُتَوَجِّةٌ إِلَى خَيْبَرَ [راحع: ٢٠٥٠].

رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم يصلى على عِلمار الرعمار ورسوسوب إلى عيرار العام المام المام ( ١٥٠٥) وقت آپ الليم ( ١٥٠٥) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے ہی عالیہ کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت آپ الليم ا

خيبركوجارب تقى-( ٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْشَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ قُرَادٍ عَنْ

( ٥٤٥٢) حُدُّثُنَا مُعَمَّرٌ بَنَ سَلَيمَانَ الرَّهِيَ ابُو عَبِدِ اللهِ حَدَّثُنَا زِيَادُ بَنَ خَيْمُمُهُ عَنَ عَلِي بَنِ التَّعْمَانِ بَنِ هُوا فِي طَنَ رَجُلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدُخُلُ نِصُفُ أُمَّتِى الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى أَتُرُونَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّيْنَ الْخَطَّاؤُونَ قَالَ زِيَادُ أَمَا إِنَّهَا لَحُنَّ وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِى حَدَّثَنَا.

(۵۳۵۲)حضرت ابن عمر نظف سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے ارشا دفر مایا مجھے دوبا توں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا، شفاعت

کا یا نصف امت کے جنت میں داخل ہونے کا ،تو میں نے شفاعت کواختیار کرلیا ، کیونکہ بیزیادہ عام اور کفایت کرنے والی چیز ہے، کیاتم سجھتے ہو کہ بیمتقیوں کے لئے ہوگی ؟نہیں ، بلکہ بیان لوگوں کے لئے ہوگی جو گنا ہوں میں ملوث ہوں گے۔

( ٥٤٥٣ ) حَدَّلْنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّلْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى آخْبَرَنِى آبُو سَلَمَةَ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ

١٥٤٥) عدلنا محسن بن موسى معدن شيبان من يدين به جاري بوسند المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المع رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ [داحع: ٤٩٨١].

(۵۲۵۳) حفرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابع کو بدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مہینہ ۲۹ کا موتا ہے۔

( عهده ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَانِ فَإِذَا خِفْتُمُ الصَّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةِ[صححه

أَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمَ قال صَلاة الليلِ رَكَعِتَانِ قَإِدَا خِفْتُم الصَّبِح قاويروا بِواحِدُو اصَحَمَّ النَّالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسُلَمَ قال صَلاة اللهِ عَلَيْهِ وَالْحِدُو السَّالِي: ٢٣٣/٢، ابن ماحة: ١٣٢٠)]. ابن عزيمة (١٣٢٠).

(۵۴۵۴) حصرت این عمر ڈائٹیز سے مروی ہے کہ نبی طابیع نے فر مایا رات کی نماز دو دورکعت پرمشتل ہوتی ہے، جب'' صح'' ہو

جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور طالو۔

جَائِكُ الدَّيْنَ، وَوَالْ وَعَلَىٰ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ ( ٥٥٥٥ ) حَدَّنَنَا حَسَنْ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْتَى عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ [راحع: وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ فَكَانَّمَا وُبُو آهُلَهُ وَمَالَهُ و قَالَ شَيْبَانُ يَعْنِى غُلِبَ عَلَى آهُلِهِ وَمَالِهِ [راحع:

٤٦٢١]. (۵۳۵۵) حضرت ابن عمر نظائلے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا فیٹنے نے فر مایا جس شخص کی نما زعصر فوت ہو جائے ، کویا اس

ر ما مال مان اور مال مناه و برباد مو گیا-کے الل خاند اور مال مناه و برباد مو گیا-

( ٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع، ٢٦٦].

صلی الله علیه و مسلم من الی البطعه کلیکیس (داخه ۱۰۰) . (۵۳۵۷) حضرت ابن عمر نگاف سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاوفر مایا جو شخص جمعہ کے لئے آئے تواسے حیا ہے کیٹسل کر کے

ر عده ) حَلَّنَنَا حَسَنْ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّقِنِى رَجُلُ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فَكَانٍ

جَائِ گَااوركَهَا جَائِكًا كَدِينْلال بَنْ فَلال كَارْهُوكَدَئِ -( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأَى فِي بَعُضِ مَغَاذِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ[راحع: ٤٧٣٩]. (٥٣٥٨) حضرت ابن عمر تلا الله عمروى ہے كہ ني اليا ان كى غزوہ ميں ايك مقتول عورت كود يكھا تو اس پرتكير فرمائى اور

(۵۳۵۸) حصرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ ٹبی علیقائے کسی غزوہ میں ایک مفتول عورت کو دیکھا کو اس پر ملیر فرہا کی اور عورتوںاور بچوں کو آل کرنے سے روک دیا۔

( ٥٤٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً (راحَعَ: ٩٨ ٤٤].

(۵۳۵۹) حفرت ابن عمر التنوس مروى به كدا يك مرتب في طينا في ايك يبودى مردوورت يررجم كى سزاجارى فرما كى - (۵۳۵۹) حدد ابن عمر التنوس مروى به كدا يك مرتب في طينا في الله عَلَيْهِ بْنِ جَعْفَر يَقُولُ أَمَرْتُ مُسْلِم بْنَ يَسَادٍ مَوْلَى نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَّ جَالِسٌ بَيْنَهُمَا مَا سَمِعْتُ مِنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِيمَ وَأَنَّ جَالِسٌ بَيْنَهُمَا مَا سَمِعْتُ مِنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِيمَ وَاللّهُ عَزّ وَجَلّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ.
وَسَلّم فِيمَنْ جَرّ إِزَارَهُ مِنْ النّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَزّ وَجَلّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ.

مندا) المدین بل مید مترم کی است کا است کی مسلم بن بیارے کہا کہ میری موجودگی میں حضرت ابن عمر تفاقات بیسوال پوچیس کہ تکبیری وجودگی میں حضرت ابن عمر تفاقات بیسوال پوچیس کہ تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر لفکانے والے کے متعلق آپ نے نبی طابقات کیا سنا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی طابقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے محض پر اللہ تعالی قیامت کے دن نظر رحم نہیں فر مائے گا۔

( ٥٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو حَمُزَةَ يَعْنِى السُّكَّرِىَّ عَنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِى الصَّائِغَ عَنِ نَافِعٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَثْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا

(۱۱ ۵۴ ) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی دائیا وتر اور دور کعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور سلام گئی آواز ہمارے کا نوں میں آتی تھی۔

( ١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِى قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ [راحع: ٤٧٠٣].

(۵۳۷۲) حضرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ نبی طافیانے فرمایا جو خف قتم کھانا جا ہتا ہے وہ اللہ کے نام کی قتم کھائے ، قریش کے لوگ اپنے آباؤاجداد کے نام کی قتمیں کھایا کرتے تھے ،اس لئے فرمایا اپنے آباؤاجداد کے نام کی قتمیں مت کھاؤ۔

( ٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ آخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرُغَى عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَلَىَحَتُهَا بِحَجَرٍ فَلَا كِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَلَىَهَ عَلَى النَّبِيِّ

عَلَى آلِ كُعْبِ بَنِ مَالِكِ عَنمًا بِسَلِمٍ فَخَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنهَا الْمُوتُ فَلَمْتَحَتَهَا بِحَجْرٍ فَلَرَكِرُ ذَلِكَ لِلنِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. [اخرجه الدارمي (١٩٧٧). قال شعيب: صِحيح]. [راجع، ٤٥٩٧].

(۵۳۱۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ حضرت کعب بن ما لک ڈاٹٹ کی ایک باندی تھی جو' دسلع'' میں ان کی بحریاں چرایا کرتی تھی ،ان بکریوں میں ہے آیک بکری مرنے کے قریب ہوگئی تو اس باندی نے تیز دھاری دار پھر لے کراس بکری کواس ہے ذرج کردیا ، نی مالیہ انے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ١٤٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِى سَلِمَةً يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّ جَارِيَةً لِكُعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ فَعَرَضَ لِشَاقٍ مِنْهَا فَخَافَتُ عَلَيْهَا فَأَخَذَتُ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ فَذَبَحَنْهَا بِهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَآمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا (راحع: ٤٠٩٧).

(۵۳۱۳) نافع میشید کہتے ہیں کہ میں نے بوسلمہ کا یک آ دمی کوحفرت این عمر نگان کے سامنے بیصدیث بیان کرتے ہوئے ساکہ حضرت کو بیار تی تھی ،ان بکریوں میں سے ایک بکری ساکہ حضرت کعب بن ما لک ڈٹٹاٹٹ کی ایک بائدی تھی جو' دسلع' میں ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ،ان بکریوں میں سے ایک بکری مرنے کے قریب ہوگئی تو اس بائدی نے تیز دھاری دار پھر لے کراس بکری کواس سے ذبح کردیا ،لوگوں نے نی ملیٹا سے اس کا

تھم دریافت کیا، نی مایشانے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى آرْضِ الْعَدُوَّ [راحع: ٧ . ٥٥].

(۵۴۷۵) حفرت ابن عمر فالله است مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فاقع نے دشمن کے علاقے میں سفر پر جاتے وقت قر آن کریم اپنے ساتھ لے جانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَذَاكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَبِيعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ [راحع: ٢٠٩٤]:

(۵۴۲۲) حفرت ابن عمر تلائلت مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اونٹ کا گوشت حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے نچ کے بدلے بیچا کرتے تھے اور حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے نچ سے مراو 'جوابھی ماں کے پید میں بی کے اس کے پید میں بی کے بدلے بی علیا نے اس سے منع فر مایا ہے۔

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ هُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَكَمِّدًا حَتَّى تَغُرُبُ الشَّمْسُ فَكَانَّمَا وُيِرَ آهُلَهُ وَمَالَهُ راجع: ١٢٦١].

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر منافق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِيَّةُ آنے فر مایا جو حض جان ہو جھ کر نما زعمر چھوڑ دے، کویا اس کے الل خاندا در مال تباہ و برباد ہو کیا۔

( ١٦٨٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ الْخُبَرَنَا الْعُوَّامُ الْخُبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاتُكُمُ الْمُسَاجِدَ وَبُيُونُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ قَالَ فَقَالَ ابْنَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بَلَى وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ لَا تُعَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بَلَى وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَالَ لَا يَعْبِدِ اللَّهِ مُنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ [صححه ابن فقالَ ابْنُ عُمَرَ تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ [صححه ابن خيمة ( ١٦٨٤) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ [صححه ابن خيمة ( ١٦٨٤) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۵۳۷۸) حضرت ابن عمر تا الله سي مروى ب كه جناب رسول الله مُكَالِيَّةُ ان ارشاد فر ما ياتم اپ ابل خانه كوم بحد آ في سي ندروكا كرو، البعة ان كي كمر ان كي حق مي زياده بهتر بين، بين كر حضرت ابن عمر تا الله كاكوئى بينا كهند لكاكه بم تو انبيل روكيس كي، حضرت ابن عمر تا الله في خر ما يا كه ميل تم سه في خايد كي حديث بيان كرد با بول اورتم به كهدر به بو؟

(٥٤٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا بَنُو بُنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِى عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجُرِ كَأَنِّى أَعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ فَآمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ وَآمًّا الْمُوَازِينُ فَهِى الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا ﴿ مُنْلِمُ الْمَايُنَ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْكَ بَلَاللّهُ مِنْ مُنْكَرَفَتُهُ فَوُضِعْتُ فِى كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّتِى فِى كِفَّةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِىءَ بِأَبِى بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمْ فَوَزَنَ ثُمَّ جِىءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ فَوَزَنَ ثُمَّ جِىءَ بِعُثْمَانَ فَوُزِنَ بِهِمْ ثُمَّ رُفِعَتْ.

[اخرجه ابن ابي شيبة: ١ / ١ / ١، و عبد بن حميد (٥٥٠). اسناده ضعيف].

(۵۲۹۹) حضرت ابن عمر علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اطلاع آفاب کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا آخ میں نے نماز فجر سے کچھ ہی درقبل ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے مقالید اور موازین دیئے گئے ، مقالید سے مراد تو والیاں ہیں اور موازین سے مراد تر از و ہیں جن سے تم وزن کرتے ہو، پھر اس تراز و کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں میری ساری امت کو، میراوزن زیادہ ہوا اور میرا پلڑا جھک گیا ، پھر حضرت ابو بکر مختلط کو لایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو وہ بھی ساری امت سے زیادہ لکا ، پھر حضرت عمر مختلط کو لاکر ان کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھی جھک گیا ، پھر حضرت عمر مختلط کیا ۔ مختل کیا تا ہو اور کیا گیا اور ان کا وزن کیا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھی جھک گیا ، پھر حضرت عمر مختلط کیا ۔

( ٥٤٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ ٱنْبَآنَا حَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ظَالَ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَآنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَدَوِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةً اللَّهِ صَلَاةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبُحَ فَوَاحِدَةً وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ [راحع: ٩٨٧].

(۱۷۳۵) حفزت ابن عمر تنافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا عورتوں کومساجد میں آنے سے مت روکو، البتة ان کے محمر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔

( ١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً إِنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعِ آخُبَرَهُ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَا آخُرَمُنَا قَالَ لَا الْخُبَرُهُ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَا آخُرَمُنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعُمَائِمَ وَلَا الْبَرَائِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا آنُ يَكُونَ رَجُلُّ لَيْسَتُ لَهُ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعُمَائِمَ وَلَا الْبَرَائِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْعُمَائِمَ وَلَا الْمُعْمَى وَلَا الْعُمَالِمَ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُعْمَالِمَ وَلَا الْكُمْبَيْنِ وَلِا تُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الثَّيَابِ مِسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَيَجْعَلَهُمَا آمُنْفَلَ مِنْ الْكُمْبَيْنِ وَلِا تُسْتَعَلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى الْعُمَالِعُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

(۵۲۷۲) حضرت ابن عمر الله است مروى ب كدايك آدى في الياست يو جها يارسول الله! جب بهم احرام بانده ليس توكون

منالاً المراب المراب المنظم ا

( ٥٤٧٣ ) حَلَّقَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ [راحع: ٢٥٠٥].

(۵۷۷۳) حفزت ابن عمر تلافات مروی ہے کہ نبی مایٹلانے ارشا دفر مایا جب تک پھل خوب یک نہ جائے ،اس وقت تک اس

ر ساند) حرف نه كياكرو-كي خريد وفروخت نه كياكرو-د ساند رقال 1- براند الله من أن الله من أن الله مند الله الله مند الله

( ٤٧٤ ) قَالَ أَبِي وَٱخْبَرَنَا يَغْنِي يَزِيدَ قَالَ ٱخْبَرَنَا يَخْبَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ٱغْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ أَوْ مَمْلُوكٍ كُلُفَ عِنْقَ بَقِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَّ يُعْتِقُهُ بِهِ فَقَدُ جَازَ مَا عَتَقَ[راحع: ٣٩٧].

(۵۳۷۳) حفرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا الله عَلَیْم نے ارشاد فرمایا جو محض کسی غلام کو اپنے حصے کے بقدر آزاد کردیتا ہے تواسے اس کا بقید حصد آزاد کرنے کا بھی مکلف بنایا جائے گا، اگر اس کے پاس اتنامال نہ ہوجس سے اسے آزاد

كياجا شكاة جَنّااس نِ آ زادكيا بِ اتَاى ربِكا -( ٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ نَافِعِ اللَّهُ سَعِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنُ الَّذِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِثِّى إِنَّ يَعُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ , اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِهِ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ وَذَكَرَ نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ عِنْدِهِ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَلْكَ وَذَكَرَ نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ عِنْدِهِ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

(۵۲۷۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طُلِّقِیماً کا تلبید یہ تھا، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام تعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، ابن عمر فیا تھا اس میں بیاضا فدفر ماتے تھے کہ میں حاضر ہوں، تمام رغبتیں اور عمل آپ ہی کے لئے ہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔

﴿ مُسَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَن اللهُ عَمَرَ قَالَ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَآبَتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ حَوْلَهُ فَاسْرَعْتُ لِأَسْمَعَ كَلَامَهُ فَتَفَرَّق النّاسُ قَبْلَ أَنْ الْمُلغَ وَقَالَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ نَهَى عَن الْمُوقَفِّ وَاللّهُ إِن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ نَهَى عَن الْمُوقَفِّ وَاللّهُ إِن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ نَهَى عَن الْمُوقَفِّ وَاللّهُ إِن النّبِي مِلْهُ فَسَالُتُ وَرَحَلهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ نَهَى عَن الْمُوقَفِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ نَهَى عَنْ الْمُوقَفِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَرَحِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۸۷۸) نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نا آئا کے ساتھ ہم لوگ مکہ مرمہ ہے آرہے تھے، ان کے ساتھ حفق بن عاصم اور ساحق بن عمر وہمی تھے، ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ سوری غروب ہوگیا، ان میں ہے ایک نے کہا''نماز'' حضرت ابن عمر فیا ہان میں ہے کوئی بات نہیں کی (پھر دوسرے نے یاد دہائی کرائی لیکن انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے ان عمر فیا ہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے ان سے کہا''نماز'' تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نی مالیا کو دیکھا ہے کہ جب انہیں سفر کی جلدی ہوتی تھی تو وہ ان دونوں نماز وں کو بحت کر لیتے تھے، میر اارادہ ہے کہ میں بھی انہیں جس کرلوں گا، چنا نچہ ہم نے کئی میل کا سفر مطے کرلیا، پھر اتر کرانہوں نے نماز پڑھی، ایک دوسرے موقع پرنافع نے ربع میل کا ذکر کیا تھا۔

( 1940) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ حَدَّثِنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بَنِ حَارِبَةَ الْكَابِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدُعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [صحح البحارى (٤٧٨٦)، ومسلم بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [صحح البحارى (٤٧٨٦)، ومسلم (٢٤٢٥).

(240) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ہم لوگ پہلے حضرت زید بن حارثہ نگانڈ کوزید بن جمد کہ کر پکارتے تھے، تا آ نکہ قرآن کریم کی بیآیت تازل ہوگئی کہ''انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، کیونکہ بیاللہ کے نزدیک زیادہ انساف کی بات ہے۔''

( ٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَمْنِ [راحع: ٢٠٥٦].

(۵۴۸۰) حضرت این عمر نظافیات مروی ہے کہ نبی مالیا جعد کے بعدا ہے تھر میں دور تعتیں پڑھتے تھے۔

( ٥٤٨١ ) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ آمْرٌ مُبْتَدَعٌ آوْ مُبْتَدَأً آوْ آمْرٌ قَدْ فُرِعٌ مِنْهُ قَالَ آمْرٌ قَدْ فُرِعٌ مِنْهُ قَالَ آمْرٌ قَدْ فُرِعٌ مِنْهُ قَاعُمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ فَآمًا مَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ

الشَّفَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّفَاءِ[راحع: ١٤٠].

(۵۲۸۱) حصرت ابن عمر فظائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹاٹٹونے نبی علیا سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ہم جوم كرتے بي، كياده بہلے سے لكھا جاچكا ہے يا بهاراعمل بہلے ہوتا ہے؟ فر مايانبيں! بلكدوه بہلے سے لكھا جاچكا ہے، لبذاا سے ابن خطاب! عمل کرتے رہو کوئکہ جو تھ جس مقعد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اے اس کے اسباب مہیا کردیے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر وہ اہل سعادت میں سے ہوتو وہ سعادت والے اعمال کرتا ہے اور اہل شقاوت میں ہے ہوتو بدیختی والے اعمال کرتا ہے۔

فانداد: اس مدیث کاتعلق مسلد تقدیرے ہے، اس کی عمل وضاحت کے لئے ہماری کتاب ' الطریق الاسلم الی شرح مند ألا مام العظم "كامطالعه ميجة -

(٥٤٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَفْتَسِلُ [راحع: ١٦ ٤٤].

(۵۲۸۲) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے نبی علیا نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کوئی مخص محدك لئة ئوات واست كالسل كركة ك-

( ٥٤٨٣ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَذَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاهُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَنْنَى فَإِذَا رَآيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ يُدُرِكُكَ فَآوُتِرُ بِوَاحِدَةٍ قَالَ فَقِيلَ ﴿ لِابْنِ عُمَرَ مَا مَنْنَى مَنْنَى قَالَ تُسَلِّمُ فِي كُلٌّ زَكْعَتَيْنِ [داحع: ٣٢ ٥].

(۵۴۸۳) حفرت ابن عمر فاتلا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پالا نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعت پرمشمل ہوتی ہے، جب دومبی ، ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تمی نے حضرت ابن عمر تا اس بوجھا کہ دودو کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فر مایا مید کہ ہردور کعتوں برسلام چھیردو۔

﴿ ١٨٤٥ ﴾ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْتٍ سَيِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

هُ مُنْ الْمُ اَمُونُ مِنْ بِهِ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَرْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

(۳۸۴) حضرت ابن عمر نگافئا سے مروی ہے کہ نبی ملائلا نے فرمایا لبعض اوقات مہینہ اتنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرجبہ سے مناطقا نے ملکے میں سرید لعن سرید میں میں میں اور اس کا میں اور اس کا میں میں اور اس کا میں اور اس کا میں م

( ٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ صَعْفَ آحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبُوَاقِي[راحع: ٣١: ٥].

(۵۴۸۵) حضرت ابن عمر عظام المحمروي ہے كہ نبي طالبانے فرما يا شب قدركو آخرى عشر سے شاخل كيا كرو، اگراس سے عاجز

آ جادَیا کمزور ہوجادَ تو آخری سات را توں پرمغلوب نہ ہوتا۔ مصد بری بری میں موجود میں درجہ بری بری در میں موجود کا معربی میں میں میں بردین در تا میں نہ سے دوروں میں تا

﴿٥٤٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيدِ الْجَوِّ أَهَلُ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَعَمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّى وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ غَضِبَ

وَهُمَّ يُخَاصِمُهُ [راجع: ١٥ ٤٤].

(۵۴۸۲) ثابت بنانی پیکٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹائٹا سے پوچھا کہ کیا مکلے کی نبیذ سے ممانعت کی گئی سرکانیوں نے فرالان کا کمی کرٹا میں میں نام دیا کہ سرکا نام وہ نی بالاہ کماری نی سے ناف میں مربر کی در سرمیں د

ہے؟ انہوں نے فرمایاان کا یمی کہتا ہے، میں نے پوچھا کن کا کہنا ہے؟ نبی طینا کا ؟انہوں نے فرمایاان کا یمی کہنا ہے، میں نے دوبارہ یمی سوال پوچھااورانہوں نے یمی جواب دیا، بس اللہ نے جھےاس دن ان سے بچالیا کیونکہ جب ان سے کوئی شخص پیہ

دوبارہ پہل عواں یو پھااورا ہوں نے یہی بواب دیا، س القدلے جھے اس دن ان سے بچالیا کیونلہ جب ان سے لولی طل پہ پوچھتا کہ دافتی آپ نے بیہ بات نبی طائیلا سے بن ہے تو وہ غصے میں آ جاتے تھے اوراس فخص کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔ بہر عہد و بہری و دور بہ دیسے بہر و دور بہری میں دور بہری ہوں۔

( ٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اتَيُوبَ يَعْنِى السَّخْتِيَانِىَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ ٱبْرَتْ فَفَمَرَتُهَا لِوَبِّهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ

المبتاع[راجع: ٢٠٠١].

جس میں مجوروں کی پیوندکاری کی گئی ہوتو اس کا پھل بائع کی ملکیت میں ہوگا، الا یہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا - دے ( کہ میں بیدور خت پھل سیت خریدر ناہوں)

( ٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ[راحع: ٤٤٦٦].

منالی اکور منبل کی مترای الله برای می الله این منبل الله برای می الله برای می الله برای می الله برای به برای ا (۵۲۸۸) حضرت ابن عرفی سے مروی ہے کہ نی مایشانے ارشاوفر مایا جبتم میں سے کوئی فض جعد کے لئے آئے تو اسے

حَائِصٌ فَآتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرَهُ فَقَالَ مُوْهُ فَلْيُوَاجِعُهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلَّقُهَا قُلْتُ لِا بُنِ عُمَرَ أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ فَمَهُ[راحع: ٢٦٨ه].

(۵۴۸۹) حضرت ابن عمر نظائی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو''ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر فاردق شائی نے نہیں میں ایک جب وہ'' پاک'' ہو جاتے تو ان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے، میں نے حضرت ابن عمر نظائی سے پوچھا کیا اس طلاق کو شار کیا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تو اور کیا!۔

( . ٥٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقُراً فِي الرَّحُعَيِّنِ قَبْلَ الصَّبْحِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ مِنُ الصَّبْحِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ مِنُ آخِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ مِنُ آخِر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَالِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَيْكُ مِنْ الْمُعْتَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ مِنْ آتِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ عَلَى الْمَلْعُلُمُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْتِي فَلَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْتَقِيلُ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ

أَحَدُّتُ أَوْ قَالَ إِنَّمَا ٱلْخَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ رَكُعَتَيْنِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ رَكُعَتَيْنِ وَمُ يَوْمُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ.

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أَبْرَتُ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ عَالَ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْلَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ عَالَ شَعْبَهُ فَحَدَّثَتُهُ بِجَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّتَ بِالنَّخُلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْلُوكِ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكُ [انظر: ٢٠٠٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكُ [انظر: ٢٠٠٤]

( ١٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ سَمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ يَسَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ وَقَلَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قُرْنًا وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرُقِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ [راحع: ٤٥٨٤].

(۵۳۹۲) حفزت ابن عمر الله سعروی ہے کہ نی علیے نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیقہ ،اال شام کے لئے جھہ ،الل یمن کے لئے بلا مراق کے لئے جھہ ،الل یمن کے لئے بلا مراق کے لئے ذات حرق کومیقات فرمایا۔

( 1947) احداد الله عَدَدُ الله عَدَدُ وَ سَلَمَ أَنَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَجُلِ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيَّة فَمَّ يَرُجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى الْعَطِيَّة فَمَّ يَرُجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى الْعَطِيَّة فَمَّ يَرُجِعَ فِيهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلْ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ فَمَّ عَادَ فِيهِ إِرَاحِعَ ١٩٦]. وَلَدَهُ وَمَدُلُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُوالِدَة فَيهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَجُلِ أَلْكُلْبِ أَكُلُ بَاكُلَ حَتَى إِذَا شَبِعَ قَاءَ فَمَّ عَادَ فِيهِ إِرَاحِعَ ١٩٦]. وَلَدَهُ وَمَدُلُ اللّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ اورابن عباسَ ثَالَة صموى عبد جناب رسول اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ الْحَالِقِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُمِ وُالْمُزَقِّتِ وَالتَّقِيرِ قَالَ سَعِيدٌ وَقَلْ ذُكِرَ الْمُزَقَّتُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ[راحع: ٢٦٩].

(۵۳۹۴) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے دباء ملتم ، مزفت اور تقیر سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٤٩٥ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَلِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الْلَهِ بُنَ مَالِكِ الْهَمْدَانِيَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعِ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَانًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَيَّنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَسَأَلَهُ خَالِدُ بُنُ مَالِكٍ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَان[راحع: ٢٧٦].

(۵۳۹۵)عبدالله بن مالک میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبدیں نے حضرت ابن عمر تنافات کے ساتھ مز دلفہ میں نماز پڑھی ،انہوں نے

مُنْ الْمُالُونُ فِي الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ

ا یک ہی اقامت سے مغرب کی تمین رکھتیں اور عشاء کی دور کھتیں پڑھائیں ، خالد بن مالک نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی مایشا کے ساتھ بینمازیں اس جگہا یک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

( 1910 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ [راحع، ٢٥٦].

(۵۴۹۲) حضرت ابن عمر فالماسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے حق ولاء کو بیچنے یا ہبدکرنے کی ممانعت فر مائی ہے۔

فانده: ممل وضاحت کے لئے جاری کتاب "الطریق الاسلم" و کیھئے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يَثَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَادِى بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ [راحع: ٢٨٠].

(۵۳۹۸) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا بلال رات بی کوا ذان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام مکتوم اذان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ٥٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوْ النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَ مُهُ رَاحِهِ ٢٤ وَ ٢٤

(..ه) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ [راحع: ٢٤ - ٥].

(۵۵۰۰) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی فیلم نے ارشاد فر مایا جو مخص غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے میں میں است کی است آ می فروخت نہ کرے۔ سے پہلے اسے آ می فروخت نہ کرے۔

( ٥٥.١ ) حَلَّانًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ آنَا وَرَجُلُ آخَرُ فَجَاءً رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اسْتَأْجِرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَالَةً فَلَا يَتَنَاجَى الْنَانِ

دُونَ وَاحِدٍ [راجع، ٦٤ ٥٤].

(٥٥٠١)عبدالله بن دينار مُكليك كهتے بين كه ايك مرتبه من اورايك دوسرا آ دى حضرت ابن عمر الله كساتھ تھے ، ايك آ دى آيا تو حضرت ابن عمر نگافتانے ہم دونوں سے فرمایا ذرا چیچے ہوجاؤ ، کیونکہ نبی طینا نے فرمایا ہے آگر نبین آ دمی ہوں تو ایک کوچھوڑ کروو آ دى سرگوشى نەكرىي ـ

( ٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِى وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ آمَتُّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ ٱسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٢٧١٢) وابن حبان (٤١٥٥)].

(۵۵۰۲) ایک مرتبه حضرت این عمر تا ایک مخض کو حکم دیا که جب اپنے بستریر آیا کر وتوبید دعاء کیا کرو کہ اے اللہ! تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھےموت دے گا،میرامرنا جینا بھی تیرے لیے ہے،اگرتو مجھے زندگی دے تو اس کی حفاظت بھی فرمااور اگرموت دے تومغفرت بھی فرماء اے اللہ ایمل تھے سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں ، اس محض نے بوچھا کہ یہ بات آپ نے حفرت عمر الناتظ سے بی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس ذات سے جوحفرت عمر الناتظ سے بھی بہتر تھی یعنی نبی علیا اس۔

( ٥٥.٣ )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَمَلَكُمْ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدُ سَجُدَةً وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. [راجع: ٤٩٨٧].

(۵۵۰۳) حضرت ابن عمر دخائفۂ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فرمایا رات کی نماز دودور کعت پرمشمثل ہوتی ہے، جب''مو

جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، اور دور کعتیں تجرے پہلے پڑھ لیا کرو۔ ( ٥٠.٤ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَآلِي

وَهِيَّ حَائِصٌ قَالَ فَٱتَّى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفْتَحْسَبِ بِهَا قَالَ مَا يُمْنَعُهُ نَعُمُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ[راحع: ٥٠٢٥]

( ۲۵۰ م ۵۵۰ ) حضرت ابن عمر الله الله عمر وي ب كه أيك مرتبه مين في ايني بوي كوايام كي حالت مين طلاق دے دي تھي ،حضرت عمر ٹائٹٹ نے جاکر نبی ملیٹا کو یہ بات بتائی ، تو نبی مائیا نے فرمایا اے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے ، پھرا گروہ اسے طلاق دینا ہی

چاہے تو طہر کے دوران دے، میں نے حضرت ابن عمر تھا ہاہے تو چھا کہ کیا اس کی وہ طلاق شار کی جائے گی؟ فرمایا بیہ بتاؤ ، کیا تم

مُناكِمَاتُونِ لِيَنْ اللَّهُ اللّ

اسے بیوتو ف اوراحمق ثابت کرنا جاہتے ہو (طلاق کیوں نہ ہوگی) ( ٥٥٠٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْحَكْمِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّحَذَ كُلُمَّا إِلَّا كُلُبَ زَرْعِ أَوْ عَنَمِ أَوْ صَيْدٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجُوهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطْ [راحع:

(۵۵۰۵) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا فیجانے ارشاد فر مایا جو محف ایسا کمّار کھے جو کھیت یا بمریوں

کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے تواب میں روز اندایک قیراط کی ہوتی رہے گی۔ (٥٥٠١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ شَهِدُتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعِ فَأَقَامَ الصَّكَرَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ وَصَلَّى الْعَتَمَةَ رَكُعَتَيْنِ وَحَدَّثَ سَعِيدٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّاهَا فِي هَذَا الْمَكَّانِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَا وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَّانِ.

(۵۵۰۱) سلمہ بن کہیل میشند کہتے ہیں کدایک مرتبہ ہمیں حضرت سعید بن جبیر ڈکاٹیئے نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز تین رکعتوں میں اقامت کی طرح پڑھائی ، پھرسلام پھیر کرعشاء کی دور کعتیں حالت سفر کی وجہ سے پڑھائیں ،اور پھرفر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر تلا نے اس جگدای طرح کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نی طینانے بھی اس جگدای طرح کیا تھا۔

( ٥٠.٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ[راحع: ٢٥٧]. (۵۵۰۷) حضرت ابن عمر فظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله استان فرمایا اے الله احلق کرانے والوں کومعاف

فر مادے، لوگوں نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعا ء فرمائے ، نبی ملیہ نے چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فر مایا کہا ہے اللہ! قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرمادے۔

( ٥٥.٨ )حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٌّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيُّكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (راحع: ٧٥٤). (٥٥٠٨) حضرت ابن عمر فظ الله على عبر وي ہے كه جناب رسول الله مُنافِقِيم كا تلبيه بينها ، ميں حاضر ہوں اے اللہ! ميں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریقیں اور تمام تعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی

ہے،آپ کا کوئی شریک نہیں۔ (٥٥.٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ ذَكُرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنِي بِالْمُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَرْحَمُ اللَّهُ آنسًا وَهِلَ آنسُ وَهَلْ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُجَّاجًا فَلَمَّا قَدِمُنَا أَمْرَنَا أَنْ تَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ قَالَ لَمُ تَالِيهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُجَّاجًا فَلَمَّا قَدِمُنَا أَمْرَنَا أَنْ تَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ قَالَ لَهُ مَا أَنَّ تَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ قَالَ لَمَ مُنَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُجَّاجًا فَلَمَّا قَدِمُنَا أَمْرَنَا أَنْ تَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ قَالَ لَهُ مَا أَنَّ لَا مُؤْمِنَا أَلَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُرَّالُهُ إِلَّا مُؤَنَّا أَنْ تَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَلِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُرَّالُهُ إِلَّا مُؤَلِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّهُ عُرَالُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّهُ عُلَيْهُ وَسُلّمَ إِلّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ إِلّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عُلَقًا عُلُومًا عُلَالًا عُولَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولُو اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ع

فَحَدَّفَتُ انْسًا بِذَلِكَ فَغَضِبَ وَقَالَ لَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا [راحع: ١٩٩٦]. (٥٥٠٩) بَرَكِتٍ بِينَ كَراكِ مرتب يمن في معزت ابن عمر تلاث سے ذكركيا كه معزت انس المائيَّ في مم سے بير مديث بيان كي

ہے کہ نی طائیا نے آج اور عمرہ دونوں کا احرام ہاندھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس ٹاٹٹٹ کو مفالطہ ہوگیا ہے، نی طائیا نے اہتداء تو جج کا احرام ہاندھا تھا، پھر جب نی طائیا کہ مکرمہ پنچے تو فرمایا جس المتداء تو جج کا احرام ہاندھا تھا، پھر جب نی طائیا کہ مکرمہ پنچے تو فرمایا جس مختص کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو، اسے جا ہے کہ اسے عمرہ بنا لے، میں نے حضرت انس ٹاٹٹا سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ ناراض ہوئے اور فرمانے گئے کہ تو ہمیں بچے بی بچھتے ہو۔

( ٥٥٠٠ ) حَلَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَلَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ فَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ[راحع: ٣٩٤].

(۵۵۱۰) حفرت ابن عمر نگاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ جا نور کے حمل سے پیدا ہونے والے بیچے کی در بھی سے

''' جوامھی مال کے پیٹ میں بی ہے'' پیٹ میں بی تھ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ د دروں کے گئیں برخی ''فر کر سے الآگر کے کہ گئیں قبوروں لاگر کے '' اند کے ساد سور میں کا موروں لاگر ساتھ ساتھ

( ٥٥١١) حَلَّكُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَلَّكَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَا حَقُّ امْرِي مُسْلِمٍ لَهُ، شَى يُوْصلى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ.[راحع: ١١٨].

ر اهم) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مظافیخ نے ارشاد فر مایا کسی مسلمان محض پر اگر کسی کا کوئی حق ہوت

اس بردورا تیں ای طرح نہیں گذرنی جا میں کداس کی وصیت اس کے پاس کھی موئی ند ہو۔

﴿ ٥٥١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتُ بَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ غَنَمًا لَهُمْ وَأَنَّهَا خَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنْ الْعَنَمِ أَنْ تَمُوتَ فَأَخَذَتُ

حَجَرًا فَذَبَحَتُهَا بِهِ وَإِنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِٱكْلِهَا [راحع، ٧٠٥٥].

(۵۵۱۲) حضرت ابن عمر نظافئات مروی ہے کہ حضرت کعب بن مالک نظافظ کی ایک با عدی تھی جو' دسلع' میں ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ، ان بکریوں میں سے ایک بکری مرنے کے قریب ہوگئ تو اس با ندی نے تیز دھاری دار پھر لے کر اس بکری کو اس سے ذرج کردیا ، نی طافظانے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ امْرِ فَى مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [راحع، ١١٨ ٥]

(۵۵۱۳) حضرت ابن عمر ثلاث سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِينَةُ الشاء فر ما یا کسی مسلمان مخض پراگر کسی کا کوئی حق ہوتو

مُنالُ اللهُ مِن لِي مَنْ اللهُ مِن اللهُ مِن

اس پردورا تیں اس طرح نہیں گذرنی جا ہمیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی نہ ہو۔

﴿ ٢٥٥٤ ) حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ ٱحَدُّكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

[قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد فيه وهم].

(۵۵۱۳) حضرت ابن عمر بھائنے سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشا دفر مایاتم میں سے کو کی شخص بائیں ہاتھ سے مت کھایا پیا کرے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پتیا ہے۔

( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنُ بَايَعْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ [راجع: ٣٦ - ٥].

(۵۵۱۵) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھاجھے تھے میں لوگ دھو کہ دے دیتے تھے، اس نے نبی مالیا سے بیہ بات ذکر کی ، نبی طالیا نے فر مایاتم جس سے تھے کیا کرو، اس سے یوں کہدلیا کروکہ اس تھے میں کوئی دھو کہ نیس ہے۔

( ٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَانَ فِي بَعْضِ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمَا إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ أَخَرَهُمَا جَمِيعًا [راحع: ٤٧٧].

(۵۵۱۲) حصرت ابن عمر عظم سے مروی ہے کہ نبی ملینا کو جب سفری جلدی ہوتی تھی تو آپ تکا تیج معرب اورعشاء کے درمیان جمع صوری فرمالیتے تھے۔

(٥٥١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنُ آيُّوبَ السَّخْطِيَانِيِّ وَآيُّوبَ بُنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دُرَاهِمَ (راحع: ٣٠٥٥).

(۵۵۱۷) حضرت ابن عمر ٹاکٹو سے مروی ہے کہ نبی طاقیانے ایک مخص کا ہاتھ ایک ڈھال' جس کی قیمت تین درہم تھی' چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔

(٥١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ • وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا [راحع: ٤٤ ٤].

(۵۵۱۸) حفرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالقیانے (غزوہ خیبر کے موقع پر) مکوڑے کے دو جھے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔

( ٥٥١٩ ) قَالَ وَبَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ نَحْوَ بِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَيِيمَةً فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا الْنَيْ عَشَرَ

مُنْ الْمَا اَمُرُنُ بِلِي يَعْدُ مُونَ اللَّهِ بِي اللَّهُ اللَّهُ بِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَعِيرًا وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا إِراحع: ٧٩ه ٤].

(۵۵۱۹) اور ایک مرتبه نبی ماینانے جمیں تهامه کی طرف ایک سرید میں روانه فرمایا، جمیں مال غنیمت ملا اور جارا حصه باره باره

اونٹ ہے ،اور نبی مائیلانے ہمیں ایک ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطاء فر مایا۔

( ٥٥٢. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ[راحع: ٧٩ه ٤].

(۵۵۲۰) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی مائیلانے بنونضیر کے درخت کٹو ا کرانہیں آگ لگا دی۔

( ٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَبَايَعُوا التَّمَرَّةَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا قَالَ وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا قَالَ تَلْهَبُ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصُ طَيْبُهُا[راجع: ٤٩٩٨].

(۵۵۲۱) حفرت ابن عرفالله سے مروی ہے کہ نی مالیہ نے مجل کنے سے پہلے اس کی خرید وفرو دست سے منع فرمایا ہے، او کول نے بوچھایارسول اللہ! پھل کنے سے کیا مراد ہے؟ نی مالیہ نے فرمایا جب اس سے خراب ہونے کا خطرہ دور ہوجائے اورعدہ مچل میٹ جائے۔

( ٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مُسْجِدَ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِياً رَاحِع: ٤٨٤٦].

(۵۵۲۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیقا معجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( ٥٥٢٢ ) حَلَّاتُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حُدَّتُنَا حَنْظُلُةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا [راحع: ٣٢٧٥].

(۵۵۲۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ایک مرتبہ ادارے درمیان کھڑے ہو کرفر مایا کہ جب تک چل بک نہ جائے ،اس وقت تک اسے مت بھو۔

( ٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَٱبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَآلَهُ حَائِضًا فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَآلَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ فَرَدَّهَا إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي فَبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ

جُرَيْج وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُرَوُهَا كَلَيِكَ صححه مسلم (١٤٧). قال شعيب: صحيح]. [راحع: ٢٦٩٥].

منالاً اکون بن ایمن بی میشد نے ایک مرتبہ حضرت این عمر فاللات مل طلاق کا مسلد ہو چھا، ابوالز ہیر یہ باتیں منالا بی اسلام کی حالت میں طلاق کا مسلد ہو چھا، ابوالز ہیر یہ باتیں من منالا بی مسلاق دے دی تھی، حضرت این عمر فاللات کا مسلد ہو چھا، ابوالز ہیر یہ باتیں من منالات کی مسلام کی حالت میں طلاق دے دی تھی، حضرت عمر فاللات کے بوک کو ایا ہے کہ وکدہ واس سے رجوع کرلے، پھراگرہ واسے طلاق دینا ہی جا ہے تو بات بتائی، تو نبی طلاق دینا ہی جا ہے تو اس مطرح بھی پڑھی ہے، اے نبی اِسُلانیکا، جب آپ لوگ اپنی بید یوں کو طلاق دینا مراد ہے نہ کہ ایا میض میں ) بید یوں کو طلاق دینا مراد ہے نہ کہ ایا میض میں )

( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ طَلَقَ امْرَآتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَانُطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا كَمَا آمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا [راحع: ٢٧٠٥].

(۵۵۲۵) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ انہوں نے اپنی یوی کواس کے ''ایام'' کی حالت بیں طلاق وے دی ، اور حضرت عمر الله کا کہ عصرت عمر الله کا است میں حاضر ہوکر نبی الله کواس سے مطلع کیا ، نبی الله است مصرت عمر الله کا دوسرا دور آجائے ، اوروہ اس سے فرمایا اسے چاہئے کہ است اپنے پاس بی رکھے ، یہاں تک کہ ان' ایام'' کے علاوہ اسے ایام کا دوسرا دور آجائے ، اوروہ اس سے محمل بات اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو تھم اللی کے مطابق اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو تھم اللی کے مطابق اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو تھم اللی کے مطابق اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو تھم اللی کے مطابق اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو تھم اللی کے مطابق اسے طلاق دے دے اور اگر اپنے پاس رکھنے کی رائے ہوتو تھم اللی کے مطابق اسے طلاق دے دے دے اور اگر اپنے پاس دی دے۔

( ٥٥٣ ) حَدَّثُنَا حُجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ آحَدُّكُمْ مِنْ أُصْحِيَّتِهِ قُوْقَ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا غَابَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ [راحع: ٤٦٤٣].

(۵۵۲۷) حضرت ابن عمر بھائی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کوئی فخص تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے، اسی وجہ سے حضرت ابن عمر نگائی تیسرے دن کے غروب آفاب کے بعد قربانی کے جانو رکا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ (بعدیس بیہ تھے منسوخ ہو گیاتھا)

( ٥٥٢٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْمِن جُرَيْجِ أَخْمَرَنِي الْمُن شِهَابٍ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا[راحع: ٥٥٥١]. ( ٥٥١٤) سالم بَسُلاَ سے بِهِي روايت بدي اور قرباني كے جانور كے تعلق مروى ہے۔

( ٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ[راحى:

٢٣٢٦].

مُنْ اللَّهُ اللَّ

(۵۵۲۸) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ جناب رسول الله مال الله علی اللہ عل

بین لےکین فخوں سے نیچ کا حصہ کاٹ لے۔

( ٥٠٢٩ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راحع: ٢٢ · ٥].

(۵۵۲۹) حضرت ابن عمر ٹاکٹنا پی سواری پر بی نفل نماز پڑھ لیتے تھے خوا ایس کا رخ کسی بھی ست میں ہوتا ،اور فرماتے تھے کہ میں منا میں میں میں ایس کی میں ایس کی آپ

میں نے نبی علیثا کوبھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریبیں و رو دوں دیر ریبیں موروں در ورد ہے دیں رو وہ وہ میں روم وہ میں روم وہ میں اور اور اور اور اور اور اور او

( .007 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى فِي هَذَا الطَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ [راحع: ٦٢ ٤٠].

(۵۵۳۰) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نے پکار کرنبی طینا سے پوچھا کہ اس کوہ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ تو آپ مُنافِق نے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔

(٥٥٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ عَدِي عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ [داحع: ٥٦٥]. (۵۵۳) حغرت ابن عمر تَا إِن عمر وى ب كه ني اليُها بات سنة اوراطاعت كرن كي شرط پر بيعت ليا كرتے تھے پھرفر ماتے

تعے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو مے اور مانو مے ) علامے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو مے اور مانو مے )

( ٥٣٢ه ) حَدَّثَنَا مُجَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِآهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْمُحَلَيْفَةِ وَلِآهُلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِآهُلِ الشَّأْمِ الْجُحُفَةَ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِآهُلِ الْهَمَنِ يَلَمُلَمَ (راحع: ٥٠٥٩).

(۵۵۳۲) حعزت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی طابع نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات فرمایا ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ نبی طابع نے اہل یمن کے لئے یکملم کومیقات مقرر فرمایا ہے۔

( ٥٥٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقْنَا التَّمُرَ قَالَ وَقَدُ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَثِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسُتَأْذِنَ الرَّجُلُ آخَاهُ قَالَ شُغْبَةُ لَا أَرَى فِي الاسْتِثْذَانِ إِلَّا أَنْ الْكَلِمَةَ مِنْ

عيو وسنم مهي عن بوطري إيد ال يتستون عو بين معامل سنية ما وسيري و مر مي و يوم ما . گلام ابْن عُمَر[راجع: ١٣ ه٤].

(۵۵۳۳) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر واللہ جمیس کھانے کے لئے مجبور دیا کرتے تھے ،اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کا شکار تھے ، ایک دن ہم مجبوریں کھار ہے تھے کہ حضرت ابن عمر اٹائن ہمارے پاس سے گذرے اور فرمانے لگے کہ ایک

وقت میں کئی تم مجوریں اسمنی مت کھاؤ کیونکہ نبی طائی نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئی محبوریں اسمنی کھانے سے منع فر مایا ہے، امام شعبہ مُعطید فر ماتے ہیں میراخیال تو بھی ہے کہ اجازت والی بات جعزت ابن عمر نگائلا کا کلام ہے۔

( ٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا قَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشُوِ الْلُوَانِعِوِ[صححه مسلم (١١٦٥)]. (۵۵۳۳) معرت ابن عمر تناه سے مروی ہے کہ نبی ماہیا نے فرمایا شب قدرکو تلاش کرنے والا اسے آخری عشرے میں تلاش

( ٥٥٥٥ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بِي سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ بُحَدُّكُ عَنْ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَرَّ تَوْبًا مِنْ لِيَنَابِهِ مَعِيلَةً فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٣٨ . ٥].

(۵۵۳۵) حضرت ابن عمر فالله عصروى م كدجناب رسول الله مالله في ارشاد فرما يا جوفض تكبرى وجها الله كرار عمينا

مواچانا ہے ( کیڑے زین ر محصنے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نافر مائے گا۔

( ٣٦٥ه ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً شَيْمِفُتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هَكَذَا وَطَبَّقَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ وَكَسَرَ فِي الثَّالِئَةِ الْإِبْهَامَ يَفْنِي ظَوْلَهُ بِسُعٌ وَعِشْرُونَ[راحع:

(۵۵۳۱) حفرت ابن عمر علیہ ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فرمایا بعض اوقات مہیندا تنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ یہ کالیو اسے انگونی بند کرلیا، یعن ۴۹ کا۔

( ٥٥٠٧ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدٌ حَلَّكَنَا شُعْبَهُ عَنْ آبِي بِشُرِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَتْوِ قَالَ فَمَشَيْتُ آنَا وَذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةُ الكَيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَلُو رَكْعَةً فَالَ شَعْبَةُ لَمْ يَعُلُ مِنْ آخِرِ الكَيْلِ[راحع: ٩٨٧].

(۵۵۳۷) حفرت ابن عمر المانت مروى ب كدايك مرتبدايك محف نے نبي اليا سے وتر كے متعلق بوجها، اس وقت ميں اوروه

آ دی چل رہے تھے، نی نے فرمایارات کی نماز دودور کھت پر شمل ہوتی ہے اور ور ایک رکھت۔

( ٥٥٨ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اللَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ أَقَامَ بِجَمْعِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ وَأَذَّنَ فَصَلَّى الْمَعُوبَ لَلْاً ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى الْمَعُوبَ لَكُمْ فَصَلَّى الْمُعُوبِ لَكُمْ فَصَلَّى الْمُعُوبِ لَكُمْ فَالَ صَنَعَ بِنَا ابْنُ عُمَرَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ فَاللّمَا عَلَيْهُ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَا عِلْمُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّمَا عَلْ

(۵۵۳۸) تھم کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں ہمیں حضرت سعید بن جبیر پھٹیٹ نے مخرب کی نماز تین رکعتوں میں اقامت کی طرح پڑھائی، پھرسلام پھیر کرعشاء کی دورکعتیں حالت سفر کی وجہ سے پڑھائیں، اور پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھانے بھی مُنْ الْمَا مَذِينَ بْلِ يَسْتُو مُرَّى ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللل

جارے ساتھ اس جگداس طرح کیا تھا اور فر مایا تھا کہ نبی مائیں نے بھی جارے ساتھ اس جگدای طرح کیا تھا۔

( ٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ [راحع: ٧٧ه].

(۵۵۳۹) حضرت ابن عمر تقاف سے بحوالد حضرت عمر فٹائن مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول

الله ابیں نے معجد حرام میں ایک دات اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی ، نبی ماہیں نے اس منت کو پورا کرنے کا تھم دیا۔ ( ٥٥٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ آخْبَرَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخُلًا فَلُهُ أَبُرَتُ فَقَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ

(۵۵۴۰) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فر مایا جو مخص پیوند کاری کیے ہوئے مجوروں کے درخت بیتا ہے تو اس کا بھل بھی باکع کا ہوگا الا یہ کہ مشتری شرط لگا دے اور جو مخص کسی مالدارغلام کو بیچے تو اس کا سارا مال باکع کا ہوگا الا یہ کہ

مشتری شرط لگادے۔ ( ٥٥٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِئُ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ خَمْسًا الْحُدَيَّا وَالْغُرَابَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ[راحع: ٢٤٦١]. (۵۵۴) حضرت ابن عمر نظائل ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے فرمایا کہ محرم پانچے قتم کے جانوروں کو مارسکتا ہے، پچلو،

چوہے، چیل ،کوےاور باؤلے کتے۔

( ٥٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلَّ آهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْقَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ نَجْدٍ قَرْنٌ فَقَالَ النَّاسُ مُهَلُّ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَكُمُكُمَ [راحع: ٥٥٤].

(۵۵۴۲) حضرت ابن عمر نگافئات مروی ہے کہ نبی مائیلانے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ،اہل شام کے لئے جھہ اوراہل نجد کے لئے قرن کومیقات فرمایا ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ نی مائیا انے اہل یمن کے لئے بلملم کومیقات مقرر فرمایا ہے۔

( ٥٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَطعَ فِي مِجَنَّ لَمَنَّهُ ثَلَالَةً دَرَاهِمَ [راحع، ٤٥٠٣].

(۵۵۳۳) حضرت ابن عمر المائلة ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ایک فخص کا ہاتھ ایک ڈھال''جس کی قیت تین درہم تھی'' چوری

كرنے كى وجهد كاث ديا تھا۔

( ٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَنْشٍ آخَبَرَلِي النَّفْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْمَانَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

مَنْ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(۵۵۳۳) ابوب بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ کرمہ میں عطاء خراسانی مکھنا کے پاس مجد کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، ہم ان سے پچھ ہو چھتے تھے اور ندی وہ ہم سے پچھ بیان کرتے تھے، پھر ہم حضرت ابن عمر اللہ کے پاس بھی ای طرح بیٹے رہے کہ ہم ان سے پچھ ہوچھتے تھے اور نہ ہی وہ ہم سے پچھ بیان کرتے تھے، بالآ خر حفرت ابن عمر ٹٹاٹ کہنے گئے کیا بات ہے تم نوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اور اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، الحمد لله اور سجان اللہ و بحرہ کہو، ایک کے بدلے میں دس اوردس کے بدلے میں سونیکیاں عطام ہوں گی ،اور جو جتنا اس تعداد میں اضافہ کرتا جائے گا،اللہ اس کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ كرتا جائے كا اور جو من سكوت اختيار كر كالله اس كى بخش فرائے كا ،كيا من تهميں يائج باتيں نه بتاؤں جو من نے نبي اليا سے تی ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، فرمایا جس مخص کی سفارش اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے کسی ایک میں حائل ہوگئ تو کویااس نے اللہ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ صندی ، جو منس کا حق مقدمے میں کسی کی اعانت کرے وہ اللہ کی نارافسگی کے سائے تلے رہے گا جب تک کداہے چھوڑ شددے ، جو تف کسی مومن مرد وعورت کے پیٹیے بیچھے اس کی برائی کرتا ہے اللہ اسے اہل جہم کی پیپ کے مقام پر روک لےگا، جو تخص مقروض ہوکر مربے تواس کی نیکیاں اس سے لے کر قرض خواہ کودے دی جائیں گ كيونكه قيامت جل كوئى درہم ودينار نه موگا اور فجركى دوسنتوں كاخوب اہتمام كيا كروكيونكه بيد دوركعتيں بروے فضائل كى حامل بيں۔ ( ٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَنْشِ حَدَّنْنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُوِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَى عَلَى عُطَادِدٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَهُوَ يُقِيمُ حُلَّةً مِنْ حَرِيمٍ يَبِيعُهَا فَاتَى عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّتُهُ فَاشْتَرِيَهَا تَلْبَسُهَا إِذَا أَثَاكَ وُقُودُ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (۵۵۴۵) حفرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر اللط نبی ملیا سے ملاقات کے ارادے سے لکلے، راستے میں بوتمیم کے ایک آ دی''عطارد' کے پاس سے ان کا گذر ہوا جوایک رہیمی جوڑ افروخت کرر ہاتھا، وہ نبی بالیا کے پاس آ کر

مُنالِمَا مَذِينَ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِ کہنے لگے یارسول اللہ! میں نے عطار د کوایک رہیٹی جوڑا فروخت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ اسے خرید لیتے تو وفو د کے

سامنے پہن لیا کرتے؟ نبی مائیلانے فر مایا یہ و وقض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

( ٥٥٤٦ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَلَّامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ يَقُولُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَوْ شَهِدَ مَعَهُ مَشْهَدًا لَمْ يُفَصِّرُ دُونَهُ أَوْ يَعْدُوهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ

جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ عَلَى آهُلِ مَكَّةَ إِذْ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَقَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ

إِنْ ٱقْتَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْغَنَجِ نَطَحَتُهَا وَإِنْ ٱقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ نَطَحَتُهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ هَكَذَا فَغَضِبَ

عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفُوانَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ إِنْ ٱلْجَلَتُ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتُهَا وَإِنْ ٱلْجَلَتُ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتُهَا وَإِنْ ٱلْجَلَتُ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ

نَطَحُتُهَا لَقَالَ لَهُ وَحِمَكَ اللَّهُ فَمَا وَاحِدٌ قَالَ كُذَا سَمِعْتُ كَذَا سَمِعْتُ.

(٢٧٥٥) ابوجعفر محمد بن على بينية كهتير جين حفزت عبدالله بن عمر نظاف جب كوئى بات نبي اليا است من ليستا ياكسي موقع برموجود ہوتے تو اس میں (میان کرتے ہوئے) کی بیٹی بالکل نہیں کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عبید بن عمیر عظام وعظ کہدرہے تھے،حضرت ابن عمر فله بهی و مان تشریف فر مانتے بعبید بن عمیر کہنے گئے کہ جناب رسول اللّٰهُ کا فیجائے نے ارشاد فر مایامنا فق کی مثال اس بکری کی

س ہے جودور بوڑوں کے درمیان ہو، اس ربوڑ کے پاس جائے تو وہال کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھا دیں اور اس ربوڑ

کے یاس جائے تو وہاں کی بحریاں اسے سینگ مار مار کر بھگادیں ،حضرت ابن عمر نات کہنے گئے کہ بیرمدیث اس طرح تونہیں ہے اس پر عبید بن عرکونا گواری ہوئی، اس مجلس میں عبداللہ بن صفوان بھی جنے، وہ کہنے گئے کداے ابوعبدالرحمٰن! آپ پراللہ ک

رحتیں نا زل ہوں ، نبی مالیا نے کس طرح فر مایا تھا، حضرت ابن عمر تھا ان نے ندکور وحدیث دوبار و سنا دی اوراس میں 'وغنمین'' کی بجائے "ربیعین" کا لفظ استعال کیا، تو غبداللہ نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے ، ان دونوں کا مطلب تو ایک بی ہے، حضرت

ا بن عمر علی نے فر مایا کہ میں نے نبی مایشا کو اس طرح فر ماتے ہوئے سا ہے۔

( ٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَسَيَأْتِي مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ فَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنهُ[راحع، ٥٠٥٣].

(۵۵۲۷) ساک حنی میشد ، کتے ہیں کدایک مرتب میں نے معزت ابن عمر فاق کوید کہتے ہوئے ساکہ نی ملا نے بیت اللہ کے اندرنماز برمی ہے لیکن ابھی تم ایک ایسے خص کے پاس جاؤ سے اوران کی باتیں سنو سے جواس کی نفی کریں ہے ، مراد حضرت ابن عباس الله تع جوقريب بى بينے تھے۔

( ٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

نوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَهُوُ الرُّفُعَةُ فِي الرَّأْسِ[راحع: ٥٣٥]. (۵۵۲۸) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی الیکائے" قزع" سے منع قرمایا ہے۔" قزع" کا مطلب سے کہ نیچ کے

بال كثواتے وقت كچر بال كثواليے جائيں اور كچرچھوڑ ديئے جائيں (جيسا كہ آج كل فيشن ہے) ( 1800 ) حَدَّثِنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْآهُوَاذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عهه ) حَدَّثِنَا عَبِدُ الصَّمَّدِ حَدَّثُنَا هَارُونَ اللهُوازِى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنْ سِيزِينَ عَنِ ابنِ عَمَر ان النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْمَغْرِبِ وِتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ فَآوْتِرُوا صَلَاةً اللَّيْلِ وَصَلَّاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُو رَكْفَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. [احرحه ابن ابى شيبة: ٢٨٢/٢. قال شعب: صحيح دون قوله: ((صلاة المغرب. صلاة

الليل))]. [راجع: ٤٨٤٧].

( ۲۹ ۵۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلافقاً نے ارشاد فرمایا مغرب کی نماز دن کاور ہیں ، سوتم رات کا ور بھی ادا کیا کرواور رات کی نماز دودور کعت ہوتی ہے۔ وروتر کی رات کے آخری جھے میں ایک رکعت ہوتی ہے۔

( .ههه ) حَدَّلَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّلَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْقُزَعِ فِي الرَّأْسِ[راحع: ٣٥٣٥].

(۵۵۵) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے '' قزع'' سے منع فرمایا ہے ،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کثواتے وقت چھے بال کثوالیے جائیں اور پچھے چھوڑ دیئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

بِال والعادِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدِّثْنَا هِ شَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ إِنَّمَا جِنْتُكَ لِأَحَدُّلَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ فَقَالَ مِرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ إِنَّمَا جِنْتُكَ لِأَحَدُّلَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ إِنَّمَا جِنْتُكَ لِأَحَدُّلَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ

عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَطِيعٍ فَقَالَ مُرْحَبًا بِآبِي عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ ضَعُوا لَه وِسَادَةً فَقَالَ إِنَمَا جِئْنَكَ لِاحْدَلَكَ حَدِيثًا سَمِعُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًّا مَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَادِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِينَةً

جَاهِلِيَّةً صححه مسلم (١٨٥١)]. [راحع، ٢٨٦٥].

(۵۵۵) زید بن اسلم اپنے والد سے بقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خطرت ابن عمر فالله کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہال
عمیا، اس نے حصرت ابن عمر فالله کوخوش آ مدید کہا، اور لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں تکیہ پیش کرو، حضرت ابن عمر فالله نے فر مایا کہ میں
آپ کو ایک حدیث سانے آیا ہوں جو میں نے نبی مائیلا سے بی میں نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو محض صحح
مکر ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کمینچتا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول ندہوگی، اور جو محض 'جماعت' کوچھوڑ کرمر
ممیا تو وہ جا المیت کی موت مرا۔

(٥٥٥٢) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ قَيْسِ الْمَأْرِبِيُّ حَلَّكُنَا ثُمَامَةُ بُنُ شَرَاحِيلَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْنَا مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ فَقَالَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمُغْرِبِ ثَلَاثًا قُلْتُ أَرَآيْتَ إِنْ كُنَّا بِلِي

الْمَجَازِ قَالَ وَمَا ذُو الْمَجَازِ قُلْتُ مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً الْمُحَازِ قَالَ وَمَا ذُو الْمَجَازِ قُلْتُ مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً قَالَ وَمَا ذُو الْمَحَازِ قَالَ مَكُنتُ بِالْذَرِبِيجَانَ لَا أَدْرِى قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُم اَوُ شَهْرَيُنِ فَرَآيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتَيْنِ وَرَآيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتَيْنِ وَرَآيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتَيْنِ وَرَآيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتَيْنِ وَرَآيْتُهُمْ يُصَلِّعُ وَسَلَّمَ نُصْبَ عَيْنِي يُصَلِّيهِمَا رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ الْآيَةَ وَسَلَّمَ نُصْبَ عَيْنِي يُصَلِّيهِمَا رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ نَوْعَ هَذِهِ الْآيَةِ لَكُن لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوّةً حَسَنَةً حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ. [انظر: ٢٤٢٤].

(۵۵۵۲) ثمامہ بن شراحیل میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نتائی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے ان سے مسافر کی نماز کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہاس کی دودور کعتیں ہیں ہوائے مخرب کے ، کہاس کی تین ہی رکعتیں ہیں، میں نے پوچھا اگر ہم ' ذی المجاز' میں ہوں تو کیا کہا کہا کہا کہا گہا گا ایک جگہ کا نے پوچھا اگر ہم ' ذی المجاز' میں ہوں تو کیا تھا تھا کہا کہا کہا گہا گا ایک جگہ کا نام ہے جہاں ہم لوگ اسمے ہوتے ہیں، خرید وفروخت کرتے ہیں اور ہیں پچیس دن وہاں گذارتے ہیں، حضرت ابن عمر فاللہ نام ہے جہاں ہم لوگ اسمے ہوتے ہیں، خرید وفروخت کرتے ہیں اور ہیں پچیس دن وہاں گذارتے ہیں، حضرت ابن عمر فاللہ نے فرمایا اے خص ابھی آذر با بجان میں تھا، وہاں چاریا دو ماہ رہا (یہ یا دنہیں) میں نے صحابہ شائقہ کو وہاں دو دور کعتیں بیا ہے ہوئے دیکھا ہے ، پھرانہوں نے سے پیا ہوتے ہوئے دیکھا ہے ، پھرانہوں نے سے آئیت تلاوت کی کہ'' تہارے لیے پنج برخدا کی ذات میں بہترین مونہ دو دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، پھرانہوں نے سے آئیت تلاوت کی کہ' تہارے لیے پنج برخدا کی ذات میں بہترین مونہ دو دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، پھرانہوں نے سے تالاوت کی کہ' تہارے لیے پنج برخدا کی ذات میں بہترین مونہ دو دور کھیں پڑھے۔''

( ٣٥٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ آبِى مُنْفَيَانَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِى الْمَقَامَ رَجُلٌ آدَمُ سَبُطُ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسُكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا آدْرِى عَلَى رَجُلَيْنِ يَسُكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا آدُوى أَنَّ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ وَرَاقَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى آشَبَهُ مَنْ رَآيْتُ مِنْهُ ابْنُ فَطَيْ فَعَلِي الْمُسْتَى أَشْبَهُ مَنْ رَآيْتُ مِنْهُ ابْنُ فَطَيْ فَعَلِي الْمُسْتَى آشَبَهُ مَنْ رَآيْتُ مِنْهُ الْمُنْ فَعَلِي الْمُسْتَى اللَّهُ مِنْ مَا الْمَسِيحُ الدَّجُالُ. [راحع: ٤٧٤٣].

(۵۵۵) حفرت ابن عرفال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله فائد کا ارشاد فر مایا یس نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے مقام ایرا ہیم کے بال گذری دیک اور سید سے بالوں والے ایک آدی کو دیکھنا جس نے اپنا ہا تھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا، اس کے سرے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، میں نے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ پت چلا کہ بیر حضرت عیسی علیما ہیں، چران کے بیچھے میں نے سرخ رنگ کے، کھنگھریا لے بالوں والے، دائیں آ کھے سے کانے اور میری دید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشابہ شخص کو دیکھا، میں نے پوچھا بیکون ہے؟ تو پت چلا کہ بیکے دجال ہے۔

سَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلَّنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَحِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُتِيتُ وَآنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ قالَ سَحِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُتِيتُ وَآنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ اللَّبُنُ يَخُرُجُ مِنْ أَظْفَارِى ثُمَّ نَاوَلُتُ فَضَلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَوَّلْتَهُ قَالَ الْعِلْمُ [صححه البحارى(٣٦٨١) ومسلم(٣٩١) وابن حبان(٨٧٨)]. [انظر: ٨٦٨٥، ٢١٤، ٣، ٢١٤٦]

مُنالِهُ الْمَرِينَ بِلِ يَعِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّاللَّا اللّلْمِلْمُلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۵۵۹) حفرت ابن عمر تا ابن عمر وی ہے کہ میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے ان دود ہے کا ایک بیالہ لایا حمیا، میں نے اسے اتنا بیا کہ میرے ناخنوں سے دود ہ نگلنے لگا، پھر میں نے اپنا کہ خوردہ حضرت همر فائٹ کودے دیا، کسی نے یوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ نبی طابی انے فرمایاعلم۔

اً همهه ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيعُ الْإِبلَ بِالْبَقِيعِ فَآبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُدُ اللَّرَاهِمَ وَآبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُدُ الدَّنَانِيرَ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدُخُلَ حُجْرَتَهُ فَآخَذُتُ بِغَوْبِهِ فَسَالَتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذُتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدُخُلَ حُجْرَتَهُ فَآخَذُتُ بِغَوْبِهِ فَسَالَتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذُتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَهُ بَيْعُ [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٣٥٤، و ٣٣٥٥، ابن ماحة: ٢٢٦٢، الترمذي: ١٢٤٢)

وبیندی وبینه بیع ایان ۱د بهای بطعیت (بهردارد. ۱۰ ۱۰۱۰ و ۱۰ ۱۰ در ۱۰ است. النشائی: ۱/۷ ۲۸ و ۲۸۲ و ۲۸۳). [راحع: ۴۸۸۳].

(۵۵۵) حضرت ابن عمر فقائلات مروی ہے کہ میں جنت القبیج میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچا تو میں خریدار سے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچیا تو اس سے دینار لے لیتا، ایک دن میں بیرمئلمعلوم کرنے کے لئے نبی مائیلا کے

پاس آیا، اس وقت آپ کافیا اپنجرے میں واخل ہور ہے تھے، میں نے آپ کافی اُکے کیڑے کیڑ کرید مسلاور یافت کیا تو آپ کافی اُنے نے فر مایا جب تم ان دونوں میں سے کس ایک کودوسرے کے بدلے وصول کروتو اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدا نہ ہو جب تک تبہارے اور اس کے درمیان کیچ کا کوئی معالمہ باتی ہو۔

( 2000 ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُهَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِي مِجْلَزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَلَّهُ فَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ الله مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَلَّهُ فَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجُدَةِ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ

أَبِي مِجْلَزٍ. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود، ٧٠٧). قال شعيب: رحاله ثقات. فهو منقطع].

(۵۵۵۱) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت میں سجد وَ علاوت کیا محلبہ کرام نفاللہ کا خیال تھا کہ آپ تالین کے نے سور وسجدہ کی تلادت فرمائی ہے۔

( ooov ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَوَجْهُهُ قِبَلَ الْمَشُوقِ تَطَوُّعًا [راحع،

(۵۵۵) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیل کو گدھے پر نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت

ر سال المنظم من الروم من المنظم المنظم ا المنظم من المنظم الم

( ۵۵۵۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آسُلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسُوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَٱشْلَمْنَ مَعَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ

مُنْ الْمَا مُنْ فَيْلِ مِينَا اللَّهِ اللَّهُ الل

مِنْهُنَّ أَرْبُعًا[راجع، ١٩٠٤].

(۵۵۵۸) حصرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ غیلان بن سلم تقفی نے جس وقت اسلام قبول کیا، ان کے تکاح میں دس بیویاں تھیں،اوران سب نے بھی ان کے ہمرا واسلام قبول کرلیا تھا، نبی ملیھ نے ان سے فرمایا کدان میں سے چارکو نتخب کرلو (اور باقی

چیرکوطلاق دےدو) ( ٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرّْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ

آبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَآبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُدُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَآبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَٱنَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَّهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةً فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ [داحج:

(۵۵۹) حفرت این عمر فاللها ہے مروی ہے کہ میں جنت البقیع میں اونٹ بھا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچا تو میں خریدار ے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچا تو اس سے دینار لے لیتاء ایک دن میں بیمسئلمعلوم کرنے کے لئے نبی ملیم کے پاس آیا، اس وقت آپ فالفیل ویس نے حفرت هفته فاللا کے محرکے باہر پایا، میں نے آپ فالفی سے بیمسلدوریافت کیا تو

آ ب مَا الله الله الله قبت كيد له من موتو كونى حرج نبيس م

( ٥٥٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدُّسْتُوائِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثًا ٱنَّهُمَا سَمِعًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَغُوَادِ الْمِنْهَرِ لَيَنْتَهِينَ ٱقْوَامْ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيْكُتُمَنَّ مِن الْعَافِلِينَ [راحع: ٢١٣١].

(۵۵۷۰) حضرت ابن عمر نظاف اورا بن عمباس ثلث ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناکِقَام نے ارشاد فر ما یا جبکہ آپ مناکِقام نبر پر تشریف فر ما تنے ،لوگ جعہ چھوڑنے سے بازآ جائیں ،ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مبرلگا دے گا اور انہیں عافلوں میں لکھ دے

( ٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخُدُعُ فِي الْبَيْعِ قَالَ قُلْ لَا خِلَابَةَ [راحع: ٣٦ - ٥].

(۵۵ ۲۱) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی مایشا کے پاس آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! خرید وفروخت میں اوگ

مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں ، نبی مائیا نے فر مایا تم یوں کہدلیا کر وکداس تھے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔

( ٥٥٦٢ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بُنُ آبِي حَيَّةَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ

لَقَدُ رَآيْتُنَا وَمَا صَاحِبُ الدِّينَارِ وَالدُّرْهُمِ بِأَحَقُّ مِنْ آخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ لَقَدُ رَآيْتُنَا بِأَخَرَةٍ الْآنَ وَلَلَّذَينَارُ وَاللَّهُ هُمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

رد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُنْ اللَّهُ اللَّ

(۵۵۲۲) حضرت ابن عمر فالله فرماتے تھے کہ ہم نے ایک زماندوہ دیکھا ہے جب ہماری نظروں میں درہم ودینار والا اپنے غریب مسلمان بھائی ہے زیادہ حقدار شدہوتا تھا اوراب ہم بیز ماند دیکھ رہے ہیں کہ جس میں دینارو درہم ایک مسلمان بھائی ہے

(١٢٥٥م/١) وَلَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْنُ أَنْتُمُ اتَّبَعْتُمُ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمُ بِالْعِينَةِ

وَتَرَكُتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي أَغْنَاقِكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَى مَا

كُنتُمْ عَلَيْهِ وَتَعُوبُونَ إِلَى اللَّهِ [راحع: ١٠٠٧]. (۵۵۲۲م/۱) اور میں نے بی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم نے جہاد کوترک کردیا، گائے کی دہیں پکڑنے گئے،عمدہ اور بره صیاچیزین خرید نے لکے، تو ایڈیم پرمعهائیب کونازل فرمائے گا، اوراس وقت تک انہیں دورنییں کرے گاجب تک تم لوگ

توبه كركے دين كى طرف والى ندآ جاؤ مے۔ (٢٢٥٥٨/٢) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجُرَةٍ إِلَى مُهَاجَرٌ آلِيكُمْ

إِبْوَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَا يَبْقَى فِى الْمَارَضِينَ إِلَّا شِوَارُ ٱهْلِهَا وَتَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ وَتَقُذَّرُهُمُ رُوحُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَمْحَشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْحَنَازِيرِ تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ وَقَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ

وَمَا سَقَطَ مِنْهُمُ فَلَهَا [راجع: ٤٩٨٤]. (۷۲ ۵۵ ۲/۲) اور میں نے نبی مالی کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی جو تبہارے جدامجد

حعرت ابراہیم ملیوا کے دارالیجر ، کی طرف ہوگی، یہاں تک کہزیمن میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں سے،جنہیں ان کی زمین نگل جائے گی ، پروردگار کے نزدیک و و گندے لوگ ہوں گے ، انہیں آگ ٹیل بندروں اور خزیروں کے ساتھ جمع کردیا جائے کا، جہاں دوآ رام کریں ہے، ووآ گے بھی وہیں رک جائے گی، جہاں وہ رات گذاریں مے دیمیں وہ بھی رات گذارے گی، اوران میں سے جو کر جائے گا دو آ گ کا حصہ ہوگا۔

(٢٢٥٥٦/ ) وَلَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِينُونَ الْأَعْمَالَ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ قَالَ يَزِيدُ لَا أَغْلَمُ إِلَّا قَالَ يَخْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا حَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا حَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا حَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكُفَرَ وَأَنَّا أَسْمَعَ.

(۵۵۲۲م/۳) اور میں نے نبی مانی کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ میری امت میں ایک الی تو م بھی پیدا ہو گی جو بد کر دار ہو گی، یادگ قرآن پڑھتے ہوں محے مگروہ ان کے حلق ہے نیچے نہ اتر ہے گا ہم اپنے اٹمال کوان کے اٹمال کے سامنے تقیر مجھو

هي مُنالاً امَّهُ وَيَن لِي يَنْ مِنْ مِن اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ہے، وہ اہل اسلام کوتل کریں ہے، جب ان کا خروج ہوتو تم انہیں قتل کرنا اور جب تک ان کا خروج ہوتارہے تم انہیں قتل کر ہے ر ہنا، خوشخبری ہے اس مخص کے لئے جوانہیں قتل کرے اور خوشخبری ہے اس مخص کے لئے جسے و قتل کریں، جب بھی ان کی کوئی

نسل نکلے گی اللہ اسے ختم کرد ہے گا، یہ بات نبی ماہیا نے جس بااس سے زیادہ مرتبدد ہرائی اور میں سنتار ہا۔

( ٦٣٩ه ) جَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى أَخُبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى آزُوَاجِهِنَّ فَقَالَ لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِى لَهُ فَهَلَعَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ قَالَ فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ

فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ وَيُحَهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْدُ اللَّيْلَةِ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِلْكٍ

بَعُدَ الْيَوْمِ. [رِاحع: ٤٩٨٤]. (۵۵ ۲۳) حضرتُ ابن عمر نگائِو ہے مروی ہے کہ جب نبی دائیواغز وۂ احد سے واپس ہوئے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہید

ہونے والے شوہروں پررونے لگیں، نبی مایشانے فر مایا حز ہ کے لئے کوئی رونے والی نہیں ہے، پھر نبی مایشا کی آ کھولگ گئی، بیدار ہوئے تو وہ خوا تین ای طرح رور بی تھیں ، نی مایشانے فر مایا بیآج جمزہ کا نام لے کرروتی بی رہیں گی ، انہیں کہدو کہوا ہی چل

جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پرمت رو کیں۔

( ٥٥٦٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَصْلِ أَوْ ابْنُ الْفَصْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْهِرُ لِى وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الْهَفُورُ حَتَّى عَدَّ الْعَادُّ بِيَدِهِ مِاللَّهَ مَرَّةٍ [احرجه الطيالسي: ١٩٣٨].

(۵۵۲۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی ملیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ نی ملیا میہ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لِي وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ" وبران كَلَّ حَيْ كدكنے والے نے اسے اپنے ہاتھ پرسومر تبه ثاركيا۔ ( ٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَاعَدُتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمُ ٱسْمَعُهُ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ

ۚ فَلَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتُهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَغْضِ آزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ فَٱمْسَكُوا لَمَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا فَإِلَّهُ حَلَالٌ وَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ تَوْبَةُ الَّذِى

شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي. [انظر: ٦٤٦٥،٥٦٢١٣].

(۵۵۷۵) امام معنی ﷺ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر تلا کے باس ڈیڑ کا ووسال کے قریب آتا جاتا رہا ہوں کیکن اس دوران میں نے ان سے اس کےعلاوہ کوئی اور صدیث نہیں تی ، (اورحسن کود مکھ کروہ کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں ) حضرت ابن

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مر نظائد نے فرمایا کہ نبی طائیں کے کھو صحابہ شائیں ''جن میں حضرت سعد ٹاٹٹٹ بھی تھے'' دستر خوان پر موجود کوشت کھانے گئے، نبی مائیں کی کسی زوجہ محتر مدنے بکار کرکھا کہ یہ کوہ کا کوشت ہے، یہ سنتے ہی صحابہ شائیں ک کسی زوجہ محتر مدنے بکار کرکھا کہ یہ کوہ کا گوشت ہے، یہ سنتے ہی صحابہ شائیں کے ، نبی طائیں نے فرمایا اسے کھا لو، یہ

طلل ب، اورا سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ، البتہ بیمیرے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ ( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ حَكِيمًا الْحَدَّاءَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ

الصَّكَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَكُّعَيَّنِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر: ٤٧٠٤].

(۵۵۷۷) سیم مذاء کہتے ہیں کہ کمی مخص نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے سفر کی نماز کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے فرمایا کہ سفر میں نماز کی دور کھتیں ہیں ، یہ نبی مائیلا کی سنت ہے۔

(٥٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَقِيلِ بُنِ طَلْحَة سَمِعْتُ أَبَا الْحَصِيبِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسُ فِيهِ وَقَعَدَ فِي مَكَّانِ آخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَمْ آكُنُ ٱلْعُدُ فِي مَقْعَدِ فَيْ وَلَا مَقْعَدِ غَيْرِكَ بَعْدَ شَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَقُوا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ هُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ الْمَاعِلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

(۵۷۷) ابوالخصیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابن عمر اُٹاٹھا آ گئے ، ایک آ دی اپنی جگہ چھوڈ کر کھڑا ہو گیا لیکن حضرت ابن عمر اُٹاٹھا و ہاں بیٹے بلکہ دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئے ، اس آ دمی نے کہا کہ اگر آپ وہاں بیٹے جاتے تو کوئی حرج تو نہیں تھا ، انہوں نے فرمایا میں تہماری یا کسی اور کی جگہ پرنہیں بیٹھ سکتا ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ نی بائی کی مجلس میں ایک آ دمی آیا ، دوسر مے خص نے اٹھ کرا پی جگہ اس کے لیے خالی کر دی اور وہ آنے والا اس کی جگہ پر بیٹھنے لگا تو نی بائیلانے اے منع فرما دیا۔

( ٥٥٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَعْفُوبَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَعَيْم سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَسَالَّهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ قَالَ شُعْبَةً وَآخُسِبُهُ سَآلَهُ عَنْ الْمُخْرِمِ يَفْتُلُ اللَّبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ قَالَ شُعْبَةً وَآخُسِبُهُ سَآلَهُ عَنْ الْمُخْرِمِ يَفْتُلُ اللَّبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رَيْحَانَتِي مِنُ اللَّذُنيَا.

[صححه البعاري (٣٧٥٣)، وابن حبان (٩٩٩٩)]. [انظر: ٥٧٥٥، ٥٩٤٠، ٢٥٦].

(۵۵۷۸) ایک مرتبه حفزت این عمر تا آن عراق کے کسی آ دمی نے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر محرم کسی کھی کو مارد ہے تو کیا تھم ہے؟ حفزت ابن عمر تا آئان نے فرمایا یہ الل عراق آ کر مجھ سے کھی مارنے کے بارے پوچھ رہے ہیں جبکہ نبی تائیا کے نواسے کو (کسی سے پوچھے بغیری ) شہید کردیا ، حالانکہ نبی تائیا نے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے ریحان ہیں۔ مُنْكُا اَمَٰنُ ثَبِلُ مِنْ مَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَعْنِى الْمُؤَدِّنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِم آبِى الْمُثَنَى يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِم آبِى الْمُثَنَى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْكَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ حَجَاجٍ يَعْنِى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتُ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ وَسُلَمَ مُرَّتِيْنِ وَقَالَ حَجَاجٍ يَعْنِى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتُ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ وَكُنّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةُ لَا أَحْفَظُ غَيْرَ هَذَا [صححه ابن حزيمة (٣٧٤)، وابن حبان (١٧٤١) تَوْفُ ابا جعفر، الا في هذا الحديث. قال الألباني حسن (ابوداود: ١٠٥٠ والحاكم (١٩٧/١). قال اليو زرعة لا اعوف ابا جعفر، الا في هذا الحديث. قال الألباني حسن (ابوداود: ١٠٥ والحاكم (١٩٧/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ٢٥٥، ٢٥٠٥].

(۵۵۹۹) حفرت این عمر تناشئ سے مردی ہے کہ نبی طفیا کے دور باسعادت میں اذان کے کلمات دو دومر تبداورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کیے جاتے البتہ "فلد قامت المصلوۃ" دومر تبدی کہا جاتا تھااور ہم جب اقامت سنتے تو وضوکرتے اور نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔

( .oov ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَيَا جَعْفَرٍ مُؤَدِّنَ الْعُرْبَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ عَنْ مُسْلِمٍ آبِي الْمُثَنَّى مُؤَدِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

(۵۵۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٥٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْفَدٍ سَمِعْتُ مَثَالِمَ بُنَ رَذِينِ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ فَيَعَلَّقُهَا قَبْلَ آنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَوْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ تَكُونُ لَهُ الْمَرْآةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَسَلَّمَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ إِمَالَ الالبانى: صحيح (ابن ماحة: ١٩٣٣ ١، النسائى: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ إِمَالَ الالبانى: صحيح (ابن ماحة: ١٩٣٣ ١، النسائى:

٦/٨٤١). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف] [راجع، ٤٧٧٦، ٤٧٧٧، ٢٧٧٥، ٢٧٨٥].

(۵۵۷) حضرت ابن عمر نگائیا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کمی خض نے نبی طائیا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے، دوسرامخض اس عورت سے نکاح کر لے، لیکن دخول سے قبل ہی وواسے طلاق دے دیے تو کیا وہ پہلے شریع کے انہوں کے بیاد میں مرکب مند میں نہیں سے میں مردشہ سے ہیں۔

شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی؟ فرمایانہیں ، جب تک کہ دوسراشو ہراس کاشہد نہ چکھ لے۔ ( 2005 ) حَدَّقْنَا مُحَدِّمَدُ دُنُّ حَوْفَ بِحَدِّنَا هُمُ مِهُمَّ عَنْ عُوْمَةً دُن جُرِيْنَ مِنْ مِنْ اِن

( ٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَكِّتِ وَقَالَ انْتَبِدُوا فِى الْٱسْقِيَةِ (راحع: ٣٠. ٥).

(۵۵۷۲) حفرت این عمر نگاف سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے منطے، دباء اور مزفت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مشکیزوں میں نبیذ بنالیا کرو۔

( ٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ

مُنالًا امَرُينَ بْلِ مَنْ وَيُو كُونِ مِنْ اللَّهِ وَيُو كُلُّ وَكُونِ اللَّهِ وَمُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَهْا ثُمَّ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنُ الْبَابِ الَّذِى يَخُرُجُ إِلَيْهِ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ قَالَ وَٱخْبَرَنِى أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ قَالَ هُوَ سُنَّةً [راجع: ٢٤١]. (۵۵۷۳) حغرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیث کمہ مکرمہ تشریف لائے ،طواف کے سات چکر لگائے ، مقام ابراہیم

کے چیچے دورکعتیں پڑھیں پھراس دروازے سے صفا کی طرف نکلے جو صفا کی طرف نکلتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی ،

( ٥٥٧٤ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عُمَرَ يَكِادُ يَلْعَنُ الْبَيْدَاءَ وَيَقُولُ ٱحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَسْجِدِ[راحع، ٥٧٠].

(۵۵۷۳) سالم میلید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فات مقام بیداء کے متعلق لعنت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی مالیدا نے معجد ہی سے احوام بائد ها ب (مقام میداء سے بین جیسا کرتم نے مشہور کرر کھاہے)

( ٥٥٧٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُ مِنْ الشَّوْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِى الْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ[صححه

البحاري(۲۲۲)، ومسلم (۲۲۲)]. (۵۵۷۵) حغرت ابن عمر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِیّا نے فر مایا اگر کسی چیز میں نموست ہوسکتی تو تین چیز ول

میں ہو<sup>ر</sup> تی تھی ، محوزے میں عورت میں اور کھر میں۔ ( ٥٥٧٦ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ أَوْ بَرَّدُوهَا بِالْمَاءِ[صححه

(۷۵۷) حضرت ابن عمر عليها سے مروی ہے كہ جناب رسول الله كاللي اے ارشاد فرمایا بخارجہنم كی تیش كا اثر ہوتا ہے اس لئے

ات یانی سے بھایا کرو۔

( ٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنْهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظُنَنْتُ أَنَّهُ مَيُورٌثُهُ أَوْ قَالَ خَشِيتُ أَنْ يُورِّنَّهُ [صححه البحاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥)].

(۵۵۷۷) حصرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالينظم نے ارشاد فرمايا پڑوی کے متعلق مجھے جبريل نے استے

كتكسل سے وصيت كى ہے كہ مجھے خيال ہونے لگا كداسے وارث بناديا جائے گا۔

مَنْ اللَّهُ اَمُونُ مِنْ مَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ اللَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّدَ بْنِ زَيْدٍ اللَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُمُ آوُ قَالَ وَيُلَكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى عُمَرَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُمُ آوُ قَالَ وَيُلَكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى عُمَّرَ عَنْ النَّهِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُمُ آوُ قَالَ وَيُلَكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفُورًا يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقَابَ بَعْضٍ [صححه البحارى (٢٠١٦)، ومسلم (٢٠١)، وابن حبان (١٨٧)]. [انظر:

(۵۵۷۸) حضرت ابن عمر تلاہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ کا تیجائے کے الوداع کے موقع پرارشا وفر مایا میرے بعد کا فر نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِأَتِى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرً [صححه البحارى (٤٧٧٨)].

(۵۵۷) حضرت ابن عمر نگانئے سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فرمایا بجھے ہر چیز کی تنجیاں دے دی گئی ہیں سوائے پانگی چیز وں کے، پھرانہوں نے بیآیت تلاوٹ فرمائی کہ'' قیامت کاعلم اللہ بی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہرم مادر میں کیا ہے؟ کوئی فخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟اورکوئی فخص نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرےگا؟ بیشک اللہ بوا جائے والا باخبر ہے۔

( ٥٥٨ )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ مَوَّ بِرَجُلٍ

۔ کرکے اس کے پاؤں ہائد ھالواور پھراسے ذریح کروہ یہ نبی طالیقا کی سنت ہے۔ سیدہ و درووہ وہ دریں دیا

( ٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَّنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَرَى رَاْكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ [راحع: ٤٧٨٤].

(۵۵۸۱) حضرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ایک کو تنہا سفر کرنے کا نقصال معلوم ہو

جائے تورات کے وقت کوئی مجی تنہا سفرنہ کرے۔ ( ۵۸۸۲ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقِ آبُو فَرَّةَ الزَّبِيدِيُّ مِنْ آهُلِ زَبِيدٍ مِنْ آهُلِ الْحُصَيْبِ بِالْيَمَنِ قَالَ آبِي وَكَانَ فَاضِياً

ره ) حدثنا موسى بن هارِي أبو فره الربيدي مِن المن ربيه مِن اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي لَهُمُ عَنْ مُوسَى يَغْنِي ابْنَ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي مناله المؤين الكنيد من المحالي المعالمة المناسكة المناسكة

النَّضِيرِ وَقَطَّعَ. [راحع: ٣٦٥٤].

(۵۵۸۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی طابقانے بونفسیر کے در خت کو اکر انہیں آگ لگادی۔

( ٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(۵۵۸۳) حضرت ابن عمر نظافنات مروی ہے کہ آپ فائیڈا پی انگوشی کا تکمینہ تھیلی کی طرف کر لیتے تھے۔

( ٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ ومَجُوسُ أُمَّتِى الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَالِئُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ المَّهِ مَجُوسٌ ومَجُوسُ أُمَّتِى الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَالِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ الْمَا يَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَا اللَّهِ صَلَى عَلَيْهِ وَلَا تَشْهَدُوهُمْ إِنْ مَا لِكُونَ لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ لَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِكُونَ لَا لَهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي لَا لِي اللَّهِ مَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِكُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُنُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِي لِكُلُولُ اللَّهُ لِلْ لَا لَعُلْمَ لِلْ عَلَى لِللللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَلْ لَلْ لَكُونُ اللَّهُ لِلْ لَكُنِهُ لِلللَّهِ عَلَيْهِ لِللللِّهُ لِلْ لَكُنْ لِلْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْ لَهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهِ لِلللللِّهِ لِللْلِهِ لِلْلِهُ لِللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِللللْهُ لِللْمُ لِللللللْمِ لِللَّهُ لِلْمُ لِللْمُ لِلللْهِ لِلللْهِ لِلللللْهُ لِللْلِهُ لِلللللْهِ لِللْمِ لَا لَلْمُ لِللللْهِ لِللللِهِ لِلللللْهِ لِللْهُ لِللْمُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِللللللْمِ لَلْمُ لِللْهُ لِللللللْهِ لِللللْهُ لِللْمُ لِلْ

(۵۵۸۳) حضرت ابن عمر تناظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا تیکھ نے ارشاد فرمایا ہرامت کے مجوی ہوئے ہیں اور میری امت کے مجوی قدریہ (منکرین نقذیر) ہیں، اگریہ بیار ہوں تو تم ان کی عیادت کونہ جاؤ، اور اگر مرجا کیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔

( هَدهه ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ آحَدًا يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ[صححه مسلم (٦٠٥)، وابن عزيمة (٥٠٠ و ٢٢٠)، وابن حبان (٢٣٧٠)].

(۵۵۸۵) حضرت این عمر فظائلے مروی ہے کہ نبی مایشانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی مخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے

آ کے سے نہ گذرنے دے ،اگر وہ ہاز نہ آئے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ہم نشین (شیطان) ہے۔

( ٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَاتَ فَآرَادُوا آنْ يُخُرجُوهُ مِنْ اللَّيْلِ لِكُنْرَةِ الزِّحَامِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ ٱخَّرْتُمُوهُ إِلَى آنْ تُصْبحُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

آنُ يُخُرِجُوهُ مِنْ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ آخُرْتُمُوهُ إِلَى آنُ تُصْبِحُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ

(۵۵۸۲) حفص بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ جب عبدالرحن بن زید بن خطاب کا انقال ہواتو لوگوں نے رات ہی کو انہیں تدفین کے لئے کے جانا چاہا کیونکہ رش بہت زیادہ ہوگیا تھا، حضرت ابن عمر تنای فرمانے کے کہ اگر مجمع ہونے تک رک جاؤتو اچھا ہے کیونکہ میں نے نبی عائی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔

( ٥٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمَرَدُنَا بِفِتُيَانِ مِنْ قُرِّيْشٍ نَصَبُوا طَيْرًا يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبِلِهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَآوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّحَذَ شَيْئًا

مُنْ الْمُ الْمُونُ فِي اللَّهُ اللَّالَّالَّذِاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

فِيهِ الرَّوحُ غَرَضًا [راحع، ٤٦٢٢].

(۵۵۸۷) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نظافا کے ساتھ ان کے گھر سے لکلا ، ہمارا گذر قریش کے پچھ نو جوانوں پر ہوا جنہوں نے ایک پرندہ کو ہاند ہ رکھا تھا اور اس پر اپنا نشانہ درست کررہے تھے اور پرندے کے مالک سے کہدر کھا تھا کہ جو تیر چوک جائے وہ تمہارا ہوگا ، اس پر حضرت ابن عمر نظاف غصے میں آگئے اور فرمانے لگے یہ کون کر رہاہے؟ ای وقت سارے نو جوان دائیں ہاکیں ہو گئے ، حضرت ابن عمر نظافانے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰدُ مَا الْحَافِظُ اِنْ اسْتَحْق پرلعنت فرمائی ہے جو

كى جاندار چزكوبا ندھ كراس پرنشاند درست كرے۔ ( ١٨٨٥ ) حَكَانَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَوَنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ

الْنَحَیْلَ[راحع: ٤٤٨٧]. (۵۵۸۸) حفرت ابن عمر قانین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابی اے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا۔

( ٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ لَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِينِي الْمُحُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتُ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتُ فِي كَفَّكِ

(۵۵۸۹) حضرت این عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ایک مرجبہ حضرت عائشہ صدیقہ نظافا سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی سریں کا کہ سریں میں میں میں میں اور ایس اور ایس اور ایس اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور م

کڑانا، وہ کہنے گئیں کہ وہ ایام سے ہیں، نبی طائیانے فر مایا تمہاراحیض تبہارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔ ۔۔۔ یہ یہ گئیں گئے گئی ڈئی سے مُنْفِ ہے گئی اور مُنْکُر بِحَالِہ سَمِیْتُ سَالِمَدُ مُنْہَ عَلْدِ اللَّهِ مُحَدِّثُ

( .٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَابِرٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى فِى السَّفَرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ غَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنُ اللَّيْلِ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ كَانَا يُوتِرَانِ قَالَ نَعَمُ إِمَالِ البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: ضعيف حدا (ابن ماحة:

١١٩٣). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۵۹۹) حفرت ابن عمر فالله عمروى به كم ني عليًا سفر على صرف دوركعت نمازى رد صفح سفى البنة رات كوتبجد رد صلى المرت تقى ردوى كت بين كر مل في البنات على جواب ديا-مرت تقى ردوى كت بين كر على في سالم بولينا سالم بولينا بي المرود و و المرود و المرود من المرود بي المرود و المرود

(۵۹۹) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی جہاد میں شریک تھے، ہم لوگ دوران جنگ گھبرا کر بھا گئے گئے، پہلے ہماراارادہ بنا کہ بحری سفر پر چلے جاتے ہیں، پھر ہم نبی طایقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم فرار ہوکر بھا گئے والے ہیں، نبی طایقانے فرمایانہیں، بلکتم بلیٹ کرتملہ کرنے والے ہو۔

مُنالِهُ اللهُ وَيُن اللهُ اللهُ وَيُل اللهُ اللهُ وَيُل اللهُ اللهُ وَيُل اللهُ الل

( ٥٥٩٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لِا يَأْتِي بِنَحَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنُ الْبَحِيلِ[راحع: ٢٧٥].

(۵۵۹۲) حضرت ابن عمر ٹنا اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے کوئی بھلائی تو

لمتى نبيس ،البت بخيل آ دى سے اس طرح مال نكلوا يا جا تا ہے۔

( ٥٥٩٣ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَهِ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقُمْتُ وَتَرَكُتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ فَٱتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَزِعًا فَقَالَ جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ

فَقَالَ آخُلِفُ بِالْكُعْبَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنُ احْلِفُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِآبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُ بِأَبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشُوكَ [راحع: ٤٩٠٤].

(۵۹۳) سعد بن عبيده كتب بيل كه مين اليك مرتبه حضرت ابن عمر فظان كي پاس بيشا مواقعا ، تعور ى دير بعد مين و بال ساخا اور جا کرسعید بن مینب مینید کے پاس بیٹے گیا ،اتن دریمیں میرا کندی ساتھی آیا ،اس کے چبرے کا رنگ متغیراور پیلا زرد مور ہا تھا، اس نے آتے ہی کہا کہ حضرت ابن عمر ٹا ان عمر ٹا ایک آ دی آیا اور کہنے لگا اے ابوعبد الرحمٰن! اگر میں خانۃ کعبہ کی قشم کھاؤں تو کیا مجھ پرممناہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایانہیں ،لیکن اگرتم خانۂ کعبہ کی قتم ہی کھانا چاہتے ہوتو رب کعبہ کی فتم کھاؤ ، کیونکہ

حضرت عمر ٹائٹڈا ہے باپ کی قسم کھایا کرتے تھے، ایک دن نبی مائیں نے فر مایا ہے باپ کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی قسم کھانے

( ٥٥٩٤ ) فَرَأْتُ عَلَى آبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَقَالٌ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ الْمَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةً الصَّبْحِ. [صححه البحاري (٤٨٤)، ومسلم (٧٩٢)].

(۵۵۹۳) ٹافع مینید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تا اللہ جب فج یا عمرہ سے والی آئے تو ذوالحلیفہ میں جووادی بطحاء ہے، وہاں

ا بی اونٹی کو بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی مایٹا بھی رات يہيں پر گذارا كرتے تھے تا آ كلہ فجر كى نماز پڑھ ليتے۔

( ٥٩٥٥ ) قَالَ مُوسَى وَٱخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَى فِي مُعَرَّسِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ فِي بَطُحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

[صححه البخاري (١٥٣٥)، ومسلم (١٣٤٦)]. [انظر: ٥٦٣٢، ٥٨١٥، ٥٦٣٥]. (۵۵۹۵) حضرت ابن عمر الله سعمروى ب كه نبي مايدا ك رداؤيس ايك فرشته آيااور كينه لكاكمة بمبارك بطحاء من بين -

﴿ ٥٩٥٨﴾ قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِنْدَ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الرَّوْحَاءِ.

مُناهَامَوْنَ بِل عَلَيْ سَوْمَ الْمُحْرِي مِنْ الْمُعْرِي فَي الْمُعْرِي فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا الل

[احرجه البعارى: (١٣٠/١) ومسلم (٦٢/٤) والنسائى: ١٩٩/٥]. (٥٩٩٦) حضرت ابن عمر تاللاے مروى ہے كہ ني طبيع نے اس چھوٹی مسجد بی نماز پڑھی جوروحاء كے اوپر بنی ہوئی مسجد كے

. عاده سر

( ٥٥٩٥ ) قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّقَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُزِلُ تَحْتَ سَرُحَةِ ضَخْمَةٍ دُوْنَ الرُّوَيُثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فِى مَكَانٍ بَطْحٍ سَهُلٍ حِينَ يُفْضِى مِنُ الْأَكْمَةِ دُونَ بَرِيدِ الرُّويُّةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ انْكُسَرَ أَعُلَاهَا وَهِى قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ. [راحع ما فبله].

(۵۹۷) حفرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ نی طائف راستے کی دائیں جانب ٹیلے کی طرف جاتے ہوئے ایک کشادہ اور زم زین میں پہاڑکی چونچ سے ہٹ کرایک موٹے سے محن کے نیچ پڑاؤ کرتے تھے، جوایک دوسری چونچ سے دومیل کے فاصلے پرہ،اس کا محلا حصداب جمڑ چکا ہے اوروہ اپنی جڑوں پرقائم ہے۔

( ٥٥٨٥ ) وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَٱنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ آمْيَالٍ مِنْ الْعَرْجِ فِي مَسْجِهِ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ آوُ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَلَى يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَامَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَامَاتِ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنْ الْعَرْجِ بَعْدَ آنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظَّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. [راحع ما قبله].

(۵۹۹۸) حفرت ابن عمر ظافن سے مروی ہے کہ نی علیا اف '' عرج'' سے آگے ایک بڑے پہاڑ کی مجد میں نماز پڑھی ہے، عرج کی طرف جاتے ہوئے یہ مجد پانچ میل کے فاصلے پرواقع ہے، اور اس مجد کے قریب دویا تین قبریں بھی ہیں، اور ان قبروں پ بہت سے پھر پڑے ہوئے ہیں، یہ جگہراستے کے دائیں ہاتھ آئی ہے، حضرت ابن عمر ٹافنا دو پہر کے وقت زوالی آفا ب کے بعد' عرج'' سے روانہ ہوتے تھے اور اس مجد میں بھٹی کر ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔

( 2010) وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَلَّائَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ تَحْتَ سَوْحَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ آبِى قُرَّةَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَا ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ عَلَى هَرْشَا وَقَالَ غَيْرُهُ لَاصِقٌ بِكُرًا عِ هَرْشَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلُوةِ سَهُم [صححه البحارى (٤٨٥)، ومسلم (٢/٤)]. (٥٥٩٩) حضرت ابن عمر عَالِي مروى م كه في يَا يَا الْمَرْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى كاللَّ عَالَى كالل

رد المان المرك المرك المراق المراق المرق الم آتى م، ايك كشاده جلد رجى رك إين، وه نالي "مرش" على بوئى م، بعض لوك" كراع مرشا" م متصل بتاتي إن اس

کے اور رائے کے درمیان ایک تیر پینکنے کی مسافت ہے۔ میں میں تاروس کا جوہی رائی دیں جوہ سے کا تو آتا ہو

( ..٠٥ ) وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُولُ بِلِى طُوَّى يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّى صَلَاةَ الصُّبِّحِ حِينَ قَلِيمَ إِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةٍ

مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

عَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ خَشِمَةٍ غَلِيظَةٍ. [راجع ما قبله].

(۵۲۰۰) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی مائیل مکہ کرمہ آتے ہوئے'' ذی طوی'' میں بھی پڑاؤ کرتے تھے، رات و بہیں گذارتے اور فجر کی نماز بھی و بہیں ادا فرماتے ، اس مقام پر نبی مائیل کی جائے نماز ایک موٹے سے ٹیلے پڑھی ، اس مجد میں نہیں جووہاں اب بنادی گئی ہے، بلکہ اس سے پنچے ایک کھر درے اور موٹے ٹیلے پڑھی ۔

(٥٦٠١) قَالَ وَآخُبَرَنِى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْبَلَ فُرْضَتَى الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِى قِبَلَ الْكُعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِى بُنِى يَمِينًا وَالْمَسْجِدُ بِطَرَفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفَلُ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنْ الْأَكْمَةِ عَشْرَ آذُرُعِ أَوْ نَحُوهَا ثُمَّ يُصَلَّى

مُسْتَقْبِلَ الْفُرْصَتِيْنِ مِنْ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ [راحع: ٩٦ ٥٥].

(۵۱۰۱) حضرت ابن مر تا انت مر وی ہے کہ نی بالیا نے اس طویل پہاڑ کے''جو خان کھیہ کے سامنے ہے'' دونوں حصوں کا رخ کیا، وہاں بنی ہوئی مجد کو''جو ٹیلے کی ایک جانب ہے'' دائیں ہاتھ دکھا، نی بالیا کی جائے نماز اس سے ذراینچ کالے ٹیلے رقعی، نی بالیا ٹیلے سے دس گزیا اس کے قریب جگہ چھوڑ کر کھڑ ہے ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کارخ کر کے نماز پڑھتے تھے

جواس طویل بہاڑ میں نئی ملیکااور خانہ کعبہ کے درمیان تھے۔ دعہ دریہ کائیں کا دعم الاعتصار میں میں میں کا سے کائیں کو درہے یا د

( ٥٦.٢ ) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَلَّانَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي جَعْفَرِ سَمِعْتُ آبَا الْمُفَنَّى يُحَلِّفُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْآذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ آنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ[راحع: ٥٦٩ه].

(۵۲۰۲) حفرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں اذان کے کلمات دو دومرتبداورا قامت کے

كلمات ايك ايك مرتبد كم جات البتدموذن "قدقامت الصلوة" وومرتبدى كهتا تمار

(٥٦.٦) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَنَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ [راحع: ٢٠٥٦].

(۵۲۰۳) حضرت ابن عمر تا الله عمر وي ہے كه ني اليا مغرب كے بعد اپنے كمر ميں ووركھتيں پڑھتے تھے۔

( ٥٦.٤ ) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْجِعُواْ بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ[راحع: ٧٨ ٥٥].

(۵۱۰۴) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا تینی نے (ججۃ الوواع کے موقع پر) ارشا دفر مایا میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٥٦٠٥ ) حَلَّكْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّكْنَا سُفْيَانُ عَنُ نَهُشَلِ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اسْعُوْدِعَ شَيْنًا حَفِظَهُ وقَالَ مَرَّةً نَهُ شَلُّ عَنْ قَزَعَةَ أَوْ عَنْ أَبِي غَالِمٍ. [اعرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (١٦٥) قال شعيب: اصناده صحيح]. [انظر: ٢٠٦٥].

(۵۲۰۵) حضرت ابن عمر خاف ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاقِيَّم نے ارشاد فرما یا لقمان تھیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز

الله کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

(٥٦.٦) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ٱلْحَبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ٱلْحُبَرَنَا سُفْيَانُ ٱلْحَبَرَنِى نَهْشَلُ بْنُ مُجَمِّعِ الطَّبِيُّ قَالَ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنُ قَزَعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ

مُرطِيها عَنْ فَزَعَهُ عَنِ ابنِ عَمَرَ قَالَ أَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَقَمَالَ الْحَكِيمَ قَالَ يَعُولُ إِ اللَّهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظُهُ [مكرر ما قبله].

الله کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ خود بی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

(٥٦.٧) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يَهُ \* رَبَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي نَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا [راجع: ٤٧٩٠].

(۷۰۷۵) حضرت ابن عمر فاقائدے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَاقْتُوْ نَے ارشاد فر مایا قبیلہ تُقیف میں ایک ہلاکت میں ڈالنے والاقخص اورایک کذاب ہوگا۔

( ٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ

﴿ ٨٠.٨ ﴾ عَلَى جَدِينِهِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَهُزُّ فِي حَدِينِهِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

بُهْرَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَادٍ قَالَ حَدَثْنَا إِسْحَاقَ بَنْ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بَنِ مِعْس قَرَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ - و مَدْ رَبِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتُ

وَتَعَالَى عَمَّا يُشُوكُونَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمُتَكَالِى يُمَجِّدُ نَفُسَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَكِّدُهَا حَتَّى رَجَفَ بِهِ الْمِنْبُرُ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَخِرَّ بِهِ[راحع: ٤١٤].

(۵۲۰۸) حضرت ابن عمر تصفی سے مروی ہے کہ ایک دن نی طیّنا نے منبر پریہ آیت طاوت فر مائی ''وَمَا فَلَوُوا اللَّهَ حَقَّ فَلَدِهِ وَالْكَرُّ صُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوّاتُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُو كُونَ ''اور نی طیّنا کے

و الارض جمیعا فیضته یوم الهیامید و انستوات مطویات بیمینید صبحانه و نصابی طلبا یستو طوی اور بی سید بست گئے که پروردگارا پنی بزرگی خود میان کرے گا اور کے گا کہ بیس ہوں جبار، میں ہوں متنکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب، سید کہتے ہوئے نبی طابق منبر برکا چنے گئے، یہاں تک کہمیں اندیشہ ہونے لگا کہمیں نبی طابقا نیچ ہی ندگر جا کیں۔

﴿ ١٠٠٥) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلٍ ٱخْبَرَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ٱنْسُ بُنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ [راحع: ٤٨٦٠].

(۵۲۰۹) حضرت ابن عمر من الله المحروى ب كرني الميا الجركي سنتي اس وقت برصة جب اذان كي آ واز كانول على آ ربى موتى تحى - محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

مَنْ الْمَا مَا مُنْ اللَّهِ مَنْ مَا مَعْمَرٌ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ بَزُ دَوَيْهِ عَنْ يَعْفُرَ بُنِ رُوذِي مَستنَ عَبُلُ اللَّهِ مَنْ عُمْدُ وَهُو يَعْفُرُ بَنِ مَنْ مَعْمَرٌ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ بَزُ دَوَيْهِ عَنْ يَعْفُرَ بُنِ رُوذِي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْدٍ وَهُو يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمْثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْفَنَعِ فَقَالَ ابْنُ يَعُمُونُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمْثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْفَنَعِ فَقَالَ ابْنُ مُ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمْثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْفَنَعِ فَقَالَ ابْنُ مُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمْثَلِ الشَّاقِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْفَنَعِ فَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ وَيُلَكُمُ لَا تَكُذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ [احرجه عبدالرزا (٢٠٩٣٤). اسناده ضعيف].

(۵۲۱۰) يعلر بن روزى مينين كت بين كه ايك مرتبه عبيد بن عمير فائل وعظ كهدر به تقر، بين نه انبيل يه كت بوئ سنا كه جناب رسول الدُمُالِيَّ إِنْ ارشاد فرما يا منافق كى مثال اس بكرى كى سى جودور يوزول كے درميان مو، حضرت ابن عمر فلك كنے لگے كه افسوس التم لوگ نى دليئا كى طرف غلط نسبت نه كيا كرو، نى دليئا نے اس موقع پر" ربيعين" كى بجائے" دغنمين" كا

لفظاستعال كما تقا-( ٥٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آخْبَرَنِى نَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعُطُنَا ثُمَّ رَقَدُنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا ثُمَّ الْسَيْقَطُنَا ثُمَّ الْسَيْقَطُنَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ ثُمَّ السَّيَقَطُنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ آحَدُ مِنْ آهُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُولَ لَوْلَ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُولَ لَكُمْ اللَّهُ عَلْمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُكُمُ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ لَكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلْمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلْمُ لَكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلْمُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ لِيْسُ لَاللَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ ا

(۵۱۱۱) حضرت ابن عمر نظاف صروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا رات کے وقت کسی کام بیں مصروف رہے اور نماز کو اتنا مؤخر کر ویا کہ ہم لوگ مبحد بیں تین مرتبہ سوکر جا گے، اس کے بعد نی علیا اہم تشریف لائے اور فر مایا کہ اس وقت روئے زبین پرتمہار سے علاوہ کو کی فضی نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔

﴿ ٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبَرَ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وُكُّ آبِيهِ بَعْدَ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبَرَ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وُكُمْ آبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّلُ إِنْ ابْرَ صِلَةً الْمَرْءِ ١٥٥٥].

(۵۱۱۲) حضرت ابن عمر فالله عصروی مے کہ جناب رسول الله فالفی نے ارشاد فرمایا سب سے بردی نیکی ہے کہ آدمی اپنے باپ باپ کے انقال کے بعد اس مے جت کرنے والوں سے صلد حمی کرے۔

بِ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخْبَوَلِي ابْنُ جُويُجِ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ

بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجُلِ مِنْقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ [راحع: ٢٩١]. (عاره) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے كه حفرت عباس الله النائظ نے حاجيوں كو پانى پلانے كى خدمت سرانجام دينے كے لئے

هي مُناهَامُون فيل يَنظِيم مَرَّم المُحالِي هي المما يُحالِي هي المما يُحالِي هي المما يُحالِي هي المما يحال المعالية المحالية ال

نی ملیسے منی کے ایام میں مکہ کرمہ میں ہی رہنے کی اجازت جا ہی تو نبی ملیلانے انہیں اجازت وے دی۔

( ٥٦١٤ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَلَّاتِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ[صححه البحاري (٤١١)، ومسلم (١٣٠٤)،

وابن حزيمة(٣٠٦٠ و ٣٠٢٤)، والحاكم (٤٨٠/١)]. [راجع: ٤٨٩٠].

(۵۲۱۲) حضرت ابن عمر فالله عمروى ب كه ججة الوداع كيموقع يرنى ماييان ابناسرمنذ وايا تعار

( ٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا

قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَلُوكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ الْوكوا كُلَّهُ وصحمه مسلم ١٦٥/٦].

(۵۲۱۵) حفرت ابن عمر نافائلے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے کسی بچے کودیکھا جس کے کچھ بال کے ہوئے تھے اور کچھ چھوٹے ہوئے تھے، نی طافی نے اس سے منع کرتے ہوئے فر مایا یا تو سارے سرکے بال کثوا ؤیاسب چھوڑ دو۔

( ٥٦١٦ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ

عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا فِي وَجُهِهِ مُزْعَةَ لَحْمِ[راجع: ٤٥٣٨].

(١١٢٥) حضرت ابن عمر نظائبات مروى ہے كه نبي عليا في فرما يا جوشف " مانگنا" اپني عادت بناليتا ہے، وہ اللہ ہے اس حال ميں

ملاقات كرے گاكداس كے چرے بركوشت كى ايك بوئى تك ندموكى \_

( ٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَٱبُو بَكْرِ بُنُ سُلَيْمَانَ ٱنَّ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمُ هَٰذِهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَهْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْآحَادِيثِ عَنْ مِاقَةٍ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْغَى الْيَوْمَ مِثَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْكَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخَوِمَ

**ذَلِكَ الْقَرْنُ[صححه البخِارى (١١٦)، ومسلم (٣٧٥)]. [أنظر: ٢٠٢٨].** (١١٤) حفرت عبدالله بن عمر الله الله عمروى ب كه ني ملياك إلى زندگى كة خرى ايام مي ايك مرتبه عشاءكى نماز يرمائى،

جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے ادر فر مایا کہ آج کی رات کو یا در کھنا ، کیونکہ اس کے پورے سوسال بعدر وئے زمین پر جو

ا ج موجود بين ان من سے كوئى بھى باقى ند بچے كا ،حضرت ابن عرفقا فرماتے بين كه نبي مايد كى اس بات ميں بہت سے لوكوں کوالتباس ہو گیاہے، اوروہ'' سوسال' سے متعلق مختلف قتم کی باتیس کرنے لگے ہیں، دراصل نبی طائیں نے بیفر مایا تھا کہ روئے

ز من پرآج جولوگ موجود ہیں،اورمراد میتی کہ بیسل ختم ہوجائے گی (بیمطلب نہیں تھا کہ آج سے سوسال بعد قیامت آجائے

مُنِلِهِ المَانِينِ لِيَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّالِمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّنَيْنِ رَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتُونُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

(۵۱۱۸) حضرت ابن عمر فلانتا سے بیارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں

ہے، ایک وہ آ دمی جے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی طاوت میں معروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دمی جے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواور اسے راوح تا میں لٹانے پر مسلط کردیا ہو۔

( ٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً [راحع: ٤٥١٦].

(١١٩) حضرت ابن عمر على سے مروى ہے كے جناب رسول الله تالي في ارشاد فرما ياتم لوكوں كى مثال ان سواونوں كى ى ياؤ

کے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمْرَ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عُمْرَ وَرُبًا آبَيْضَ فَقَالَ آبَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتُ شَهِيدًا آظُنَّهُ قَالَ وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةً عَيْنٍ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتُ شَهِيدًا آظُنَّهُ قَالَ وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةً عَيْنٍ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ.

[فقال يحيى بن معين: هو حديث منكر. وكذا قال النسائي. وقال ابو حاتم: هو حديث باطل. ومع ذلك صححه ابن حبان والبوصيرى وحسنه الحافظ ابن حجر. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٥٥٨). قال شعيب: رحاله ثقات. لكن اعله الائمة الحفاظ].

(۵۷۲۰) حصرت ابن عمر فلگفاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیگانے حصرت عمر طالق کوسفیدلباس زیب تن کیے ہوئے دیکھا، نبی طابیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہوئے ہیں؟ مجھے یا دنیس رہا کہ انہوں نے نبی طابیہ کوکیا جواب دیا، البتہ نبی طابیہ نے فرمایا نئے کپڑے پہنو، قابل تعریف زندگی گذارو، اور شہیدوں والی موت پاؤ اور غالبًا یہ بمی فرمایا کہ اللہ

> حہمیں دنیاوآ خرت میں آئٹھوں کی شنڈک عطاء فرمائے۔ یہ عبد یہ وہ رہا ہے۔ یہ عبد یردرہ یہ وہ ہے۔ د

( ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالقَّوْرِئُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَلسَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَسْحَ الرُّكُنِ الْيَمَانِي وَالرُّكُنِ الْكُسُودِ يَحُظُّ الْحَطَايَا حَطَّا. [راحم: ٤٤٦٢].

(۵۲۲۱) حضرت ابن عمر فالله الصروى ب كه نبي ماينا في ارشاد فرمايا ركن بماني اور جمرا سود كا استلام كرنا ممنا مول كو بالكل مثا

ويتا ۔۔

( ٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوْ ثَيْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِي وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَريُنِ. [صححه البخاري (١٦٦)، ومسلم (١١٨٧)]. [انظر: ٢٠١٧].

(۵۶۲۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیا (حجر اسود کے علاوہ) صرف رکن بیانی کا استلام کرتے تھے، باتی دو کونوں کا استلام نہیں کرتے تھے۔

( ٦٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ[راحع: ٤٨٨٩].

( ۱۲۲۳ ) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ نی طابعانے جمۃ الوداع کے موقع پراپنے سر کاحلق کروایا تھا۔

( 3718 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثُمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ[صححه مسلم (١٣١٠)]. [انظر: ٢٢٢٣].

(۵۲۲۴) حفرت ابن عمر فظاف مروى بركم ني مايشا ورخلفاء ثلاث "ابطح" نامي جكد ميس برداؤكرت تقير

( ٥٦٢٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْجَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزَّهْرِئِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُهِمْ أَحَدُّكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ فِى مَجْلِسِهِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَمَا يَجْلِسُ فِى مَجْلِسِهِ

(۵۲۲۵) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ہی مائیلانے ارشاد فر مایاتم میں سے کو کی شخص آپنے بھائی کواس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹے، سالم وکھنا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اگر کوئی آ دمی حضرت ابن عمر فاللائے کے لئے اپنی جگہ خالی کرتا تھا تو وہ

دوس من جدید یک منظم منظم کے بیان مدر ما دورہ اور منظم کرتے ہی جدمان من منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔

( ٥٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ

آنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ٱرْبَعِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ٱنْوَاعِ الْبَكَايَا مِنْ الْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حِسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ السَّتِينَ رَزَقَهُ اللَّهُ إِنَابَةً يُعِبُّهُ عَلَيْهَا وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ آحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ آهُلُ السَّمَاءِ وَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ

وَإِذَا بَلَغَ التُّسُعِينَ خَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَّا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمَّى آسِيرَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَشُفَّعَ فِي آهُلِهِ [انظر:

. [ \ T T T \ T

( ۲۲۷ ۵ ) حضرت انس ٹٹاٹٹ سے موقو فا مروی ہے کہ جب کوئی مسلمان چالیس سال کی عمر کو پنچتا ہے تو اللہ تعالی اسے مختلف قتم کی پیار یوں مثلاً جنون ، برص اور جذام سے محفوظ کر دیتا ہے ، جب پچاس سال کی عمر کا ہوجائے تو اللہ اس کے حساب میں زمی کر دیتا

کرنے لگتا ہے، جب ستر سال کی عمر ہو جائے تو اللہ اور آسان والے اس سے عبت کرنے لگتے ہیں، جب اس سال کی عمر ہو جائے تو اللہ اس کی عمر ہو جائے تو اللہ اس کے اس کا خطاب دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے بارے اس کی سفارش قبول کی جائے گی ۔

المُعَارُلُ اللَّهِ الْمُورِيِّ مِن الْمُورِجُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَن عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَن عَمْدِو أَنِ

عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْمَعَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (۵۲۲۷) گذشة حديث ال دومرى سندے مفرت ابن عمر الله على مروى ہے-

( ٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَيْقِيدُ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱشْتَرِى الدَّهَبَ بِالْفِطَّةِ أَوْ الْفِطَّةَ بِالدَّهَبِ قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآحَرِ فَلَا يُفَادِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَهُ لَبْسُ[راحع: ٥٥٥٥].

( ۱۲۸ ) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا سے میسکد بو چھا کہ میں سونے کو چا ندی کے بدلے یا جا ندی کوسونے کے بدلے یا جا ندی کوسونے کے بدلے یا جا ندی کوسونے کے بدلے دوسرے کے بدلے

یا چاہدی و توجے سے بدھے تربیر سا ہوں؛ اپ ناہوائے ترانی بنب من روزوں میں سے تن بیٹ ورزو رہے ہیں۔ وصول کروتو اس وقت تک اپنے ساتھی ہے جدانہ ہو جب تک تمہارے اور اس کے درمیان بھے کا کوئی معاملہ باتی ہو۔

( ٥٦٢٩) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَّرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَآيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ آبُو بَكُرٍ فَتَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ صَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْحَطَّابِ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَآيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفْدِى فَرِيَّةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ [راجع: ٤٨١٤].

(۱۲۹۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علینا نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابو بکر وعمر فالله کو دیکھا، فر مایا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی ان کی دیکھا کہ اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھنچ لیکن اس میں بچھ کمزوری تھی ، اللہ تعالی ان کی بخشش فر مائے ، پھر عمر نے ڈول کھنچے اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا ، میں نے کسی عبقری انسان کوان کی طرح ڈول مجرتے ہوئییں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو سیراب کردیا۔

َ ( ٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَبِيهِ مِنْ

(۵۷۳۰) حضرت ابن عمر بھائنا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید ٹھٹٹٹ کو پکھلوگوں کا امیر مقرر کیا،
لوگوں نے ان کی امارت پراختراض کیا، نبی طینا نے فر مایا اگرتم اس کی امارت پراعتراض کررہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس
سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پراعتراض کر چکے ہو، حالا نکہ خدا کی تئم! وہ امارت کاحق دار تھا اور لوگوں میں جھے سب سے
زیادہ مجبوب تھا اور اب اس کا یہ بیٹا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت
تبول کرو، کیونکہ یہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔

( ٥٦٣ ) حَلَّقَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمُ حَلَّنَا زُهَيْرٌ حَلَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَحْدَثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِى زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنُ يَحْدُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَم إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا آكُلُ مِنَّا لَهُ عُلَاهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

(۵۱۳۱) معزت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کرمہ کے نظیمی علاقے میں نزول وی کا زبانہ شروع ہونے سے قبل نبی طائیں کی طاقات زید بن عمرو بن نغیل سے ہوئی ، نبی طائیں نے ان کے سیاسنے دسترخوان بچھایا اور گوشت لا کرسا منے رکھا، انہوں نے اسے کھانے سے انکار کرویا اور کہنے گئے کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا بھنہیں تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، اور میں وہ چیزیں بھی نہیں کھا تا جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

فانده: "مم لوگ" سے مراد" قوم" ہے، نی الیا کی ذات مرادثیں۔

( ٦٣٢ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِى وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

[راجع: ٥٩٥٥]،

(۵۲۳۲) حفرت ابن عمر ثانا سے مروی ہے کہ ٹی ناپڑا کے پڑاؤیس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مبارک بطحاء میں ہیں۔ ( ۱۹۳۸ ) حَدَّتُنَا یَحْمَی بْنُ آدَمَ حَدَّتُنَا شَرِیكَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَدْتُ شَیْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ عِشْرِینَ شَعَرَةً.

[قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. صححه مسلم (٣٦٣٠). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. (٥٦٣٣) حفرت ابن عمر الما السناد ضعيف عليه المال عن المالية عنها المالية عنها المالية المالية

www.KitaboSunnat.com

المنافي المرابين المنافية متري المنافية متري المنافية متري المنافية ال

( ٥٦٢٤) حَدَّثُنَا يَخْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنَ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّى الظَّهْرَ فِى الْحَضَرِ آرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْمُغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْمُعْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْمَعْرِبَ وَسَلَّى الْمُعْرِبَ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَعْرِبَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَعْرِبَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَهُ لَا اللَّهُ وَالْمُعْرِبَ وَلَهُ وَالْمَعْرِبَ وَلَهُ وَالْمَعْرِبَ وَلَهُ وَالْمَعْرَابُ وَلَهُ وَالْمَعْرَابُ وَلَهُ وَالْمَعْرِبَ وَلَوْمَ وَالْمَعْرِبَ وَلَهُ وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرِبَ وَالْمِعْمَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُعْرَابَ وَالْمَعْرِبَ وَالْمِعْمَاءَ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرِبَ وَلَوْمَ اللّهُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْرَابُ وَالْمُ لَا اللّهُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرَابُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْمَا وَالْمُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُولِلْمُ الْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِفُونُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ وَال

[قال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف الاسناد منكر المتن (الترمذي: ١٥٥)].

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر فالمناسے مروی ہے کہ ہیں نے نبی طابق کے ساتھ سنر و حضر ہیں نماز پڑھی ہے، آپ فالفی احضر ہیں ظہر کی علی اور اس کے بعد دوسنیں پڑھتے تھے، عصر کی چارر کعتیں اور اس کے بعد پھے نہیں، مغرب کی تین رکعتیں اور اس کے بعد پھے نہیں، مغرب کی تین رکعتیں اور اس کے بعد بھی دور کعتیں، عصر کی دور کعتیں اور اس کے بعد بھی دور کعتیں، عصر کی دور کعتیں اور اس کے بعد بھی دور کعتیں، عصر کی دور کعتیں اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ ( ٥٦٢٥ ) جَدَّنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مَن عَبْدُ اللَّهِ مِن يَزِيدَ حَدَّنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي اَبُوبَ حَدَّنَا آبُو هَانِ عَ عَنْ عَبَّاسٍ در ١٩٥٥ ) حَدَّنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مَن يَزِيدَ حَدَّنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي اَبُوبَ حَدَّنَا آبُو هَانِ عَ عَنْ عَبَّاسٍ

الْحَجُرِى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِى خَادِمًا يُسِىءُ وَيَظُلِمُ أَفَاضُرِ بُهُ قَالَ تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

اللّهِ إِنَّ لِى خَادِمًا يُسِىءُ وَيَظُلِمُ أَفَاضُرِ بُهُ قَالَ تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

[قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٦٤٥، الترمذي: ١٩٤٩)]. [انظر: ٩٩٥٩]

( ٥٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَنْ عُمَرَ يَغْنِى عَبُدَ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي سُمَيَّةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَالَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمَّ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَى الْمَرْآةُ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآتُ الْمَرُآةُ فَلِكَ وَٱنْزَلَتُ فَلْتَفْتَسِلُ. [اعرحه ابو يعلى ( ٥٧٥٩). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا أسناد ضعيف].

(۵۱۳۷) حضرت ابن عمر فلائل ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسلیم فلائل نے'' جوحضرت انس فلائل کی والدہ تھیں'' نی ملیلا سے بید مسئلہ پوچھا کہ یارسول اللہ!اگر عورت بھی خواب میں اس کیفیت سے دو جار ہوجس سے مرد ہوتا ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیلا

نے فرمایا جب عورت خواب میں ' پانی' ویکھے اور انزال بھی ہوجائے تو وہ بھی عسل کرے گی۔ ( ۱۹۲۷ء ) حَدِّنَا حَجَّاجُ آخِیَا کَا شَویِكُ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ زَیْدِ الْعَمِّیِّ عَنْ أَہِی الصَّلَیقِ

(٥٦٣٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ أَبِى الصَّلَيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالُنَهُ عَنْ اللَّيْلِ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شِبْرًا فَقُلْنَ إِنَّ شِبْرًا لَا يَسُتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ

تم ایک گر کراو، چنا نچہ جب ان میں سے کوئی خاتون قیص بنانا چا ہی تو اسے ایک گر لاکا کراس کا وامن بنالی تھیں۔
( ۲۲۸ ) حَلَّمَ فَا عَبُد اللَّهِ حَلَّمْ اَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّمْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ شَاعِرًا قَالَ عِنْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْدُ بِلَالُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْدُ بِلَالُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عُمَرَ كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عُمْرَ كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ۲۳۸ م) سالم مُسَلِّم بِهِ عِي كرا يك مرتب ايك شاعر في حضرت ابن عرفي هي ان كے صاحب اور عبد الله كا بالل بربلال ہے بہتر ہے، حضرت ابن عرفی اس ہے فرمایاتم غلا کہ ہو، بیشان صرف نی علیہ کے بلال کی تقی ۔

( ١٦٣٥) حَلَّكُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهُلِ الشَّأْمِ يُكَاتِبُهُ فَكَتِبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَعَنِى أَنَّكَ تَكُلَّمُتُ فَاللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَعَنِى أَنَّكَ تَكُلَّمُتُ فَى فَى شَيْءٍ مِنْ الْقَدَرِ قِايَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَى قَالِمِي صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي أَمْتِي الْفَدَرِ آنظر: ٢٧٠٨ه ، ٢٧٥].

(۵۱۳۹) تافع بیکھیا کہتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک فض حضرت ابن عمر نافان کا دوست تھا جوان سے خط و کتابت بھی کیا کرتا تھا ، ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نگافائے اسے خط لکھا کہ جھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہتم تقدیر کے بارے اپنی زبان کھولتے ہو، آئندہ مجھے خط ندکھتا ، کیونکہ میں نے نبی مایشا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ہیری امت میں پھیلوگ ایسے بھی ہوں عے جو تقدیر کی سکھنا یہ کرتے ہوں گے۔ تکذیب کرتے ہوں گے۔

( ٥٦٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوطَهُنَّ مِنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوطَهُنَّ مِنْ الْمُعَمِّنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَنَمْنَعُهُنَّ . [صححه مسلم (٤٤٢)، صححه ابن حبان (٢٢١٣)].

(۵۲۴۰) حضرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله ظائی ارشاد فرمایا جب خواتین تم سے معجدوں میں جانے کی اجازت مانکیں تو انہیں مساجد کے جصے سے مت راہ کا کروہ بیرن کر حضرت ابن عمر نظاف کا بیٹا بلال کہنے لگا کہ ہم تو انہیں روکیں گے، حضرت ابن عمر نظاف کا بیٹا بلال کہنے لگا کہ ہم تو انہیں روکیں گے ؟ کے ، حضرت ابن عمر نظاف نے فرمایا کہ بیس تم سے نبی مائیلا کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہ رہے ہوکہ ہم انہیں ضرور روکیں گے ؟ ( ۱۹۵۵ ) حَدَّقَنَا اَہُو عَبْدِ الوَّحْمَنِ حَدَّقَنَا سَعِيدٌ حَدَّقِنِي يَزِيدُ بُنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مُنْ الْمَاتُونُ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ عَلُوٌّ فَاحْذَرُوهَا قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَنَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يِّيتَ[صححه الحاكم (٤/٤٨٢).].

(۵۱۳۱) حضرت ابن عمر عالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا اس کے اس سے بچوء کبی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر ٹالھی رات کوسونے سے پہلے اپنے گھر میں جہاں بھی آگ جل رہی ہوتی اسے بجما کرسوتے تھے۔

( ٦٤٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّاتُنَا سَعِيدٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى ضَامِنَا ويَمَنِنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلَّ وَفِى مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا بِسُعَةُ ٱعْشَارِ الشَّرِّ.

[صححه البخاري (۲۰۹۶)، وابن حبان (۲۰۰۱). قال شعيب: وقوله: ولها. الشر. وهو منكر]. [انظر: ۹۸۷٥]. (۵۲۳۲) حضرت ابن عمر تافق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا تے دومرتبہ بیدعاء کی کہ اے اللہ! ہمارے شام اور یمن میں

برسي عطاء فرما، ايك آ دى نے عرض كيايا رسول الله! ہمارے مشرق كے ليے بھى دعاء فرماييع؟ نبى ماييم فرمايا وہاں سے تو شیطان کاسینگ طلوع موتا ہے اور دس میں سے نو فیصد شرویہیں موتا ہے۔

( ٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحُرِّ بُنِ الطَّيَّاحِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْحَمِيسَ مِنْ آوَّلِ الشَّهْرِ وَالِائْنَيْنِ الَّذِى يَلِيهِ وَالائْنَيْنِ الَّذِى يَلِيهِ.

[قال الألباني: صحيح (النسالي: ٢١٩/٤ و ٢٢٠). اسناده ضعيف].

(۵۶۳۳) حضرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ نبی پانٹا ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھتے تھے، مہینے کی پہلی جعرات کو،ا گلے ہفتے میں پیر کے دن اور اس سے الکلے ہفتے میں بھی پیر کے دن۔

( ٢٤٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَٱلسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمِ أَبِى عَلْوَانَ الْحَنَفِيّ سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ يَهُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا. [راحع: ٤٧٩٠].

والأمخض اورايك كذاب موكان

( ٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا رِبُعِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا **أَصَّابَهُمُ**. [راجع: ٢٥٦١].

(۵۲۴۵) حضرت ابن عمر تلاف صمروی ہے کہ جناب رسول الله ملافظ من ارشاد فرمایا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل ہوا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کتبہیں بھی وہ عذاب ندآ پکڑے جوان پرآیا تھا۔

مَنْ الْمَامَةُ مِنْ اللّهُ عَدَّقَا لَيْتُ حَدَّقِنَ اللّهُ عَلَيْهِ عَقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمُو أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو النُّمُسُلِم كُرْبَةً قَوْجَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْهُ بِهَا كُرْبَةً فَوَجَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً فِي حَاجِيهِ وَمَنْ قَوْجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً قَوْجَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً فِي حَاجِيهِ وَمَنْ قَوْجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً قَوْجَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً فِي حَاجِيهِ وَمَنْ قَوْجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً قَوْجَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً فَى اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَنْ مَسْلِم كُوبَةً الْحِيهِ عَلَى اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ .

[صححه البخاري (۲٤٤٢)، ومسلم (۲۵۸۰)، وابن حبأن (۵۳۳)].

(۵۲۳۷) حضرت ابن عمر بھائیا سے مروی ہے کہ نبی طبیعا نے ارشاد فرمایا ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پرظلم کرتا ہے اور نہ بی اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، جو محض اپنے بھائی کے کام میں لگار بتا ہے اللہ تعالی اس کے کام میں لگار بتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا،اور جو محض کسی مسلمان

كى پردە پوشى كرتا ہے اللہ تعالى قيامت كے دن اس كى پردە پوشى فرمائے گا۔ ( ١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ هِمَى الَّتِي لَا تَنْفُضُ وَرَقَهَا وَظَنَنْتُ أَنَّهَا النَّخُلَةُ [راحع: ٩٩ ؟].

(۵۲۲۷) حضرت ابن عمر بڑا ﷺ مروی ہے کہ نبی ملیٹانے "کشہوۃ طبعة" کے متعلق فرمایا ہے کہ بیدہ در دفت ہے جس کے پتے نہیں جمٹر تے اور میراخیال ہے کہ وہ مجمور کا در دنت ہوتا ہے۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عُنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

[اخرجه ابويعلي (٦٦) ٥). قال شعيب: قوى، وهذا اسناد ضعيف].

(۵۱۲۸) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا لَيْظَ اللهُ عَلَيْظِ فَي ارشاد فرمايا برنشه آور چيز حرام ہے اور جس چيز کی زياده مقدار نشه آور ہو،اس کي تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

( ٥٦٤٩ ) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا ثُويْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَتَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ. [راحع: ٣٢٨]. (٣٩٧ه) حضرية اين عمر بي في سرم وي سے كه جناب رسول الله مَا الشِّرِ اللهِ عورتوں كي مشابهت اختيار كرنے والے مردوں او

(۵۶۴۹) حفزت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مانا فیا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور کے مصرت ابن عمر نظامی تعمیر است نے ایک اللہ مانا کے مصرف کا مصرف کا مصرف کے مصرف کا اللہ مانا کی مصرف کا است ا

مردول كى مشابهت اختيار كرنے والى عورتوں پرلعنت فرمائى ہے۔ ( . 30 ه ) حُدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنُ الْوَحْدَةِ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحُدَهُ.

[اخرجه ابن ابي شيبة: ٣٨/٩. قال شعيب: صحيح دون النهي ان يبيت الرجل وحده، وهي زيادة شاذة].

(۵۷۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے تنہا رات گذارنے یا تنہا سفر کرنے سے منع کیا ہے۔

( ٥٦٥١ ) حَلَّاتُنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ أَبُنَ عُمَرَ يُحَلِّثُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوُ

غُلِبَ فَلَا يُغْلِبُ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي[راحع: ٥٠٣١]. (۵۲۵) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا شب قدر کو تلاش کرنے والا اسے آخری عشرے میں تلاش

لمرے،اگراس سے عاجز آ جائے یا کمزور ہوجائے تو آخری سات راتوں پرمغلوب نہ ہو۔

( ٥٦٥٢ ) حَذَّتُنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقَّى السَّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ [راحع: ٥٣١].

(۵۲۵۲) حضرت ابن عمر ڈلائٹا سے مروی ہے کہ نبی طبیّا نے بازار میں سامان پہنچنے سے پہلے تا جروں سے ملنے سے منع فرمایا

( ٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ آغْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ٱلسُّتَ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ قَالَ بَلَى قَالَ فَانْطَلْقَ إِلَى حِمَارٍ كَانَ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَاحِلَتَهُ وَعِمَامَةٍ كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَدَفَعَهَا إِلَى الْأَعْرَابِي فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِى كُنْتَ تَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ نَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَٱعْطَيْتَهُمَا هَذَا الْٱعْرَابِيَّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَرْضَى بِيرْهُم قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلْلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وُكِّ آبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُرَكِّيَ. [صححه مسلم (٢٥٥٢)]. [راجع: ٦١٢٥]. (۵۲۵۳) عبدالله بن دینار بیشه کتے ہیں کدایک مرجدایک دیہاتی حضرت ابن عمر فاتھ کے پاس سے گذرا، وہ حج کے لئے جا

رہے تھے،حضرت ابن عمر اللہ نے اس دیہاتی ہے پوچھا کہ کیا آپ فلا ل بن فلا انہیں ہیں؟ اس نے کہا کیول نہیں ،حضرت

ابن عمر اللهااہے گدھے کے پاس آئے ، جب آ ب اپن سواری سے اکتا جاتے تو اس پر آ رام کرتے تھے ،اوراپنا عمامہ لیا جس سے وہ اپنے سر پر گیڑی باندھا کرتے تھے اور بید دونوں چیزیں اس دیہاتی کودے دیں، جب وہ چلا گیا تو ہم میں سے کسی نے

ان سے پوچھا کہ آپ نے اپناوہ گدھاجس پر آپ آرام کیا کرتے تھے اور وہ ممامہ جے آپ اپنے سر پر باندھتے تھے، اس دیہاتی کودے دیئے جب کہ وہ تو ایک درہم سے بھی خوش ہوجاتا؟ حضرت ابن عمر فاتا نے فرمایا میں نے ہی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ سب سے بڑی نیکی میر ہے کہ انسان اپنے والد کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے صلد رحی کرے۔

( ٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ[راحع: ٩١٨].

مُنالًا مَنْ لَ يَعَدُ سَرَّ اللهُ ا (۵۲۵۳) حفرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ نی مالیانے ارشاد فرمایا زکوۃ وصول کرنے والے کا مجھے دور قیام کر کے زکوۃ

دینے والوں کو بلانا یا زکو قادینے والوں کا زکو قاومول کرنے والے کواپنے تھم سے آگے چیچے کرنا سیح نہیں ہے اور وٹے سٹے ك فكاح كى اسلام من كوئى حيثيت نبيس بـ

( ٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ[انظر: ٦٤٦٤، ٦٤٦٤].

(۵۲۵۵) حضرت ابن عمر تا الله عمروی ہے کہ نبی مایشائے اپنے محور وں کی چرا گا ہ تیج کو بنایا۔

( ٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقَ [راجع: ٥٣٤٨].

(۵۲۵۷) حفرت ائن عمر الله الله على المثلاث من المثلاث من المثلاث من المثلاث الله من الله على الله عليه والمار والمار والمار والمار (۵۲۵۷) حَدَّقَنَا قُوادٌ أَخْبَوَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْمُعَطِّبَتَيْنِ[راحع: ٩١٩].

( ۱۵۷ ۵ ) حضرت ابن عمر تناف سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله منافظ جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان ذرا ساوقفہ کر کے

( ٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَغْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَانْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلَ النَّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ [راحع:

(۵۷۵۸) حضرت ابن عمر قالله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس پرنگیر فرہائی اور عورتوں اور بچوں کو آل کرنے سے روک دیا۔

( ٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ[راجع:

(١٥٩٥) حفرت ابن عمر تلاف سے مروى بے كمانبول نے ني اليا كو "جبكدان كارخ مشرق كى جانب تھا" يور ماتے ہوئے سنا كرآ كاه ربو ، فتنديها ل سے بوكا ، فتنديها ل سے بوكاجها ل شيطان كاسينك لكا بـ

( ٥٦٠ ) و قَالَ أَحْمَد حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْنُحُمْرَةِ[انظر: ٢٥٣١٣،٥٧٣٣].

(۵۲۲۰) حفرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ تی ملیا اچنائی پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٥٦٦١ ) حَلَّتُنَا آبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ آبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرَّاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ شَيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَثَّلَ

بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٥٩٥].

( ۲۷۱ ) حضرت ابن عمر عظمًا سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مظافی خارشاد فر مایا جو مخص کسی ذی روح کا مثلہ کرے اور توب نه کرے، قیامت کا دن اللہ تعالی اس کا بھی مثلہ کریں گے۔

( ٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [احرحه الطيالسي

(۱۸۹۰) و این این شیبه: ۱۲/۱۳ ه. قال شعیب: صحیح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ۲۹۸۵، ۲۰۵]. (۵۲۱۲) حضرت ابن عمر الله على عبر وى ب كه جناب رسول الله تأثير في ارشا دفر ما يا اے لوگو! ظلم كرنے سے بجو ، كيونكه ظلم

قیامت کے دن اندھروں کی صورت میں ہوگا۔

( ٦٦٦٠ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ الْأَصْحَى وَالْفِطُرَ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعْدَ الصَّلَاقِ[راحع: ٢٠٠].

(۵۲۲۳) حضرت ابن عمر نظاف مروی ہے کہ تی طبیعا حمیدین کے موقع پرخطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے ہے چرنماز کے بعد

( ٦٦٤ ) حَلَّاتُنَا هَاشِمْ حَلَّانَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ الْمَعْشَى عَنْ مُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ قَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ قَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ [قال الألباني حسن (ابوداود: ٢٩٠٤، ابن ماحة: ٦٠٦٦ و ٢٦٠٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٦٢٤٥]. (۵۲۲۴) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا جو مخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، اللہ اے قیامت کے دن ذلت کالباس پہنائے گا۔

( ٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي نَقِيفٍ كُذَّابًا وَمُبِيرًا [راجع: ٤٧٩٠].

(۵۲۱۵) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم نے ارشاد فر ما یا قبیله ُ ثقیف میں ایک ہلاکت میں ڈالنے والأفخض اورايك كذاب موكاب

( ٥٦٦٦ ) حَلََّتُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَلَّتُنَا أُسَامَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيمَ يَوْمَ

مُنْهُا اَمُرُنُ بُلِ بَيْنِي حَبِّدِ الْأَشْهَلِ يَبُكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ فَقَالَ لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِى لَهُ فَجِنْنَ نِسَاءُ الْكُنْصَارِ يَبُكِينَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبُكِينَ فَقَالَ يَا وَيُحَهُنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبُكِينَ فَقَالَ يَا وَيُحَهُنَّ النَّذُ هَاهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعُنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيُوْمِ [راحع: ٤٩٨٤].

(۲۷۲۷) حفرت ابن عمر تا این عمر وی ہے کہ جب نی طائی غزوہ احدے واپس ہوئے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہید ہونے والے شوہروں پررونے لگیں، نبی مائی نفر مایا حزوہ کے لئے کوئی رونے والی نہیں ہے، چنانچہ کچھ انصاری عورتیں آ کر حضرت حزوہ ٹائٹو پررونے لگیں، پھر نبی طائی کی آ کھ لگ گئی، بیدار ہوئے تو وہ خوا تین اسی طرح رور بی تھیں، نبی عائی نے فر ما یا ان پر افسوں ہے، تم لوگ ابھی تک بیہاں بیٹھ کر رور بی ہو، انہیں تھم دو کہ دالیں چلی جا کیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ رونیس۔

( ٥٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْمُحَرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِفْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزُقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ اللَّهُ لَّ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّةَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ [راحع: ١١٤].

(۱۲۷۵) حفرت ابن عمر تا آن عمر وی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا تَقِیْم نے ارشاد فر مایا جھے قیامت کے قریب تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تا کہ اللہ کی بی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ، میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے بھر پور ذلت لکھ دی گئی ہے اور جو خض کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ ان بی میں شار ہوگا۔

( ٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّتُ بِنَا مَعَهَا قَالَ فَآحَذَ بِيَدِى فَقَبَضَ عَلَيْهَا فَلَمَّا شَدِيدًا فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَقَابِرِ جِنَازَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ لَوْ قُمْتَ بِنَا مَعَهَا قَالَ فَآحَذَ بِيَدِى فَقَبَضَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا شَرًّا وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى سَمِعَ رَنَّةً مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِى فَاسْتَدَارَنِى فَاسْتَقْبَلَهَا فَقَالَ لَهَا ضَرًّا وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَاثَةً.

[قال الألبانی: (ابن ماحة: ١٥٨٣). قال شعب: حسن بمحموع طرفه و شواهده، و هذا اسناد ضعیف].
(۵ ۲۲۸) مجابد بکتیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گذرا، حضرت این عمر تلاہ نے فرمایا آؤ، اس کے ساتھ چلیں، یہ کہر کرانہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جب ہم قبرستان کے قریب پنچ تو پیچے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، اس وقت بھی حضرت این عمر بھان نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ مجھے لے کر پیچے کی جانب گھو ہے اور اس رونے والی کے سامنے جا کرکھڑے ہوگئے اور اس حق سست کہا اور فرمایا کہ نی مائیہ نے جنازے کے ساتھ کسی رونے والی کو جانے سے منع

مُنِوْا) اَمُرِينَ لِيُسَدِّى مِنْ اللهِ اللهُ ا

فرمایاہے۔

( ٥٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَكَانَ عُمَرٌ يَأْمُرُنَا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ يَرَاهُمَا ( ٢٧٩٩) حضرت ابن عمر ثَنَّةُ سے مروی ہے کہ نی النِّاصفا مروہ پر کھڑے ہوئے ، اور حضرت عمر ثَنَّاتُ جمیں صفا مروہ پراس جگہ

كمرْ ب بون كاحكم دية تنے جہال سے خانة كعبانظرآ سكے۔

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَغْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةً.

[احرجه ابن ابي شيبة: ٣/٢٤/٣. قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۷۰) حضرت ابن عمر نقافیا سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فرمایا پانچے سے کم اونٹوں میں، پانچے اوقیہ سے کم جاندی یا پانچ وسق میں کوئی زکو ہنیں ہے۔

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَمُنِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَقِيلٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ يَزِيدَ الثَّمَالِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو الْعَجُلَانِ الْمُحَارِبِيُّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَجُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَاءَهُ قَدْرَ فَرْسَحَيْنِ يَتَوَظَّوْهُ النَّاسُ. [احرجه عبد بن حميد (٨٦٠) اسناده ضعيف].

این پیچے دوفر سخ کی مسافت بک تھینی رہا ہوگا اور لوگ اسے روندر ہے ہول کے۔

( ٢٠٧٠) حَدَّنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّنَنَا آبُو عَقِيلٍ عَنُ بَرَكَةَ بُنِ يَعْلَى النَّيْمِى حَدَّلَنِى آبُو سُويْدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ آتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُوْذَنَ لَنَا فَآبُطَا عَلَيْنَا الْإِذُنُ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى جُحُو فِى الْبَابِ فَجَعَلْتُ اطَّلِعُ فِيهِ فَفَطِنَ بِى فَلَمَّا آذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ آيُكُمُ اطَّلَعَ آنِفًا فِى دَارِى قَالَ قُلْتُ آنَا قَالَ بِأَى شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ آنُ تَطَلَعَ فِى ذَارِى قَالَ قُلْتُ آنَا قَالَ بِأَى شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ آنُ تَطَلَعَ فِى ذَارِى قَالَ قُلْتُ آنَا قَالَ بِأَى شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ آنُ تَطَلِعَ فِى دَارِى قَالَ قُلْتُ آنَا قُلْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْنَا الْإِذُنُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ آتَعَمَّدُ ذَلِكَ قَالَ ثُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْ الْبَيْتِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قُلْتُ يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكُ فَلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ قُلْتُ يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكُولُ فِى الْجِهَادِ قَالَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

(۵۱۷۲) ابوسویدعبدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جعنرت ابن عمر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر کے دروازے پر اجازت کے انظار میں بیٹھ گئے ، جب اجازت ملنے میں دیر ہونے گلی تو میں نے ان کے گھر کے دروازے میں ایک سوراخ سے جھانکنا شروع کردیا ، حضرت ابن عمر اللہ کو پیدچل گیا، چٹانچہ جب ہمیں اجازت کی اور ہم اندر جاکر بیٹھ گئے تو انہوں نے فر مایا کہ کی مندا اسلام کی بنیاد یا یکی جو اس بات کی گوائی دیا کہ اللہ اور کی مسئن کے بلاللہ بن جم کو میں جھا کنا اسلام کی بنیا ہے اس کے جو سے کا میں ہے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی کو اس کی کوائی دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں کا اللہ کے درسول ہیں، نماز قائم

کرنا، ذکو قادینا، بیت الله کا مج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، میں نے عرض کیا کداے ابوعبد الرحلن! جہاد کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو محض مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔

( ٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرُتُ قُولَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْمَرِ يَسْتَسْقِى فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ وَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْفَمَامُ عِلْى الْمُنْمَ يُسْتَسْقَى الْفَمَامُ بِوَجُهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ وَهُو قُولُ أَبِى طَالِبٍ إَعْلَه البحارى (١٠٠٩). قال الألباني حسن (ابن ماحة: ١٢٧٢). اسناده ضعيف].

(۵۱۷۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیا اجب منبر پر بیٹے کرطلب باران کررہے ہوتے تو آپ تکافیگر کارتے سے پہلے ہی سارے نالے بہنے لگتے ،اس وقت جب میں نبی علیا کے رخ زیبا کودیکھیا تو جھے شاعر کا بیشعر یاد آتاوہ سفیدر مگت والا جس کی ذات کو واسطہ بنا کر بادلوں سے پانی ہر سنے کی دعاء کی جاتی ہے اور وہ خض جو پتیموں کا فریادرس اور بیواؤں کا محافظ ہے ،یا در ہے کہ بیخواجہ ابوطالب کا نبی علیا کی شان میں کہا گیا شعر ہے۔

( ١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا آبُو عَقِيلٍ قَالَ آبِي وَهُوَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمُزةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنُ فَلَانًا اللَّهُمَّ الْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةً قَالَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ لَكَ الْحَارِثُ بْنَ جَمَّاهُ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةً قَالَ فَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْآمُو شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ قَالَ فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ [قال الترمذى: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢٠٠٤). وابويعلى (٤٥٥) وهذا اسناد ضعيف).

(۵۷۷۳) حفرت ابن عمر نگائلاسے مروی ہے کہ میں نے نبی طفیا کو ایک مرتبہ میہ بددعاء کرتے ہوئے سا کہ اے اللہ! فلا ل پر لعنت نا زل فرماء اس پر میا ہے۔ نا کہ اندا فلا ل پر لعنت نا زل فرماء اس پر میا ہے۔ نا زل ہوئی کہ اللہ اس پر میا ہے۔ نا خراف متوجہ ہو جائے یا آئیس سزادے کہ بیر فلا کم ہیں، چنا نچہ ان سب پر اللہ کی توجہ مبذول ہوئی اور انہوں نے اسلام تبول کر لیا۔

( ٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ

مَنْ الْمَالَةُ مِنْ بَلِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَالَتِي مِنْ اللَّهُ نَيَا[راجع: ٢٥٥٥]. (٥٦٧٥) ابن البائع كيتے بين كه ايك مرتبه حضرت ابن عمر فالله سے كئ آدى نے ميرى موجودگی ميں بيد مسئلہ پوچھا كه اگر محرم كى كھى كو مارد بے تو كيا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر فالله نے اس سے پوچھاتم كباں كے رہنے والے ہو؟ اس نے كہا عراق كا، انہوں نے فرمايا واه! اسے ديكھو، بيا الم عراق آكر مجھ سے كھى مارنے كے بارے پوچھ رہے ہيں جبكہ نى دائيا كے نواسے كو (كى سے بوچھے بغيرى) شہيد كرديا، حالانكہ بيل نے سنا ہے كہ نى دائيا نے دونوں نواسوں كے متعلق فرمايا تھا كہ بيد دونوں ميرى

( ٥٦٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ثُزَعَ يَدَهُ مِنْ الطَّاعَةِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاكَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً. [راحع: ٣٨٦].

(۵۱۷۱) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طاق کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص صحیح محکمران وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگی، اور جو مخص ''جماعت'' کو چھوڑ کر مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

( ١٦٧٠ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُو حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمُرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ الْنَانِ.

[راجع: ٤٨٣٢].

(۵۶۷۷) حضرت ابن عمر ناائل سے مروی ہے کہ نبی طبیعانے ارشاد فرمایا خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک دو

آرى (متنق وسحد) ربي كـــ - الله مَلَى عَلَيْهُ أَبِى الصَّهْمَاءِ حَدَّقَنَا نَافِعْ جَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِى النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ إِلَى آهْلِهِ جَوَادًا فَٱلْفَى ثِيَابًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى آهْلِهِ جَوَادًا فَٱلْفَى ثِيَابًا كَانَ يَأْمِى فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُ انْحَدَرَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَقَامَ النَّاسُ فِى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا أَخْدَتَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُومَ قَالُوا نَهَى عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدُومَ قَالُوا نَهَى عَنْ النَّبِيذِ قَالَ أَنَّى النَّيْدِ قَالَ نَهَى عَنْ النَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّقِيرِ قَالَ فَقُلُتُ لِنَافِعِ قَالُحَوْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَقِقِيرِ قَالَ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُوالِقُلُهُ قَالَ لَا قُلْقَ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُا الْمُؤَلِّقُتُ قَالَ وَمَا الْمُؤَلِّقُتُ قَالَ وَمَا الْمُؤَلِّقُتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤَلِّقُلُكُ الْمُؤَلِّقُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّقُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤَلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

الزِّقُ يُزَفَّتُ وَالرَّاقُودُ يُزَفَّتُ قَالَ لَا لَمْ يَنْهَ يَوْمَئِدٍ إِلَّا عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ

[احرحه عبدالرزاق (۱۲۹۲۰) و ابو يعلى (۵۸۰)].

راوی کہتے ہیں کہ میں نے نافع بھاڈ سے پوچھا''جرہ'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے''جرہ'' کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا علتمہ، انہوں نے پوچھا' معلتمہ'' کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا مطا، انہوں نے فر مایا اس کی ممانعت نہیں فر مائی، میں نے پوچھا '' مزفت'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے پوچھا'' مزفت'' کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک مشکیزہ ہوتا ہے جس پرلگ مل دی جاتی ہے، انہوں نے فر مایا، اس دن نی ملینی نے صرف کدواورکٹڑی کے برتن سے منع فر مایا تھا۔

( ٥٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا عُقْبَةً يَعْنِى ابْنَ أَبِى الصَّهْبَاءِ حَدَّثَنَا صَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَوٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا هَوُلَاءِ السَّتُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ السَّنَمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهِ قَالُ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكُ مَنْ طَاعَتِى قَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ قَالُوا بَلَى نَشْهِدُ أَنَّكُ مَنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِى وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِى أَنْ اللَّهُ أَنْ تُطِيعُونِى وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِى أَنْ فَي اللَّهُ وَالْ مَعْدِى اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِى وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِى وَإِنَّ مِنْ طَاعَةٍ اللَّهِ أَنْ مَسَلُوا قُعُودًا إِصَحَد ابن حبان (١٠٩٠). قال شعب: المُعْمُ وَالْ اللَّهُ وَالْمُعَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِى اللَّهُ اللَّ

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا ابُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَسْالَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَنِيْ عَلَى وَجُهِهِ وَآهُونُ الْمَسْالَةِ مَسْالَةُ ذِى الرَّحِمِ تَسْالُهُ فِي حَاجَةٍ وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْالَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

مسالة دِی الرحِم نساله فِی حاجه و حیو المساله المساله عن طهر عِلی وابد، بِمن تعول (۵۲۸۰) حضرت ابن عمر فال سے مردی ہے کہ جناب رسول الله فاقع نے ارشاد فرمایا ما تکنے والے سے چرے پر قیامت کے دن فراشیں ہوں گی، اس لئے جو جا ہے چرے کو بچا کے، سب سے ہلکا سوال قریبی رشتہ دار سے سوال کرتا ہے جو اپنی کی ضرورت کی وجہ ہے کو کی حجہ میں ابتداء ان لوگوں میں وجہ ہے کہ کے استعناء کے ساتھ ہو، اور تم دینے میں ابتداء ان لوگوں

( ٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَنْ يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسُحَةٍ مِنُ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمَّا حَرَامًا [صححه البحارى ( ٦٨٦٢)، والحاكم ( ١/٤ ٥٠)].

(۵۱۸۱) حضرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ بی علیهانے ارشاد فر مایا انسان اس وقت تک دین کے اعتبار سے کشادگی میں ژبتا ہے جب تک ناحق قبل کاارتکاب نہ کرے۔

( ٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ

يَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرُمِيهَا فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْفُلَامِ وَقَالَ لِيَحْمَى ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ

هَذَا مِنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ

بَهْمَةُ آوُ غَيْرُهَا لِقَتْلُ وَإِنْ أَرَدُتُمْ ذَبُحَهَا فَاذْبَحُوهَا [صححه البحاري (١٤ ٥٥)].

(۵۱۸۲) ایک مرتبه حضرت این عمر نظافها بچیابی سعید کے یہاں تشریف لے سکے ،اس وقت بچی کا کوئی لڑکا ایک مرفی کو ہاندھ کراس پرنشانہ بازی کررہا تھا، حضرت ابن عمر نظافها نے مرفی کے پاس پہنچ کراسے کھول دیا اور مرفی کے ساتھاس لڑکے کو بھی لے آئے اور بچی ہے کہا کہ اپنے اس لڑکے کو کسی پرندے کواس طرح باندھ کرنشانہ بازی کرنے سے روکو، کیونکہ میں نے نبی مالیکا کوکسی چو پائے یا جانورکو باندھ کرنشانہ بازی کرنے سے منع کرتے ہوئے ساہے ،اگرتم اسے ذرج کرنا ہی جانے ہوتو صحیح طرح

( ٥٦٨٣ ) حَلَّانَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَلَّانِي لَيْ حَلَانِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَصَلَاةَ الْحَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا لَجَدُ صَلَاةً السَّفَوِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ أَحِي إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَآيَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ [صححه ابن

. حيان (١٥٥١)، والحاكم (٢٥٨/١)، وابن خزيمة(٣٤٦). قال الألباني:(ابن ماحة: ٣٦،١، النسائي: ٢٢٦/١

۱۱۷/۳). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٦٣٥٣].

(۵۲۸۳) امیہ بن عبداللہ نے جعزت ابن عمر فیا اسے پوچھا کہ قرآن کریم میں ہمیں نماز خوف اور حصر کی نماز کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا تذکرہ نہیں ملتا (اس کے باوجود سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے؟) انہوں نے فرمایا کہ بھتیج! اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ مُلاَثِقَا کُوجس وقت مبعوث فرمایا، ہم پچھ نہیں جانتے تھے، ہم تو وہی کریں گے جیسے ہم نے انہیں کرتے ہوئے

( ٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌّ يَمْدَحُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَكَذَا يَحْفُو فِي وَجْهِهِ التَّرَابَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَآيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهِمُ الْتُرَابَ[صححه ابن حبان (٧٧٠). قال شعب: صحيح لغيره].

(۵۲۸۳)عطاء بن افی رباح میشه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر نظاف کی تعریف کی تو انہوں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دی ،اور فرمایا کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جب تم کسی کواپٹی تعریف کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی مجردو۔

( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ فِي خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ[انظر: ٢٧٧ ٤].

(۵۷۸۵) جعزت ابن عمر الله است مروى ب كه نبي اليا كى الكوشى يرد محدرسول الله ، نقش تقار مالليا

( ٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ مُؤَذِّنَانِ [انظر: ١٩٥].

(۲۸۲ ۵ حضرت ابن عمر فظاف مروى بكه ني اليا كرد ومؤذن تهد

( ٢٦٨٧) حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنُ الْمَشْرِقِ خَطِيبًانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَامَا فَتَكَلّمَا ثُمَّ قَعَدَا وَقَامَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَكُلّمَ ثُمَّ قَعَدَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلامِهِمْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلامِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَّانِ سِخُوا [راحع: ٢٥١].

(۵۷۸۷) حفرت ابن عمر نگائئا سے مروی ہے کہ دور نبوت میں مشرق کی طرف سے دوآ دمی بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے کھڑے ہوکر گفتگو کی ، پھروہ دونوں بیٹے گئے (اور خطیب رسول حضرت ٹابت بن قبس نگائی کھڑے ہوئے اور گفتگو کر

كِونكدكلام كَكُرُ بِ كُرنا شيطان كَل طرف سے موتا ہے، پھر ني طين نے فرما يا بعض بيان جادوكا ساا ترركھتے ہيں۔ ( ٨٨٨ه ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ

٥٦) حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسليم حدثنا عبد الله يعني ابن دينار عن ابن عمر انه كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْجُمْعَةِ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(۸۸۸) حضرت ابن عمر ٹٹائٹا جب نمازِ جعہ پڑھ کر گھروا پس آتے تو دور کعتیں گھر میں پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ نبی علیثا مجمی ای طرح کیا کرتے تھے۔

( ٥٦٨٥ ) حَلَّلْنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ عَنْ جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبُوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفَةُ عَلَى أُمَّتِى أَوْ قَالَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

یعول پنجھنہ مبعد ابواب ہاب منھا لمین مل سیفہ علی امینی او قال امدِ محمد صلی الله علیہ وسلم .
(۵۱۸۹) حضرت ابن عرف الله عدر وی ہے کہ انہوں نے نبی والیا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جہم کے سات درواز سے میں .

جن میں سے ایک درواز ہاک مخص کے لئے ہے جومیری امت پر تلوار سونتا ہے۔ ( . ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ يَعْنِي سَعِيدًا عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحُنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا بِحَدِيثٍ يُغْجِبُنَا فَبَنَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِى الْقِتَالِ فِى الْفِتْنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِينَنَهُ قَالَ وَيُحَكَ اتَنْدِى مَا الْفِتْنَةُ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّحُولُ فِى دِينِهِمُ رَبُّ يَهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمُؤْنِ

اللوی ما الفِتنه إِنما کان رسول اللهِ صلی الله علیه وسلم بعابل المسورین و کان الدخول فِی دِینِهِم فِینَهُ وَلَیْسَ بِفِتَالِکُمْ عَلَی الْمُلْكِ[راحع: ٣٨١]. (٤٢٩٠) سعید بن جبر مُحَیِّلُه کیتے بین که ایک مرتبه حضرت ابن عمر ناتی تاری پاس تشریف لائے ، ہمیں امید تھی کہوہ ہم سے

عمدہ احادیث بیان کریں مے لیکن ہم سے بہلے بی ایک آ دی (جس کا نام تھم تھا) بول پڑااور کہنے لگا ہے ابوعبد الرحلن! فتذ کے ایام میں قال کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ''ان سے اس وقت تک قال کرو، جب تک فتنہ

باتی رہے' انہوں نے فرمایا تیری مال تخصروئے ،کیا تخصمعلوم ہے کہ فتنہ کیا چیز ہے؟

نی طینا مشرکین سے قال کیا کرتے تھے، اس وقت مشرکین کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا، ایبانہیں تھا جیسے آج تم حکومت کی خاطر قال کرتے ہو۔

( ٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقُتُ النَّبِيَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلُ الْفَجْرِ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدُ [راجع: ٤٧٦٣].

کی مُنزلاً اَمْرَیْنَ بل بَهِیْهِ مَتَوَم کی کی سند کی است کی مُنزلاً اَمْرِیْنَ بل بَهِیْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ (۱۹۹۵) جفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے پورام بیندید اندازہ لگایا کہ نبی مالیا انجر سے پہلے کی دور کعتوں (سنتوں) میں سورۂ کا فرون اور سورۂ اخلاص پڑھتے رہے ہیں۔

( ٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ فُضَيلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ النّاسُ وَتُهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ وَاسْتَيْقَظَ الْمُسْتَيْقِظُ فَخَرَجَ

عَلَى الله عَيْدِ وَسَلَمَ عَدِهِ الْمِسَاءِ عَلَى أَمْتِى لَا خُرْتُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ[راحع: ٤٨٢٦]. فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِى لَآخُرْتُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ[راحع: ٤٨٢٦].

(۱۹۲۷) حضرت ابن عمر ٹی انسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے عشاء کی نماز میں اتن تا خیر کر دی کہ سونے والے سوگئے، اور تبجد پڑھنے والوں نے تبجد پڑھ کی اور جا گئے والے جا گئے رہے، پھر نبی طینا با ہرتشریف لائے اور نماز پڑھا کرفر مایا اگر مجھے اپنی امت پرتکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اسی وقت تک مؤخر کر دیتا۔

( ٦٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَسَا أُسَامَةَ قُبْطِيَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ مَا مَسَّ الْأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّارِ[قال شعيب:

صحیح لغیرہ، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ۵۷۱۳، ۵۷۱۷، ۹۷۲۷، ۲٤۱۹]. (۵۹۹۳) حضرت ابن عمر فی بھی سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے انہیں ایک ریشی جوڑا دیا اور حضرت اسامہ ڈاٹنڈ کو کتان کا جوڑا

ر ۱۱۱۰ میں) عطا وفر مایا اور ارشا دفر مایا که اس کا جو حصه زمین پر لگے گا و ه جہنم میں ہو گا۔۔

( ١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَعْمِ أَوْ نُعَيْمٍ

الْآغْرَجِيِّ شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الْمُتُعَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ آوُ الْحَثَرُ.

[اخرجه ابويعلى (٧٠٦) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٥٦٩٥، ٥٠٨٥].

(۱۹۴۵) عبدالرطن اعربی سے منقول ہے کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر عالی سے میری موجودگی میں عورتوں سے متعہ کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی مایٹا کے دوریا سعادت میں کوئی بدکاری یا شہوت رانی نہیں کیا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ میں نے نبی مایٹا کو بیفرمایا کہ میں نے نبی مایٹا کو بیفرماتے ہوئے سناہے قیامت سے پہلے سے دجال اورتیس یا زیادہ کذاب ضرور آئیس گے۔

( ٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ أَخْبَرَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَاعْرَجِيِّ.عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۵۲۹۵) گذشته صدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَارِجَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِئُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

www.Kitahosunnat.com المنافض المنافض

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ[صححه ابن حبان (٦٨٨١). قال الترمذي: حسن صحبح غريب. قال

الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٨١)]. (۵۲۹۲) حضرت ابن عمر فلاہ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ابتداءِ اسلام میں بید دعاء فر مائی تھی کہ اے اللہ! اسلام کو ان دو

آ دمیوں'' ابوجہل یا عمر بن خطاب'' میں ہے اس مخص کے ذریعے غلبہ عطاء فر ماجوآ پ کی نگا ہوں میں زیادہ محبوب ہو، (حضرت

عمر فاتنزنے اسلام قبول کرلیا)معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاتنزاللد کی نگا ہوں میں زیادہ محبوب تتھے۔ ( ٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبٍ عُمَرَ وَلِسَانِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ ٱمْرٌ قَطَّ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَوْ قَالَ عُمَرُ إِلَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحُو مِمَّا قَالَ عُمَرُ [داحع: ٥٠١٤].

(۵۲۹۷) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ نبی طبیعانے ارشاد فر مایا اللہ نے عمر کے قلب وزبان پرحق کو جاری فر مادیا ہے، حضرت ابن عمر نتائل فریاتے ہیں کہلوگوں کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ پیش آتااورلوگوں کی رائے کچھے ہوئی اور حضرت عمر ڈٹائٹز ک رائے کھے، تو قرآن کریم اس کے قریب قریب نازل ہوتا جو حضرت عمر ناتھ کا رائے ہوتی۔

( ٥٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ فَكَانَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَكُنَّا صُلَّالًا فَهَدَانَا اللَّهُ بِهِ فَبِهِ نَفْتَدِى.

[اخرجه ابويعلى (٥٥٥٧) قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٧٥٧].

(۵۲۹۸) حضرت ابن عمر والله كہتے ہيں كه ميں نے نبي مايني اور حضرت عمر الكتيك ك ساتھ سفر كيا ہے، يد دونو ل سفر ميں دو سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے،ہم پہلے گراہ تھے پھراللہ نے نبی پائیلائے ذریعے ہمیں ہدایت عطاء فرمائی اب ہم ان ہی کی اقتداء

( ٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغُرِبِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ [راحع: ٤٧٦٣].

( 8199 ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ۲۴ یا ۲۵ دن تک بیا ندازہ لگایا کہ نبی ملیا فجر سے پہلے کی اور مغرب کے بعد کی دورکعتوں (سنتوں ) میں سور ہ کا فرون اور سور ہ اخلاص پڑھتے رہے ہیں۔

( ..٧٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْآخِصَوِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الرُّخُصَةِ بِالتَّمَتَّعِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ نَاسٌ

﴿ مُنْكُا اَمَٰذُنْ لِمُ مَنْ اللّهُ اِللّهُ مِنْكُمْ لِللّهُ اللّهُ اِنْ كَانَ عُمَرُ لَهُمْ عَبُدُ اللّهِ وَيُلْكُمُ اللّهَ اللّهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ لَهُمْ عَبُدُ اللّهِ وَيُلْكُمُ اللّهَ اللّهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ لَهُمْ عَبُدُ اللّهِ وَيُلْكُمُ اللّهَ اللّهُ وَعَمِلَ اللّهُ إِنْ كَانَ عُمَرُ اللّهُ عَمْرَ وَ فَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَمْرَةِ فَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَمْرَةِ فَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَقْرَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَقْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنّ النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللمُ الللللللمُ ال

یں کون کرتے ہو؟ کیا نی طیع کی سنت کی پیروی کرنا زیادہ بہتر ہے یا حضرت عمر ظائن کی؟ حضرت عمر ظائن نے تم سے بنیں

کہاتھا کہاشہ کج بیں عمرہ کرنائی حرام ہے، انہوں نے صرف بیکہاتھا کہ عمرہ کا اتمام بیہ ہے کہتم اشہر کج کے علاوہ کی اور مہینے میں

الگ سے اس کے لئے سنر کر کے آؤ۔

الگ سے اس کے لئے سنر کر کے آؤ۔

(۵۷۱) حَدَّتُنَا رَوْحٌ حَدَّتُنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَیْدِ بُنِ عُمَیْرِ عَنْ آبِیدِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ

عُمَرَ أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ قَالَ إِنْ أَفْعَلُ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْحَطَايَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا يُخْصِيهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ حَسَنَةٌ وَكُفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ وَكَانَ عَدْلَ عِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ٤٦٢].

(۱۰۵۰) عبید بن عمیر مینید نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر تفاقات پوچھا کہ میں آپ کوان دور کنوں جمر اسوداور رکن بیانی کا استلام کرنے کے لئے رش میں تھے ہوئے دیکھا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر فتا ان نے رفایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے نبی علیا کو میں نا ہے کہ جو تحض کن کر طواف کے سات چکر لگائے (اور اس کے بعد دوگا نہ طواف پڑھ لے) تو ہرقدم پر ایک نبی کی کامی جائے گا، ایک درجہ بلند کردیا جائے گا اور بیا یک غلام آزاد کرنے کر اہر ہے۔

(٥٧٠٢) حَدَّثَنَا ٱلْمُودُ بُنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ يَمْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ الْفَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ فَعَيْسٍ عَنُ الْمُعَدِّمِ بُنِ فَعَيْسٍ عَنُ الْمُواءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُونُ عَلَيْكُمُ أَمْرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا يَعْفَلُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَآعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسٌ مِنَى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنُ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ يَعْفَلُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَآعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسٌ مِنْى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنُ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ يَعْفِيهُمْ فَلَيْسٌ مِنْى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنُ يَرِدَ عَلَى الْهُومُ مَا يَعْفِيمُ فَلَيْسٌ مِنْى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنُ يَرِدَ عَلَى الْهُومُ مَلِي طُلِمِهِمْ فَلَيْسٌ مِنْى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنُ يَرِدَ عَلَى الْهُومُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْسُ مِنْى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنُ يَرِدَ عَلَى الْهُومُ مَلِي طُلُومُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْفُونَ فَعَنْ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذُهِمْ وَآعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِيهُمْ فَلَيْسٌ مِنْى وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْهُ عَلَيْسُ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلَوْنَ فَلَاسُ مَا مُنْ مَنْ مَعْ مَنْ الْمُعْمَرِ مَالًا عَلَى مُلْولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْسُ مَا مِنْ عَلَى عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَاعُونُ مَا عُلْمُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ لَكُنْ مِنْهُ وَلَنْ يَوْدَ مَلَى الْمُؤْمِلُ مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْمُ عَلَى الْمُعْلِمُ مِنْ الْمِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ عَلَى الْمُواءِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْمِلِي عَلَيْسُ مِيْهُ مِنْ مِنْ مُنْ مَلِي الْمُعَلِي مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُولُولُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ الْمُعْمِلُومُ مِنْ الْمُعْمِلِي مُ

مَنْ اللَّهُ اللَّ حمہیں ایسی چیزوں کا حکم دیں سے جوخودنہیں کرتے ہوں گے، جوان کے جھوٹ کی تصدیق کرےاوران کے ظلم پران کی مدد

، کرے گا اس کا مجھ ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور میر ااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے ،اور وہ حوض کوثر پرمیرے پاس نہ آ سکے گا۔ (٥٧.٣) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ ٱخْبَرَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَٱلْكُمْ بِاللَّهِ فَٱعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَآجِيبُوهُ وَمَنْ أَهْدَى لَكُمْ فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ [راجع: ٥٣٦٥].

(۵۷۰۳) حضرت ابن عمر تنافین سے مردی ہے کہ جناب رسول الله کا فین نے ارشاد فرمایا جو محف اللہ کے نام پرسوال کرے اسے ،عطاء کردو، جو مخص تمہیں دعوت دے اسے قبول کرلو، جوتمہیں ہدیہ دے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ میں دینے کے لیے پچھ نہ ملے تو

اس کے لئے اتن دعائیں کرو کہ مہیں یقین ہوجائے کہ تم نے اس کابدلدا تارویا ہے۔

( ٥٧.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ٱخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَكُونَ جَوْفُ الْمَرْءِ مَمْلُوءًا فَيْحًا حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوءًا

شِعُرًا. [راجع: ٤٩٧٥] (۵۷۰۴) حضرت ابن عمر التلظ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَنافِیْنَ کُوریدارشا دفر ماتے ہوئے ساہے تم میں سے کسی

کاپید تی ہے جرجانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کدوہ شعرے جرجائے۔

( ٥٧.٥ ) حَدَّقَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّقَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُوكِي عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا

أَصَابَهُمُ [راجع: ٥٣٤٢]. (۵۷۰۵) حضرت ابن عمر نظفنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّاتِیَّا کے ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل

ہوا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کتہمیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جوان پرآیا تھا۔

(٥٧.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِي بِشْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالُهُ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ يُدُحِلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ أَصْحَابُهُ حَوَاتِيمَهُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِطَّةٍ وَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ [راحع: ٧٧٧].

(۵۷۰۷) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اسے سونے کی انگوشی بنوائی ، اس کا تکمینہ آپ مال پیم طرف کر لیتے تھے،لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوالیں جس پر نبی مائیلانے اسے پھینک دیالوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں ا تار پھینکیں ،

پھرنی ملیا نے چاندی کی انگوشی بنوالی ،اس سے نبی ملیا مہرلگاتے تھے لیکن اسے پہنتے نہیں تھے۔ (٥٧.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

مُنْ الْمَا اَعْرُنْ بْلِي يَسِيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُسَامَهُ آحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ مَا حَاشَا فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا.

[اخرجه الطيالسي (١٨١٢). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۷۰۷) حضرت ابن عمر رفانها ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ عَلَم ایا لوگوں میں مجھے اسامہ سب سے زیادہ محبوب ہے،سوائے فاطمہ کے کمیکن کوئی اور نہیں۔

( ٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ قَالَ فَقَالَ شَقِى قَاتِلُ هَذَا قَالَ قُلُتُ ٱنْتَ تَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَشَلَّا يَدَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَشَى الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِى إِلَى الرَّجُلِ لِيَقُتُلُهُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا فَالْمَقْتُولُ فِى الْجَنَّةِ

**وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ**. [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٦٠٤) وابن ابي شيبَة: ١٢١/١٥]. [انظر: ٤٥٧٥].

(۸۰۵)عبدالرحمٰن بن مميره مينيلة كہتے ہیں كدا يك مرتبه ميں حضرت ابن عمر فاتھا كے ساتھ چلا جار ہاتھا، راہتے ميں ان كا گذر ا یک سے ہوئے سر پر ہوا جوسولی پر افکا ہوا تھا ،اہے دیکھ کروہ فرمانے لگے کہ اسے آل کرنے دالاشق ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! بیآپ کہہرہے ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ یہ سفتے ہی میرے ہاتھ سے چیٹرالیا اور فر مایا کہ میں نے نی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میرا جوامتی کسی کوئل کرنے کے لئے نکلے اور اس طرح کسی کوئل کردے (جیسے اس مقتول کا سرالکا ہواہے) تو مقتول جنت میں جائے گا اور قاتل جہنم میں۔

( ٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا صَخْوٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ انْتَزَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ بِبَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى ﴿سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُكَانٍ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْكُتُ بَيْعَتَهُ فَلَا يَخْلَعَنَّ آحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُسْرِفَنَّ آحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَيَكُونَ صَيْلَمًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ. [راجع: ٦٤٨].

(٥٤٠٩) نافع مينية كت بين كه جب الل مدينة حضرت ابن زبير التاتة كساته جمع موكة اورانهول في يزيد بن معاويه كي بیعت تو ڑ دی تو حضرت ابن عمر ٹالٹنانے اپنے سارے بیٹوں اور اہل خانہ کو جمع کیا ، اور فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پراس مخف کی بیعت کی تھی ،اور میں نے نبی طائیں کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ہردھو کے باز کے لئے قیامت کے دن ایک جمنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلا س مخص کی دھوکہ بازی ہے،اور شرک کے بعدسب سے بڑا دھوکہ بیہ ہے کہ آ دمی اللہ اوراس کے رسول کے نام پر کسی کی بیعت کرے اور پھراسے تو ڑ دے ،اس لئے تم میں سے کوئی بھی پزید کی بیعت تو ڑے اور نہ

مُنالًا أَمُرِينَ لِيَتِهِ مِنْ مُن اللَّهُ اللَّ

ہی امرِ خلافت میں جھا تک کربھی و کیھے، ور نہ میرے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ۔ ویس بیزم ماری سر سر ویس سر قابل سر ہوں کا بیار ہیں ہوں آپ کی مراہ ویس انسان کا ساتھ اور انسان کارا راہ

( ٥٧٠ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ حَلَّاثَنَا خَالِدٌ الْحَلَّاءُ أَنَّ أَبَا الْمُلِيحِ قَالَ لِآبِي قِلَابَةَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُوكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَحَذَّثَنَا آنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْفَى لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ وَلَمْ ٱقْعُدُ عَلَيْهَا بَقِيَتُ بَيْنِي وَبَهْنَهُ

(۱۵۷۰) خالدالخداء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ الوالملیح میشنڈ نے ابوقلا بہ میشنڈ سے کہا کہ میں اور آپ کے والد حضرت ابن عمر تا الله کا خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی طابقان نے انہیں خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی طابقان نے انہیں حد سر کا تک چین کہا جس میں کھی کی جمال بھری ہوئی تھی ایکن میں اس کے ساتھ شک اگا کرنہیں بیٹھا اور وہ تک میں ہے اور

حدمت میں حاسر ہونے سے ،ا ہوں ہے میں میہ حدیث شاق کہ وہ بی مدینا کی حدمت میں حاسر ہونے یو بی مدینا ہے اس چڑے کا تکبیہ پیش کیا جس میں محبور کی چھال بھری ہوئی تھی ،لیکن میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کرنہیں بیٹھا اور وہ تکبیہ میرے اور نبی ملیئلا کے درمیان ہی پڑار ہا۔

( ٥٧١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِى عَيْنَيْهِ فِى الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا[صححه البحارى (٢٠٤٣)]. [انظر: ٩٩٨].

(۱۱۷۵) حضرت ابن عمر عظمی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیر خمی نے ارشاد فر مایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آ دمی وہ خواب بیان کرے جواس نے ویکھائی نہ ہو۔

( ٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُومُنُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ [صححه البحاري (٣٣٩٠)].

(۵۷۱۲) حضرت ابن عمر تنظف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُمْ نے ارشاد فر مایا شریف ابن شریف ابن شریف حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مَنظم، تھے۔

(٥٧١٣) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِى آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيرَاءِ آهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسُتُ الْإِزَارَ فَآغُرَفِيي كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي فَقَالَ يَا طُولًا وَعَرُضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرَّدَاءَ فَتَقَنَّمْتُ بِهِ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعُ الْإِزَارَ فَإِنَّ مَا مَسَّتُ الْأَرْضُ مِنْ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسُفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَلَهُ مِنْ الْإِزَارَ وَإِنْ مَا مَسَّتُ الْآرُضُ مِنْ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسُفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُمَرَدًا وَاللّهِ الْمُعْبَيْنِ فِي النَّارِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُمَرَدًا وَاحْدَ

(۵۷۱۳) حفزت ابن عمر ظاهر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ایکٹا گیا گھے ان رئیتی جوڑوں میں سے ایک رئیتی جوڑا عنایت فرمایا جو فیروز نے نبی ملیکا کی خدمت میں چیش کیے تھے، میں نے تہدید با ندھا تو صرف اس نے طول وعرض میں مجھے

کے سندہ کا اکور تنبل مینیا متری کے اور اوڑھ لی، اور اسے پہن کرنی طابیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طابیقا نے میری دھانپ لیا، میں نے اسے لپینا اور او پر سے چا در اوڑھ لی، اور اسے پہن کرنی طابیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طابیقا نے میری گردن پکڑ کر فرما یا اے عبد اللہ! تہبنداو پر کرو، فخنوں سے نبچ شلوار کا جو حصہ زمین پر لگے گاوہ جہنم میں ہوگا، عبد اللہ بن محمد راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی انسان کو حصرت ابن عمر ہو گائیا سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے شخنے ننگے رکھنے والا کسی کونییں دیکھا۔

( ٥٧١٤) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبْدِ الْمُحمِيدِ آبُو شِبْلِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ ( ٢١٤٥) حَرْت ابْنَ عُرِيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ ( ٢١٤٥) حَرْت ابْنَ عُرِيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ ( ٢١٤٥) حَرْت ابْنَ عَرِيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

(٥٧١٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي الْمُغِيرَةِ بُنِ حُنَيْنٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْهَبًا مُوَاجِهَ الْقِبْلَةِ. [راجع: ٧٤١ه، ٩٤١ه]

(۵۷۱۵) حضرت ابن عمر علی است مردی ہے کہ میں نے بنی ملیا اور یکھا ہے کہ آپ ٹالیٹی اقبلہ کے رخ چلتے تھے۔ (اس کی

طرف پشت نہ کرتے تھے اور ایبا ہوتا حتی الا مکان کے ساتھ مشروط ہے) ( ۵۷۱۶ ) حَدَّثْنَا یُونُسُ ہُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَیْحٌ عَنْ سَعِیدِ ہُنِ عَہْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَائِلِ الْٱنْصَارِیِّ عَنْ عَہْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْنَحْمُرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَرَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ لَمَنِهَا.

[الجرجه ابو يعلى (٥٨٣٥) قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده].

(۵۷۱۷) حضرت ابن عمر علائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْزُ نے ارشاد فرمایا نفس شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، خریدار پر، نچوڑنے والے پراور جس کے لئے نچوڑی گئی، اٹھانے والے پراور جس کے لئے اٹھائی گئی اور اس کی قیت کھانے والے پراللہ کی لعنت ہو۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ قَالَ لِأَنِّى رَأَيْتُهُ أَحَبُ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ قَالَ لِأَنِّى رَأَيْتُهُ أَحَبُ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصُبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ. [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٢٠ ٢ ٤ ٤) النساني: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصُبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ. [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٢٠ ٩ ٤ ٤) النساني:

(۱۷۵۷) اسلم مینید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہنا ہے کپڑوں کور تکتے تھے اور زعفر ان کا تیل نگائے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے کپڑوں کو کیوں رہنگتے ہیں اور زعفر ان کا تیل کیوں نگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ویکھا ہے کہ

مرزا) اکور برخیل میکیومترم کی جروں میں سب سے زیادہ پیندیدہ قعاء ای کا تیل لگاتے تھے اور ای سے کیڑوں کو رعفران کا تیل نگاتے تھے اور ای سے کیڑوں کو سے تھا۔

( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ غَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ إِنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمُوا لِلَّهِ بُنَ عُمُوا لِلَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ إِنَّمَا جِنْتُ عُمَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّى لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ إِنَّمَا جِنْتُ لِأُخْيِرَكَ كَلِمَتَيْنِ سَيْمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخُمَاعَةِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عُجَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَ مَوْتَ الْجَاهِلِيَّةِ. [راحع: ٣٨٦].

(۵۷۱۸) زید بن اسلم اپ والد نظل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر تقافا کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہاں عمل اس نے حضرت ابن عمر تقافا کوخوش آ مدید کہا، اور لوگوں کو تھم دیا کہ آئیں تکیہ چیش کرو، حضرت ابن عمر تقافا کوخوش آ مدید کہا، اور لوگوں کو تھم دیا کہ آئیں تکیہ چیش کرو، حضرت ابن عمر تقافیا کو جو فرمات بیشنے کے لئے نہیں آیا بلکہ آپ کو ایک حدیث بنانے آیا ہوں جو میں نے نبی علیقا سے نبی بیات کی ویڈر مات ہوگا ہوں جو میں نے نبی علیقا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگا، اور جو محض '' جماعت' کو چھوڑ کرمر گیا تو وہ جا بلیت کی موت مرا۔

( ٥٧١٥ ) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَغْنِى ابُنَ عَبَّدٍ حَدَّلَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا [صححه مسلم ( ١٢٣١)].

(۵۷۱۹) حفزت ابن عمر فی شخناہے مروی ہے کہ نبی طابقا کے ساتھ ہم نے ابتداءً صرف فیج کا احرام باندھا تھا۔

( ٥٧٠ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ بُنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نَعْيُمُ بُنُ النَّحَامِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا آخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اخْطُبُ عَلَى ابْنَةَ صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنُ لِيُؤْثِونَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَلْمِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنُ لِأَثْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَنْكُخْتُهَا فَلَانًا وَكَانَ هَوَى ابْنَتَكَ فَقَالَ لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنُ لِأَثْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَنْكُخْتُهَا فَلَانًا وَكَانَ هَوَى ابْنَتَكَ فَقَالَ لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنُ لِأَثْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَنْكُخْتُهَا فَلَانًا وَكَانَ هَوَى أَنْهُ لِللّهِ بُنِ عُمَرَ فَآتَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِي اللّهِ حَطَبَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَانُكُحْتُهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حَجْرِهِ وَلَمْ يُولُوا فَآلَ آشِولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النَّسَاءِ فِي ٱنْفُوسِهِنَّ وَهِي بِكُرْ فَقَالَ صَالَحُ فَقَالَ أَنْ عَلَيْهِمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْكُونَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى النِّسَاءِ فِي ٱنْفُسِهِنَّ وَهِي بِكُرْ فَقَالَ صَالَحُ فَقَالَ أَنْكُونَ الْمُؤْمِ فَيْ أَنْهُ الْمُهُ لَكُ عَلَى النَّهُ الْمُعْتَعَا الْمُنَا عَلَالًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَالِى مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا

(۵۷۲۰) تعیم بن نحام المنظر "جنهیں نی ملیانے صالح کا خطاب دیا تھا" کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر الله نے اپنے والد سے

هي مُنالهَ أَمُن شِل مِنْ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ درخواست کی کہ صالح کی بٹی سے میرے لیے پیغام نکاح بھیجیں،حضرت عمر خاتظ کہنے لگے کہ اس کے بیٹیم بھیتیج ہیں،وہ ہمیں ان برتر جی نہیں دیں گے، ابن عمر نگائنا ہے بچازید بن خطاب ٹائٹا کے پاس چلے گئے اوران سے بھی پیغام نکاح سمجیجنے کے لئے کہا، چنانچیزید ٹٹاٹٹ خود ہی صالح ٹٹاٹٹ کے پاس جلے گئے اور فرمایا کہ جھے عبداللہ بن عمر ٹٹاٹٹا نے آپ کی بیٹی کے لئے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجاہے، صالح نٹائٹزنے کہا کہ میرے پٹیم بھتیج موجود ہیں، میں اپنے گوشت کو نیچا کر کے آپ کے گوشت کو او نیانہیں کرسکتا ، میں آپ کو گواہ منا کر کہتا ہوں کہاس لڑکی کا نکاح میں نے فلاں مخض سے کر دیا۔

لڑکی کی مال حضرت ابن عمر تا اٹنا ہے اس کی شادی کرنا جا ہتی تھی ، وہ نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئی ادر کہنے تکی اے اللہ کے نبی! عبداللہ بن عمر ٹاٹھانے میری بٹی کا اپنے لیے رشتہ ما نگا تھالیکن اس کے باپ نے اپنی پرورش میں موجود پتیم جیتیج ے اس کا نکاح کردیا اور مجھ سے مشور و تک نہیں کیا ، نبی ملیٹا نے صالح کو بلا بھیجا ، اور فر مایا کہ کیاتم نے اپنی بیش کارشتہ اپنی بیوی کے مشورے کے بغیر ہی مطے کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں!ایہا ہی ہے، نبی مایٹا نے فرمایا عورتوں سے ان کے متعلق مشور ہ کرلیا کرو جب کدوہ کنواری بھی ہوں ،صالح ٹاٹٹؤ کہنے لگے کہ میں نے پیکا مصرف اس وجہ سے کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر ٹاٹٹا جومہر اسے دیں ہے،میرے پاس ان کا اتنابی مال پہلے سے موجود ہے (میں ان کامقروض ہوں ،اس لئے مجھے اس حال میں اپنی بٹی ان کے نکاح میں دینا کوارانہ ہوا)

( ٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ ٱبْرَّ الْبِرِّ آنْ يَصِلَ الرَّجُلُ آهُلَ وُكِّ آبِيهِ[راحع:

(۵۷۲۱) حضرت ابن عمر تناف سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے فرمایا سب سے بردی نیکی بیہ ہے کدانسان اپنے والد کے مرنے کے

بعداس کے دوستوں سے صلہ رخمی کرے۔

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ٱخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُهْحَانَ اللَّهِ بُكُورَةً وَآصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَانْظُرُ إِلَيْهَا تَصْعَدُ حَتَّى فُتِحَتْ لَهَا ٱبْوَابُ السَّمَاءِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا تَرَكُتُهَا مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ عَوْنٌ مَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ [واحع: ٤٦٢٧].

(۵۷۲۲) حضرت ابن عمر ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ایک آ دمی كَبْ لَكَا" اللَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ الْكُرَةَ وَأَصِيلًا" ني النِّاف يوچها كديه بْطُك نے كے

منالی اَمْرُین بل پیشِیمتری کی اس کی اس کی است کو بلسند کو بل الله بن میکوند الله بن میکوند الله بن میکوند کی م بین؟ وه آ دی بولا یارسول الله! بیس نے کہے ہیں، نی مالیشانے فر مایا اس ذات کی تیم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے ان کلمات کواو پر چڑھتے ہوئے دیکھا جتی کہ ان کے لیے آسان کے سارے دروازے کھول دیئے گئے، حضرت ابن

عمر بڑا فیا فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی مالیا کی زبانی یہ بات میں ہے، میں نے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا اورعون میں نہیں کے اس کے جس کہ میں نے جب سے پیکامات حضرت ابن عمر بڑا فیاسے سے ہیں، میں نے بھی انہیں ترک نہیں کیا۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ. [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٢١٨ و ٣٣١٤). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

کلیجی اور تلی ہے۔

( ٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ آبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱقْيِمُوا الصَّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَاثِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْحَلَلَ وَلِينُوا فِي آلِدِى إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا فَطَعَهُ اللَّهُ

[صححه ابن خزیمة (١٥٤٩). قال الألباني: صحیح (ابوداود: ٦٦٦، النسائي: ٩٣/٢)].

(۵۷۲۳) حضرت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایاصقیں درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفول کے مشابہہ ہوتی ہیں، کند ھے ملالیا کرو، درمیان میں خلاء کو پر کرلیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں زم ہوجایا کرواور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑ اکرو، جو مخض صف کو ملاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے اور جو مخض صف تو ڑتا ہے اللہ اسے تو ژویتا ہے۔

عِيجَانَ طِهِ مِن اللهِ بِنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثِ وَإِبْوَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ( ٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثِ وَإِبْوَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ( ٥٧٦٥ )

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ لَيْكُ الَّذِى ذَكَرَ تَفِلَاتٍ.[راحع: ٤٩٣٣].

(۵۷۲۵) حضرت ابن عمر تظافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَلَیْظِیَّانے ارشاد فر مایا تم رات کے وقت عورتوں کو پراگندہ حالت میں مساجد میں آنے کی اجازت وے دیا کرو۔

( ٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بِنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَجْلِسُ بَيْبَهُمَا مَرَّةً. [راحع: ٤٩١٩].

کے مندانا احمد بن بنید مترم کے کہ بی مالیہ اور کہ است کے بلاللہ بن عمر کریٹیں کے است کے بلاللہ بن عمر کریٹیں کے در میان کھودیر (۵۲۲) حضرت ابن عمر فاتھ سے مروی ہے کہ نی مالیہ جعد کے دن دوخطبے ارشا وفر ماتے تھے اور ان دونوں کے درمیان کھودیر

(۲۴ کا کا مقطرت آبان تمر نکافناسے مروق ہے کہ بی علیﷺ جمعہ کے دن دو تھیے ارساد فر مانے تھے اور ان دولوں نے در ممان پھور بیٹھتے بھی تھے۔

(٥٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّرَ يَقُولُ

كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُطِيَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرًاءَ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدُ ٱسْبَلْتُ فَجَاءَ فَآخَذَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنْ الثِّيَابِ فَفِي النَّارِ قَالَ فَرَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ

يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ[راحع: ٩٩٣ ٥].

﴾ الكلام عفرت ابن عمر تلاث سے مروى ہے كہ نبي مليلانے انہيں ايك ريشي جوڑا ديا اور حضرت اسامہ الليك كوكتان كا جوڑا

عطاء فرمایا پھرنبی ملیشانے مجھے دیکھا تو وہ کپڑا زمین پرلٹک رہاتھا، نبی ملیشانے آگے بڑھ کرمیرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا اے

اً ابن عمر! کپٹر ہے کا جو حصہ زمین پر کیکے گا وہ جہنم میں ہوگا ، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابن عمر پڑھا کو دیکھا کہ وہ نصف

ر پیڈلی تک تہبند ہاندھتے تھے۔ '' روروں کے آئین کو روٹی کے آئی کے آئی کیٹر کا ان کرنے کے آئی آئی کو کا کا بائید کا ان کا کہ کا آئی کے اور کا

( ٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفْلَى الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ. [راجع: ٣٤٤].

(۵۷۲۸) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کا اللّٰہ کا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ نیجے سے

والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے،اوپر والے ہاتھ سے مرادخرج کرنے والا ادر نیچے والے ہاتھ سے مراد ما تکنے والا ہاتھ ہے۔

( ٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى لَا يُؤَلِّى َ زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَالَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ثُمَّ يَلُزَمُهُ يُكُوِّقُهُ يَقُولُ أَنَا كَنُزُكَ أَنَا كَنُزُكَ.

[صححه ابن حزيمة (٢٢٥٧). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٣٨/٥)]. [انظر: ٢٠٥، ٢٢، ٦٤٤٨].

(۵۷۲۹) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فرمایا جو محض اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا، قیامت کے دن

اس کا مال منبے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آئکھ کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں ہے ، وہ سانپ طوق بنا کراس کے گلے میں لاکا

دیا جائے گا اور وہ اسے کے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں ، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ریج ہیں مرم میں جاہیں ہوتا و دم میں میں ہوتا ہے۔

( ٥٧٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُ<del>مَرَ وَ</del>فَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبُ لَمْ يَشُرَبُهَا فِى الْآنِيَا فَمَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبُ لَمْ يَشُرَبُهَا فِى الْآنِيرَةِ. [صححه مسلم (٢٠٠٣)، وابن حبان (٣٦٦٦)].

ر کا اعظا) سرت بن مرب کے روی ہے کہ ان میں مرجائے کہ وہ مستقل اس کاعادی رہا ہواوراس سے تو بہ بھی نہ کی ہو،وہ آخرت میں شراب و ایس مرجائے کہ وہ مستقل اس کاعادی رہا ہواوراس سے تو بہ بھی نہ کی ہو،وہ آخرت میں شراب ا

طهورے محروم رہے گا۔ ( ۵۷۲۱ ) قَالَ أَبِي وَفِي مَوْضِع آخَرَ قَالَ حَذَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

٥٧٣١) قَالَ أَبِي وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنَ زَيْدٍ عَنَ آيُوبَ عَنَ نافِعٍ عَنِ آبَنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [راجع: ٤٦٤٥]

(۵۷۳) حفرت ابن عمر فالمناسب مروى ب كه جناب رسول الله مكالي المان الله مكالي منشآ ورچيز شراب باور برنشآ ورچيز

-617

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا آسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ هَاشِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمُّ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ صُمَّنَا إِنْ لَمْ يَكُنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ.

[احرجه عبد بن حميد (٨٤٩) اسناده ضعيف حدا].

(۵۷۳۲) حفرت این عمر فالله سے منقول ہے کہ جو تخص دی دراہم کا ایک کپڑ اخریدے اوراس میں ایک درہم حرام کا ہوتو جب تک وہ کپڑ ااس کے جسم پررہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی ،اس کے بعد حضرت ابن عمر فالله نے اپنی انگلیاں اپنے کا نوں

علی وہ پر اان سے ہم چررہے ہاں کا وہا مار ہوں نہ ہوگا ، ان سے بعد سرت بن سرتھا ہے ، ہوں سیوں ہے و علی میں داخل کر کے فر مایا کہ پیکان بہر ہے ہو جا کیں اگر میں نے نبی نائیل کو بیارشا دفر ماتے ہوئے نہ سنا ہو۔

( ٥٧٣٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ قَالَ شَرِيكٌ أَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُورَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ قَالَ شَرِيكٌ أَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُكِمْ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ. [راجع: ٢٦٠].

(۵۷۳۳)حفرت ابن عمر الماثلاً ہے مروی ہے کہ نبی علیکا چٹائی پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سید میں ورو

( ٥٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا هُرَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي أَسُّفَارِهِ فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۵۷۳۴) حضرت ابن عمر بڑا ہوں ہے کہ عیدین کے موقع پر دورانِ سفر نبی مائیلا کے ساتھ ایک نیز ہ بھی لے جایا جاتا تھا

جونی ماینا کے سامنے گاڑا جاتا تھا اورا سے ستر ہ بنا کرنبی ماینا انماز پڑھاتے تھے۔

( ٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَصَّا وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُصُوءِ الَّتِى لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَصَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفُلَانِ وَمَنْ تَوَصَّا ثَلَاثًا فَلَلِكَ وُصُوبِي وَوُصُوءُ الْأَنْبِيَاءِ فَلِلِي

(۵۷۳۵) حضرت ابن عمر نظاف ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَالَّيْ اللهِ الله الله عضاء وضوکو دھوتا ہے تو

کے مُنلاً احمٰری خبل بین مترجم کے سات کہ است کے بلاللہ بن عبم کر منتیا کے است کے بلاللہ بن عبم کر منتیا کے بھا پیدوضو کا وہ وظیفہ ہے جس کا ہونا ضروری (اور فرض) ہے، جو دومر تبدد هوتا ہے، اسے دہرا اجرماتا ہے اور جو تین مرتبدد هوتا ہے توبید

میراوضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام ﷺ کا بھی یہی وضو ہے۔

(٥٧٢٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ آبُو مُحَمَّدٍ

حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتُ قُرِّيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا قَالَ فَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ [راجع: ٢٧٠٣].

بعدر و معارت ابن عمر رہے ہے کہ جماعت میں ایک میں ایک میں ایک میں ہے۔ (۵۷۳۲) حضرت ابن عمر رہے ہے مروی ہے کہ نبی طیلیانے فرمایا جو مخص قشم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نام کی قشم کھائے ،قریش

کے لوگ اپنے آباؤاجداد کے نام کی تشمیں کھایا کرتے تھے،اس لئے فرمایا اپنے آباؤاجداد کے نام کی تشمیں مت کھاؤ۔

( ٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ لَكُونَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْمُولِيَّا فَكَنْ وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطُنِ الْمُسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ [راحع: ٤٦١٨].

(۵۷۳۷) حضرت این عمر ٹھا تھاں سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل اور باقی چار چکروں میں عام رفتار رکھتے تھے،اورصفام روہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے ''بطن مسیل'' میں دوڑ تے تھے۔

( ٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا آبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالَ قُلْنَا فَمَا تَأْمُونَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّأْمِ[راحع: ٣٦ ٤].

( ٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَفِظُتُ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ صَلَّواتٍ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ[راحع: ٢٧ ٥].

(۵۷۳۹) حضرت ابن عمر تلاہی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹاپٹا ہے دس رکعتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز ہے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں ادرعشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور دور کعتیں نماز فجر سے پہلے۔

٤٧٥) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنُ الْأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ[صححه البحارى(٢٤٥٤)]:

مُنلُهُ المُونِ مِن اللهِ اللهُ الل

وواس كرك كساته ساتوي زمين تك دهنسايا جاتار بے گا-

( oven ) حَلَّثْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ رَافِع بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهًا لِلْقِبْلَةِ (راحع: ٥ ٢٧١).

(۵۷۳) حفرت ابن عمر فی اس مروی ہے کہ انہوں نے نبی کاراستدد یکھاہے جوقبلہ کے رخ ہوتا تھا۔

( ٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتِيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ (راحع: ٤٧٦٣].

(۵۷۳۲) حضرت ابن عمر تفاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ۲۲ یا ۲۵ دن تک بدا ندازہ لگایا کہ نی ملی افجر سے پہلے کی اور

مغرب كے بعدى دوركعتوں (سنتوں) ميں سورة كافرون اور سورة اظلام پڑھتے رہے ہیں۔ ( ٧٤٢ ) حَدَّنَنَا سُرَيْجٌ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَالْكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

مَا تَكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ. [راحع: ٣٦٥].

(۵۷۳۳) حفرت ابن عمر تا است مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله الله الله وقر مایا جو تحض الله کے نام پر بناہ مانگے اسے بناہ دے دو، جو تض الله کے نام پر سوال کر ہے اسے عطاء کر دو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلدو، اگر بدلہ میں دینے کے نہ طرقو اس کے لئے اتنی دعا تمیں کروکہ تمہیں یقین ہوجائے کہتم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے اور جو تحض تمہاری بناہ میں آئے، اسے بناہ دے دو۔

( ٥٧٤٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي ذِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا فِئَةً كُلِّ مُسْلِمٍ. [راحع: ٣٨٤].

(۵۷۴۳) حضرت این عمر تقافلات مروی ہے کہ نبی قاینا نے فرمایا میں ہرمسلمان کی جماعت ہوں۔

( ٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَجَّمَنَّ تُجَاةَ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ تُجَاهَةُ الرَّحْمَنُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ

عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَكْتَ ظَدَمِهِ الْيُسْرَى. [داحع: ٩٠٩].

(۵۷۲۵) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طائی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے تاک صاف نہ کرے اور نہ ہی چہرے کے سامنے تاک صاف نہ کرے اور نہ ہی

الله المران بل مُؤرِّن بل مؤرِّن بل مؤرّن بل

دائیں جانب کرے،البتہ بائیں جانب یا اپنیائیں پاؤں کے پنچے کرسکتا ہے۔

( ٥٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي يُونُسَ حَاتِمٍ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ

رَ ٱلْبَتُ امْرَأَةً جَائَتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنَى عَلَيْهَا دِرُعُ حَرِيرٍ فَقَالَتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَال شعيَب: صحيح لغيره، وهذه اسناد طعيف].

(۵۷۳۷) عاتم بن مسلم كت بي كه بين كه بين في ليش كايك آدمي كويد كت موت سنا كه بين في ايك عورت كوميدان مني بين

حضرت ابن عمر تلا کے پاس آتے ہوئے دیکھا،جس نے رمیثی قیص پہن رکھی تھی،اس نے آ کر حضرت ابن عمر رقاب ہو چھا

كريشم كے متعلق آپ كى كيارائے ہے؟ انہوں نے فر مايا كه نبي مليا نے (مردوں كے ليے) اس كى ممانعت فر مائى ہے۔

( ٥٧٤٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَمُنِى ابْنَ عُتُبَةَ عَنْ يَحْيَى يَمْنِى ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّى عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

[صححه البحاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥)، وابن حزيمة (٢٣٦)].

(۵۷۴۷) حضرت ابن عمر تھا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مایٹی کودو کچی اینٹوں پر خانہ کعبہ کے رخ قضاءِ حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔

( ٥٧٤٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ آوُ تَصَدَّقُ بِهِ وَمَا جَائَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ آوُ تَصَدَّقُ بِهِ وَمَا جَائَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَالًا فَلَا تُشِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنُ آجُلٍ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسُألُ آحَدًا شَيْنًا وَلَا يَوُدُّ شَيْنًا [أحرحه مسلم: ٩٨/٣].

(۵۷۳۸) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مائیا جب حضرت عمر نظافۂ کوکی چیز عطاء فرماتے تو حضرت عمر نظافۂ عرض
کرتے کہ یا رسول اللہ! مجھ سے زیادہ جومختاج لوگ ہیں، بیانہیں دے دیجئے، نبی علیہ نے فرمایا اسے لے لو، اپنے مال میں
اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، اور یا در کھو! اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے لیا کرو،
ورنداس کے پیچھے نہ پڑا کرو، سالم میں کہتے ہیں کہاس وجہ سے حضرت ابن عمر نظافہ بھی کسی سے بچھ مانکتے نہ تھے، البند اگر کوئی
دینا تو اسے دند فرماتے تھے۔

( ٥٧٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ حُوّيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ. [راحع: ١٠٠]. ( ٥٧٣٩) گذشته مديث ال دومرى سند سي جمى مروى ہے۔

www.KitaboSunnat.com

مَنْ الْمُ اَمَّرُنُ مِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرً ( ٥٧٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرً قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ تَأْخُذُ إِنْ حَدَّثَتَكَ قُلْتُ نَعَمُ قَالً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَيْهَا

[قال الآلباني: صحيح (ابن ماجة، ١٠ ، ١). اسناده ضعيف]. [انظر: ٦٣ ، ١]. [انظر: ٦٣ ، ٦]. [انظر: ٦٣ ، ٦].

(۵۷۵) بشربن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر انگائیا سے پوچھا کہ دورانِ سفرروزہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تم سے حدیث بیان کروں تو تم اس پڑمل کرو گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا کہ نی طیکی جب اس شہر سے باہر نگلتے تھے تو نماز میں قصر فرماتے اوروا پس آنے تک روزہ ندر کھتے تھے (بعد میں تضاء کر لیتے تھے) (۵۷۵) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا یَزِیدُ یَعْنِی ابْنَ عَطَاءِ عَنْ یَزِیدٌ بْنِ آبِی ذِیادٍ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ سُهَیْلِ بْنِ

٧٥) حَدَثنا حَسَينَ بَنَ مُحَمَّدٌ حَدَثنَا يُؤِيدُ يَعْنِي ابنَ عَطَاءٌ عَنْ يَرِيدُ بِنِ ابِي رِيهُ صَلَيْ ال عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِيثَرَةِ وَالْقَشِّيَّةِ وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْمُفْدَمِ قَالَ يَزِيدُ وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ وَالْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُصَلَّعَةٌ مِنْ إِبْرَيْسَمِ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالْمُفْدَمُ الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفُرِ.

رادی کتے ہیں کہ میر وے مراد درندوں کی کھالیں ہیں، قسیہ سے مرادریثم سے بنے ہوئے کپڑے ہیں جومھرے لائے جاتے تھے اور مفدم سے مراد زر درنگ سے ریکے ہوئے کپڑے ہیں۔

تے اور مفدم سے مراوزرور مگ سے رکئے ہوئے کپڑے ہیں۔ ( ٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِينَا الْعَدُوَّ فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَمْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ فَتَعَرَّضْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ لَا بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ إِنِّى فِئَةً لَكُمْ. [راجع: ٢٥٥٠].

(۵۷۵۲) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا دشمن سے آ منا سامنا ہوا، لوگ دوران جنگ تھبرا کر بھا گئے لگے، ان میں میں بھی شامل تھا، ہم مدینه منورہ حاضر ہوئے اور جب نبی بلیشا نماز کے لئے باہر نکلے تو ہم نبی بلیشا حاضر ہو گئے، اور ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم فرار ہوکر بھا گئے والے ہیں، نبی بلیشا نے فرمایانہیں، بلکہ تم بلیث کرحملہ کرنے

> والے ہو، میں تمہاری ایک جماعت ہوں ۔ د مرمدہ اَحَدَّننا حُسَد ذرق محتمد حَدِّننا سِا

( ٥٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ زَيْدٍ يَغْنِى ابْنَ جُبَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [راحع: ٣٩٩] ار مرادا اکر این این عرفی این مردی ہے کہ نی مالی این ایک مقتق ل عورت کود یکھا تو عورتوں اور بچوں کو تل

کرنے ہے روک وہا۔

( ٥٧٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَأْسًا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُ ٱحَدَّكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٨٠٧٥].

(۵۷۵۳)عبدالرملَّ بن تميره و يُنطَّة كتب بي كها يك مرتبه حضرت ابن عمر فقائلان ايك كثا مواسر و يكها تو فرماياتم ميں سے سمى آ دمى كو'' جب اسے كوئى قتل كرنے كے لئے آئے'' ابن آ دم جيسا بننے سے كيا چيز روكتى ہے، يا در كھو! مقتول جنت ميں جائے گا اور قاتل جہنم ميں۔

( ٥٧٥٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأْى عَيْنٍ فَلْيَقُرَأُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَسُورَةَ هُودٍ[راحع: ٢ - ٤٨].

(۵۷۵۵) حضرت ابن عمر ڈھٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالْتَیْمُ نے ارشاد فرمایا جو محض قیامت کامنظرا پی آتکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے،اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر،سورۂ انفطار پڑھ لے، غالبًا سورہ ہود کا بھی ذکر فرمایا۔

( ٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجْعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

[صححه البحاري (۱۷٦٨). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٠١٢، و٢٠١٣)].

(۵۷۵۲) حضرت ابن عمر ٹنائھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نمازیں وادی بطحاء میں پڑھیں ،رات ویمبیں گذاری اور پھر مکہ مکر مدمیں داخل ہوئے ،حضرت ابن عمر ٹنائھا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمُ أَرَهُمَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَكُنَّا ضُلَّالًا فَهَدَانَا اللَّهُ بِهِ فَيهِ نَقْتَدِى.

[راجع: ۲۹۸ه].

(۵۷۵۷) حفرت ابن عمر رفی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیا اور حفرت عمر رفی کئے کے ساتھ سفر کیا ہے، یہ دونوں سفر میں دو سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، ہم پہلے گمراہ تھے پھراللہ نے نبی علیا کے ذریعے ہمیں ہدایت عطاء فر مائی اب ہم ان ہی کی اقتداء کریں گے۔ مُنالُهُ اللهُ مَن بل مِن مُن اللهُ الله مِن مُن اللهُ اللهُ مِن مُن اللهُ اللهُ مِن مُن اللهُ مِن مُن اللهُ م

( ٥٧٥٨ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ يُحَذِّبُ فِي بَيْتِ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفُويضَةِ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ

(۵۷۵۸) حضرت ابن عمر پڑھیا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا سے فرض نماز وں کے علاوہ دس رکعتیں محفوظ کی میں ظہر کی نماز ہے ہل دورکعتیں اوراس کے بعد دورکعتیں نیزمغرب کے بعد دورکعتیں اورعشاء کے بعد بھی وورکعتیں اور دِورکعتیں نمانے فجر

( ٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عُفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ آهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُرُ رَكَعَةٌ مِنْ

آخِرِ اللَّيْلِ.[راحع: ٩٨٧]. (۵۷۵۹) حضرت ابن عمر ولا النظیاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص نے نبی ملیلیا سے رات کی نماز سے متعلق بوچھا تو نبی مالیہ نے اپنی دوانگلیوں سے اشارہ کر سے فر مایا دو دور کعتیں پڑھا کرو،اوروتر کی رات کے آخری جھے میں ایک رکعت ہے۔ ( ٥٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ ٱلْحُصَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنْ

الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيُخْبِرُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَّرُوا لِنَافِعِ آنَهُ كَانَ يَمُشِي مَا بَيْنَ الرُّكُنَيْنِ قَالَ مَا كَانَ يَمُشِي إِلَّا حِينَ يُوِيدُ أَنْ يَسْتَلِمَ. [داحع: ٢٦١٨]. (۵۷۱۰) تا فع میشد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رفاق حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ نبی میلیا بھی

اس طرح کرتے تھے اور وہ رکن بمانی اور حجرا سود کے درمیان عام رفتار سے چلتے تھے تا کہ اسلام کرنے میں آسانی ہو سکے۔ ( ٥٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنّ عَاثِشَةَ سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ فَخَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتُ إِنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَبِيعُونِى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ. [راحع: ٥٥٥]. (٥٤ ١١) حضرت ابن عمر نطاف سے مروى ہے كه حضرت عائشہ صديقه ظافان بريره فاقا كوخريد نا جا ہا نبى مليكا نماز كے لئے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو حضرت عائشہ ڈٹھٹانے عرض کیا کہان لوگوں نے انہیں بیچنے سے اٹکار کر دیا اور کہا کہا گر

وَلا ءِہمیں ملے تو ہم چے دیں گے ، نبی ملیا نے فرمایا وَلاءاس کاحق ہے جوآ زاد کرتا ہے۔ ( ٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَّكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنُ الرَّكُوعِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع <mark>و منفرد موضوعات ی</mark>

[صححه البخاري (۱۷۲۹)]. [انظر: ٥٨٤٣، ٢١٦٤].

(۵۷۱۲) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی طابیا جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثِنِى أَبُو مَطَرٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَدَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ. [قال النرمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (النرمذي: ٣٤٥٠)].

(۵۷۲۳) حضرت ابن عمر نگائیا ہے مروی ہے کہ نبی مائیلا بکل کی گرج اور کڑک سنتے تو یہ دعا وفر ماتے کہ اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے ہلاک ندفر ماءا پنے عذاب سے ہمیں ختم ندفر ماءاوراس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطاء فر ما۔

( ٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ[راحع: ٤٨٣٧].

( ۵۷ ۱۳ ) حضرت ابن عمر تفایشا سے خروی ہے کہ نبی ملیشا نے ملکے اور کدو کے برتن سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي آوَّلِ آمُرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ

(۵۷ ۱۵) طاؤس کہتے ہیں کہ ابتداء میں حضرت ابن عمر نگاٹنڈ کی رائے میتھی کہ عورت جہاد کے لئے نہیں جاسکتی الیکن میں نے

بعد میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی مالیا نے عور توں کو بھی اجازت دی ہے۔

( ٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى اللِّمْعُوَةِ فَلْيُجِبُ أَوْقَالَ فَلْيَأْتِهَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا [راحع: ٢٧١٣]

(۵۷ ۱۲) حضرت ابن عمر فاللها على مروى ہے كہ جناب رسول الله كاللي الله كاللي الله عمر الله الله على كودعوت وليمه دى

جائة واس اس يش شركت كرنى جابي اور حضرت ابن عمر فالله بهى دعوت قبول كر ليت تضخواه روز ي به بوت بانه بوت \_ ( ٥٧٦٥ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

أَصْحَابَ هَلِهِ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [راحع: ٥٤٧]. (١٤٤٥) حضرت ابن عمر تُنَاهُا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله كَالْيَّا نَعْ مايامصوروں كوقيامت كے دن عذاب مِيں مبتلا كيا

جائے گا اوران ہے کہاجائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھوٹکوا ورانہیں زندگی بھی دو۔

( ٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢١٦].

منزارا مراف المراف الم

(۸۲ که) حضرت ابن عمر نگاف سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا قیامت تک کے لئے محور ون کی پیشانی میں خیر اور تھلائی رکھ دی گئی ہے۔

( ٥٧٦٩ ) حَدَّثْنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَهُ[سباتی می مسند ابی هریرة: ٨٩٦٦].

(۵۷۲۹) گذشته صدیث ایک دوسری سند سے حضرت ابو بریرہ تاتین سے بھی مروی ہے۔

( ٥٧٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ حَمَّادٌ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتُرَكَ مِنْهُ ذُوَابَةٌ [راحع: ٤٤٧٣].

(۵۷۷۰) جعزت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی ملیلائے'' قزع'' سے منع فر مایا ہے،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے دفت بچھ بال کٹوالیے جا کیں اور بچھ چھوڑ دیئے جا کیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( ٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقَّنَنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ [راجع: ٥٦٥].

(ا۵۷۷) حفرت ابن عمر الله است مروى مي كه نبي عليه ابات سننه ادراطاعت كرنے كي شرط پر بيعت ليا كرتے سے چرفر ماتے

تھے کہ حسب استطاعت، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو کے اور مانو کے )

(ع٧٧٥) حَلَّنَا عَفَّانُ حَلَّنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّنَا عُجْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مِصْرَ يَحُجُّ الْبَيْتَ فَالَ فَرَآى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ حَوُلَاءِ الْقَوْمُ فَقَالُوا قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنُ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ أَنْشُدُكَ أَوْ نَشَدْتُكَ بِحُرْمَةٍ هَذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُنْمَانَ قَرْ يَوْمَ أَحُدٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَىٰ مَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ قَالَ أَحُدٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا مَرْصَتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ مَا سَأَلْتِنِى عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ قَلْ فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا مَرْصَتُ عَفْهَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا مَرْصَتُ عَفْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا مَرْصَتُ فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ تَعَالَ أَبُيْنُ لَكَ مَا سَأَلْتِنِى عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ قَلْ فَعْرَ لَهُ وَامَّا تَعَيِّبُهُ عَنْ بَيْعِةِ الرِّضُوانِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَا تَعَيْبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ بَعْدَمًا ذَهُلَ عَنْ مَنْ عُنْمَانُ وَكَانَ أَبَعُهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْمَانُ وَكَانَ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْمَانً وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبُ بِهِمَانَ وَكَالَ ابْنُ عُمَرَا أَوْقَالَ الْمَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْمَانُ وَكَانَ بَيْعَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْمَانً وَكَالَ ابْنُ عُمْرًا أَنْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْمَانً وَكَالَ الْمُعْمَانَ وَكَالَ الْمُعْولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْمُؤْولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ا

حضرت ابن عمر تا این عمر تا این نے فرمایا ب آؤیس تمہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت ہے آگاہ کروں جن کے متعلق تم نے جھے یہ چھا ہے، جہاں تک غزوہ احد کے موقع پر بھا مخنے کی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان سے درگذر کی اور انہیں معاف فرما دیا ہے، غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیا اگل کی صاحبزادی (حضرت رقبہ تا ایما) جو کہ حضرت عثان میں اس وقت بیارتھیں، نبی علیا نے ان سے فرمایا تھا کہ (تم یمیں رہ کراس کی تیار داری کرو) تمہیں غزوہ بدر کے شرکاہ کے برابر اجر بھی ملے گااور مال غنیمت کا حصہ بھی ، ربی بیعت رضوان سے غیر حاضر کی تو اگر بطن کہ میں عثان سے زیادہ کو کی معزز ہوتا تو نبی علیا اس کو تھے جو ، نبی علیا نے خود حضرت عثان ٹائٹ کو کمہ مکر مہ میں بھیجا تھا اور بیعت رضوان ان کے بعد حضرت جا تھ پر مار کر فرمایا تھا یہ عثان کا ہاتھ ہے ، اس کے بعد حضرت جا تھ پر مار کر فرمایا تھا یہ عثان کا ہاتھ ہے ، اس کے بعد حضرت جا تھ پر مار کر فرمایا تھا یہ عثان کا ہاتھ ہے ، اس کے بعد حضرت اس عرفی شاف نے فرمایا ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جا۔

( ٥٧٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرِى النَّهَبَ بِالْفِطَّةِ أَوْ الْفِطَّةَ بِالنَّهَبِ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُقَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَهُ لَبْسُ[راحع: ٥٥٥٥].

(۳۷۷) حفرت ابن عرفالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مل نے نی ملیا سے بیمسلہ پوچھا کہ میں سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کوسونے کے بدلے ورسے کے بدلے یا چاندی کوسونے کے بدلے ورسے ایک کو دوسرے کے بدلے وصول کر واتو اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ ہوجب تک تبہارے اور اس کے درمیّان بی کا کوئی معالمہ باتی ہو۔ بدلے وصول کر واتو اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ ہو جب تک تبہارے اور اس کے درمیّان بی کا کوئی معالمہ باتی ہو۔ (۱۷۷٤) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدِّتُنَا عُبیْدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ بَانِي قُبَاءَ رَاكِمُ وَمَاشِيًا راجع: ۱۹۹).

( س ۵۷۷) حضرت ابن عمر تالف سے مروی ہے کہ نبی مالیا معجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کہ بھی۔

( ٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ هَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحَنَى كُلُبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلُبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَا رَاحِهِ ٤٤٤٩.

مُنْ الْمَامُونُ فِي الْمُعَالِينَ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّا ا بھی نہ ہواور نہ بی شکاری کیا ہوتو اس کے تواب میں روز انہ دو قیراط کی ہوتی رہے گی اور نبی بالیم اس کتوں کو مار دینے کا تھم دیتے

( ٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنُ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٤٤٨٩]. (۵۷۷) حضرت ابن عمر فقائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا فَقَالِ الله مَلَاقِقُ ان ارشاد فر ما یا جو محف تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے تھے بیٹا

ہوا چانا ہے ( کیڑے زمین پر مھنے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے ون اس پر نظرر حم نہ فر مائے گا

(٥٧٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ٤٤٦٦].

(۵۷۷۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی محص جمعہ کے آئے تو اسے جا ہے کہ

( ٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱلْفَصَلُ مِنْ ٱللِّهِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[راحع: ٤٦٤٦].

(۵۷۷۸) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا نیج کے ارشاد فرمایا مسجد حرام کوچھوڑ کرمیری اس مسجد میں

نماز پر صنے کا تواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نمازوں سے اصل ہے۔

(٥٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةً أَحَدِكُمُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راحع: ١٧٠].

(۵۷۷۹) حضرت ابن عمر مُثَاثِقًا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُثَاثِقُتِم نے ارشاد فر مایا تھا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز

رومن ك ففيلت ستائيس در جزياده ٢-( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمًا وُبُورَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ [راحع: ٨٤ ].

(۵۷۸۰) حضرت ابن عمر فظانت مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

كابل خانداور مال تباه وبربا دجو كميات (٥٧٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرُّ صَعِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ[راحع: ٤٤٨٦].

(۵۷۸) حضرت ابن عمر ٹائنا ہے مروی ہے کہ نبی علیثانے آزادہ غلام چھوٹے اور بڑے سب پرصدقہ فطرایک صاع تھجوریا

ایک صاع جومقرر فرمایا ہے۔

﴿ ٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْفُدُ أَحَدُنَا

وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا تُوَضَّأَ [راحع: ٢٦٦٢].

(۵۷۸۲) حضرت ابن عمر تُنَاهِ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹاٹنڈنے نبی ملیّھا ہے یو چھاا گرکوئی آ دمی اختیاری طور پرنا پاک ہوجائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی ملیّھانے فر مایا ہاں! وضوکر لے اور سوجائے۔

( ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ ٱبَدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[راحعي، ٤٦١٦].

(۵۷۸۳) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیراور یہ کر سے مرحمو

بِهِلانَى رَهُوكَ كُنْ ہِ -( ٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا نَصَحَ الْعَبُدُ لِسَيِّدِهِ وَٱخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ[راحع: ٢٧٣].

(۵۷۸۴) حفرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنافِظ کے ارشاد فر مایا جو غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آتا کا بھی ہمدر دہو، اے دہراا جربے گا۔

( ٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا[راحع: ١٥٩].

(۵۷۸۵) حطرت ابن عمر فان سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ ہے اٹھا کرخود وہاں نہ معظمیں میز تھا سے میں گا

بيضى البية تم يجيل كركشادگى پيداكيا كرو\_ ( ١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

( ٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ٱکُلِ لُنُحُومِ الْحُمُرِ الْٱهْلِيَّةِ [انظر: ٢٣١٠].

(۵۷۸۲) حضرت این عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکالیّنظ نے (غزوۂ خیبر کے دن) پالتو گدھوں کے گوشت ہے منع فرمادیا۔

( ٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.[صححه البحارى (٢/٥))، ومسلم (٢١٥)]. [انظر: ٦٣١٠]. ( ٥٧٨ ) گذشته حدیث اس دوسری سندے جی مروی ہے۔

﴿ مُنْ الْمَا اَمُرْمُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( ٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنُ اشْتَرَىٰ نَخُلًا قَدُ أَبُرَتُ فَتَمَرَتُهَا لِلَّذِى أَبَرَّهَا إِلَّا أَنْ يَشُرِطُ الَّذِى اشْتَرَاهَا واحد: ٢ ٠ ٥٠٤].

(۵۷۸۸) حفرت ابن عمر طالقت مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَالِيَّةُ ان ارشاد فرما یا جو محض کسی ایسے درخت کوفروخت کرے جس میں مجوروں کی پیوند کاری کی گئی ہوتو اس کا کچل با نع کی ملکیت میں ہوگا ،الا یہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگادے (کہ میں بیدرخت کچل سمیت خرید رہا ہوں)

( ٩٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجِئْتُ وَقَدُ فَرَعَ فَسَالُتُ النَّاسَ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنُ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَقَّتِ وَالْقَرْعِ [راحع: ٤٤٦٥].

(۵۷۸۹) حضرت ابن عمر فائل سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طاب کیا لیکن جس وقت میں پہنچا تو نبی طاب ا فارغ ہو چکے تنے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبی طابی نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی طابی ن و باء اور مرفت میں نبیذ منانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَاثِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَلِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَلِهِ مَرَّةً لَا تَدْرِى أَيَّهُمَا تُتُبُعُ [راحم: ٧٩ : ٥].

(۹۷ مه) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافی آئے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جودو رپوڑوں کے درمیان ہو، بھی اس رپوڑ کے پاس جائے اور بھی اس رپوڑ کے پاس اسے بیداندازہ نہ ہو کہ وہ ان میں سے کسی رپوڑ کے ساتھ جائے۔

(٥٧٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ[راحع: ٤٤٧٢].

(۵۷۹۱) حفرت ابن عمر فَيْهُ اسے مروی ہے کہ بی عَلَیْه کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ (۵۷۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَ أَتِی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهِی حَائِضٌ فَذَکّرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ وَسَلَّمَ وَهِی حَائِضٌ فَذَکّرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلَیْرَاجِعَهَا حَتَّی تَطُهُرَ ثُمَّ تَحِیضَ أُخْرَی فَإِذَا طَهُرَتْ یُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَوْ یُمُسِکُهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّالَ اللَّهُ أَنْ یُجَامِعَهَا أَوْ یُمُسِکُهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْنَسَاءُ [راحع: ١٦٤].

(۵۷۹۲) حفرت ابن عمر الله كتي بي كه ايك مرتبه ميل في اپني بيوى كو ايام "كي حالت مين ايك طلاق دے دى ، حضرت

( ٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَشْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَاوْنَوَتُ لَهُ مَا صَلَّى. [راحع: ٤٩٢].

(۵۷۹۳) حضرت ابن عمر ناتش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مخف نے نی طیا گی خدمت بیں حاضر ہو کررات کی نماز سے متعلق دریافت کیا، اس وقت نبی طیفا منبر پر تھے، نبی طیفا نے فر مایا رات کی نماز دودور کعت پر مشتمل ہوتی ہے اور جب '' صبح'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ، ان سب کی طرف سے بیوتر کے لئے کا فی ہوجائے گی۔

( ١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا[راحع: ٤٧١٠].

(۵۷۹۳) حصرت ابن عمر فالله المصروى بركم في اليلا في ارشاد فر ما يارات كوا بني سب سرة خرى نماز وتر كوبناؤ-

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِفْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

[راجع: ٤٧٢١].

(۵۷۹۵) حضرت این عمر میں ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ایک ایک مینے میں ایک ہی سحری ہے سلسل کی دن کا روز ہے موری نے بھی ایسے ہی کیا، نی مائیلائے نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے گئے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ہ کھنے سے منع کرر ہے ہیں اور خودر کھر ہے ہیں؟ نی مائیلائے فرمایا میں تبہاری طرح نہیں ہوں، جھے تو اللہ کی طرف سے کھلا

( ٥٧٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْنَاعُ الْفَرَسَ الَّذِى حَمَلُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَرْجِعُ فِى صَدَقَتِكِ [راحع: ٧٧١٥].

(۵۷۹۷) حضرت این عمر النافذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق النافذ نے فی سبیل اللہ کسی مخص کوسواری کے لئے محمور اور دیا، نبی مایشانے وو محمور اکسی آ دمی کودے دیا، پھر حضرت عمر مثالثۂ بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ جس

منالا) افران مبل المين سواري كے لئے ديا تھا كيا عن اسے فريد سكتا ہوں؟ ني اليا ان فرمايا كدا سے مت فريد واورا پنے صدقے سر حرج مت كرويا

( ٥٧٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلُولُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْآخِرَةِ ثُمَّ جَانَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أَكُسُكُهَا لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُويهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكُمُ لِتَبْعِيعَهَا أَوْ لِيَكُسُوهَا قَالَ عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسُولُكُها لِيَقِيعَهَا أَوْ لِيَكُسُوهَا قَالَ فَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسُولُكُها لِيَبِيعَهَا أَوْ لِيكُسُوهَا قَالَ عُمَرُ أَكُا لَهُ مُشْرِكًا مِنْ أَمْهِ بِمَكَةً . [راحع: ٤٧١٣].

(۵۷۹۷) حطرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فالٹنا نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک رہیمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھاتو نی طابقات کہنے گئے کہ پارسول اللہ ااگر آپ اسے خرید لینے توجمد کے دن پی لیا کرتے یا وفود کرما سے پین لیا کرتے ؟ بی طابقات نے فرمایا یہ وہ محض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ شہو، چنددن بعد فی علیہ ایک خدمت میں کہیں سے چندریشی حل آئے ، نی طابقات نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر طابقات کو می بجوادیا ، صفرت عمر طابقات کہنے کے کہ یارسول اللہ ا آپ نے نے جھے یہ رہیمی جوڑا بھی ایسول اللہ ا آپ نے نے خود ہی تو اس کے متعلق وہ بات فرمائی جو شاخ وخت کر کاس کی قیمت اپ استعال میں لے آ و یا کسی درائی جوڑا ہے کہم اسے فروخت کر کاس کی قیمت اپ استعال میں لے آ و یا کسی کو پہنا دو چا نچ حضرت عمر طابقات نے بیٹ ایک ماں شریک بھائی کو 'جومشرک تھا اور کہ کرمہ میں ہی رہتا تھا'' پہنا دیا۔ کو پہنا دو چا نچ حضرت عمر طابقات وہ جو ڈلا کے ایک ماں شریک بھائی گؤٹر نیو سالیج عن آبید عن جوڈہ قال قال دَسُولُ اللّهِ عَنْ آبی ہمکو بُنِ سَالِج عَنْ آبیہ عَنْ جَدِّہِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَنْ آبی ہمکو بُنِ سَالِج عَنْ آبیہ عَنْ جَدِّہِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ آبیہ عَلَیْ اللّه عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ آبیہ عَلَیْ اللّه عَنْ آبیہ یکو بُنِ سَالِج عَنْ آبیہ عَنْ جَدِّہِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ آبیہ عَنْ آبیہ یکو بُنِ سَالِج عَنْ آبیہ عَنْ جَدِّہِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَنْ آبیہ بھی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهِ عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ آبیہ عَنْ جَدِّہِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّه عَنْ آبیہ بھی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهِ عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ اللّه عَنْ جَدْہِ وَ اللّه عَنْ جَدْہِ اللّه عَنْ جَدْہِ وَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ آبیہ بھی اللّه عَنْ جَدْہِ وَ اللّه عَنْ جَدْہِ اللّه عَلْهُ وَسَلّمَ مِنْ اللّه عَنْ جَدُو اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ جَدْہِ اللّه عَنْ جَدْہِ اللّه عَنْ جَدْہُ وَ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ جَدْہُ اللّه عَنْ جَدْہُ اللّه عَنْ جَدْہُ اللّه عَلْهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ جَدُو اللّه اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه اللّه عَدْہُ اللّه اللّه عَالَه اللّه عَدْہُ ال

لئے جہنم میں ایک محمر تعمیر کیا جائے گا۔

( ٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَطَّنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِلَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا [راحع: ٤٤٨١].

(۵۷۹۹) حفرت ابن عمر تا الله عمروی ہے کہ نی مالیا کے دور باسعادت میں مرداور عورتنی استے ایک بی برتن سے وضو کر

-22

( ..هه ) حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِ نِدَائِهِ آلَا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ آلَا صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ آلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ فِى السَّفَرِ أَلَا صَلُّوا فِي

(۵۸۰۰) تا فع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ'' وادی ضجنان'' میں حضرت ابن عمر بھا نے نماز کے لئے اذان دلوائی ، پھر بیر منادی کردی کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھلو، اور نبی علیا کے حوالے سے بیرحدیث بیان فر مائی کہ نبی علیا بھی دورانِ سفرسردی کی را توں

میں یا بارش والی را توں میں نماز کا اعلان کر کے بیرمنا دی کردیتے تھے کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

(٥٨.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بَنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَرَآى فِتْيَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمْ كُلَّ خَاطِئَةٍ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا وَغَضِبَ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَوَّقُوا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُمَثِّلُ

بِالْحَيْوَانِ [راحع: ٢٢٢]. (٥٨٠١) سعيد بن جير كهت بي كدايك مرتبد لديند منوره ككى راست مي ميراحفرت ابن عمر تافي كساته كذر بواء ديكها كد

کھونو جوانوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر اپنا نشانہ درست کررہے ہیں ، اس پر حضرت ابن عمر نظاف غصے میں آگئے اور فرمانے لگے بیکون کر رہاہے؟ اس وفت سارے نوجوان دائیں بائیں ہوگئے ، حضرت ابن عمر نظاف نے فرمایا کہ جناب رسول

اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْوَرِكَامِثُلِهُ كُرِيرٍ

الرِّحَالِ [راجع: ٧٨ ٤٤].

( ٥٨.٢ ) حَلَّالْنَا عَفَّانُ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ قَالَ جَبَلَةُ آخُبَرَنِي قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ الْعِرَاقِ فَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَرُزُفُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَحَاهُ. [راجع: ١٣ ١٥].

(۵۸۰۲) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹ ہمیں کھانے کے لئے مجوردیا کرتے تھے،اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کا شکار تھے،ایک دن ہم مجوری کھار ہے تھے کہ حضرت ابن عمر ٹائٹ ہمارے پاس سے گذرے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت میں کئی کئی مجوریں اکٹھی مت کھاؤ کیونکہ نبی طبیقائے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیری مجوریں اکٹھی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (۵۸۰۳) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِی جَبَلَةً سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ جَرَّ قَوْمًا مِنْ لِیَابِهِ مِنْ الْمَدِيلَةِ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ۲۸ م].

(۵۸۰۳) حضرت این عمر فرق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا اُلائی ارشا دفر مایا جو خص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھیٹیا ہوا چاتا ہے ( کپڑے زمین پڑ گھتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پرنظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥٨.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا جَذِهِ غَدْرَةُ فَلَانٍ [راحع: ١٩٢]. www.KitaboSunnat.com

َ جَائِكُ اوركَهَا جَائِكًا كَهِي فَلَال بَن فَلَال كَارِهُوكَ ہِے۔ ( ١٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مُعَلَّظَةٌ مِانَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا آرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا آلَا إِنَّ كُلَّ دَم وَمَالٍ وَمَأْثَرَةٍ كَانَتُ فِي الْحَاهِلَةَ تَحْتَ قَلَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّي قَدُ أَمْضَيَّتُهَا لِأَهْلِهَا

الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَلَمَنَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِفَايَةِ الْحَاجِ وَسِدَانَةِ الْبُنْتِ فَإِنِّى قَدُ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا الْجَاجِ وَسِدَانَةِ الْبُنْتِ فَإِنِّى قَدُ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا (۵۸۰۵) حضرت ابن عمر علی سے مقتول ہوجانے دالے کی دیت سواونٹ ہے، بعض اسانید کے مطابق اس میں دیت مغلظہ ہے جن میں چالیس حاملہ او نمیاں بھی ہوں گی، یا در کھو! زمانہ جاہلیت کا ہر تفاخر، ہرخون اور ہر دعویٰ میرے ان دوقد موں کے بیچے ہے، البتہ حاجیوں کو

پائى پلانے اور بيت الله شريف كى كليد بردارى كا جوعهده بي شاك ان عهدوں كے حالمين كے لئے برقر ارد كھتا ہوں۔ ( ٥٨٠٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ قَالَ وَلَقَدْ تَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. وَضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ قَالَ وَلَقَدْ تَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

(۵۸۰۷) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیدہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کسی کے سامنے کھاٹا لا کرر کھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہوجائے تو پہلے کھاٹا کھالیا کرو، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹنا جن امام کی قراءت کی آواز سننے کے

باوجودكمانا كماتے رہے تھے۔ (٥٨.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ آنَّ ابْنَ عُمَرٌ كَانَ يَغُدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّى رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ هَكُذَا كَانَ يَفُعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [صححه ابن حزيمة (١٨٣٦)، وابن حبان (٢٤٧٦). قال الألباني صحيح

(ابوداود: ۱۱۲۷ و ۱۱۲۸ النسانی: ۱۱۳/۳)]. (۵۸۰۷) نافع مینید کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فاتھ جعد کے دن مجد جاتے اور چندر کعات نماز پڑھتے جن میں طویل قیام

فرماتے، جب امام واپس چلاجا تا تواپنے گھر جا کردور کعتیں پڑھتے اور فرماتے کہ بی مائیٹا اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ( ۸۸۸۸ ) حَدَّقَنَا عَفَانُ حَدَّقَنَا عُبَیْدُ اللّهِ بْنُ إِیَادٍ قَالَ حَدَّنَنَا إِیَادٌ یَعْنِی ابْنَ لَقِیطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَعْیْمِ الْاَعْرَجِیّ ر مرب ہوں کو جب کے میں بیات میں وہ میں وہ موجود کا تعلق کے انداز کا میں ابنی کے میں انداز کا سیار کا کو کہ اس

قَالَ مَنَالَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُتَعَةِ مُتُعَةِ النِّسَاءِ فَعَضِبَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَّاثِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ مُنْ الْمُ الْمُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

(۸۰۸) عبدالر کمن اعربی سے منقول ہے کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر نا ان سے میری موجودگی میں عورتوں سے متعد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی طالعا کے دور باسعادت میں کوئی بدکاری یا شہوت رانی نہیں کیا کرتے تھے، کھر فرمایا کہ بخدا! میں نے نبی طالعا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت سے پہلے سے دجال اور تبین یا زیادہ کذاب ضرور آئیں سے

( ٥٨.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنُ وَاقِدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ عَفَّانُ وَإِنَّمَا هُوَ وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ عَفَّانُ وَإِنَّمَا هُوَ وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى اللَّهِ بُنِ عُمْرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى اللَّهِ بُنِ عَبْدِ

-(۵۸۰۹) حضرت ابن عمر الثاناء مروی ہے کہ جناب رسول اللّه طَالْتُمَا فَاللّهُ الوداع کے موقع پر) ارشاد فرمایا جبرے بعد کا فرنہ ہوجانا کدایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٥٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُهُ عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُمُ أَوْ قَالَ وَيُلَكُمُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ وَلَا سَهُمُ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ المَكرر ما قبله].

(۱۹۱۰) حضرت ابن عمر مظالات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَقِيم نے جمۃ الوداع کے موقع پرارشا دفر مایا میرے بعد کا فرنہ موجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

(٥٨١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا فُدَامَةُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ حُصَيْنِ التَّمِيمِيُّ عَنُ آبِي عَلْقَمَةً مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِى ابْنُ عُمَرَ وَآلَ أُصَلِّى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِى ابْنُ عُمَرَ وَآلَ أُصَلِّى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ يَا يَسَارُ كُمْ صَلَّتِ قُلْبُ لَا أَدْرِى قَالَ لَا دَرَيْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ آلَا لِيبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ غَالِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ. [قال وَنَحُنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ آلَا لِيبَلِغُ شَاهِدُكُمْ غَالِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ. [قال الترمذي: غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٥، الترمذي: ١٩٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده.

وهذا اسناد ضعيف].

(۱۱۸) بیار 'جوکه هنوت این عرفالله کنا زاد کرده غلام بین ' کہتے بین کدایک مرتبه حضرت این عرفالله نے جھے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمانے گئے اے بیار اہم نے کتنی رکھتیں پڑھیں؟ میں نے عرض کیا کہ یاد نیس ،فرمایا تھے یاد شرے ، نی پیٹا بھی آیک مرتبداس وقت تشریف لائے تھے اور ہم ای طرح نماز پڑھ رہے تھے ،تو آپ تال پڑانے فرمایا حاضرین

www.kitabosunnat.com

غائبين كويه پيغام پنچادي كى طلوع فجر كے بعددوركعتوں كے علاوہ كوئى نمازتيں ہے۔ ( ٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْفَلَابِيُّ جَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنُ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ

عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ قَالَ وَهَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَى الْإِسْلَامِ [صححه ابن حزيمة (٦٢٣). قال الترمذي حسن غريب صحيح. قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٣٠٠٥) قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٣١٥، ٥٩٩٧]،

(۵۸۱۲) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی مالیہ چار آ دمیوں پر بددعاء فرماتے تھے، اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی افقیار نہیں کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوجائے یا انہیں سزا دے کہ بیر ظالم ہیں، چنا نچہ ان سب کواللہ نے اسلام کی طرف ہدایت عطاء فرمادی۔

( ٥٨١٣ ) حَدَّثْنَا يَعْيَى بْنُ خَبِيبِ بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ فَلَكَرَ نَعْوَهُ

(۵۸۱۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْفَلَامِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْعَقِيقَ فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ فِى اللَّمُلَةِ الَّتِي يَأْتِى فِيهَا فَعَصَاهُ فَتَيَانِ فَكِلَاهُمَا رَآى مَا كَرِهَ

( ۵۸۱٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبُهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ آبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آحَدَ شِقَّى إِزَارِى لَيَسْتَرُخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ تَصْنَعُ الْخُيلَاءَ[راحع: ٢٤٨].

(۵۸۱۷) حضرت ابن عمر عالما سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالی آن ارشاد فرمایا جو محض تکبر کی وجہ ہے اپنے کیڑے نہیں رچھیٹنا ہے، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس پرنظر دیم نہیں فرمائے گا، حضرت صدیق اکبر نگائٹ نے عرض کیا کہ میرے کیڑے کا ایک کونا بعض اوقات نیچ لنگ جاتا ہے کو کہ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں؟ نبی مالیا آپ ان لوگوں میل سے نہیں ہیں جو یہ

کام تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔

( ٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَآيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ آبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَآيْتُ النَّاسِ الْجُعَابِ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَآيْتُ عَبْقَرِبًا مِنْ النَّاسِ يَفْرِى قَرِيَّهُ تَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَآيْتُ عَبْقَرِبًا مِنْ النَّاسِ يَفْرِى قَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ[راحع: ٤٨١٤].

(۵۸۱۷) حضرت ابن عمر رفاق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ایک مرتبہ خواب میں حضرت البو بکر وعمر رفاق کو دیکھا، فر مایا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دیکھا کہ اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھنچ لیکن اس میں پچھ کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فر مائے ، پھر عمر نے ڈول کھنچ اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا، میں نے کسی عبقری انسان کوان کی طرح ڈول مجرتے ہوئیں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو سیرا بر دیا۔

( ٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَإِنِّى آشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا [راحع: ٤٣٧].

(۵۸۱۸) حفرت ابن عمر نظائب مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا الله کا ارشاد فرمایا جو محف مدینه میں مرسکتا ہو، اسے ایسا ہی کرنا جاہیے کیونکہ میں مدینه منورہ میں مرنے والوں کی سفارش کروں گا۔

( ٥٨١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَدَّثِنِي يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ اللَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ آلَا تَعْجَبُ مِنْ آبِي يَقُولُ حَرَّمَ نِبِيذَ الْجَرِّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَدَقَ فَقُلْتُ وَمَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزُعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَدَقَ فَقُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ مَا يُصْنَعُ مِنْ الْمَدَرِ [راحع: ٥٠٩٠].

(۵۸۱۹) سعید بن جبیر میسید کمت بین که ایک مرتبه انهول نے حصرت ابن عرفالله کویفر ماتے ہوئے سنا که منظے کی نبیذ کو نبی ملیله نے حرام قرار دیا ہے، میں حضرت ابن عباس فالله کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا که آپ کو ابوعبد الرحمٰن پر تبجب نبیں ہوتا ، ان کا خیال ہے کہ منظے کی نبیذ کو تو انہول نے نبی ملیله نے حرام قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس فالله نے فرمایا انہول نے فی کہا، نبی ملیله نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں نے بوچھا'' منظ 'سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہروہ چیز جو پکی مئی سے بنائی جائے۔ ( ۵۸۲۰ ) حدّ آئن عفّان حدّ آئن عفّان حدّ آئن امن عُمر حدّ آئن الله عَلَيْه وَسَلَمَة اَن عَدْ الرَّحْمَنِ آنَ الله عَدْ الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَ کُلُّ مُسٰکِم حَمَّد الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَ الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَه الله عَدَانِه وَسَلَمَ قَالَه الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَه الله عَدَانِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَه الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَه الله عَدْ وَسَلَمَ قَالَه الله عَدْ وَسَلَمَ قَالُه الله وَالله عَدْ وَسَلَمَ قَالَه الله وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُرَدُ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسَلَمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسَلَمَ وَسُلُمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُورُ وَلَهُ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ وَسُورُ وَالْمَالِمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمَالِهُ وَاللّه وَالله وَالْمَالَمُ وَالله وَالله وَالْمَالِهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

مُنِهُ الْمُرْيِّ لِيَدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ (۵۸۲۰) حضرت ابن عمر فظا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مال فی ارشاد فر مایا برنشد آور چیز شراب ہے اور برنشد آور چیز

حرام ہے بیرحدیث بعض حضرات نے موقو فالقل کی ہےاوربعض نے مرفوعاً۔

( ٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبُدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ فِيمَتَهُ قُومٌ عَلَيْهِ فِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ

(۵۸۲۱) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مال پیٹا کے ارشاد فر مایا جو محص کے باللہ کا اللہ مالی معرف کے ابتدر آزاد کر دی<del>تا ہے تواہے اس کا بقیہ جصبہ آزاد کرنے کا بھی مکلف بنایا جائے گا ،اگر اس کے پاس اتنامال نہ ہوجس ہے اسے آزاد کیا جا</del>

سكيومتناس ني آزاد كيا ہے اتنابى رہے گا۔

( ٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِي سَالِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّى فِي اللَّيْلِ وَيُوتِرُ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ لَا يُبَالِي حَيْثُ وَجَّهَهُ قَالَ وَقَدُ رَآيْتُ أَنَا سَالِمًا يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَدْ آخْبَرَنِي نَافِعَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٧٠].

(۵۸۲۲) سالم میشد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نظاف رات کی نماز اور وتر اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ فرماتے تھے کہ اس کارخ کس ست میں ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سالم کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے

نافع نے بتایا ہے کہ حفرت ابن عمر فٹا اسے نی مالیا کے حوالے سے نقل کرتے تھے۔

( ٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَغُورٌ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَغِيبُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَّهُ [راجع: ٢٦١٣].

(۵۸۲۳) حضرت ابن عمر اللهائ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے اس آیت'' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'

كى تغيير ميں فرمايا كداس وقت لوگ اپنے بسينے بيں نصف كان تك دو بر ہوئے كھڑ سے ہول گے-

( ٥٨٢٤ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّتُنَا صَغُو يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ حَلَّتُنَا نَافِعُ أَنَّ عَبْدً اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرُ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الَّذِى قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِ مَا قَالَ[راحع: ٤٧٤٥].

(۵۸۲۴) حضرت ابن عمر نظائل ہے مروی ہے کہ جتاب رسول اللّٰه تَلَافِیُّتا اسْاد فر ما یا کو کی مخص جب اپنے بھا کی کو'' اے کا فر''

کہتا ہے تو دونوں میں ہے کسی ایک پرتوبہ چیز لازم ہوہی جاتی ہے، جسے کا فرکہا گیا ہے یا تو وہ کا فرہوتا ہے، ورنہ کہنے والے پر اس کی بات ملیث جاتی ہے۔

( ٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْوِزٍ قَالَ بَيْنَمَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ

مُنْ الْمَالُونِ مِنْ الْمُوْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّةُ بَدَجْ فَيَضَعُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّبُوى قَالَ يَدُنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّةُ بَدَجْ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفَهُ أَى يَسْتُرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّةُ بَدَجْ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفَهُ أَى يَسْتُرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّةُ بَدَجْ فَيَصُولُ آنَا سَعَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللَّذُي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذُي وَآنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْمُعَوفُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى مُؤولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْطُالِمِينَ قَالَ سَعِيدٌ وَقَالَ قَنَادَةُ فَلَمُ يَخُوزُ يَوْمَئِذٍ أَحَدُ فَخَفِى خِزْيَهُ عَلَى الْمُعَالِمِ عَلَى الْعَلَومِ وَقَالَ قَنَادَةُ فَلَمُ يَخُوزُ يَوْمَئِذٍ أَحَدُ فَعَفِى خِزْيَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۵۸۲۵) مفوان بن محرز مینی کیتے بین که ایک مرتبہ حضرت این عمر نظافی بیت اللہ کا طواف کررہ سے کہ آیک آدی آکر کہنے لگا او ابوعبد الرحن! قیامت کے دن جوسر گوشی ہوگی، اس کے متعلق آپ نے بی علیا ہے کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر نظاف نے جواب دیا کہ (میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ) اللہ تعالی ایک بندہ موس کو اپ قریب کریں گے اور اس براپی چا در ڈال کراسے لوگوں کی نگا ہوں سے مستور کر لین گے اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کروائیں گے اور اس سے فرمائیں سے فرمائیں سے فرمائیں سے فرمائیں سے فرمائیں سے فرمائیں سے میں نے دنیا میں تیری پردہ بوشی کی تھی اور آج تیری بخشش کرتا ہوں ، پھر اسے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، باقی رہے کفار اور منافقین تو گواہ ہیں سے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، آگاہ رہو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

( ٥٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آنَهُ , ٱبْصَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ تَطَوُّعًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راحع: ٢٩٨٢].

(۵۸۲۷)عبدالرمن بن سعد بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر بھی کودیکھا ہے کہ وہ سواری پڑھل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی ست ہو، انہوں نے ایک مرتبدان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ بی اکرم ما لیکھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٥٨٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ قَاسُتَدَارُوا[راحع: ٤٦٤٢]

(۵۸۲۷) حفرت ابن عرف السيم مروى بكرلوك مجدقباء مل من كى نماز پڑھ رہے تے،اى دوران ايك فخص آيادر كہنے لگا كرآج رات ني اليا پرقرآن نازل مواہے جس ميں آپ مَا اليَّا كُونماز ميں فان كى طرف رخ كرنے كا تھم ديا كيا ہے، يہ سنت ى

المستلك عبلالله بن عبر المنظمة المنظم ان لوگوں نے نماز کے دوران بی محوم کرخانہ کعب کی طرف اینار فی کرلیا۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٢٦]٠ (۵۸۲۸) حضرت ابن عمر بی است مروی ہے کہ نبی طابیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جعہ کے لئے آئے تو اسے

عاہے کھل کرے آئے۔

( ٥٨٢٩ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّتُنَا الْمُغْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدُحُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنَقُولُ الْقَوْلَ فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ فَقَالَ كُنَّا نَعُدُ حَلَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّفَاق. [صححه البوصيري. قال الألباني: صَحيح (ابن ماحة، ٣٩٧٥)]. (۵۸۲۹) ابوالعمناء ميند كتے بين كراك مرتبك فض في حضرت ابن عمر الله سے بوجها كرم اوك اسے مكر انوں كے پاس

جاتے ہیں تو مجھ کہتے ہیں اور جب با ہر لکلتے ہیں تو مجھ کہتے ہیں؟ حضرت ابن عمر نظاف نے فرمایا کہ نبی مایا کے دور باسعادت میں اس چزگوہم نفاق جھتے تھے۔

( ٥٨٣٠ ) حَلَّاتُنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ظَفَلَ مِنْ الْعَزُوِ أَوْ الْحَجّ أَوُ الْعُمْرَةِ يَبْدَأَ فَيُكَبِّرُ لَلَاتَ مِرَادٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ.

[صححه البخارى (١١١٤)]. [انظر: ١٩٨١].

(۵۸۳۰) حضرت ابن عمر الله التي صروى ہے كه نبي مايلا جب حج، جهاديا عمره سے واپس آتے تو پہلے تين مرتبہ الله اكبر كہتے، پھر ید عاء پڑھتے''اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چنز پر قادر ہے، توب کرتے ہوئے لوٹ رہے جن اور علام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اوراپے رب کی حمر کرتے ہوئے والی آرہے ہیں،اللدنے اپناوعدہ سے کردکھایا،اپنے بندسے کی مدد کی اورتمام لشكرول كواكيلي بى فكسيت دے دى۔ (٥٨٦١) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَّسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَلَاكَرَ مِثْلَهُ (۵۸۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٥٨٢٠) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ مُحَادِبٍ يَعْنِي ابْنَ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ

هُ مُنْ الْمَا اَمَّىٰ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقَيْامَةِ [راحع: ٢٦٦]. الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٦٦].

(۵۸۳۲) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُلَالِيَّةُ انے ارشاد فر مايا اے لوگو!ظلم کرنے ہے بچو، کيونکہ ظلم قيامت کے دن اندھيروں کی صورت ميں ہوگا۔

( ٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ بَكَارٍ يَعْنِي ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ خَلَادٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ اللَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنْ الشَّرَابِ فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْجَرِّ وَاللَّبَّاءِ. [راْحع: ٧٣٧].

(۵۸۳۳) خلاد بن عبدالرحمٰن نے طاؤس سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹنڈ کے حوالے سے بتایا کہ نبی ملیٹانے ملکے اور کدو سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَٱخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَٱخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

[راجع: ٤٨٤٩].

(۵۸۳۴) حضرت ابن عمر فقائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا گفار نایا جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہوتو جب تک وہ نمایاں نہ ہوجائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو،ای طرح جنب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہوتو اس کے کمل م غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔

( ٥٨٢٥) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرُنَى الشَّيْطَانِ [راحع: ٢٦١٦]

( ٥٨٣٥) حفرت ابن عمر فَا الصَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وقت نماز پڑھنے کاارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

( ٥٨٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ زِيَادٍ بْنِ صُبَيْحِ الْحَنِفِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِى فَضَرَبَ يَدَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَذَا الصَّلُبُ فِى الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ[راحع: ٤٨٤٩].

(۵۸۳۷) زیاد بن مبیح حقی میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نظافت کے پیلو میں نماز پڑھ رہاتھا، میں نے اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھ لیا، انہوں نے بیدد کیھ کرمیرے ہاتھ پر ہاتھ ماراجب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا نماز میں اتن حق ؟ نبی علیاً اس سے منع فرماتے تھے۔

( ٥٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

مُنْ اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ فَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ[راحع: ٤٧٧١].

(۵۸۳۷) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی مایٹ اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے ، یا در کھو! طلوع آفما ب تک نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٨٣٨ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِي عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ

السَّنْدُ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ[راحع: ٤٤٧٦]. (۵۸۳۸) حضرت ابن عمر تا است مروی ہے کہ نبی مالیہ کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ در میں رہے ہے تاتی رہے کہ یہ تاتی دائم میں گئے کہ ذکر نہ میں اور عرب کے ایک است کے تاتی ہے کہ ایک ہے کہ است ک

( ٥٨٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا كَانَ لِى مَبِيثٌ وَلَا مَأْوَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ[راحع: ٧ . ٩ ٤].

(۵۸۳۹) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا کے دور پاسعادت میں مبجد کے علاوہ میرا کوئی ٹھکا نہ تھا اور نہ ہی رات گذارنے کی جگہ۔

( AAL ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُوْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا [راجع: ٤٦١٤].

(۵۸۴۰) حضرت ابن عمر جنگاے مروی ہے کہ نبی ملیا کے لئے عیدین میں نیزہ گاڑا جاتا تھا اور نبی ملیا اسے سترہ بنا کرنماز

( ٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ [راحع: ٢٨ ٤٤].

( ٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُصَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَجُدَةٌ مِنْ سُجُودِ هَوُلَاءِ ٱطْوَلُ مِنْ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۵۸۳۲) حضرت ابن عمر عظمًا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک سجدہ نبی طبیقا کے تین سجدوں سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ (حالا نکہ امام کو تخفیف کا تھم ہے)

( ٨٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

حَدُو مَنْكِبَيْهِ[راحع: ٢٢٧٥].

(۵۸ ۳۳) حضرت ابن عمر فالله الصمروي ہے كہ نبي مليا ارفع بدين كرتے ہوئے كندهوں كے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔

مَنْ الْمَا اَمْ اللّهِ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي اللّهِ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي اللّهِ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَتِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِنْ عَمْرَ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبْعِ عَنْ أَبْعِ عَنْ أَبْعَ عَنْ أَبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ[راحع: ٢٦٩٠].

( ۵۸٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَافِع عَنْ آبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ صَبِيًّا فِي رَأْمِيهِ قَنَازِعُ فَقَالِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ تَحُلِقَ الصَّبَيَّانُ الْقَزَعَ رَأْمِيهِ فَنَازِعُ فَقَالِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ تَحُلِقَ الصَّبَيَانُ الْقَزَعَ ( ۵۸۳۷) مفيد بنت ابى عبيد کهن بی ال کے بوت ( ۵۸۳۷) صفيد بنت ابى عبيد کهن بی کار ایک مرتب مفرت ابن عمر الله الله عند الله عند الله على الله عند الله

سے اور کھے یوں ہی چھوٹے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کیا تنہیں معلوم نہیں ہے کہ نی مائیلانے اس طرح بچوں کے بال کوانے سے منع فرمایا ہے؟

( ٥٨٤٧ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا الْعُمَرِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ آبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ (راحع: ٣٧٠٤).

( عم ۵۸ ) حطرت ابن عمر فرق الله عمر وى ب كه في عليه في ارشاد فرما يا جب تم ميس كو في فخض كما نا كمائ تو بائيس باته سه نه كمائ يونك بائيس باته سه نه كمائ يونك بائيس باته سه من الله الله بائيس باته سه من الله بائيس باته بائيس باته سه من الله بائيس باته بائيس باته بائيس بائيس

( ٨٤٨ ) حَدَّقَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ حَدَّنِي سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ آنَهُ كَانَ يَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آمَّرَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَبَلَغَهُ آنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَقَالَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ آلَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَقَالَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ آلَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَدُ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَآحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمُ إِلَى وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَآحَبُ النَّاسِ كُلِهِمُ إِلَى وَإِنْ اللّهِ يُحَدِّلُكُ فَي إِمَارَتِهِ وَقَدُ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَآحَبُ النَّاسِ كُلِهِمُ إِلَى قَاسَتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا فَإِنَّهُ مِنْ حِيَارِكُمْ قَالَ سَالِمٌ مَا سَمِعْتُ غَبْدَ اللّهِ يُحَدِّلُكُ هَذَا اللّهِ يُحَدِّلُكُ مَا عَاضَا فَاطِمَةً وَرَاحِي ٢٠٥٠].

هذا الْحَدِيثَ فَطُ إِلَا قَالَ مَا حَاضًا فَاطِمَةً وَرَاحِي ٢٠٥٠].

(۵۸ ۲۸) حفرت ابن عمر تلافی ہے مروی ہے کہ نی المان نے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید دی تی کو پچھاد کو ل کا امیر مقرر کیا،

( ٥٨٤٩ ) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا وُهَيْبٌ حَدَّلْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّلَنِى سَالِمٌ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رَآيَتُ امْرَأَةً سَوْدَاءُ ثَالِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْ يَعَةَ فَآوَلُتُ آنَ وَبَائَهَا لَقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِى الْجُحُفَةُ.

[صححه البخاري (۲۰۳۸)]. [انظر: ۲۲۱، ۲۲۱].

(۵۸۴۹) حضرت ابن عمر بھائنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالگیرانے ارشاد فر مایا میں نے خواب میں کالی کلوٹی جھرے بالوں والی ایک عورت کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے دیکھا جو مہیعہ یعنی جھہ میں جا کر کھڑی ہوگئی، میں نے اس کی تعبیر سے لی کہ مدینہ منورہ کی وبائیں اور آفات جھہ منتقل ہوگئی ہیں۔

( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَسَالَهُ عَنْهُ ابْنَهُ حَمْزَةُ [راحع: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ عُمِرَ قَالَ نَعْمُ وَسَالَهُ عَنْهُ ابْنَهُ حَمْزَةُ [راحع:

(۵۸۵۰) حضرت ابن عمر الطفاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے حق ولا ءکو بیچنے یا بہبرکرنے کی ممانعت فرما کی ہے۔

فائده: ممل وضاحت سے لئے ہماری کتاب "الطریق الاسلم" و کیھئے۔

( ٥٨٥١) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ مِنْ ذَهَبٍ فَقَامَ يَوْمًا فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ ٱلْبُسُ هَذَا الْخَاتَمَ ثُمَّ نَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ [راحع: ٢٤٩].

(۵۸۵۱) حضرت ابن عمر بی ایس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائی اسے سونے کی انگوشی بنوائی ، نبی مائی کو دیکھ کرلوگوں نے بھی سونے کی انگوشی اس بنوالیس ، ایک دن نبی مائی کھڑے ہوئے اور فرمایا میں بیا گوشی پہنتا تھا ، پھر نبی مائی نے اسے پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں ۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں ۔

﴿ ٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ [راحع: ٥٣٨٠].

مُنزاً) أَمَرُونَ بِل يُعَدِّى مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۸۵۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طبیا ان ارشاد فر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب

تک ابن ام مکوم اذ ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ٱخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِٱهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِٱهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَزَعَمُوا ٱنَّهُ وَقَتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَكَمُلَمَ [راجع: ٩٥،٥].

(۵۸۵۳) حفرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ نبی مائیلانے اہل مدینہ تھے لئے ذوالحلیفہ ،اہل شام کے لئے جھہ ،اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات فرمایا اورلوگوں کا کہنا ہے کہ اہل یمن کے لئے یکملم کومقات قرار دیا ہے۔

( ٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي ٱشْتَرِى الْبَيْعَ فَأُخُدَعُ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ [راحع: ٣٦ . ٥].

(۵۸۵۳) حفرت ابن عمر ٹنا اللہ سے مروی ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جسے بھے میں لوگ دھو کہ دیے سے ،اس نے نبی مایشا

ے بہ بات ذکر کی ، نبی ملیا نے فر مایاتم بوں کہ لیا کرو کہ اس بیغ میں کوئی دھو کہ نہیں ہے۔

( ٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ كُنَّا فِي بُسْتَانِ لَنَا ٱوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ مِن عُمَرَ نَرْمِي فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ فِيهِ حِلْدُ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَتَوَصَّأُ فِيهِ فَقُلْتُ ٱتَتُوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ فَقَالَ حَدَّثِنِي آبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ أَوْ تَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ [راحع: ٤٦٠٥].

(۵۸۵۵) عاصم بن منذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے یا عبیداللہ بن عبداللہ کے باغ میں تیراندازی کررہے تھے کہ نماز کا وقت آ ميا،عبيدالله كمر عبوكر باغ كے تالاب بر جلے مئے ، دہاں اونٹ كى كھال پانى ميں پڑى ہوئى تقى ، و ہ اس يانى سے وضو كرنے لگے، ميں نے ان سے كہا كمآ باس بانى سے وضوكرد سے بين جبكداس ميں يد كمال بھى يرى موئى ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ مجھے میرے والدصاحب نے بیرحدیث سائی ہے کہ نبی مائیا انے فر مایا جب پانی دوتین منکے ہوتو وہ نا پاکٹبیس ہوتا۔

( ٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ عِنْدَنَا رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَمْرَ بِٱيْدِيهِمْ فَإِنْ شَاؤُوا عَمِلُوا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يَعْمَلُوا فَقَالَ ٱخْبِرُهُمْ أَنِّى مِنْهُمْ بَرِىءٌ وَٱلْهُمْ مِنِّى بُوَآءُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبُوِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْنِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ قَالَ فَإِذًا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ قَالَ نَعَمُ قَالُ صَدَفْتَ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ تَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَا تَكُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَّا مُحْسِنٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ تُؤْمِنُ

﴿ مُنْ الْهَ اَمَٰوَىٰ بَلَ مَهُ مِنْ اللهِ وَالْبَعْثِ مِنْ اللهِ وَالْبَعْثِ مِنْ اللهِ وَالْمَوْتِ وَالْمَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ قَالَ قَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَآنَا مُؤْمِنٌ قَالَ نَعُمُ قَالَ مَعَدُفُتُ وَالْمَعْثِ مِنْ اللهِ وَالْمَوْتِ وَالْمَدَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ قَالَ قَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ قَآنَا مُؤْمِنٌ قَالَ نَعُمُ قَالَ صَدَفْتُ وَالمَعِ: ٢٧٤].

(۵۸۵۲) یکی بن یعر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بھائیا ہے ہوئی ، بیس نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں پھولوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاملات ان کے اختیار بیس ہیں ، چاہیں تو عمل کرلیں اور چاہیں تو نہ کریں ، ہماری بات من کرانہوں نے فر مایا کہ جب تم ان لوگوں کے پاس لوث کر جاؤ تو ان سے کہد دینا کہ بیس ان ہری ہوں اور وہ جھے سے بری ہیں سے نہ کر انہوں نے بدروایت سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل عادیم بارگاہ نبوت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے جمد اسلام ''کیا ہے؟ نبی طافی ان نے فر مایا اللہ کی عبادت کرون اس کے ساتھ کی کوشر کیک نہ ظہراؤ ، نیز یہ کہ آپ نماز قائم کریں ، ذکو قادا کریں ، رمضان کے روز ہے کھیں اور جج بیت اللہ کریں ۔

اس نے کہا کہ جب بیں بیکام کرلوں گاتو بین "مسلمان" کہلاؤں گا؟ نی طینا نے فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ نے بی فرمایا، پھراس نے ہو گھر کے در کہ کہ اسے دیکھر ہے ہو، فرمایا، پھراس نے ہو چھا کہ" احسان" کی تعریف کیا ہے؟ نی طینا نے فرمایاتم اللہ سے اس طرح ڈروکہ گویاتم اسے دیکھر ہے ہو، اگر یہ تصور نہ کرسکوتو پھر یکی تصور کرلوکہ وہ جہیں دیکھر ہاہے، اس نے کہا کیا آب اگر نے کے بعد بین "جسن" بین جاؤں گا؟ نی طینا ماللہ پر، من فرمایا ہی ایس کے فرمایا تھیں دیکھ میں اس کے فرمایا تھیں دیکھو، اس نے کہا کیا ایسا کرنے کے بعد بین "مؤمن" کہلاؤں گا؟ نی طینا نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا۔

( ۱۸۵۷) حَلَكُنَا عَقَانُ حَدَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَعْمَى بُنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ يَأْتِي النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ يَأْتِي النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي صُورَةِ دِحْيَةً فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِي مَلِيهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

خدمت بل حفرت وحيك الله كل عليه كل الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عليه ومسلم الله عليه ومسلم السلم الله عليه ومسلم السلم الله عليه ومسلم السلم الله عليه ومسلم السلم

سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَازٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. [داحع: ٢٠٧]. (٥٨٥٨) حضرت ابن عمر تلاث سے مروى ہے كہ جناب رسول اللَّمَ تَالْتُنْ نِيْ ارشا وفر ما يا قبيلدا سلم ، الله اسے سلامت ركھے، قبيلة

غفاراللهاس كى بخشش كر \_\_\_

( ٥٨٥٥ ) حَلَّنَا عَفَّانُ حَلَّنَا صَخُرٌ يَعْنِي ابْنَ جُوَيُرِيَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِنُو أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَآخَذَ أَبُو بَكُو الدَّلُو نَزْعِهِ صَعْفٌ وَاللَّهُ يَمُفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَبِى بَكُو فَاسْتَحَالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقُوبًا

مِنْ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّةُ حَتَّى ضَرَّبَ النَّاسُ بِعَظَنِ [صححه البحاري (٣٦٧٦)].

(۵۸۵۹) حفرَّت اَبِن عَرِ قَالَا سِم وي ہے کہ نی مائیلا نے فر مایا ایک مرتبہ مل نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک کو میں پر ہوں اور اس میں ہے وول کال رہا ہوں، اسی دوران ابو بکر اور عمر آھے، پہلے ابو بکر نے وول پکڑا، اورانہوں نے ایک یا دو وول کھنچ لیکن اس میں پھی کمزوری تھی، اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے، پھر عمر نے وول کھنچ اوروہ ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا وول بن سی میں گیا، میں نے کسی عقری انسان کوان کی طرح و ول بھرتے ہوئے نہیں ویکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو سیراب کردیا۔ بن گیا، میں نے کسی عقری ان کے قرن انگوں کو بیراب کردیا۔ (۵۸۸ ) حداثا عقان حداثا عَدْ الْعَذِيذِ بْنُ مُسْلِم الْحَبَورَ فِي عَدْ اللّهِ بْنُ دِينَادٍ عَنْ عَدْ اللّهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم کَانَ يَالِي فَلَاءَ رَا کِنَا وَ مَاشِياً [راجع: ٤٤١].

(۵۸۷۰) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی مالیا معجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

(٥٨٦١) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ مَنُ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ [راحع: ٥٠٦٤].

(۵۸ ۱۱) حعزت ابن عمر تلاث سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی فی ارشاد فرمایا جو محف غله خریدے تو اس پر قبعنہ کرنے سے پہلے اسے آھے فردخت نہ کرے۔

( ٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَّلَةِ وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَنَهَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

[انعرجه ابن ابي شيبة: ١٣٢/٧ . قال شعيب: اسناده صحيح].

(۵۸۷۲) جعنرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ نبی طبیا نے فرمایا تم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی کی نتاج پر نتاج نہ کرے، اور نبی مائیا نے نتاج میں دھو کے سے، حاملہ جانور کے حمل کی نتاج سے اور نتاج مزاہنہ سے منع فرمایا، نتاج مزاہنہ کا مطلب بیہ ہے کہ کپلوں کی نتاج مجوروں کے بدلے کی جائے ماپ کر، یا انگور کی نتاج کشش کے بدلے ماپ کرکی جائے۔

( ٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا مُضْعَبُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ مِثْلُهُ إِراحِع: ٤٥٣١].

(۵۸۷۳) حضرت ابن عمر الله است مروى ب كه نبي اليا في تع من دهو كے سے منع فرمايا ہے-

(ع٨٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشَّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُّكُمْ فَلْيُجْهِزُ

[ابن ماحة، ٣١٧٢)].

www.KitaboSunnat.com

منا المورن بل ميد متري المال المورن بل المورن

جانوروں سے چھپا کررکھا جائے اور بیکہ جبتم میں سے کوئی فخص جانور کو ذیح کرنے لگے تو جلدی سے ذیح کر ڈالے (جانوروں کوئڑیانے سے بچے)

رَجُ وَرَدُنَ وَرَبُ اللَّهِ مُن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى ( ٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ فَإِنَّهُ مَعْلَيَهُ لِلْفَعِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

الله عليه وسعم من عليه المعلم بعدو يو موسد من الله الله الله الله الله عليه الله عليه المرادم كراو كونك به المرادم كراو كونك به

مند کی یا کیزگی اورالله کی رضا مندی کا سبب بنتی ہے۔

( ٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ آنْ تُؤْتَى رُحَصُلهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ [انظر:

وَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم إِن الله يَوْجَبُ أَنْ تَوْنَى رَحَظُتُهُ فَمَا يَكُونُ أَنْ تُونَى السَّوِيَّ السَّ

(۵۸۲۷) حضرت ابن عمر فات مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فَاتَّةُ مِنْ ارشاد فر مایا اللّه تعالی اپنی رخصتوں پڑمل کرنے کوائ طرح پند کرتا ہے جیسے اپنی نا فر مانی کونا پیند کرتا ہے۔

﴿ ٥٨٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ عَنْ آبِي صَحْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ آلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَدِّبِينَ بِالْقَلَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ [قال صَعِف]. وَالرَّنْدِيقِيَّةً [قال صَعِف]. الألباني حسن (ابوداود: ٢١٣، ٤، ابن ماحة، ٢٠،١، الترمذي: ٢١٥٥ و ٢١٥٣). قال شعيب: اسناده ضعيف].

[راجع: ٥٦٣٩].

(۵۸۱۷) حفرت ابن عمر علی ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله طالیۃ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سامے کہ اس امت میں بھی شکلیں مسٹے ہوں گی، یا در کھو کہ بیان لوگوں کی ہوں گی جو تقذیر کی تکذیب کرتے ہیں یا زندیق ہیں۔

( ٥٨٦٨ ) حَدَّثَنَا قَتَهَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ أُنِيتُ بِقَدَحٍ لَهَنٍ فَشَوِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ

أَغْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ (راحع: ٥٥٥٤].

(۵۸ ۱۸) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیں کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے بیا، پھر میں نے اپنا پس خورد و حضرت محر نگافتہ کودے دیا، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ؟ نبی طائیں نے فرمایاعلم -

( ٨٦٩ ) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ وَكَانَ وَهُبُّ آذْرَكَ

مُنْ الْهُ الْمُونُ بِلِي مِنْ مَالِكِ أَنَّ الْهُنَ عُمَرَ رَأَى رَاعِى غَنَمٍ فِى مَكَانٍ قَبِيحٍ وَقَدْ رَأَى الْهُنُ عُمَرَ مَكَانًا اللهُ عَمَرَ مَكَانًا فَبِيحٍ وَقَدْ رَأَى الْهُنُ عُمَرَ مَكَانًا اللهُ عَمَرَ وَيُحِكَ يَا رَاعِى حَوِّلُهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ رَاعٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ رَاعٍ

مَسْنُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ. [اعرحه البحارى في الأدب المفرد (٢١٤) قال شعب: صحيح. وهذا اسناد حسن].
(۵۸۲۹) ايک مرتبه حفرت ابن عمر فالله نے ايک چروا ہے کوا پئي بحريال کسي گندي جگہ پر چراتے ہوئے ديكھا جبكه اس ہے بہتر جگہ موجودتني اور حضرت ابن عمر فالله نے بھی اسے ديكھا تھا، اس لئے فرمانے گئے اے چروا ہے! تھی پرافسوں ہے، ان بحريول کو کہ موجودتني اور لے جاؤ، میں نے نبی طافیا کو پرفرماتے ہوئے سنا ہے كہ ہر چروا ہے سے اس كی رعیت کے بارے سوال ہوگا۔

( .٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ حَدَّثَنَا مُضْعَبُ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجُشِ [راحع: ٣١١].

( ۵۸۷ ) حضرت این عمر فاقلات مروی ہے کہ نی طاق نے بیج میں وحو کے سے منع فر مایا ہے۔

(۵۸۷۱) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثِنَا حُصَیْنَ یَعْنِی ابْنَ نُمَیْرٍ آبُو مِحْصَنِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَطِیَّةَ حَدَّثِنِی سَالِمٌ عَنُ
آبِیهِ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ یَوْمَ عِیدٍ فَبَدَاً فَصَلَّی بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ [راحع: ٤٩٦٧]

(ا ۵۸۷) حفرت ابن عمر تَنَّا الله عمروی ہے کہ عید کے دن نی طیکا لکے، آپ کُانِیُّا نے بغیراذان وا قامت کے پہلے نماز
روحانی، پھر خطب دیا۔

( ١٨٧١م ) قَالَ وَحَدَّلَنِي عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ [سياتي في مسند حابر بن عبد الله: ١٤٢١٠].

(۵۸۷۱م) يې حديث حفرت جابر نافت سيجي مروي ہے۔

( ٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مِحْصَنِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَهُ. [راحع: ٤٩٦٧].

(۵۸۷۲) گذشته دید اس دوسری سند یجی مروی ب-

( ٥٨٧٣ ) حَدَّلْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّلْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَزِيَّةَ عَنْ حَرُبٍ بُنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحَصُهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. [صححه ابن عزيمة ( ٩٥٠ و ٢٠ ٢٧). قال شعب: صحيح، وهذا اسناد حسن].

(۵۸۷۳) حضرت ابن عمر ظاها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله الله تعالی اپنی رخصتوں پرعمل کرنے کو اس طرح پسند کرتا ہے جیسے اپنی نافر مانی کونا پسند کرتا ہے۔

( ٥٨٧٤) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّانَا حَفُصْ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ﴿ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشُرَبُ وَنَحُنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحُنُ نَمْشِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.[قال

مُناكا اَمْرَيْنَ لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٣٠١، الترمذي: ١٨٨٠). قال شعيب: رحاله ثقات، الا أن أبن معين أعل الاسناد].

(۵۸۷۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے دور پاسعادت میں کھڑے ہوکر پانی پی لیتے تھے اور چلتے

على كهانا كها لينته تق (كيونكه جهادكي معروفيت على كهانے پينے كى كے لئے وقت كهال؟) (٥٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَيغُمَّهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مُوسِ وَمَا مِنْ مُنَاسِفًا مِنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَدُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ

لَمُونِ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكَّتُهُ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راحع: ٤٤٦٣].

(۵۸۷۵) نافع مینید کہتے ہیں کہ میں نے هفرت ابن عمر نگاف کو حجر اسود کا استلام کر کے اپنے ہاتھ کو بوسد دیتے ہوئے دیکھا ہے،اوروہ فریاتے تھے کہ میں نے جب سے نبی مایش کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی اسے ترک نہیں کیا۔

ے، اوروہ کرنا ہے ہے لہ کا کے بہت کے بی طبیا وال کرل کے اوک کرنے کہ اللہ اُن مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةً عَنْ اُسَامَةً عَنْ اَلْعِ عَنِ اَلْعِ عَنِ اَلْعَ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْبِي عُمَرَ قَالَ كَانَ يَذُبُحُ أُضْحِيَّتُهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَكَرَ أَنَّ النِّبَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَفْعُلُهُ [صححه البعاري(٩٨٢)]. [انظر: ١٤٠١].

(۵۸۷۱) حضرت ابن عمر بنالله کے حوالے سے مروی ہے کہ وہ دس ذی الحجہ کوعیدگاہ میں بی قربانی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی طابی بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔

( ٨٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ

الشَّهُودِ قَالَ رَجُلُّ أَوْ امْرَأَةٌ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْهَ [راحع: ١٩٩١].

(۵۸۷۷) حفرت ابن عرفظ سے مروی ہے کہ کی آ دی نے نی علیا سے بیمسلہ ہو چھا کدرضاعت کے لئے کتنے

مواہوں کا ہوتا کافی ہوتا ہے؟ نبی مایا اے فرمایا ایک مرداور ایک عورت۔

( ٥٨٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَّ مِنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَى عَمَرُ أَنْ حَمْزَةَ الْحَبَرَنِي سَالِمْ آخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتِي بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ نَعُمْ آمَا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْيَى وَلَكِنُ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلّا وَلَهُ جِلْمٌ وَآهُلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ آهُلَهُ وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجُوتُ أَنْ مَن قُلْمَ مِنْ قَلْلُ مَن قُرَيْشِ إِلّا وَلَهُ جِلْمٌ وَآهُلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ آهُلَهُ وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجُوتُ أَنْ مَن قُلْمَ مِنْ قَلْلَ مَعْمُ إِنْ أَوْنُتَ لِي فِيهِ قَالَ أَوْ كُنْتَ قَاتِلَهُ قَالَ نَعُمْ إِنْ أَوْنُتَ لِى قَالَ وَمَا يُدُويِكَ لَعُلَّهُ فَلَ اللّهُ إِلَى آهُلِى فَقَالَ عُمْرُ اثُلُنْ لِى فِيهِ قَالَ أَوْ كُنْتَ قَاتِلَهُ قَالَ نَعُمْ إِنْ أَوْنُتَ لِى قَالَ وَمَا يُدُويكَ لَكُنّهُ لِللّهُ إِلَى آهُلِى مَلْكُولًا مَا شِنْتُهُمْ

[احرحه ابن ابي شيبة: ٤ ١/٤٨٤ و ابو يعلى (٢ ٢ ٥ ٥) اسناده ضعيف بهذه السياقة].

[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥١). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف. وقد اعل اسناده المنذري]. (٥٨٤٩) معزرت ابن عمر في السناس مروى م كرني الميام عيدين كموقع برايك راست سے جاتے تھاور دوسر راست سے ماليس ٢٠٠٠) ماليس ٢٠٠٠ من

( ٥٨٨٠) حَلَّقَنَا هَارُونُ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَلِّثُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وِتُو يُجِبُّ الْوِتُو قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا إِلَّا وِتُواً ( ٥٨٨٠) حضرت ابن عمر فَيْهُ سے مروی ہے کہ نی عَلِیْهِ نے ارشاد فر ایا اللہ طاق ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے، نافع مِينَة کہے

ہیں کہ ای وجہ سے حضرت ابن عمر اللہ طاق عدد کا خیال رکھتے تھے۔

( ٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَافٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ آنَا رَآيَتُ غَيْلَانَ يَعْنِى الْقَدَرِيَّ مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ

(۵۸۸۱) ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے غیلان قدری کو دمشق کے دروازے پرسولی پر افکا ہواد مکھاہے۔

( ۵۸۸۲ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثِنِى أَسَامَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حِهْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ كَالُهِ إِلَّهِ الْمَعْدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ فِيهَا رَاحِلَةً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِنْ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ

(۵۸۸۲) حضرت ابن عمر علیات مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ایشا دفر مایا لوگوں کی مثال ان سواونوں کی س

 $oldsymbol{
u}$ حکم $oldsymbol{
u}$ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منالها أولون فيل يهيد متوم المسلك ال

جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہواور نبی مایٹا نے فر مایا مردمؤمن کے علاوہ سوچیزوں میں سے ایک کے مثل کوئی بہتر

( ٥٨٨٣ ) حَلَّانَنَا هَارُونُ حَلَّانَنَا ابْنُ وَهُمٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَلَّالُهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِذَا رَآيَتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

[صححه البخاري (۲۰۲۲)، ومسلم (۱۰۶)، وابن حبان (۲۸۲۸)]. [انظر: ۲۹۹]. (۵۸۸۳) حفرت ابن عمر فالله عصروى برك جناب رسول الله فالفي في ارشاد فرمايا سورج اورجا ندكوكس كي موت زندگي

ہے کہن نہیں لگتا، بہتو اللہ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں،اس لئے جب تم انہیں کہن لگتے ہوئے دیکھوتو نماز کی طرف متوجہ

( ٥٨٨٤ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ بُنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عِصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْعُسُلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَادٍ وَالْعُسُلُ مِنْ الْبُولِ سَبْعَ مِرَادٍ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ حَتَّى جُعِلَتُ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسُلُ مِنْ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْعُسُلُ مِنْ الْيُولِ مَرَّةً.

[قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٤٧)].

(۵۸۸۳) حفرت ابن عمر فالله معروى ب كدابندا ونمازي بهاس ميس مسل جنابت سات مرتبه كرنے كاتھم تھا،اور كيزے ر بیثاب لگ جانے کی صورت میں اسے سات مرتبد دھونے کا تھم تھا، نی ناتیں کی مسلسل درخواست پرنمازوں کی تعداد پانچ رہ حى مسل جنابت بهى ايك مرتبدره كيااور پيثاب زده كپڙے كودهونا بھى ايك مرتبة قرار دے ديا كيا-

( ٥٨٨٥ ) حَلَّكْنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّكْنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا اللَّيْنَارَ بِاللَّيْنَارَيْنِ وَلَا اللَّهُمَ بِاللَّهُمَ بِاللَّهُمَ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرَّبَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَآيْتَ الرَّجُلَّ يَسِعُ الْفَرَسَ بِالْمُأْفُرَاسِ وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ قَالَ لَا تَأْسَ إِذَا كَانَ يَدَّا بِيَارٍ

(۵۸۸۵) حضرت ابن عمر تلقه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تاليق نے ارشاوفر مايا ايك ويناركو دو دينارول كے بدلے ، ایک درجم کودو کے بدلے اور ایک صاع کو دوصاع کے بدلے مت پیچ کیونکہ مجھے تمہارے سود میں بتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایک آدى نے كورے بوكر عرض كيا يارسول الله! يه بتائية ، أكركوني آدى اليكھوڑ الني كھوڑ وں كے بدلے يا ايك شريف الاصل ا ون دوسرے اونٹ کے بدلے بیچاتو کیا تھم ہے؟ نبی مائیں نے فر مایا کوئی حرج نہیں ، بشر طبیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ (٥٨٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِي جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ جِذْعُ نَحُلَمْ فِي الْمَسْجِدِ

مُنْكَا اَتَمْنُ بَلِ مَنْكَا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ أَوْ حَدَثَ آمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكُلِّمَ النَّاسَ يُسْنِدُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ أَوْ حَدَثَ آمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكُلِّمَ النَّاسَ فَقَالُوا آلَا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ضَيْنًا كَقَدُرِ قِيَامِكَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فَصَنَعُوا لَهُ مِنْبُرًا ثَلَاثَ مَوْاقًا قَالَ فَحَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَحَارَ الْجِذْعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتَوْمَةُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سَكَنَ [إنظر: ٥٠٤٤].

[راجع: ٢٤٩ م].

(۵۸۸۷) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے سونے کی انگوشی بنوائی ، نبی علیا کود کھے کرلوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیس ، ایک دن نبی علیا کھڑے ہوئے اور فرمایا میں بیا انگوشی پہنٹا تھا ، ٹھرنبی علیا نے اسے پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ آخُبَرَنَا إِسُمَاعِيلُ آخُبَرَنِي ابْنُ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْفًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدُ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ آبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخِلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ آحَبُّ النَّاسِ إِلَى وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ آحَبُّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ. [راحع: ٢٠٠١].

(۵۸۸۸) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ نی طینانے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید تلاف کو کچھ لوگوں کا امیر مقررکیا،
لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا، نی طینانے فرمایا اگرتم اس کی امارت پر اعتراض کررہے تو یہ کوئی نی بات نہیں ہے، اس
سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو، حالا نکہ خدا کی تنم! وہ امارت کا حق دار تھا اور لوگوں میں جھے سب سے
زیادہ مجبوب تھا اور اب اس کا یہ بیٹا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے۔

﴿ ٨٨٨٥ ) حَلَّكْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

عَطَاءِ بُنِ عَلَقَمَةَ اللهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ أَبْنِ عُمَرَ بِالسَّوقِ وَمَعَهُ سَلَمَةُ بُنُ الْأَزْرَقِ إِلَى جَنْبِهِ فَمُوْ بِجِنَازَةِ يَتُبَعُهَا مَكُاءً فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ لَوْ تَرَكَ أَهُلُ هَذَا الْمَيِّتِ الْبُكَاءَ لَكَانَ خَيْرًا لَمَيِّتِهِمْ فَقَالَ سَلَمَةٌ بُنُ الْأَذْرَقِ تَمُعُهَا تَقُولُ ذَلِكَ يَا آبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ نَعَمُ أَقُولُهُ قَالَ إِلَى سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةً وَمَاتَ مَيْتُ مِنْ أَهُلُ مَرُوانَ قُمْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ فَانَهُهُنَّ أَنُ يَبْكِينَ فَقَالَ آبُو هُرَيُرَةً وَمُعَنَ فَإِنَّهُ فَالَ اللهُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَانَهُهُنَّ أَنُ يَبْكِينَ فَقَالَ آبُو هُرَيُرَةً وَسَلَّمَ قَاجُدَمَعَ النِسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ آبُو هُرَيُرَةً وَسَلَّمَ فَاجُدَمَعَ النِسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ آبُو هُرَيُرَةً وَسَلَّمَ فَاجُتَمَعَ النِسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَنْهَاهُنَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابُونَ النِسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَنْهَاهُنَّ وَيَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ الْمَعْنَ وَالْفُوادَ مُصَابً وَيَطُودُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ قَالَ ابْنُ عُمَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ قَالَ ابْنُ عُمَوالَ الْهُ عُمَرَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعُمُ قَالَ يَأْثُونُهُ عَنُ النَبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . [سياتى في مسند ابي هريرة: ٢٧٧٧].

(۵۸۸۹) محر بن عرو محفظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابن عمر نظاف کے ساتھ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ایک جانب سلمہ بن ازرق بھی بیٹھے تھے، استے میں وہاں سے ایک جنازہ گذراجس کے بیچے رونے کی آ وازیں آ رقی تھیں، حضرت ابن عمر شاف نے فرمایا اگر یہ لوگ رونا دھونا چھوڑ ویں تو ان بی کے مردے کے قل میں بہتر ہو، سلمہ بن ازرق کہنے گئے اے ابو عبد الرحن! بیآ پ کہدر ہے ہیں؟ فرمایا ہاں! بیش بی کہدر ہا ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ مروان کے اہل خانہ میں سے کوئی مرکبا، عورتیں اسٹھی ہوکر اس پر رونے لگیں، مروان کہنے لگا کہ عبد الملک! جاؤ اور ان عورتوں کو رونے سے منع کرو، حضرت ابو ہریرہ نظاف وہاں موجود تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے خودسا کر ہے دو، ایک مرتبہ نی بیالیا کے اہل خانہ میں سے بھی کی ابو ہریرہ نظاف پرخوا تین نے جمع ہوکر رونا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر نظاف نے کھڑے ہوکر انہیں ڈا شما اور شع کرنا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر نظاف نے کھڑے ہوکر انہیں ڈا شما اور شع کرنا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر نظاف نے کھڑے ہوکر انہیں ڈا شما اور شع کرنا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر نظاف نے کھڑے ہوکر انہیں ڈا شما اور شع کرنا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر نظاف نے کھڑے ہوکر انہیں ڈا شما اور شع کرنا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر نظاف نے اور دل ممکن بی ہوتا ہے اور زخم ابھی ہرا ہے۔

انہوں نے پوچھا کیا پردوایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھؤسے خود تی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! سلمہ نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھؤسے خود تی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس پروہ کہنے گئے کہ اللہ اور اس کا رسول می بہتر جانے ہیں۔ رسول می بہتر جانے ہیں۔

( . ٨٩٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَةُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَلَىٰابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ. [راحع: ٤٩٨٥].

(۵۸۹۰) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی علیهانے ارشادفر مایا اللہ تعالی جب کسی قوم پرعذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو وہاں کے تمام رہنے والوں پرعذاب نازل ہوجاتا ہے، پھر انہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے دوبارہ زیمہ کیا جائے گا (عذاب میں توسب نیک و بدشر یک ہوں گے، جز اوسز ااعمال کے مطابق ہوگی) ﴿ مُنْلَا المَمْرَى بَلِ مَعْدِهُ مِنْ مَهِ اللّهِ مَنْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْكِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.

( ٥٨٩١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكَيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُو فِي الْقَمِيصِ.

[قال الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٤٠٩٥). قال شعيب: اسَّناده قوي]. [انظر: ٢٦٣].

(۵۸۹۱) حضرت ابن عمر علی است مروی ہے کہ نبی مایدا نے ''ازار'' کے متعلق جو پھھ ارشاد فر مایا ہے جمیص (شلوار) کے بارے مجمی وہی تھم ہے۔

( ٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَهْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَى بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ.

[راجع: ٢٥٧٥].

(۵۸۹۲) حضرت این عمر بی این عمر وی ہے کہ نی مالیکا نے ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نمازیں (وادی بطحاء میں) پڑھیں، رات دیمیں گذاری اور پھر مکہ کرمہ میں داخل ہوئے ،اور جیت اللہ کا طواف کیا۔

( ٥٨٩٣ ) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ ٱخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِیِّ فَالَ ٱدْرَکِتُ نَاسًا مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُونَ کُلُّ شَیْءٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُلُّ شَیْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّی الْعَجْزُ وَالْکَیْسُ.

[صححه مسلم (٢٦٥٥)، وابن حبال (٦١٤٩)].

(۵۸۹۳) طاؤس یمانی مُتَظِیّا کہتے ہیں کہ میں نے نبی طیاب کے کتنے ہی محابہ ٹناٹی کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں نے حضرت ابن عمر تلاف کو میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول الله مُلَّافِیْم نے ارشادفر مایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے تی کہ بیوتونی اور مقلندی بھی۔

( ٥٨٩٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخُبَرَنِى مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَآيَتُكَ تَصْنَعُ آرْبَعًا لَمْ أَنَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَّا هِى يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَآيَتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِينِ وَرَآيَتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْقِيَّةَ وَرَآيَتُكَ تَصُبُعُ بِالصَّفُورَةُ وَرَآيَتُكَ إِذَا كُنْتَ بِهُ كُمَةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَآوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهُلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّوْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَآيَتُكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْسُ إِلَّا الْيَمَانِينِنِ وَآمًا النَّهَالُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِينِنِ وَآمًا النَّهَالُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِينِنِ وَآمًا النِّهَالُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ بِهَا وَآنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُعُ بِهَا وَآنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُعُ بِهَا وَآنَا الْإِهْلَالُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ بِهَا وَآنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُعُ بِهَا وَآنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُعُ بِهَا وَآمًا الْإِهْلَالُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُهِلَّى وَسَلَّمَ يَصُبُعُ بِهِا وَآنَا أُومِهُ إِنَّا أَصِبُعُ بِهَا وَآمًا الْإِهْلَالُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُهِلَّى حَتَى تَبْعِتَ بِهِ رَاحِلَتُهُ [راحى: ٢٧٦].

(۵۸۹۳) عبیدابن بری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عمر شاہ ہے عرض کیا کہ یں آپ کوچارا یسے کام کرتے ہوئے دیکتا ہوں جو میں آپ خالیج کے ساتھیوں میں آپ کے علاوہ کی اور کوکرتے ہوئے نہیں و کھیا، انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے کام ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں دیکتا ہوں کہ آپ صرف رکن بھائی اور ججرا سود کا استلام کرتے ہیں، کی اور رکن کا استلام نہیں کرتے ہیں، کی اور کن کا استلام نہیں کرتے ہیں، کی کھا ہوں کہ جوئے دیکھا ہوں کہ آپ ہوئی کھالوں کی جو تیاں پہنے ہوئے دیکھا ہوں، اور میں دیکھا ہوں کہ آپ بی واڑھی کو تکین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھا ہوں کہ جب آپ کہ کمرمہ میں ہوتے ہیں تو لوگ چا ندد کی تھے ہی تا ہوں کہ جب آپ کہ کمرمہ میں ہوتے ہیں تو لوگ چا ندد کی تھے ہی تا ہوں آپ اس وقت تیں تو لوگ جا ندر کی تھے ہیں اور آپ اس

(۵۸۹۵) حفرت ابن عمر تا الله عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیہ نے ہمیں کسی سربید میں روانہ فر مایا، جب ویشن ہے ہمارا آ منا سامنا ہواتو ہم پہلے ہی مرحلے پر بھاگ اللہ ، اور روت کے وقت ہی پچھلوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے ، اور روتی ہو گئے ، کھر ہم نے سوچا کہ نبی ملیہ کی مرحلے پاس چل کر ان سے اپنا عذر بیان کرتے ہیں، چنا نچہ ہم نبی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ، کبی ملیہ اس جل کر ان سے اپنا عذر بیان کرتے ہیں، چنا نچہ ہم نبی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ، کبی ملیہ اس جل کر اور میں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت ہوں۔ حملہ کرنے والے ہیں، نبی ملیہ اس کے دور اور میں مسلمانوں کی ایک پوری جماعت ہوں۔

أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَّا فِئَةً كُلُّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٣٨٤].

(٥٨٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَيَنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آبَرُّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وُكُ آبِيهِ بَعْدَ إِذْ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ يَعْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آبَرُ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وُكُ آبِيهِ بَعْدَ إِذْ يَعْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آبَرُ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وَكُولَ آبِيهِ بَعْدَ إِذْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آبَرُ الْبِرِّ صِلَةً الْمَرْءِ آهُلَ وَكُولَ آبِيهِ بَعْدَ إِذْ

(۵۸۹۲) حفرت ابن عرف الله عمروى ب كميل نے نبى عليا كوي فرماتے ہوئے سا ب كرسب سے بوى نيكى يہ ب ك

منال المرابي المناب الم

انسان اپنے والد کے مرنے کے بعداس کے دوستوں سے صلدحی کرے۔

( ٥٨٩٧ ) حَلَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَلَّثْنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ بُكْيُرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَقَدُ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ

بَيْعَةٍ كَانَتُ مِيتَتَهُ مِيتَةً ضَلَالَةٍ.[صححه مسلم (١٨٥١)].

(۵۸۹۷) حضرت ابن عمر تلاقیات مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو مخص اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور حال پر مرے تو وہ اس طرح مرے گا کہ قیامت کے دن اس کی کسی ججت کا اعتبار نہ ہوگا اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اپناہاتھ بیعت ہے چھڑ الیا ہوتو اس کی موت گمراہی کی موت ہوگی۔

( ٥٨٩٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ حَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ ذِمَّتَهُ فَإِنَّهُ مَنْ اَنْحَفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ اللَّهَ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى وَجُهِهِ.

(۵۸۹۸) حضرت ابن عمر نظامت مروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فرمایا جو مضم کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جا تا ہے، اس لئے تم اللہ کی ذمہ داری کومت تو ڑو، کیونکہ جو اللہ کی ذمہ داری کوتو ڑے گا، اللہ اسے تلاش کر کے اوند طے جہنم میں داخل کردے گا۔

( ٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئُ عَنْ عَبَاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُمْ يُعْفَى عَنْ الْمَمْلُوكِ قَالَ فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يُعْفَى عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً. [راجع: ٦٣٥ ٥].

(۵۸۹۹) حفرت ابن عمر المانسي مروى ب كدايك آدى في بارگاورسالت مين حاضر بوكر عرض كيايارسول الله! كسى غلام سے

کتنی مرتبہ درگذر کی جائے؟ نبی ملیکا خاموش رہے، اس نے پھریمی سوال کیا، نبی ملیکا خاموش رہے تیسری مرتبہ پو چھنے پر نبی ملیکا نے فرمایا اس سے روز اندستر مرتبہ درگذر کیا جائے۔

( ٥٩٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخَبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ آبِى الْٱسُوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مَنُ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنِ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

[قال الألباني: صحيح (ابوداود، ٩٥،٥)، النسائي: ٢٨٦/٧. قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. (٥٩٠٠) حضرت ابن عمر تُلَفِّظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیائے ارشاد فر مایا جو محض ماپ کریاوزن کر کے فلہ خریدے، اسے اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کرلے۔

( ٥٩٠٠ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مُنْ الْمَا مَذِينَ بِلِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْآمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهُلِ بَيْتِهِ وَهُوَّ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالٍ سَيِّلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُ وَالْمَرْآةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيّْتٍ زَوْجِهَا وَمَسْتُولَةٌ عَنْهُ [صححه البحارى (٧١٣٨)، ومسلم (١٨٢٩)، وابن حبان (٤٤٩١)]. (٥٩٠١) حضرت ابن عمر المائل عمروى ب كه جناب رسول الله تالم الله المائل على على على من على المكمران باورتم من ہے ہرایک ہے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی، چنانچہ حکمران اپنی رعایا کے ذمددار ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے حوائے سے باز پرس ہوگی ، مردا بنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی ، عورت اپنے خاوندے کھر اوراس کے بچوں کی ذمددار ہے اوراس سے اس کی باز پرس ہوگی، غلام اپنے آتا کے مال کا ذمددار ہے اوراس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، (الغرض! تم میں سے ہرا یک محمران ہاورتم میں سے ہرایک کی اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی)۔ (٥٩.٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ قَالَ أُمَّتِى وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ غُذُوةٍ إِلَى يَصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قَالَتْ الْيَهُودُ نَحْنُ فَفَعَلُوا فَقَالَ فَمَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ ظَالَتُ النَّصَارَى نَحْنُ فَعَمِلُوا وَٱنْتُمُ الْمُسْلِمُونَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحْنُ اكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا فَقَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَصَٰلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ [صححه البحاري (٢٢٦٩) وابن حبان (٦٦٣٩)] [انظر:٩٠١،٥٩٠٤، ٥٩٠١،٥٩٠]. ( ۲۹۰۲ ) حضرت ابن عمر على سے مروى ہے كہ جناب رسول الله فالقلم نے ارشاد فربایا اس امت اور يبود ونصاري كي مثال ایسے ہے کہ ایک مخص نے چند مزدوروں کو کام پرلگایا اور کہا کہ ایک ایک قیراط کے عوض نماز فجرسے لے نصف النہار تک کون کام كرے كا؟ اس پر يہوديوں نے جركى نمازے لے كرنصف النهارتك كام كيا، كھراس نے كہا كدايك ايك قيراط كے يوض نصف النبارے لے کرنما زعصرتک کون کام کرے گا؟ اس پر عیسائیوں نے کام کیا، پھراس نے کہا کہ نما زعصرے لے کررات تک دو دو قیراط کے عوض کون کام کرے گا؟ یا در کھو! وہتم ہوجنہوں اس عرصے میں کام کیا الیکن اس پریبود ونصار کی غضب ناک ہو گئے

ك؟ انهول نے جواب دیانیں ، اللہ نے فرمایا کھریدیرافضل ہے ، پس جے چاہوں عطاء کردوں۔ ( ۹۹.۳ ) سَمِعُت مِنْ یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ هَذَا الْحَدِیثَ فَلَمُ آکُتُهُ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَتُ الْیَهُودُ کَذَا وَالنَّصَارَی کَذَا نَحُوَ حَدِیثِ آیُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِی قِصَّةِ الْیَهُودِ

اور کہنے لگے کہ جاری محنت اتنی زیادہ اور اجرت اتنی کم؟ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہار احق ادا کرنے میں ذرا بھی کوتا ہی یا کی

(۵۹۰۳) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

من المائمة ن بل يعد سرة المعرف المعرف

( ٥٩.٤ ) و حَدَّثَنَاه مُؤَمَّلُ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا

(۵۹۰۳) گذشته مدیت ای دوسری سند یمی مروی ہے۔

( ٥٩.٥ ) حَلَّكُنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّكُنَا سُفْيَانُ حَلَّكُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآوُمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشُرِقِ هَاهُنَا الْهِتْنَةُ هَاهُنَا الْهِتَنَةُ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان[راحع: ٤٧٥٤].

(۵۹۰۵) معرت ابن عمر الله المعروى بكرايك مرتبديل ني الله كويفر مات بوع ساكرة ب الله المات الله المع

ہے مشرق کی طرف اشار و کیا اور دومرتبر فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کاسینگ نکاتا ہے۔

٥٩.٦) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسُ الْخُفَيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ[راحع: ٥٣٣٦].

جوتے نہلیں تو دوموزے ہی مہن لے کیکن فخنوں سے بیچے کا حصہ کاٹ لے۔

( ٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْدَاءُ يَسُبُّهَا وَيَقُولُ إِنَّمَا آخْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ [راجع: ٧٠٠].`

(۵۹۰۷) سالم بھناتہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تالاً مقام بیداء کے متعلق لعنت فریاتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی ملیکانے مسجد ہی مقدر در در اور کرانے اور میں منہ میں اس تحمہ بار مشہد کے کہا نہ ہی

ے احرام باندھا ہے (مقام بیداو بے نہیں جیسا کہتم نے مشہور کررکھا ہے)

( ٥٩.٨ ) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَرَى أَحَدُ مِلَيْلِ وَحْدَهُ [راحع: ٤٧٤٨].

( ۹۰۸ ) حضرت ابن عمر تلاث سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کا اگر او کوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو چائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔

( ٥٩.٩ ) وَحَدِّثْنَا بِهِ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَقُلُ عَنُ ابْنِ عُمَرَ

(۹۰۹) گذشته مدیث اس دوسری سندے مرسلاً مجی مروی ہے۔

( ١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ سَمِعُت أَبِي يَقُولُ قَدُ سَمِعَ مُؤَمَّلٌ مِنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ يَغْنِي أَحَادِيتُ وَسَمِعَ أَيْضًا مِنْ ابْنِ جُرَيْج

(۹۱۰)عبدالله کمتے ہیں کہ میں نے اپنے والدامام احمد بن طبل میکٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمل نے عمر بن محمد بن زید

ے صدیت کی ساعت کی ہے اور ابن جرت کے ہی۔ ( ۱۹۱۱ه ) حَدِّثْنَا مُوَمَّلٌ حَدِّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُنْ الْمَا اَمُورُقُ لِي يَسِيْ مَرْمُ لِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّالللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَسَلَّمَ أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَلْكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ[راحع: ٩٠١]. (١٩١١) حضرت ابن عمر الله عصروى بركه بي عليه في ما يا يهلى امتول كه مقا بلي مين تبارى مدت اتى عى به جتنى عصر كى نماز سے كرغروب آفاب تك بوتى ب-

( ٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقُدَّارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ فِى الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمُ [راحع: ٤٦١٣].

(۵۹۱۲) حفرت ابن عمر علی ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس آیت' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' اور اس آیت' وہ دن کہ جس کی مقدار بچاس ہزار سال کے برابر ہوگی'' کی تغییر میں فر مایا کہ اس وقت لوگ اپنے پہنے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٥٩١٣ ) حَلَّنَنَا مُوَمَّلُ حَلَّنَا حَمَّادٌ يَمُنِي ابْنَ زَيْدٍ حَلَّنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ قَالَ لِى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ مَا سَمِعْتَ مَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَذُكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْكُوْفَرِ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَيْرُ الْمَعْتُ اللَّهُ عَالَمْ اللَّهُ عَلَى الْكُوْفَرِ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْوِى عَلَى الْمُعْدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْوِى عَلَى جَنَادِلِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْوِى عَلَى جَنَادِلِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ هُو نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ النَّلُحِ وَأَطْيَبُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ الْقَصَلِ وَآهَدُ بَيَاحُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ الْجَوْرُ الْحَدِي اللَّهُ وَاللَّهِ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَى مَنْ النَّالِمِ وَآهَدُ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ الْجَوْرُ الْحَالَى مَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا وَاللَّهِ الْجَوْرُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا وَاللَّهِ الْجَوْرُ الْكُولُولُ اللَّهِ مَالِحَالًى مَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا وَاللَهِ الْجَوْرُ الْكَثِيرُ [راحع: ٢٥٠].

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راحع: ٤٦٨٧]. (١٩١٨) حضرت ابن عمر تلا سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَاليَّةُ إلى ارشاد فرما يا جب كوئى فخص اينے بھائى كو' اے كافر''

ر مراہدی کے اس میں ہے کوئی ایک تو کا فر ہوکر لوٹا بی ہے۔ مہتا ہے تو دونوں میں ہے کوئی ایک تو کا فر ہوکر لوٹا بی ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٤٨].

(۵۹۱۵) حضرت ابن عمر تلا الساس مروى ب كه ني طين في ارشادفر ما يا قيامت كه دن مردهوك باز كے لئے ايك جهند ابلند كيا

جائےگا۔ ،

ُ ( ٥٩١٦ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَلَّاثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَٱخْبَرُتُهُ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ الْمَلَرِ[راحع: ١٩٠٥].

(۵۹۱۷) سعید بن جیر مُسَلَّهُ کَتِ بِن که ایک مرتبه انهول نے حضرت ابن عمر عَلَیْه کویفر ماتے ہوئے ساکہ مسکے کی نبیذ کوئی علیہ نے حرام قرار دیا ہے، میں حضرت ابن عباس عَلَیْه کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا که آپ کوابوعبد الرحمٰن پرتجب نہیں ہوتا ، ان کا خیال ہے کہ مسکے کی نبیذ کو تو انہوں نے بی طینا نے حرام قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس عَلَیْه نے فر مایا انہوں نے بی کہا، نی علیا نے اسے کیا مراد ہے؟ فر مایا بروہ چیز جو کی مئی سے بنائی جائے۔ نی طینا نے اپنی عکس الله عَد نی مالیہ و سَد کی می الله عَد الله وَسَدَ مَا الله عَد الله عَد وَسَدَ مَا الله عَد وَسَدَ مَا الله عَد وَسَدَ مَا الله عَد وَسَدَ مَا الله عَد وَسَد وَا الله عَد وَسَد وَا الله عَد وَسَد وَا الله عَد وَسَد وَا الله وَسَد وَا الله وَسَد وَا الله وَسَد وَا الله وَسَد وَسَد وَا الله وَسَدُ وَا الله وَسَد وَا الله وَا الله وَسَد وَا الله وَا اله وَا الله و

(۵۹۱۷) حضرت ابن عمر نتافینا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِقِح آنے (رمضان کے مبینے میں) ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھنے ہے لوگوں کورو کا تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ اس طرح نہیں کرتے ؟ نبی ماییوانے فرمایا جھے تو اللہ کی طرف ہے کھلا پلا داماتا ہے۔

( ٥٩١٨ ) حَلَّثْنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَلِّثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَدُّلُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَدُّلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٦١٦].

(۵۹۱۸) حضرت ابن عمر تا الله عصروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا قیا مت تک کے لئے محور وں کی پیشانی میں خیراور جملائی رکھ دی گئی ہے۔

﴿ ٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَوِيَّةً قِبَلَ نَجُدٍ فِيهَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَتُ سُهُمَّانُهُمُ النَّى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقْلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا إِرَاحِع: ٥٧٩].

(۵۹۱۹) حضرت ابن عمر تھا اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مالیا نے نجد کی طرف ایک سربیدروانہ فر مایا ، جن میں حضرت ابن عمر تا اللہ بھی شامل تھے، ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ ہے ، اور نی مالیا نے انہیں ایک ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطاء فر مایا۔

( ٥٩٢. ) حَلَّانْنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ٱغْتَقَ

شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ بِقَوَّمُ عَلَيْهِ فِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاوُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ [راحع: ٣٩٧].

(۵۹۲۰) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافیق کے ارشا دفر مایا جو خص کسی غلام کواپنے جھے کے بقدر آزاد کردیتا ہے اوراس کے پاس انتابال ہوجو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہوتو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی ، باتی شرکا موان کے جھے ک

قیت دے دی جائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا ، ورنہ جتنااس نے آزاد کیا ہے اتنانی رہے گا۔

( ٥٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَدِّ مِسَلِّعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راحع: ٢٧٠].

(۵۹۲۱) حضرت ابن عمر منافق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلَافَتُكُم نے ارشا دفر مایا تنها نماز پڑھنے پر جماعت كے ساتھ نماز پڑھنے كی فضیلت ستائيس در ہے زیادہ ہے۔

( ٥٦٢٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا خَ

بِالْبُطْحَاءِ الَّتِي بِلِنِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَآنَ ابْنَ عُمَّرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (راحع: ١٩١٩]. ( ٥٩٢٢) حضرت ابن عمر فل الله عمر وي ب كه في عليه في والحليف كي وادى بعلىء ش ابني اوْمُني كو بشما يا اور و بال نماز برحي،

خود حضرت ابن عمر الله مجمى اس طرح كرتے تھے۔

( ٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِمْسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ لَإِنْ تَعَاهَدَهَا آمُسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتُ[راحع:

(۹۹۲۳) حعزت ابن عمر ثلاث سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَالْتَقِیْمُ نے ارشاد فرمایا حال قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی طرح ہے، جے اس کا مالک اگر باندھ کرر کھے تو وہ اس کے قابو میں رہتا ہے اور اگر کھلا چھوڑ دیتو وہ نکل جاتا ہے۔

( ٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَبْنَاعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِى الْبَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [راحة: ٣٩٥].

(۵۹۲۳) حضرت ابن عمر ٹنگھا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا کے دور باسعادت میں ہم لوگ خرید وفروخت کرتے تھے تو نبی طالیا ہمارے پاس لوگوں کو بھیجتے تھے جو ہمیں رہ تھم دیتے تھے کہ اسے بیچنے سے پہلے اس جگدے'' جہاں سے ہم نے اسے خریدا ہے'' کسی اور جگہ نتقل کرلیں۔

معمد معنور مستمل مفت آن لائن مكتب

مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

( ٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ مَنْ الْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ آوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ[راحع: ٤٤٧٩].

المحارث ابن عمر ثان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا مروی کے جو جانوروں کی اسا کتار کے جو جانوروں کی اسا کتار کے جو جانوروں کی اسا کتار کے جو جانوروں کی اسامی کا دری کے جو جانوروں کی دری کے دری کا دری کار کا دری کار کا دری کار کا دری کار

حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کیا ہوتو اس کے ثواب میں روز اندوقیراط کی ہوتی رہے گی۔

( ٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱحَدَّكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِى إِنْ كَانَ مِنْ ٱهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ ٱهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ ٱهْلِ النَّارِ فَمِنْ ٱهْلِ النَّارِ فَيْقَالُ هَذَا مَهْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[راحع: ٢٥٨].

(۹۲۷) حفرت ابن عمر الله سيمروى ہے كه نى اليلانے ارشاد فرماياتم ميں سے مرفض كے سامنے'' جب وہ مرجاتا ہے' منح شام اس كا محكانہ پیش كيا جاتا ہے، اگر وہ الل جنت ميں سے ہوتو اہل جنت كا محكانہ اورا كر اہل جہنم ميں سے ہوتو اہل جہنم كا محكانہ

پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تمہارا بھی ٹھکانہ ہے۔

( ١٩٢٧ ) حَلَقْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِئَ حَلَّقَا مَالِكُ (ح) وَإِسْحَاقُ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُفْبَةَ وَعُفْمَانُ بْنُ طُلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَادِهِ وَقَلَائَةَ أَغْمِدَةٍ خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاقَةُ أَذُرُعٍ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِلٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ وَلَهُ يَذْكُو الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . [راحع: ٤٦٤].

( ٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتُوَضَّنُونَ جَمِيعًا قُلْتُ لِمَالِكِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ [راحع: ٤٤٨]

(۵۹۲۸) حفرت این عمر تلاف سے مروک ہے کہ نی دائی کے دور باسعادت میں سب لوگ استے ایک علی برتن سے وضوکر لیتے سے ، میں نے امام مالک میں اور کی کے جما کہ مرد وعورت سب؟ انہوں نے فرمایا بال! میں نے عرض کیا کہ نی دایا ہے زمانے میں؟ انہوں نے فرمایا بال! میں نے فرمایا بال!

وَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى آنَ وَلَاتُهَا لَنَ فَلَكُرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتُ آنُ تَشْعَرِى جَارِيَةً تُعْفِقًا قَالَ أَهْلُهَا بَيِعُكِ عَلَى آنَّ وَلَاتُهَا لَنَا فَلَكَرَثُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا

یَمْنَعْكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ [راجع: ٤٨١٧]. (٥٩٢٩) حفرت این عمر فظا سے مروی ہے كه حفرت عائشه مدیقہ فظائا نے بریرہ فظائا كوٹر يدكر آزاد كرنا جا باليكن بریرہ فظائا

کے مالک نے کہا کہ اگر وَلا مجمیں ملے تو ہم چھویں ہے، حضرت عائشہ ٹاٹھانے سے بات نبی ملیفات ذکر کی تو نبی ملیفانے محد

محض اس وجہسے مت ركو، كيونكدة لا واس كاحق ہے جوآ زادكرتا ہے۔ رحمہ برية كان ان سرة النوس من الله عن ذافعه عن ان هُدَة الله مند الله مند الله عَدْم وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُر

( ٥٩٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْرَنِي مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ الْمُوكُ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [راحع: ١٨ ٤].

(۹۳۰) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیانے ارشاد فر مایا کسی مخص پراگر کسی کاحق ہوتو اس پردو راتیں اس طرح نہیں گذرنی جاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ندہو۔

(٥٩٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى آخْبَرَلِي مَالِكٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ غَنِ ابْنِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْصَحَابِهِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوْلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ لَإِنْ لَمْ تَكُونُوا عَلَى مَوْلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ لَإِنْ لَمْ تَكُونُوا عَلَى مَوْلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ لَإِنْ لَمْ تَكُونُوا عَلَى مَوْلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ لَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِفْلُ مَا أَصَابَهُمُ (احع: ٢٥٥١). (٥٩٣١) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے كہ جناب رسول الله كُلُفَا إن ارشاوفر ما يا ان معذب اقوام پرروتے موسے داخل

مواكرو، اكر شهيں روناند آنا موتو وہاں ندجایا كرو، كيونكه مجھے انديشہ كتم تهيں بھى وه عذاب ند آ كارے جوان برآيا تھا۔ ( ١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْلُوَاحِرِ مِنْ رَمَصَانَ [راحع: ٤٨٠٨].

(۵۹۳۲) حضرت ابن عمر ظاف کے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کی آخری سات را توں میں ... ش

( ٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِآخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راحع: ٤٦٨٧].

(۵۹۳۳) معزت ابن عمر فالله عصروى برجناب رسول الله كالفيانية في ارشاد فرماياتم ميس سے كوكى فخص جب اپنے بھائى كو

"ا كافر" كهتا بِ تودونوں ميں سے كوئى الك تو كافر موكرلوثنا تى ہے-( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِفَهَاءَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ

٥٥) حَدَّثُنَا إِسْحَاقَ اعْبَرُنَا مَالِكَ عَن عَبِدِ اللَّهِ بِن دِينَارِ عَنِ ابنِ عَمَرَ قَالَ بينما الناس بِقباء فِي صَلَاهِ الصَّبِحِ إِذْ النَّاهُمُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْ آنَّ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أَمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُفْبَةَ

مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّا مِلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّل

فَاسْتَقُهِلُوهَا وَكَانَتُ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُفْبَةِ (راحع: ٤٦٤٢).

(۵۹۳۳) حضرت ابن عمر تلیف سے مروی ہے کہ لوگ مجد قباء میں میں کی نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران ایک خفس آیا اور کہنے لگا کہ آج رات نبی طایفا پر قر آن نازل ہوا ہے جس میں آپ کا تین کا فیڈ کو افراف درخ کرنے کا تھم دیا گیا ہے، یہ سنتے ہی ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف اپنارخ کرلیا۔

( ٥٩٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنُ قَطَنِ بُنِ وَهُبِ أَوْ وَهُبِ بُنِ قَطَنِ اللَّيْشِي شَكَّ إِسْحَاقُ عَنُ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ آتَنَهُ مَوْلَاةً لَهُ فَلَكَرَثُ شِدَّةً الْحَالِ وَآنَهَا تُويدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا اجْلِسِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى لَاْوَائِهَا وَشِلَيْهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صححه مسلم (١٣٧٧)]. [انظر: ٢٠٠١، ٢١٧٤].

(۵۹۳۵) حضرت زبیر نگات کی زاد کرده غلام'' یومنس'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نگائا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی ایک باندی آئی اور حالات کی تنی کا ذکر کرنے لگی اور ان سے بدینہ منورہ کوچھوڑ کر کہیں اور جانے کی اجازت طلب کرنے لگی ، حضرت ابن عمر نگائٹونے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے جو مختص مدینہ منورہ کی تکالیف اور تختیوں پرمبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

( ٥٩٣٠ ) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقُ قَالَ سَالُتُ مَالِكًا عَنُ الرَّجُلِ يُوتِرُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ آخْبَرَنِى آبُو بَكُرِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْمَعَطَّابِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوْتَرَ وَهُوَ رَاكِبُ [راحع: ١٩ ٢٥].

(۵۹۳۷) حفزت ابن عمر نقافئات مروی ہے کہ نبی طبیعانے سوار ہوکروتر پڑھے ہیں۔

( ٥٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَاِ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَوَاحِدَةً (راحع: ٤٨٤٨).

(۵۹۳۷) حعرت ابن عمر ٹاکٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخص نے نبی ملیٹا سے رات کی نماز سے متعلق ہو جھا تو نبی ملیٹا نے فر مایا دودور کعتیں ،اور جب''صبح'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو۔

( ٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا

حَتَّى وَرَدُوا مَكَّة فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ ثُمَّ طُفُنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَنِ فَإِذَا رَجُلَّ صَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ فَقَمْنَا إِلَيْهِ وَسَالُتُ عَنَهُ فَقَالُوا ابْنُ عَبَاسٍ رَكْعَتَنِ فَإِذَا وَبُرُا صَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ فَقَمْنَا إِلَيْهِ وَسَالُتُ عَنهُ فَقَالُوا ابْنُ عَبَاسٍ فَلَمَّا الْمُنْ أَنْتُم قُلْنَا أَهْلُ الْمَشْوِقِ وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ قَالَ فَحَجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ قُلْتُ بَلْ حُجَاجٌ قَالَ فَعُمَّا عَلَيْهِ فِصَادًا فَكُنْ الْمُنْ اللهُ عَمَّا وَاللهُ لَقَدْ حَجَجُتُ مِرَارًا فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا قَالَ فَانْطَلْقَنَا مَكَانَنَا حَتَى يَأْتِي ابْنُ عُمَرَ إِنَّا قَلِمُنَا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا وَآخَبُرُنَاهُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ حَجَ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابُو بَكُو وَعُمَرُ بِاللّهِ أَعَلَ مِفْلَ مَا فَعَلْ مَا فَعَلْ مَا فَعَلْتُمْ وَاللّهِ لَقَدْ حَجَ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابُو بَكُو وَعُمَرُ كُلُهُمْ فَعَلَ مِفْلَ مَا فَعَلْتُمْ [احرحه النساني في الكبرى. قال شعب: اسناده صحيح].

(۹۳۹) عبداللہ بن بدر کہتے ہیں کہ دوا پے چند ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ تی کے لئے روانہ ہوئے ، مکہ کرمہ بنے کر حرم شریف میں دافل ہوئے ، جراسود کا استلام کیا ، پھر ہم نے بیت اللہ کے سات چکر لگا کر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کوتیں پڑھیں ، اچا تک بھاری وجود کا ایک آ دمی چا در اور تہبند لیٹے ہوئے نظر آ یا جو توش کے پاس ہے ہمیں آ وازیں دے دہا تھا ، ہم اس کے پاس چلے ، میں نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا تو پید چلا کہ وہ حضرت ابن عباس نتا ہی تھے ، جب ہم ان کے پاس پنچ تو وہ کہنے گئے کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا اہل شرق ، پھر اہل کیا مہ ، انہوں نے پوچھا کہ جی کرنے کے لئے آتے ہو یا عمر ہ کرنے ، ہم نے واس کی عرب نے کہا اہل سرق ، پھر اہل کیا مہ ، انہوں نے پوچھا کہ جی کرنے ہوئی کیا ہے ہو یا عربی کرنے ہی نے واس کے بات کے بیل بھی کی عرب نے کہا ہا کہ جی کی نیت سے آئے ہیں ، وہ فرمانے گئے کہ تم نے اپنا جی فتم کردیا ، میں نے واس کے بسلے بھی کی عرب بی کہا ہے اور ہر مرتبہ ای اطر ت کیا ہے؟

پرہم اپنی جگہ چلے گئے ، یہاں تک کہ حضرت ابن عمر فاللہ تشریف لے آئے ، میں نے حضرت ابن عمر فاللہ کے سامنے سارا واقعہ ذکر کیا اور حضرت ابن عمر فاللہ کا بیفتو کی بھی ذکر کیا کہ تم نے اپنا حج ختم کر دیا، حضرت ابن عمر فاللہ نے فرمایا میں تتہیں اللہ کے نام سے تھیجت کرتا ہوں ، یہ بتا و کہ کیا تم جج کی نبیت سے لکلے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا بخد! نی مائینا اور حضرات شیخین فاللہ نے بھی حج کیا ہے اور ان سب نے اسی طرح کیا ہے جیسے تم نے کیا۔

( . ٥٩٤ ) حَدَّثَنَا سُوَيْجٌ حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ آبِي نَعْمٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَعَلَ ابْنِ أَبِي الْهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَرَاقِ قَالَ الْطُرُوا إِلَى هَذَا فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسُأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتِي مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتِي مِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتِي مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتِي مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتِي مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعْ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللْهُ الْعُلْولُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْلَهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالِيْلُولُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْولُ الْعُولُ الْعَلَيْهِ الْعُلِيْلُ اللْعُولُ الْعُولُ الْعَلَى الْعُلْولُ اللْعُ

ابن الی تم کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فائل سے کی آ دی نے میری موجودگی میں بید مسئلہ پوچھا کہ اگر محرم کی کمی کو مارد ہے تو گیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر فائل نے اس سے پوچھاتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا عراق کا ، انہوں نے فر مایا واو! اسے دیکھو، بیا الل عراق آ کر جھ سے کمھی مارنے کے بارے پوچھ رہے ہیں جبکہ نی طینیا کے نواسے کو (کس سے فر مایا واو! اسے دیکھو، بیا الل عراق آ کر جھ سے کمھی مارنے کے بارے پوچھ رہے ہیں جبکہ نی طینیا کے نواسے کو (کس سے

پو چھے بغیری ) شہید کر دیا ، حالانکہ میں نے سنا ہے کہ نبی علیا ہے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فر مایا تھا کہ بیددونوں میری دنیا کر سمان بیں۔

( ٥٩٤١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِكْرِمَةَ عَنْ رَافِع بُنِ حُنَيْنِ آبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱلَّهُ

أَخْهَرَهُ أَنَّهُ رَأَى مَذْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَّاجَهَةَ الْقِبْلَةِ[راجع: ٥٧٥].

(۵۹۲۱) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ انہوں نے نی عالیہ کود یکھا ہے کہ آپ مالی اللہ کے رخ چلتے تھے۔ (اس کی

طرف پشت ندکرتے تھے اور ایبا ہوناحتی الا مکان کے ساتھ مشروط ہے)

( ٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَةُ

الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُو أَوْعَبْدٍ ذَكُرِ أَوْأَنْنَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.[راحع: ٤٤٨٦]

(۵۹۳۲) حضرت البن عمر تلاف سے مروی ہے کہ نی طفیانے فر مایا ند کرومؤنث اور آزاد وغلام، چھوٹے اور بڑے ہرمسلمان پر

صدقة فطرايك صاع مجورياايك صاع جوداجب ب\_

( ١٩٤٣) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فَلاقَةَ أَشُوَاطٍ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيَمْشِى ٱزْبَعَةٌ وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [راحى: ١٨ ٢٤]. "

(۵۹۳۳) نافع مُنظة كتب بين كه حضرت ابن عمر نافة طواف كے بہلے تين چكروں من " حجر اسود سے جراسود ك، 'رال اور باتى

چار چکروں میں معمول کی رفنارر کھتے تھے ،اور بتاتے تھے کہ بی مایجا بھی اس طرح کرتے تھے۔

( ٥٩٤٤ ) حَدَّثْنَا سُرَيْجٌ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَسَائِرَ ذَلِكَ

مَاشِيًا وَيُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَال الألباني: صحيح (ابو داود

١٩٦٩، الترمُذي: ٩٠٠). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٦٢٢٢، ٦٤٥٧].

(۵۹۳۳) حضرت ابن عرظ الادس ذى الحبكو جمرة عقبه كى رمى سوار بوكراور باتى ايام من پيدل كياكرتے تے اور بتاتے تھے كه

نی مایی بھی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٩٤٥) حَدَّثُنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ الْهَ عُمَرَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرَّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ الْيَمَانِيَةِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

[العرجه مسلم: ٤/٥٠، والنسالي: ٥/٢٣]

(۵۹۲۵) نافع پینی کیتے ہیں کہ حفرت ابن عمر عاللہ جمرا سوداور رکن بیانی کے علاوہ کسی کونے کا اسلام نیس کرتے تھے، صرف

ا نبی دوکونوں کا اعتلام کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نی مایٹا بھی ای طرح کرتے تھے۔

( ٥٩٤٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المناه المراق المناف ال

حُجَّاجًا فَمَا آخُلُنَا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى آخُلُنَا يَوْمَ النَّحْرِ [انظر: ٢٠٨٢]. (٥٩٣١) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ہم لوگ ہی طابق کے ساتھ جج کے اراوے سے نظے اور یوم النحر سے پہلے ہم نے

اينے اوپر کوئی چيز حلال نبيس کی۔

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُدِيدُ أَنْ الْتَصَدَّقَ بِمَالِي بِثَمْعِ قَالَ احْبِسُ آصُلَهُ وَسُبِّلْ فَمَرَكَهُ [راحع: ٢٦٠٨].

(۵۹۳۷) حضرت ابن عرفظ سے مروی ہے کہ حضرت عرفاروق اللہ فی نے عرض کیایارسول اللہ! میں ' دفیع'' نامی جگہ میں اپنے

رے اوں سرے بن مرب ہوں سے مردوں ہے یہ سرے بران کے منابع ہوں بیار کی اور اس کے منافع صدقہ کردو۔ مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں ، نبی علیم ان فرمایا اس کی اصل تو اپنے پاس رکھ لوا در اس کے منافع صدقہ کردو۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا صُمْتُ عَرَفَةَ فَطَّ وَلَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكُو وَلَا عُمَرُ [راحع: ٢١١ ٥].

(۵۹۲۸) حفرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ میں نے ہوم عرفہ کاروزہ مجی نہیں رکھا، نیز اس دن کاروزہ نبی طالیا یا شخین میں ہے بھی کسی نے نہیں رکھا۔

( ٩٤٩٥ ) حَلَّثْنَا سُرَيْجٌ حَلَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِ فَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلْ يُحَدِّثُهُ فَلَ حَلْتُ مَعَهُمَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِى وَقَالَ آمَا عَلِمْتَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاجَى الْنَانِ فَلَا

مَعْهِما فَضَرِب بِيدِهِ صَدَرِي وَقَالَ أَمَا عَلِمَتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ لَلَّهِ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّ لَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ أَمَّا عَلِيمًا وَلَا أَمْ عَلَيْهِ وَلَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَلْ أَمَا عَلِيمًا وَلَا أَمْ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلِيمًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَلْ أَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ أَلَا ل تَعْفِيلُ إِلَيْهِمَا خَتَى تُسْتَأَذِنَا لِمَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

(۹۹۹) سعید مقبری میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نظاف کمی مخف کے ساتھ کوئی بات کررہے تھے، میں ان کے نگ میں جا کر بیٹے گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مار کر فرمایا کیائم نہیں جانتے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا جب دوآ دمی آپس

یں جو ریے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیران کے پاس جا کرمت بیٹھو۔ میں نفیہ بات کرر ہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیران کے پاس جا کرمت بیٹھو۔ ( . ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُرَیْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ یُصَفِّرُ لِخُیَّتُهُ وَیَلْبَسُ النَّعَالَ السِّنِیَّةَ

وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَيْنِ وَيَلَبَى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [اشار المنذرى الى عله في اسناده. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢١٠، النسائي: ١٨٦/٨). قال شعيب: صحيح، هذا المنذرى الى عله في اسناده.

(۵۹۵۰) نافع مینی کچتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نظافا پی ڈاڑھی کور تکتے تھے، رنگی ہوئی کھال کی جو تیاں پہنتے تھے، مجراسوداور رکن بیانی کا استلام کرتے تھے اور تلبیداس وقت پڑھتے تھے جب سواری انہیں لے کرسیدھی ہوجاتی ،اور بتا تے تھے کہ نی ملیکا مجمی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

(٥٩٥١) حَلَّتُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ

مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ سِيرَاءَ أَوْ نَحْوِ هَذَا فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَمْسَتُنْفِعَ بِهَا إِلِيْكَ لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّى لَمُ أُرْسِلُ

(۵۹۵۱) حضرت این عمر عظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے ایک رکیٹی جوڑا حضرت عمر نگاٹٹڈ کو مجھوا دیا ، پھروہ حضرت عمر نگاٹٹ کے جسم پر دیکھا تو فرمایا کہ میں نے اسے تبہارے پاس پہننے کے لئے نہیں بھیجا کیونکہ دنیا میں بیان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ، میں نے تنہیں بیاس لئے بھوایا ہے کہتم اسے فروفت کرکے اس سے فاکد واٹھاؤ۔

( ١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا آسُوَدُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ بَعَتَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَذَكَرَهُ

(۵۹۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٥٩٥٣ ) حَدَّلْنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّلْنَا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ عَنُ كُلَيْبِ بُنِ وَاثِلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَمَرَّ رَجُلُ فَقَالَ يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا الْمُقَنَّعُ يَوْمَئِذٍ ظُلْمًا قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن الاسناد (الترمذي: ٢٧٠٨). قال شعيب: صحيح لغيره، واسناده محتمل للتحسين].

(۵۹۵۳) جفرت ابن عمر قال سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا فتنوں کا تذکرہ فرمار ہے تھے کہ سامنے سے ایک آ دمی گذرا، نبی ملیا نے اسے دیکھ کرارشا دفر مایا کہ اس موقع پر بیافقاب پوش آ دمی مظلوم ہونے کی حالت بین شہید ہوجائے گا، میں نے جاکر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی مخالف ہے۔

( ٥٩٥٤ ) حَدَّلْنَا أَسُودُ حَدَّلْنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَٱتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ سَٱلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرِ [راحع: ٩٠٥].

(۵۹۵۳) سعید بن جیر گفت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عمر ناتھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ منکے کی نبیذکو
نی طافیہ نے حرام قرار دیا ہے، میں حضرت ابن عباس ٹاٹھ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ کو ابوعبد الرحمٰن پر تجب نبیں
ہوتا ، ان کا خیال ہے کہ منکے کی نبیذ کو تو انہوں نے نبی طافیہ نے حرام قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے فرمایا انہوں نے تک
کہا، نبی طافیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں نے بوچھا '' منکے' سے کیام اد ہے؟ فرمایا بروہ چیز جو کی می سے بنائی جائے۔
(۵۵۵ ) حَدَّثَنَا آسُودُ حَدَّثَنَا شَوِیكُ سَمِعْتُ سَلَمَةً بُنَ كُهُلُ يَقْلُ الْمُؤْمِنِ هِيَ الَّيْ عَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُلَمُ شَجَرةً يُنْتَقَعُ بِهَا مِثْلَ الْمُؤْمِنِ هِيَ الَّيْ يَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا اَمْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُلَمُ شَجَرةً يُنْتَقَعُ بِهَا مِثْلَ الْمُؤْمِنِ هِيَ الْتِي لَا يُنْفَضُ وَرَقُهَا اللَّالَ الْهُنُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُلَمُ شَجَرةً يُنْتَقَعُ بِهَا مِثْلَ الْمُؤْمِنِ هِيَ الْتُو عَلَى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُلَالَ الْهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي الْمُؤْمِنِ هِيَ الْكُورُ مِنَ هِيَ الْدُورِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَنْ الْمُ الْمُونُ لِيُسِيدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الدُنْ اللَّهُ الل

أَرَدُتُ أَنْ الْقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَفَرِقْتُ مِنْ عُمَرَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ بَقُولُ هِيَ النَّخُلَةُ[راحع: ٩٩ ٤]. ( ٥٩٥٥) حغرت ابن عمر الله السي مروى بي كه في طيال في الياس ايك ايبا درخت جانبا بول جس سے فائد واٹھا يا جا تا ہے

اور وہ مسلمان کی طرح ہے، اور اس کے بیتے بھی نہیں جمزتے، میں نے جاہا کہ کہددوں وہ مجور کا در دت ہے، لیکن پھر میں

( ٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَثَّلَ بِذِي

الرُّوحِ ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مَثَلَ اللَّهُ بِدِيوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ حُسَيْنٌ مَنْ مَثَلَ بِلِى رُوحٍ. [راحع: ٢٦١]. (٩٥٧ه) حضرت ابن عمر تلاُهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاللَّيْزَ نے ارشاد فرمایا جو فض کسی ذی روح کا مثلہ کرے اور

توبدندكر، قيامت كاون الدتعالى اس كالجمي مثله كري ك-( ١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

صَلَيْتُ خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَرَ آ السَّجْدَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ
(٥٩٥٤) حفرت ابن عرفي الله عمروى م كرتين مرتبايا بواكه ش نے بی اليا اك يجھے نماز پڑھی اور آپ اللَّيْمَ النَّامَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بُنُ عُنْبَةَ حَدَّثَنَا عِكُوِمَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَٱلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ عَنْ امْرَآةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلُّ وَهُوَ خَارِجٌ وَ يَعْمَدُ مَنْ اللَّهِ مَذَا لَهُ مَدُّمَةً مِنَا لَكُ ثَنَةً عُنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ

مِنْ مَكَةَ فَآرَادَ أَنْ يَفْتِعِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ لَا تَزَوَّجُهَا وَآنُتَ مُحُرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ( ٥٩٥٨ ) عَرَمه بن خالد مُعَنَّهُ كَبْرَ مِين كه مِن في حضرت ابن عمر في الله على الركوني آ دى مَد مَرمه سے بابرك

عورت سے نکاح کرنا جا ہے اور وہ جج یا عمره کا اراده بھی رکھتا ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حالت احرام بی نکاح نہ کرو، نی طیا نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنَ حَدَّثَنَا شَوِیكَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَیْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ بِامُواْقِ يَوْمَ فَيْحِ مَكَةَ مَفْتُولَةٍ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَلِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ نَهَى عَنْ فَتُلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ[راحع: ٤٧٣٩] (٥٩٥٩) حضرت ابن عمر عَنْهُ عصروى م كه ني مايُدُا فَحْ مَد كه دن ايك مقول عورت كے پاس سے گذرے تو فر ما يا كه بيتو

> لُڑنے والی بیس تھی، پھر آ پ تا لیگا ہے عورتوں اور پچوں کو آل کرنے سے روک دیا۔ ( . ۹۹ م) حَلَقْنَا حُسَيْنَ وَابْنُ أَبِي بُكِيْرِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

( ٥٩٠٠ ) حَلَّكْنَا حُسَيْنٌ وَابُنُ آبِي بَكْيُرِ الْمَعْنَى قَالَا خُلَّكْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ آلَهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ جَاءَ وَاللَّهِ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ

منالما اَمْوَنُ بَلِي اَلَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْمُعِلِّمُ اللللْمُ اللللْمُولِللللللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُولُ

( ٥٩٦١ ) حَلَّكُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّكُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَيَحْيَى بُنِ وَقَابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَنْ الْتَى الْجُمُعَةَ فُلْيَعْتَسِلُ.

[راجع: ٥١٤٢،٤٤٦٦].

(۵۹۱۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ بی نے اس مغیر پر نبی اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص جعد کے لئے آئے تواسے جاہئے کوشل کر کے آئے۔

( ٥٩٦٢ ) حَلَّلْنَا حُسَيْنٌ عَنْ جَوِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الطَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. [راحع: ٤٤٩٧].

(۵۹۲۲) حفرت ابن عمر ٹاکٹنا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طبیلا ہے گوہ کے متعلق پوچھا تو نبی طبیلا نے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں۔

( ٥٩٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا آبُو أُويُسٍ حَدَّثَنَا الزُّهُرِئُ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمَا آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشُّؤُمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْآةِ وَالدَّادِ.

[صححه البخاري (۹۳ ٥)، ومسلم (۲۲۲)]. [انظر: ٦٠٩٥، ٦٩٦].

(۵۹۲۳) حضرت ابن عمر قام سے مروی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللمنظافی کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تحوست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ، مجوڑے میں ، عورت میں اور کھر میں۔

( ١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.

[قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٣٩٨٣). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۵۹۲۳) حضرت ابن عمر علاقا سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله مَا الله عَلَيْدَ اسْا دفر مايا مؤمن کوايک بی سوراخ سے دومر تبذیبل اساحا سکتا۔

( ٥٩٦٥ ) حَكَّلُنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَكَّلْنَا ابْنُ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَالْأَسُودَ كُلَّ طَوَافِهِ وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكُنَيْنِ الْآخَرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ.

[راجع: ٦٨٦].

(۵۹۲۵) حضرت ابن عمر نگافت مروی ہے کہ نی مائیہ اپور منطواف میں صرف رکن بحانی اور جمرا سود کا استلام کرتے تھے ،اس کے بعد والے دوکونوں کا استلام نہیں فرماتے تھے۔

( ٥٩٦٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِنِ حَدَّثَنَا شَوِيكُ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ عَلَى فُعَيْقِعَانُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ مَا أَعْمَارُكُمْ فِى أَعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلَّا كُمَا بَقِيَ مِنُ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ

اعمارِ من مصی او محما ہیں مِن المهارِ مِنها مصی مِنہ (۵۹۱۷) حضرت ابن عمر نگانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیفا کے پاس بیٹے ہوئے تھے ،نمازِ عصر کے بعد سور ن ابھی جبل قعیقعان پرتھا، نبی طیفا نے ارشاد فرمایا گذشتہ امتوں کی عمروں کے مقالبے میں تبہاری عمریں ایسی ہیں جیسے دن کا میہ باتی

حدك كذشة معى كنبت بهت تعوز ا ب-

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ صَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ تُصِيئِى الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَآمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا وَيَرُقُدَ

[راجع: ٩٥٩].

(۵۹۷۸) حضرت ابن عمر عالف مروی ہے کہ نبی مانظانے ارشادفر مایا قیامت کے دن ہردھو کے باز کے لئے ایک جسنڈ اہلند کیا جائے گا جس سے وہ پہیانا جائے گا۔

( ١٩٦٩ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفْرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.[راحع: ٢٠٧٢].

(۹۹۹۹) حضرت ابن عمر تنافئات مروی ہے کہ جناب رسول الله تافیخ نے ارشاد فر مایا قبیلہ اسلم ، اللہ اسے سلامت رکھے ، تبیله م غفار اللہ اس کی بخشش کرے اور 'مصیہ''نے اللہ اور اس بے رسول کی نافر مانی کی۔

( ٥٩٠ ) حَكَنَّنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُخُدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ [واحع: ٣٦ - ٥]. (٥٩٤٠) معرت ابن عمر تناها سروى بكرايك آدى نے ني تائيا سے بدبات ذكر كى كدلوگ جھے تنظ ميں دھوكدو سے سے

## مُنالًا اَعَدُنْ بَل يَسِيْرِ مَتْرَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ يَنْ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ

میں، نی طیانے فر مایاتم بوں کہ لیا کروکہ اس تع میں کوئی دھو کرنیں ہے چتانچہ وہ آ دمی یہ کہنے لگا تھا۔

( ٥٩٧٥) حَدَّثَنَا الْفَصَّلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَالَمُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْ

(ا ۵۹۷) حضرت ابن عمر تلافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائی نے سونے کی انگوشی بنوائی ، نی طائی کود کی کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوشمیاں بنوالیس ، ایک دن نی طائی کھڑے ہوئے اور فر مایا میں بیا نگوشی پہنتا تھا ، پھر نی طائی نے اسے پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوشمیاں پھینک دیں۔

( ٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ عَنُ نَافِعٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا سَاقِطًا يَدَهُ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تَجْلِسُ هَكَّلَا إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَهُ الَّذِينَ يُعَلَّبُونَ.

(۵۹۷۲) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ نبی طائبانے ایک آ دمی کودیکھا جس نے نماز میں اپنا ہاتھ گرار کھا تھا، نبی طائبانے فر مایا اس طرح مت بیٹھو، بیعذاب یا فتہ لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔

( ٩٩٧٠) حَدَّثَنَا مَرُوانَ بُنُ مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ الْعُمْرِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبٍ فَرَقِ الْأَرْزُ فَلْيَكُنُ مِثْلُهُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُجْلِ حَتَّى طَبَقَتُ البَّبَ عَلَيْهِمْ فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَسُتَطِيعُوهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ لَقَدُ وَقَعْتُمْ فِي مَن النَّهَ عَلَيْهِمْ فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ لَقَدُ وَقَعْتُمْ فِي اللَّهُ عَلَى الْبَعْلِ حَتَّى طَبَقَتُ البَّبَ عَلَيْهِمْ فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَالَى أَنْ يَنْجِينَا مِنْ هَذَا فَقَالَ آحَدُهُمُ اللَّهُمْ إِنَّكَ لَمُ عَلَيْهِ فَلَيْكُ عَلَى الْبَعْلِ عَلَى الْبَوانِ شَيْخَونِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ آخُلُبُ حِلَابَهُمَا اللَّهُمْ إِنَّكَ وَحَلَى أَنِي الْبَوانِ شَيْخَونَ كَبِيرانِ وَكُنْتُ آخُلُبُ حِلَابُهُمَا اللَّهُمْ إِنَّكَ وَحَلَى الْبَوانِ شَيْخَونَ كُولِي فَإِن النَّالِهُمُ إِنَّكَ عَلَى الْبَوانِ النَّانِي اللَّهُمْ إِنَّكَ كُنُ شَى مُ عَشَيْكَ فَافُرُجُ عَنَا قَالَ فَتَحَرَّكُ الطَّخُوةُ وَلَا النَّانِي اللَّهُمْ إِنَّكَ كُنُ شَى عَلَى الْمَا النَّابِي اللَّهُمْ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُمْ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُمْ إِنَّكَ عَلْمُ النَّالِي اللَّهُمْ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُمْ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُ مَا النَّالِي اللَّهُمْ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُمُ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُمُ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُمُ إِنَّكَ عَلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ النَّالِكُ اللَّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ الْنَى كُنْ الْمَالِحُلُولُ الْمَالِحُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُلَامُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُّ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُوالِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَاللَا الْمُؤْمُ وَلَا النَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ ا

www.KitaboSunnat.com

فَلَقِينِي بَعُدَ حِينٍ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَأَعُطِنِي آجُرِي وَلَا تَظْلِمْنِي فَقُلْتُ انْطَلِقُ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَخُذُهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْخَرُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَسْتُ ٱسْخَرُ بِكَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَاقَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَقَلْتُهُ الْبِغَاءَ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ فَافُرُجُ عَنَّا فَتَدَخْرَجَتُ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.

[صححه البخاري (٥ ٢٢١)، ومسلم (٢٧٤٣) و ابوداود: ٣٣٨٧].

(۵۹۷۳) حفرت ابن عمر بی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بائی نے ارشاد فر مایاتم میں سے جو فض ' فیاول ناپنے والے' کی طرح بننے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ ویسا بن جائے ،لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! چاول ناپنے والے سے کیا مراد ہے؟ نبی بائی استطاعت رکھتا ہو، وہ ویسا بن جائے ،لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! چاول ناپنے والے سے کیا مراد ہے؟ نبی بائی نے ارشاد فر مایا تین آ دمی سفر پر روانہ ہوئے ، راستے میں آسان پر ابر چھا گیا (اور بارش ہوگئی) یہ لوگ (بارش سے بہنے کے لئے )ایک غار میں واضل ہو گئے ،ای اثناء میں پہاڑ کے او پرایک چٹان نیچ گری اور غار کا دہانہ بند ہوگیا ،انہوں نے اس چٹان کو ہٹا نے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اسے ہٹا نہ سکے ،تھک ہار کر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ اب تو تم لوگ ایک بہت بوی مصیبت میں پھنس کے ہو، اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جرفی اپنے سب سے بہترین عمل کے وسلے سے دعاء کرے ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا وفر ما دے۔

چنانچدان میں سے ایک بولا کہ اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ میرے والدین بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، میری عادت تھی کہ میں دودھ دوہ کرسب سے پہلے انہیں پلاتا تھا، ایک دن میں جب اپنے گھر آیا تو وہ دونوں سوچکے تھے، میں نے دودھ کا برتن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ساری دات کھڑے ہو کرگذاردی، میں نے ان سے پہلے کی کودودھ دینا یا انہیں جگانا گوارا نہ کہا، میرے بچے آس پاس ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیرے خوف سے کیا تھا تو ہم پر "کشادگی، فرما، اس پروہ چٹان ذرای سرک کئی۔

دوسرابولا کہ اے اللہ او اللہ اے اللہ او جانا ہے کہ میری ایک چھا زاد بہن تھی ، پوری مخلوق میں مجھے اس سے زیادہ کسی سے محبت نہتی ، میں نے اس سے اپنے آپ کو' حوالے'' کرنے کے لیے کہا تو وہ کہنے گئی بخدا! سودینا رکے بغیر نہیں ، میں نے سودینا رجع کیے اور اس کے حوالے کر دیئے ، جب میں اس کے پاس جا کر اس طرح بیٹھا جیسے مرد بیٹھتا ہے تو وہ کہنے گئی کہ اللہ سے ڈر، اور مہر کو باحق نہ تو ز ، میں بیسنتے ہی اس وقت کھڑا ہو گیا ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے بیمل صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہم پر کشادگی فرما، اس پروہ چٹان تھوڑی ہو میرک می اور آسان نظر آنے لگا۔

تیر ابولا اے اللہ! تو جانا ہے کہ میں نے چاولوں کے ایک فرق (وزن) کے عوض ایک مزدور سے مزدوری کروائی میں بہت تھی، جب شام ہوئی تو میں نے اسے اس کاحق دینا چاہا کین اس نے وہ لینے سے انکار کردیا، اور جھے چھوڈ کرچلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کوالگ کر کے رکھ لیا، اس ہو بر جاتا رہا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرداہا خریدلیا، پچھ مرصے بعدوہ مزدور جھے ملا اور کہنے لگا کہ اللہ نے ڈراور میری مزدوری جھے وے اور جھے پر اللم نے

( ٩٧٤ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ رَهُطٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَلَهُمُ الْمَطَرُ فَآوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَبَيْنَمَا هُمُ فِيهِ حَطَّتُ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبِلِ فَالْجَبَلِ فَٱطْبَقَ عَلَيْهِمُ فَلَدَّكَرَ الْجَدِيثَ مِثْلَ مَعْنَاه.

[صححه البحاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣)، وابن حباني (١٩٩٨)].

(۵۹۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ٥٩٧٥ ) حَدَّلَنَا رَوْحٌ حَدَّلَنَا ابْنُ جُرَيْج سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَدْلِ الْكِلَابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بَعَثَ فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ حَتَّى وَجَدُنَا امْرَأَةً قَلِمَتُ مِنْ الْبَادِيَةِ فَقَتَلْنَا كُلْبًا لَهَا. [راجع: ٤٧٤٤].

(۵۹۷۵) حضرت ابن عمر تا آنا ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ایک مرتبہ کتوں کو مارنے کے لئے چندلوگوں کو بھیجا جن میں میں بھی شامل تھا، ہم لوگ کتے مارنے لگے جتی کہ ایک عورت و بہات ہے آئی ہوئی تھی ، ہم نے اس کا کتا بھی مارویا۔

( ٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنُ سَالِمِ اللَّهُ حَدَّقَهُ عَنُ رُوُيًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى الْجُحُفَةِ. [راحع: ٥٨٤٩].

(۵۹۷۷) حفرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تلافی آن ارشاد فرمایا میں نے خواب میں کالی کلوٹی بھر سے بالوں والی ایک عورت کو لمدیند منورہ سے نگلتے ہوئے و یکھا جومہید یعنی جھہ میں جاکر کھڑی ہوگئی، نبی طبیقانے اس کی تعبیر سے لی کہ لمدیند منورہ کی وبائیں اور آفات جھ منتقل ہوگئی ہیں۔

ر ٥٩٧٧) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي الْيَفَاءَ مَرُضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ آجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَٱرْحَمَهُ وَأَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وقال الألباني: صحيح (النسائي: ١٨/٦)]. منظا المؤین بل بہید مترم کے کہ است کے منظا اللہ بن مجان کے است کے بلاللہ بن مجان کے بلاللہ بن مجان کے بیٹی کے ا (۵۹۷۷) حضرت ابن عمر اللہ سے مروی ہے کہ نبی علی اللہ ان پر وردگار عالم کا بیارشاد نقل فر مایا ہے میرا جو بندہ بھی صرف میری رضاء حاصل کرنے کے لئے میر رے راستے میں جہاد کے لئے نکا ہے ، میں اس کے لئے اس بات کی حفانت دیتا ہوں کہ یا تو اس اج وقواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤںگا ، یا پھراس کی روح قبض کر سے اس کی بخشش کر دوں گا ، اس پر رحم

فرماؤل كااوراك جنت بمل واظل كردول كا-( ٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ صَلَوَّاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. [راحع: ١٢٧ ٥].

(۵۹۷۸) حضرت ابن عمر تا گیا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے دس رکعتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز سے قبل و ورکعتیں اور اس کے بعد دورکعتیں نیزمغرب کے بعد دورکعتیں اورعشاء کے بعد بھی دورکعتیں اور دورکعتیں نماز فجر سے پہلے۔

( ٥٩٧٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى لِقُرَيْشِ سَمِعْتُ جَدَّى يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسَّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ.

[راجع: ٧٤٩٥].

(۵۹۷۹) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مانیا کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی اور جب آپ تا گانگا بیدار ہوتے توسب سے پہلے مسواک کرتے۔

( ٥٩٨٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ بُنِ مِهْرَانَ آنَهُ سَمِعَ جَدَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. [صححه ابن حزيمة (١٩٣)، وابن حبان

(۲٤٥٣). وقال الترمذي. قال الألباني حسن (ابوداود: ۱۲۷۱) الترمذي: ٤٣٠)].

(۵۹۸۰) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فر مایا اللہ تعالی اس محض پر اپنی رحمتوں کا نزول فر مائے جونمانہ عصر سے پہلے چارر کعتیں پڑھ لے۔

( ٥٩٨١ ) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍ قَالَ الْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ حَدَّتَ الْمُعَدِيثَ فَقُلُتُ مَا حَدَّتَ فَقَالُوا قَالَ حَدَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَالْمُسَلِّمُ مَالَمَهَا اللَّهُ. [قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر: ١٤١٠، ٢٠٤٠].

(۵۹۸۱) سعید بن عمر و میرونی کتیج بین کدایک مرتبه مین حضرت ابن عمر تلاف کے پاس پہنچا تو دہ ایک صدیث بیان کر چکے تھے، میں نے لوگوں سے دہ صدیث پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا قبیلۂ غفار، الله اس کی بخشش فرمائے ، اور قبیلۂ اسلم، الله اسے سلامت رکھے۔

﴿ مُنْ الْمَامُونُ اللّهُ عَلَهُ الصَّمَدِ حَدَّلَنِي آبِي حَدَّلَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهيْبٍ عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ الْبَنَائِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَجَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى أَشْتَرِى هَذِهِ الْجِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْمُغْنَابُ فَلَا نَسْتَطِيعُ ابْنِ عُمَرَ فَجَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى أَشْتَرِى هَذِهِ الْجِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْمُغْنَابُ فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَطِيعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكُ وَسَلَمَ كُنَا جُلُوسًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكِ وَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ الْوَيُلُ لِنِنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ عُمَرُ يَا نِي اللّهِ لَقَدْ أَفْزَعَنَا قُولُكَ لِنِنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ عُمْرُ يَا نِي اللّهِ لَقَدْ أَفْزَعَنَا قُولُكَ لِنِنِي إِسُرَائِيلَ فَقَالَ وَتَعَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ ذَلِكَ بَأْسُ إِنَّهُمْ لَمَّا حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَتَوَاطِئُوهُ فَيَسِعُونَهُ فَيَأْكُونَ ثَمَنَهُ وَكَلَلِكَ لَيْنِي عَلَى الْمُعْمُ عَلَيْكُمْ حَوَامٌ .

(۱۹۸۲) عبدالوا حد بنانی بیشی کتے بیل کدایک مرتبہ میں حضرت این عمر فاللہ کے ساتھ تھا ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اور کہنے ابوعبدالرحلٰ! میں یہ باغات خرید رہا ہوں ، ان میں اگور بھی ہوں گے ، ہم صرف اگوروں کو بی نہیں بچ سکتے جب تک اسے نچوڑ نہ لیں؟ حضرت ابن عمر فاللہ نے فرمایا کو یاتم جھے شراب کی قیمت کے بارے ہو چھ رہے ہو، میں تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی طینیا ہے تن ہم لوگ ایک مرتبہ نبی طینیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک آپ کا ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی طینیا ہے تن ہم لوگ ایک مرتبہ نبی طینیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک آپ کا ایک ایک سرت کی طینیا نے وار مرائیل کے لئے ہلاکت ہے ، حضرت عمر طالعہ کہنے گئے اے اللہ کے نبی ایم تو نبی اسرائیل کے متعلق آپ کی یہ بات من کر تھرا گئے ، نبی طینیا نے فرمایا تہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ، اصل بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر چ بی کوحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اتفاق رائے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ، اصل بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر چ بی کوحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اتفاق رائے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ، اصل بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر چ بی کوحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اتفاق رائے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ، اصل بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر چ بی کوحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اتفاق رائے سے بھی تھر کراس کی قیمت بھی تم پرحرام ہے۔

( ٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عُنُ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَصْجَعَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَٱطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى عُلَّ حَالٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ صَيْءٍ وَمَلِكَ كُلِّ وَاللَّهِ عَلَى مَنَّ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عُلَّ صَيْءٍ وَمَلِكَ كُلِّ مَنْ عَلَى عُلَى مَنَّ عَلَى مَنَّ عَلَى مَنَّ عَلَى مَنَّ عَلَى مَنَّ عَلَى عَلَى عُلْ صَيْءٍ وَمَلِكَ كُلِّ مَنْ عَلَى عُلْ صَيْءٍ وَمَلِكَ كُلِّ مَنْ النَّارِ. [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٥٠٥٨].

(۵۹۸۳) حَسَرَت ابن عَرِيُّةُ سے مروی ہے کہ نِی عَلَيْهِ جَب اپنے بَسَرَ پرِجا کر لیٹنے تو یوں کہتے اس اللہ کاشکر جس نے میری کفایت کی ، جھے تھکانہ دیا ، جھے کھلایا پلایا ، بھی پرمبر بائی اوراحسان فر بایا ، جھے دیا اورخوب دیا ، برحال میں اللہ تی کاشکر ہے ، اسلہ! اے برچیز کے رب! برچیز کے مالک اور معبود! ہرچیز تیری بی ملکیت میں ہے ، میں جہنم سے تیری پناہ ما نگٹا ہوں۔ (۵۹۸۶) حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّتَنَا صَخُو یَعْنِی ابْنَ جُویْدِیَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالنّاسِ عَامَ تَبُوكَ نَزَلَ بِهِمُ الْجِحْرَ عِنْدَ بُیُوتِ ثُمُودَ فَاسْتَسْقَی النّاسُ مِنْ الْآبَادِ الَّتِی کَانَ يَشُرَبُ مِنْهَا لَمُودُ فَعَجَنُوا مِنْهَا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللّحْمِ فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآهَرَاهُوا

الْقُدُورَ وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتُ تَشُوَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدُخُلُوا عَلَى الْفِيرِ عَلَى الْفِيرِ الَّتِي كَانَتُ تَشُوبُ مِنْهَا النَّاقَةُ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدُخُلُوا عَلَى الْفَوْمِ الَّذِينَ عُدِّبُوا قَالَ إِنِّى آخَشَى أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُدِّبُوا قَالَ إِنِّى آخَشَى أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَى الْعَابِهُمْ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَى الْبَعَارِى (٣٣٧٩)، ومسلم (٢٩٨١)، وابْنَ حبان (٢٠٢).

(۵۹۸۴) حضرت ابن عمر عُلِی سے مروی ہے کہ نی ملیکا نے غزوہ تبوک کے سال قوم خمود کے تباہ شدہ کھنڈرات اور گھروں کے قریب کسی جگہ پرصابہ خوالی ہے ساتھ پڑاؤ ڈالا ،لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی بیا جس سے قوم خمود پانی پیٹی تھی ،اوراس سے تا بھی گوندھا اور گوشت ڈال کر ہنڈیا بھی چڑھا دیں ، نی ملیکا کومعلوم ہوا تو آپ تکا گھی پرلوگوں نے ہنڈیاں الٹاویں ،
اور گندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا ،اور نی ملیکا وہاں سے کوچ کر گئے اور اس کنو کیس پر جاکر پڑاؤ کیا جہاں سے حضرت صالح ملیکا کی اونٹی پانی چی تھی ،اور نی ملیکا نے عذاب یا فتہ قوم کے کھنڈرات میں جانے سے منع کردیا اور فر مایا کہ جھے اندیشہ ہے کہیں تم پر میں وہی عذاب نہ آجائے جوان پر آیا تھا ،اس لئے تم وہاں نہ جاؤ۔

( ٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ عَنْ الْمُخْتَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَلَالِينَ دَجَّالًا كَذَابًا. [انظر: ٢٩٤ه].

(۵۹۸۵) پوسف بن مهران مینید کتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابن عمر شاہر کے پاس کوفدکا ایک آ دی بیٹھا ہوا تھا، وہ مختار تعلق کے متعلق بیان کرنے لگا، حضرت ابن عمر شاہر نے فرمایا اگر الی ہی بات ہے جوتم کہدرہے ہوتو میں نے نبی مالیکا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت سے پہلے تمیں دجال وکذاب لوگ آئیں گے۔

( ٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ قَالَ بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِالْإِخْلَاصِ. [راحع: ٣٦١].

(۵۹۸۷) حضرت ابن عمر نظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیانے کسی مختص سے بوجھا کہتم نے بیکام کیا ہے؟ اس نے کہا پارسول اللہ انہیں ،اس ذات کی تئم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، میں نے بیکام نہیں کیا ، نبی علیتیانے فر مایا کہ دہ کام تو تم نے کیا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ''لا الہ الا اللہ'' کہنے کی برکت سے تمہاری پخشش ہوگئی۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّكَنَا ٱزْهَرُ بُنُ سَعْدٍ أَبُو بَكُو السَّمَّانُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ مِنْهَا أَوْ قَالَ بِهَا يَطْلُعُ قَوْنُ الشَّيْطَانِ.

[راجع: ٦٤٢٥].

مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ ال

(۵۹۸۷) حضرت ابن عمر تا آنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے تین مرتبہ بید عاء کی کہ اے اللہ! ہمارے شام اور یمن میں برکتیں عطاء فرما، ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے نجد کے لیے بھی دعاء فرما ہے؟ نبی علیا نے فرمایا وہال تو زلز لے اور فتنے ہوں گے، یا یہ کہ وہاں سے تو شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفِطْوَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَقَالَ إِسْحَاقُ مَرَّةً وَقَصُّ الشَّوَارِبِ.

[صححه البحاري (٥٨٩٠)].

(۵۹۸۸) حضرت ابن عمر تناف سے مروی ہے کہ نبی طفیانے ارشاد فر مایا زیریا ف بالوں کوصاف کرنا، ناخن کا ثنا اور موجیس تر اشا فطرت سلیمہ کا حصہ ہیں۔

( ٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ٱخْبَرَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. [انظر: ٢٥٣٥].

(۵۹۸۹) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے'' قزع'' سے منع فر مایا ہے ، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت پچھ بال کٹوالیے جائیں اور پچھ چھوڑ دیئے جائیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے )

( . ٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ بُن آخُمَد قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثِنِي حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرَعِ. [انظر: ٥٣٥].

(۵۹۹۰) حفرت ابن عمر تلان عمر وی ہے کہ نی مائیں نے '' قزع'' سے منع فر مایا ہے ، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کثواتے وقت کچھ بال کثوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں جبیا کہ آج کل فیشن ہے )

( ٥٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِجٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي الصَّورَةِ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ. [راحع: ٤٧٧٩].

(۵۹۹۱) حضرت ابن عمر نظاف سے مردی ہے کہ دہ چمرے پرنشان پڑنے کو ناپیند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی علیا نے چمرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٩٢ ) حَلَّانَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَلَّانَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي النَّصْرِ حَلَّانَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنْ النَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ.

(۵۹۹۲) حضرت ابن عمر نظائلہ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ان ارشاد فر مایا گندم کی بھی شراب ہوتی ہے، محبور ، جو، مشش اور شہد کی

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ آهُلُ الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّةِ وَآهُلُ النَّارِ فِى النَّارِ جَىءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا آهُلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ يَا آهُلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ فَازْدَادَ آهُلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَازْدَادَ آهُلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى خُزْنِهِمْ.

[صححه البحارى (٢٥٤٨)، ومسلم (٢٥٥٠)، وابن حبان (٢٥٧١). [انظر: ٢٠٢٠، ٢٠٠]. وابن حبان (٢٩٤١)]. [انظر: ٢٠٢٠، ٢٠٦]. وابن حبان (٢٩٩٣) حضرت ابن عمر الله المنظمة الم

(۵۹۹۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِعُ نے ارشاد فر مایا منت مانتا کسی چیز کو آ کے چیچے نہیں کرسکتا، البتة منت ماننے سے کنجوس آ دمی کے پاس سے پیچونکل آتا ہے۔

( ٥٩٥٥ ) حَكَنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ الْقَاسِمِ الْحَنَفِيَّ يَمَامِنَّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بُنَ حَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَعَامِنُّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بُنَ حَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَعُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَظَّمَ فِى نَفْسِهِ آوُ اخْتَالَ فِي مِشْيَةِهِ لَقِى اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ[صححه الحاكم (٢٠/١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۵۹۹۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیں کو بدفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض اپنے آپ کو برا استجھے یا اپنی چال میں متکبرانہ چال کو جگہ دے ، وہ اللہ ہے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

( ٥٩٩٦ ) حَلَّاتُنَا هَارُونُ بُنُ مَغُرُوفٍ حَلَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْقَاسِمِ حَلَّثَهُ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا [راجع: ٥٨٨٣].

مُنافًا اَمُورَيْ بِل يَسِيدُ مَرَى الله بن مُنطَا الله بن مُنطَا الله بن مُنطَا الله بن مُنطَا الله بن مُنطَا

حمہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں ،اس لئے جبتم انہیں کہن لگتے ہوئے دیکھوتو نماز کی طرف متوجہ ہو

( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ٱلْخَبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَىٰ رِجَالٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِٱسْمَانِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَلِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فَتَرَكَ ذَلِكَ [راحع: ٢ ٥٨١].

(۵۹۹۷) حضرت ابن عمر اللهاسے مروی ہے کہ نبی الما المشركين كے چندآ دميوں پر نام لے كر بددعا وفر ماتے تھے، اس پر سد آ بت نازل ہوئی کہ آپ کااس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوجائے یا انہیں سزادے کہ بیا فالم ہیں، چنانچہ نبی مائیں نے انہیں بدوعادینا چھوڑ دیا۔

( ٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ ٱخْبَرَلِى أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ ٱخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْوَى الْفِرَى مَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَٱفْرَى الْفِرَى مَنْ أَدَى عَيْنَيْهِ فِى النَّوْمِ مَا لَمْ تَوَيَا وَمَنْ غَيْرَ تُنعُومَ الْأَدْضِ [داحع: ٧١١٥].

(۵۹۹۸) حضرت ابن عمر فقائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال نسب کی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے ، یاوہ خواب بیان کرے جواس نے دیکھا بی نہ ہویاوہ جوز مین کے ج

( ٥٩٩٩ ) حَدَّلُنَا يَعْقُوبُ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخُرَمَةَ قَالَ ٱلْجَلْتُ مِنْ مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقْبَاءَ عَلَى بَعْلَةٍ لِي قَدْ صَلَيْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَاشِيًا فَلَمَّا رَآيْتُهُ نَزَلْتُ عَنْ بَعُلَتِي ثُمَّ قُلْتُ ارْكَبْ أَىٰ عَمِّ قَالَ أَىٰ ابْنَ آخِي لَوْ أَرَدُتُ أَنْ أَرْكَبْ الدَّوَاتُ لَرَكِنْتُ وَلَكِنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يَأْتِي فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ آمُشِيَ إِلَيْهِ كَمَا رَآيَتُهُ يَمُشِي فَالَ فَآبَى أَنْ يَرْ كَبَ وَمَضَى عَلَى وَجُهِهِ

(٥٩٩٩)عبدالله بن قيس بن مخرمه ميسلة كت بين كه بس اين فجر رسوار بوكرمجد قباء سه آرما تفا، وبال جمعه نماز راعه كا موقع بھی ملاتھا، راستے میں میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر نظافات ہوگئی جو پیدل چلے آ رہے تھے، میں انہیں و کھے کراپنے خچرے از پڑا اور ان سے عرض کیا کہ بچا جان! آپ اس پرسوار ہو جائے ، انہوں نے فر مایا بھتیے! اگر میں سواری پرسوار ہونا عا بتا تو مجصواریان ال جاتیں الیکن میں نے نی ماید کواس مجد کی طرف پیدل جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ مایش کا الماری کی كرنماز بهى يزمة تعاس لئے جيے ميں نے انہيں پيل جاتے ہوئے ديكھا ہے اى طرح خود بھى پيدل جانا پندكرنا مول ، يہ كهدكرانبول نے سوار ہونے سے افكار كرديا اوراپنے راستے پر ہوليے۔

رَ مَنْ الْمَ الْمُونُ لِي مِنْ اللهِ اله

...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ اللّهِ أَبُو أَحْمَدُ الرِّبَيْرِي حَدَّثُنَا كَثِيرِ بن زَيدٍ عَن نافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدَ اللهِ بن عَمْر إِدَّا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتُهِ وَأَشَارَ بِإِضَّبِعِهِ وَٱثْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ آشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنُ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ

ا پی انگل سے اشارہ کرتے اور اس پر اپی نگاہیں جماویتے ، پھر فریاتے کہ نی ملیکھانے ارشاد فرمایا شہادت والی انگلی شیطان کے لئے لوہے سے بھی زیادہ خت ثابت ہوتی ہے۔

(٦٠٠١) حَلَّكَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ قَطَنِ بُنِ وَهُبِ بُنِ عُوَيْدٍ عِنْ يُحَنَّسَ عَنْ ابُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ آحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِكَتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللهِ صلى الله عليهِ وسلم قال لا يصبِر الحد على الوابها وشديها إلا كنت له سهيدا أو سييها يوم البياس [راجع: ٥٩٣٥].

(۲۰۰۱) حضرت ابن عمر نتاجی سے مروی ہے کہ نبی مالیکانے ارشا دفر مایا جوشخص مدینہ منورہ کی تکالیف اور مختیوں پرصبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

(٦..٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَمْنِي الْمُعَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي يَحْيَى حَدَّثَنِي آبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي مَسْلِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُورُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضُرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمُ بِالشَّامِ (راجع: ٤٥٣٦).

(۱۰۰۲) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی طائی نے ہم سے فر مایا ہے کہ قیامت کے قریب حضر موت ''جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے'' کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہا تک کر لے جائے گی ، ہم نے بوچھایا رسول اللہ! پھر آپ اس وقت

علاقہ ہے : کے سمندر سے ایک آ ک تھے کی اور لولوں لوہا عک کرتے جائے گی ، ہم نے پوچھایار سوں اللہ: پھرا پ ال وقت کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام کواپنے او پرلازم کر لینا۔ (وہاں چلے جانا)

(٦.٠٢) حَلَّثْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا لَيْتُ حَلَّثَنِى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنُ النِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْمِخْفَاتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتُ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ مَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْمِخْفَاتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتُ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ مَا أَسُفَلَ مِنْ الثَّيَابِ مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَوْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْفُقَارَيْنِ. [راحع: ٤٤٥٤].

(۱۰۰۳) حفرت ابن عمر نظافیا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر نبی طبیعی سے پوچھایا رسول اللہ! احرام کی حالت میں آپہیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی طبیعی نے فر مایا کہ محرم قبیص ،شلوار ، عمامہ اورموز نے نہیں پہن سکتا اِلّا میہ

کرا ہے جوتے نہلیں، جس مخص کو جوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو نخوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے، ای طرح ٹو پی، یا ایسا کپڑا جس پر ورس تا می گھاس یا زعفران کی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں پہن سکتا اور عورت حالت احرام میں چرے پر نقاب یا ماتھوں میں دستانے نہ بینے۔

( ٦.٠٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنِى نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّى بِهَا[انظر: ٤٨١٩].

(۲۰۰۴) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ وہ ذوالحلیفہ کی وادی بطحاء میں اپنی سواری بٹھاتے تھے، بیروی جگہتھی جہال نبی ملیکا اپنی اونٹنی بٹھاتے اورنماز پڑھتے تھے۔

( ٦..٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ[راحع: ٤٦٥٧].

(۲۰۰۵) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے حلق کرایا ، جبکہ صحابہ ٹٹائٹٹا میں سے بعض نے حلق اور بعض نے قصر کرایا ، چنانچہ نبی ملیکا نے ایک یا دومر تبہ فر مایاحلق کرانے والوں پراللہ کی رحمتیں نازل ہوں ، پھرفر مایا اور قصر کرانے والوں پر بھی۔

(٦..٦) حَلَثَنَا هَاشِمْ حَلَّنَا لَيْكُ حَلَّنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَوَّنَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَيْ وَلِكَ وَجَبَ البَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُولُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُولُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُولُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُولُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْ وَلِي تَقَرَّقُوا مَا مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْ وَلِكُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَقَرَّقًا بَعُدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُولُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ وَلِي مَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلِي تَعْلَقُوا اللّهِ مِنْهُمَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاحِدُ مِنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْقُولُوا مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاحِدًا لِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ وَالْعِدُ مِنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولُ وَالْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ واللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۰۰۷) حضرت ابن عمر تظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافی آئے نے ارشاد فرمایا جب دوآ دمی خرید و فروخت کریں تو ان میں سے ہرایک کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدانہ ہو جا کیں ، اوراگران میں سے ایک دوسر سے کواختیار د سے دےاوروہ دونوں اسی پر بھے کرلیس تو بھے لازم ہوگئ ، اوراگر بھے کے بعد دونوں ایک دوسر سے سے جدا ہو گئے اوران میں سے کسی نے بھے کوترک نہیں کیا تب بھی بھے لازم ہوگئ ۔

( ٦..٧) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهْبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي مِنْ ذَهْبٍ وَكُمْ قَالَ وَاللَّهِ لَا ٱلْبَسُهُ ٱبَدًّا فَنَبَدَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ.

(۲۰۰۷) حضرت ابن عمر فظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملایا نے سونے کی انگوشی بنوائی ،اس کا تھینہ آپ منگار تھیلی کی طرف

مَنْ الْمَامُونُ بْلِيَدُونَ بِلِي مُعَالِّدُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کر لیتے تھے،لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوالیں جس پر نبی عابیانے برسرمنبراسے بھینک دیااورفر مایا میں بیانگوٹھی بہنتا تھااوراس کا حمينه اندر كي طرف كرليتا تها، بخدااب ميں اسے بھي نہيں پہنوں گا، چنا نچه لوگوں نے بھی اپني انگونسياں بھينگ ديں۔

( ٦..٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنِي نَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَالِكَ وِتُراً. [راحع: ٩٢].

(۲۰۰۸) حضرت ابن عمر التفظير مروى ہے كه ايك مرتبه ني مايلانے فر مايا رات كى نماز دودور كعت برمشمل ہوتى ہے اور جب

''صبع''ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، اورا پی آخم کی نماز وتر کو بناؤ۔

(٦..٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا نَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرُّوٰيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُورِ [راحع: ٢٧٨ ٥].

(٢٠٠٩) حضرت ابن عمر فظ اسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْ ارشاد فر مايا احجما خواب اجزاء نبوت ميں سے ستروال

( ٦٠١٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا جِسْرٌ حَدَّثَنَا سَلِيطٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

أخسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد

(۱۰۱۰) حضرت ابن عمر نظافنات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللهُ فَاللهِ ارشاد فرمایا جب تنہیں بخارمحسوں ہوتو اسے مصندے

( ٦٠١١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ تُحَدِّثُنِي بِهِ قَالَ نَعَمْ فَلَكُرَ عُثْمَانَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ آمًّا تَعَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

لَكَ آجُرَ رَجُلٍ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَهُ وَأَمَّا تَعَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ آحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ فَبَعَثَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرُّضُوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى هَذِهِ يَدُ عُنْمَانَ فَصَرَبَ بِيَدِهِ الْأَخْرَى عَلَيْهَا فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبُ

بِهَذِهِ الْآنَ مَعُكَ [راجع: ٧٧٧]. (۲۰۱۱) عثمان بن عبدالله بن موجب مسلة كہتے ہيں كمصرے ايك آ دى حضرت ابن عمر بي الله كيا اور كہنے لگا كدا ،

ابن عمر! اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے جواب دیں مے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس نے حضرت عثمان الأفتاك حوالے سے مختلف سوال ہو چھے۔

حضرت ابن عمر عليه نے فرمايا اب آؤيس تهميں ان تمام چيزوں کي حقيقت ہے آگاہ کروں جن کے متعلق تم نے مجھ سے

مرانا) اخران بل الله بن مجر الله الله بن مرانا الله بن مر

( ٦،١٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ النَّقِيرِ وَالْمُزَكِّتِ وَالدُّبَّاءِ[راحع: ٤٩١٤].

(۱۰۱۲) حضرت جابر مظلمنا اوراین عمر المالات مروی ہے کہ نبی ملینا نے نقیر ،مزفت اور د باء سے منع فرمایا ہے۔

ُ (٦.١٣) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا آبُو حَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ جُمُهَانَ قَالَ قُلْتُ يَا آبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ آوُ قَالَ لَهُ خَيْرِى مَا لِى آزَاكَ تَمُشِى وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ فَقَالَ إِنْ آمْشِ فَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَآنَا شَيْحٌ كِيرٍ. [راحع: ١٤٣]. يَمُشِى وَإِنْ آسْعَى فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَآنَا شَيْحٌ كِيرٍ. [راحع: ١٤٣].

(۱۰۱۳) کثیر بن جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تناف کوصفامروہ کے درمیان عام رفتار سے چلتے ہوئے دیکھا توان سیاد جمال کر سیامہ فاتر سی جل میں جات کا دیا گا میں اور فاتر میں ان میں نے نہروں کھی رہ مل میں جات

سے پوچھا کہ آپ عام رفتار سے چل رہے ہیں؟ فر مایا اگر میں عام رفتار سے چلوں تو میں نے نبی مایٹھ کوبھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھاہے،اوراگر تیزی سے چلوں تو میں نے نبی مایٹھ کواس طرح بھی دیکھاہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔

(٦٠١٤) حَدَّتُنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ اللَّهِ قَالَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ آبَدًا.

[راجع: ٤٨ ٧٤].

(۱۰۱۴) حفرت ابن عمر ٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافی کے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تورات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔

( ٦٠١٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ آبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِى الْإِسُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۲۰۱۵) حضرت ابن عمر را الناسے مروی ہے کہ ہی علیہ انے فر ما یا اسلام کی بنیا دیا بٹے چیزوں پرہے،اس بات کی کواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد کا اللہ کے رسول ہیں ،نماز قائم کرنا ،ز کو قادا کرنا ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ www.KitaboSunnat.com

هُ مُنْكُا اَمُرُنُ بُلِ يَشِيْمُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَدَرُتُ مَعْ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الصَّدَرِ فَمَرَّتُ بِنَا رُفُقَةٌ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَحَبُ اللهِ مَنْ أَحَدُ اللهِ مَنْ أَحَبُ اللهِ مَنْ أَحَبُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ الْمَحَةِ الْعَامَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ

الو فَقَةِ. [قال الألبانی: صحیح الاسناد (ابو داود: ٤١٤٤]. (١٠١٧) سعید بھٹی کہتے ہیں کہ میں جج سے واپسی کے بعد حضرت ابن عمر نظاف کے ساتھ آرہا تھا، ہمارا گذرایک بمانی قافلۂ پر ہوا، ان کے خیصے یا کجاوے چڑے کے متھے اور ان کے اونٹوں کی لگامیں پھندے کی طرح محسوس ہوتی تھیں، حضرت ابن عمر نظاف اس قافلہ کود کی کے کرفر مانے لگے کہ جو محض اس سال حج کے لئے آنے والے قافلوں میں سے کسی ایسے قافلے کود کیمنا چاہے جو ججۃ

الوداع كموقع پرنى الينها ورصحابر كرام فالمين كسب سے زياده مشابه به وه وه اس قافلے كود كير لے-(٦٠١٧) حَدَّثَنَا هَا شِهُ بُنُ الْقَاسِمِ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُهِ وَقَالَ هَا شِمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَيْنِ اللهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَيْنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَيْنِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنِينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنِينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرَّكُنِينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُسَعُ مِنُ الْبَيْتِ إِلَّا الرَّكُونِينَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ الْبِينِ إِلَّا الْرُكُونِينَ اللّهُ مَا يَعْ وَسَلَمَ عَنُ مَا يَعُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ مُ مِنْ الْهُونِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَنْ الْهُونِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِيْلُهُ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِيْلِيْكُولُولُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي الْمُعْلِيْل

الْیَمَانِییَنِ، [راجع: ۲۲۲]. (۱۰۱۷) حضرت این عمر عالمات مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو جمر اسوداور رکن یمانی کے طاوہ بیت اللہ کے کسی مصے کوچھوتے

ر ہے ایک ان طرف ہے کہ ان طرف ہے کہ ان میں ان کی میں میں ان میں ان کی ان میں ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان ک موسے نہیں دیکھا۔

( ٦٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابُنِ عُمَرَ نَتَلَقَّى الْحَاجَ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَبُلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا

(۱۰۱۸) حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ لکا تا کہ تجاج کرام سے ملاقات کریں اور انہیں گنا ہول کی گندگی میں ملوث ہونے سے پہلے سلام کرلیں۔

لَّذِي مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَيْتَ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُنْمَانُ بُنُ طُلِّحَةَ الْحَجَيِّى فَأَلِيهِ قَالَ ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَيْتَ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُنْمَانُ بُنُ طُلِّحَةَ الْحَجَيِّى فَأَغُلَقُوا عَلَيْهِمُ فَلَمَّا فَسَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَالُتُهُ هَلُ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

نعَمْ بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قَالَ هَاشِمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ .[صححه البحاری (۹۹ م)، ومسلم (۱۳۲۹)].

(۲۰۱۹) حضرت ابن عمر تقان سے مروی ہے کہ نبی عالیہ بیت الله شریف میں حضرت اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ جمی شائد کے ساتھ داخل ہوئے اور اندر سے دردازہ بند کرلیا، جب دروازہ کھلاتو سب سے پہلے داخل ہونے والا میں تھا، میں حضرت

( ٦٠٢٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثِنِى لَيْثُ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ[صححه مسلم (٤٤٨)].

(۲۰۲۰) حضرت ابن عمر تظائد ہے مروی ہے کہ نبی طائیں نے برسر منبرار شاوفر مایا جب تم میں سے کوئی فخص جعد کے لئے آئے تو اسے جاہئے کے منسل کر کے آئے۔

(٦.٢١) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَّبِدًا يَقُولُ لَيَبْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ[راحع: ٥٩٨٥].

(۱۰۲۱) حضرت ابن عمر تلاقی ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله تُلاَثِمْ کواپنے بال جمائے ہوئے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریکے نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اورتمام نعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریکے نہیں، نبی طابی ان کلمات پر پچھاضا فینہیں فریاتے تھے۔

( ٦٠٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ آخِيَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ آهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَآهُلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِىءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ يَا آهُلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ آهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ آهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ [راحع: ٩٩٣].

(۱۰۲۲) حفرت اَبَن عمر قَالَهُ عَلَى عَرَدَهُ مِن عَلَيْهِ فَ ارشاد فر ما يَا جَبُ اللّ جنت، جنت مِن اورجبني جبنم مِن چلے جائيں گئے قوموت كولا كر جنت اورجبني جبنم مِن كولا اے الل جنت اورجبني عبنم كے درميان كو اكيا جائے گا اورائے ذرح كر ديا جائے گا، پھرا يك منا دى پكاركر كے گا اے الل جنت التم جميشہ جنت مِن رہو گے، يہال تهميں موت جنت التى التح جميشہ جنتم مِن رہو گے، يہال تهميں موت خدا اللّ جنت التى الله جنم كا فور اللّ جنت كى خوشى اور سرت دو چند ہوجائے گی اور اللّ جنم كے غول مِن مر يدا ضاف ہوجائے گا۔ فرآئے گئ الله عند كى خوشى اور سرت دو چند ہوجائے گی اور اللّ جنم كے غول مِن مُحمّد مِن رُبُول هِن رَبُد عُن اَبْنِ وَاللّ عَلَى اللّ اللّ اللّهِ اللّهُ عَن مُحمّد مِن رُبُول هِن رُبُد عُنِ ابْنِ

١٩٠١) حَدَّتُنَا يَعْقُوبِ بِن إِبراهِيمَ حَدَّتُنَا عَاصِمَ بِن مُحَمَّدٍ عَن الْحِيَّةِ عَمْرَ بِنِ مُحَمَّدٍ عِن مُحَمَّدٍ ب عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ آهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۲۰۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٠٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ لَلَائَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ النَّالِثِ وَلَا يُقِيمَنَّ آحَدُكُمْ آخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ[راحع: ٢٦٤٤، ٢٥٩].

(۱۰۲۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے ارشاد فر مایا جب تین آ دی جمع ہوں تو تیسر ہے کو چھوڑ کر دوآ دی سرگوشی نہ کیا کریں اور کو کی مختص دوسر سے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود و ہاں نہ بیٹھے۔

( ٦.٢٥) حَلَّتَنَا بِشُرُ بُنُ شُغَيْبِ بُنِ آبِي حَمُزَةَ إِخْبَرَنِي آبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ فَلَكَرَ حَدِيثًا وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ افْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَافْتُلُوا ذَا الطُّفْيَةَ يُنِ

وَالْأَبْتُرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ[راحع: ٥٥٥٤]. ( ١٠٠٦) عفرت ابن عمر فَيْهُا سے مروى ہے كہ مِن نے نبى اليَّهِ كو بر مرمنبر بيفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ مانپ كو مارد ياكرو، خاص

﴿ ( ١٠٠٥) ﴿ عَرَاتَ ابْنَ هُرِ فَيَهُ الْنَهُ مُونَ ہِ لِدِنَ لَ بِنَالَ وَالْمَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ كُلّكُمُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ وَالْمَوْلَةُ وَسَلّمَ قَالَ وَالرّجُلُ فِي مَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالرّجُلُ فِي مَالِ آلِيهِ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالرّجُلُ فِي مَالِ آلِيهِ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ قَالَ وَالرّجُلُ فِي مَالِ آلِيهِ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولًا عَنْ رَعِيْتِهِ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَالْ وَالرّجُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ وَالرّعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلْهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ عِلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و کلگیم مسئول عن ریمینید. [صححه البعاری (۲۰۲۹)، و مسلم (۱۸۲۹)، وابن حبان (۲۰۲۹).

(۲۰۲۲) حفرت این عمر الله الله کالی سے برایک ہے انہوں نے جناب رسول الله کالی کی رہائی کے ہم میں سے برایک گران ہا ورتم میں سے برایک ہے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی، چنا نچہ حکر ان اپنی رعایا کے ذمد دار ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے حوالے سے باز پر س ہوگی، مردا پنے اہل خانہ کا ذمد دار ہے اور اس سے ان کے متعلق باز پر س ہوگی، غلام اپنے آ قا کے مال کا ذمد دار ہے اور اس سے اس کی باز پر س ہوگی، غلام اپنے آ قا کے مال کا ذمد دار ہے اور اس سے اس کی باز پر س ہوگی، غلام اپنے آ قا کے مال کا ذمد دار ہے اور اس سے اس کی باز پر س ہوگی، غلام اپنے آ قا کے مال کا ذمد دار ہے اور اس سے اس کی متعلق باذ پر س ہوگی، الغرض! تم میں سے برایک گران ہے اور تم میں سے برایک گران ہوگی۔

(٦.٢٧) حَلَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهُوِىِّ آخُبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ صَفَرَ فَلْيَحُلِقُ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا. [صححه البحارى (٤١٥)].

(١٠٢٧) حضرت ابن عمر علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر الله کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جس محض کی مینڈھیاں ہوں اسے حج کا احرام ختم کرنے کے لئے حلق کرانا چاہئے اور بالوں کوکسی چیز سے جمانے کی مشابہت اختیار نہ کرو، حضرت ابن

هي مُناكًا اَمُرُانُ بِل يَسْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ٢٨٣ ﴿ هِ ﴿ مُناكَا اَمُرُانُ بِلِي اللهِ بِنَامُ مُرَالِينًا اللهِ بِنَامُ مُرَالًا اللهِ بِنَامُ مُرَالًا اللهِ بِنَامُ مُرَالًا اللهُ بِنَامُ مُرَالًا اللهُ بِنَامُ مُرَالًا اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ بِنَامُ اللهُ اللهُ

عر الله فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی مائیلہ کواپنے بال جمائے ہوئے دیکھاہے۔

( ٦٠٢٨) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِى حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَآبُو بَكُرِ بْنُ آبِى حَثْمَةَ آنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ آرَايَتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ فَيْهِ وَلِنَّ رَأْسَ مِاتَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَرَايَتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ فَيْهِ الْأَرْضِ آحَدٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَهِلَ النَّاسُ فِى مَقَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ إِلَى مَا يُحَدِّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْآرُضِ آحَدٌ يُرِيدُ مِنْ مِانَةٍ سَنَةٍ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ آتَهُ يَنْخُرِمُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ آتَهُ يَنْخُرِمُ فَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ آتَهُ يَنْخُرِمُ لَى اللَّهُ مَا لُولُ النَّوْنَ وَاللَّهُ الْقَوْنُ وَالْمَالُولُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ يُولِكَ آلْهُ مُنْ اللَّهُ مَا يُعْفِي الْلَامُ عَلَى الْقَوْلُ وَالْمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ الْعَلْمُ لِلْكَ الْقَوْلُ وَالْوَالِ الْعَلَامُ لَاللَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقَالُ الْمَلْمُ لَا لَكُولُكَ الْقَالُ عَلَى الْقَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

ربی میں میں میں میں میں میں ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بر بر منبر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ گذشتہ لوگوں کے مقابلے شہر تمہاری بقاء کی مدت اتن بی ہے جیسے عصرا در معرب کا در میانی وقت ہوتا ہے، تو رات والوں کو قو رات دی گئی چنانچہ انہوں نے اس پرعمل کیا لیکن نصف النہار کے وقت وہ اس سے عاجز آ گئے، البذا انہیں ایک ایک قیرا طورے دیا گیا، کھر تمہیں دی گئی اور انہوں نے اس پر عصر تک عمل کیا لیکن کھر وہ بھی عاجز آ گئے، البذا انہیں بھی ایک ایک قیرا طورے دیا گیا، کھر تمہیں قرآن ویا گیا اور تم نے مغرب تک اس پرعمل کیا، چنانچ تمہیں دودو قیرا طورے دیئے گئے، اس پر اال تو رات وانجیل کہنے گئے بردردگار! ان لوگوں نے محنت تھوڑی کی لیکن انہیں اجر زیادہ طا، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں تم پر پچھ ظلم کیا پروردگار! ان لوگوں نے محنت تھوڑی کی لیکن انہیں اجر زیادہ طا، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں تم پر پچھ ظلم کیا

مُنظامَوْنَ لِيَدِي مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،اللہ نے فر مایا پھر میں اپنافضل جسے جا ہوں عطاء کر دوں۔

(-٦.٣) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ آخُبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً [راحع: ١٦ ٤٥].

(۲۰۳۰) حضرت ابن عمر ٹی ایس مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنافیق نے ارشاد فریایا لوگوں کی مثال ان سواد نوں کی سی ہے

جن ميں سے ايک بھی سواری کے قائل ندہو۔ (٦٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ وَالْنَا مُعْدِدُ اللَّهِ الْكَامِ مَانُ مُرَادًا مُعَدِّدًا اللَّهِ عَنِي الزَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَالَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ[راحع: ٢٥٧١].

(۲۰۳۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طالبا کو برسرمنبرید کہتے ہوئے ساء آپ کا اللہ ان ا

ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیااور فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ لکتا ہے۔ ( ٦.٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْیَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَیْبٌ عَنِ الزُّهُورِیِّ آخْبَرَنِی سَالِمٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ . هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاثِي فَاقْتُلُهُ. [صححه البحارى (٢٥١١)، ومسلم (٢٩٠٥)]. [انظر: ٢١٤٧، ٦١٨٦، ٦٣٦٦].

(۱۰۳۲) حفرت ابن عمر و الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طافیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ یبودی تم سے قبال کریں گے اور تم ان پر غالب آ جاؤ گے جتی کہ اگر کوئی یبودی کسی پھر کے بیٹیے چھپا ہوگا تو وہ پھر مسلمانوں سے پکار پکار کر کہے گا کہ یہ میرے نیچے یہودی چھپا ہوا ہے ، آ کراہے قبل کرو۔

(٦.٣٣) حَدَّثُنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى آخُبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى آطُوفُ بِالْكُعْبَةِ فَإِذَا رَجُلَّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِى آطُوفُ بِالْكُعْبَةِ فَإِذَا رَجُلَّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

(۱۰۳۳) حضرت ابن عمر بھائنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس گندی رنگ ادرسید ھے بالوں والے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا ،اس کے سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، میں نے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ پتہ چلا کہ بید حضرت عیسیٰ علیہ ہیں، پھران کے چیھے میں نے سرخ رنگہ کے چھنگھریا لے بالوں والے، داکیں آ کھے سے کانے اور میری وید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشاببہ مخض کو دیکھا، میں

نے پوچھا یہ کون ہے تو پہۃ چلا کہ بیسے د جال ہے۔

( ٦.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

[راجع: ٤٧٢٢].

(۱۰۳۴) حضرت ابن عمر ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیچ پر تیج نہ کرے اور اپنے بھائی کے بیغام نکاح پر اپنا پیغامِ نکاح نہ بھیجے۔

( ٦.٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنِى شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنُ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنُ النَّبُوَّةِ. [راحع: ٢٧٨].

(۲۰۳۵) حضرت ابن عمر و الشخاس مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

( ٦.٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِى خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (راجع: ٢٢٧٤].

(۲۰۳۲) حضرت ابن عمر تلافی سے مروی ہے کہ نبی ملینیا نے اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغامِ نکاح بھیجے، یہاں تک کہ پہلے خام بھیجن ملال سے محصور ویر سر ال سے اجازی ور سرور

يِغَامَ بَصِيخِ والااسے چھوڑ دے يا سے اجازت دے دے۔ ( ٦.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّلَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ

فِي بَعْضِ مَغَاذِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَٱنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [راجع: ٤٧٣٩].

(۲۰۳۷) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس پر نگیر کرتے ہوئے

عورتوں اور بچوں گوتل کرنے سے روک دیا۔

( ٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَذَثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَآعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِى مَالِ الَّذِى آغْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَآعُتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِى مَالِ الَّذِى آغْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ. [راجع: ٣٩٧].

(۲۰۳۸) حضرت ابن عمر نظائلہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَثَیْنَانے ارشاد فر مایا جوغلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو، اوران سب سے ایک اس غلام کواپنے حصے کے بقدر آزاد کر دیتا ہے تو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی،اوراپنا حصه آزاد

کرنے والے کے پاس اگرا تنامال ہوجواس کی قیت کو پہنچتا ہوتو وہ غلام آ زاد ہوجائے گا۔

(٦.٣٩) حَدَّلْنَا هَاشِمْ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَسْأَلُ عُمَرَ فَمَنْ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ

(۲۰۴۰) حفرت ابن عمر دفائلاً ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلہ اسلم، اللہ اسسلامت رکھاور قبیلہ غفار، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔

(٦.٤١) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُنُ أُمَّةٌ أُمَّيُّونَ لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكُتُبُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي النَّالِئَةِ [راحع: ١٠٠٧] نَحْنُ أُمَّةٌ أُمَيُّونَ لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكُتُبُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي النَّالِئَةِ [راحع: ١٠٠٧] نَحْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي النَّالِيَةِ [راحع: ١٠٠٧] (١٠٣١) حضرت ابن عمر فَي النَّالِئَةِ إِنَّ مَن النَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(٦.٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمْرُ وَعُفْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْحَعَ: ٢٩٣٩]. الْجَنَازَةِ. [راجع: ٢٩٣٩].

(۲۰۴۲) حضرت ابن عمر بي الله عمروي ہے كه نبي مليكا اور حضرات خلفاء ثلاثه جنازے كے آگے چلتے تھے۔

(٦.٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغُلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَيَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَدًا خَمْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مِآذًا وَكُسِبُ غَدًا اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. [صححه البحارى (٤٦٢٧)].

(۱۰۳۳) حضرت ابن عمر وی جسے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا غیب کی پانچ با تیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا (پھریہ آیت تلاوت فر مائی)'' میٹک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کدرم مادر میں کیا ہے؟ کوئی خض نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی خض نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیٹک اللہ بڑا

## مُن المَا مَنْ مَن مُن الله مِن اله مِن الله مِن

جاننے والانہایت باخبرہے۔

- ( ٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهْرِتِّى وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً وَقَالَ يَعْقُوبُ كَإِبِلِ مِائَةٍ مَا فِيهَا رَاحِلَةٌ. [راحع: ٢ ٥ ٤ ٤].
- ( ۱۰۳۴ ) حضرت ابن عمر پھائیا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِیَّا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔
- ( 7.60) حَلَّثْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَلَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِى الْجُمَحِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي بِيُوتِكُمْ لَا تَتَّخِذُوهَا قَبُورًا [راحع: ٢٥٣٤] ( ٢٠٣٥) حضرت ابن عمر ثَنَاهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَنَافِیْ آنے فرمایا این گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قسرتان نہ بناؤ۔
- ( ٦.٤٦ ) حَلَّاتُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ[راحع: ٢٩٩٠].
- (۲۰۴۷) حضرت ابن عمر تا جا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا کہ کا اللّٰه کا کہ کا اللّٰه کا کہ کا اللّٰه کا کہ کہ کا کہ ک
- (٦.٤٧) حَدَّثَنَا آبُو نُوحٍ ٱنْبَآنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ الْاَسُودِ إِلَى الْحَجَرِ الْاَسُودِ[راحع: ٤٦١٨].
  - ( ۲۰۴۷) حفرت ابن عمر تلا الله عروی ہے کہ نی طفیانے حجر اسود سے حجر اسود تک طواف کے پہلے تین چکروں میں رال کیا۔
- ( ٦.٤٨ ) حَدَّثْنَا هَاشِمٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً [راحع: ٣٨٦].
- کے دن اس کی کوئی ججت قبول نہ ہوگی ،اور جوخش'' جماعت'' کوچھوڑ کرمر کیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میں میں میں میں میں دور میں در در در میرون کے ایک میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں
- ( ٦.٤٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةُ (راحع: ٣٨٧).
- (۲۰۳۹) حضرت ابن عمر الطفنات مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافیظ نے ارشاد فرمایا لوگوں کی مثال ان سواونوں کی جی ہے

مَنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيَدِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

جن میں ہے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ درجہ میں کائیں تارہ کا ساتھیں بادمی ماتا دیں ہے دیا

( ٦٠٥٠ ) حَدَّثُنَا هَاشِمْ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ بِلَالًا لَا يَدُدِى مَا اللَّيْلُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ (١٠٥٠) حضرت ابن عمر تَنَاهُ سے مروى ہے كہ نِي طَيِّهِ نے ارشاوفر مايا بلال كو پية نہيں چلتا كه رات كتنى : كِي ہے؟ اس لئے جب

( ۹۰۵۰ ) مطرت ابن عمر چھانسے مروی ہے کہ بی علی<sup>ہ</sup>ائے ارشاد قر مایا بلال کو پیت<sup>ہ</sup> بیں چکما کہ رات منی پی ہے؟ اس کئے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نہ دے دیںتم کھاتے پیتے رہو۔

( ٦.٥١) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالَّا يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ لَا يُؤَمِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ اذَّنُ قَدْ أَصْبَحْتَ [راحع:

(۱۰۵۱) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا بلال رات بی کواؤان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام مکتوم اؤان نہ دے دیں تم کھاتے پینے رہوراوی کہتے ہیں کہ دراصل حضرت ابن ام مکتوم ڈٹاٹٹڈٹا بیٹا آ دمی تھے، دیکیٹیس سکتے تھے اس لئے وواس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذان دیجئے ، آپ نے توضیح کردی۔

( ٦.٥٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَحُجَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا تَطْرَحُ وَرَقَهَا قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَدُو وَوَقَعَ فِي

قَلْبِي اَنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَخْيَيْتُ أَنْ أَتَكُلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ إِنَّهَ النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ إِنِّهَ النَّخُلَةُ فَوَاللَّهِ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَلِكَ إِنِّهُ اللَّهِ مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. [راحع: ٢٧٤].

(۱۰۵۲) حضرت ابن عمر رفائلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ایک درخت ہے جس کے پیے نہیں جھڑتے اوروہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، بتا وُوہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف سے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ مجور کا درخت ہوسکتا ہے، لیکن مجھے ہولتے ہوئے شرم آئی ، تھوڑی دیر بعد نبی علیا نے خود بی فرمایا وہ مجبور کا درخت ہوسکتا ہے، لیکن مجھے ہولتے ہوئے شرم آئی ، تھوڑی دیر بعد نبی علیا نے خود بی فرمایا وہ مجبور کا درخت ہوسکتا ہے، لیکن مجھے ہوئے ہوئے انہوں نے فرمایا بیٹا! تم کیوں نہیں ہولے؟ بخدا اس موقع پرتمہا را بولنا میرے نزد یک فلال فلال چیز سے بھی زیادہ پندیدہ تھا۔

( ٦٠٥٢) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ آلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُكُونٍ. [راحع: ١٩٢]. ( ٢٠٥٣) حضرت ابن عمر تَنَّ السَّم عَلَيْهِ السَّاوَفِر مَا يَا قَيْامَت كَدن بردهوكَ بازك لِنَهَ المَه بمنذ المنتركيا

هُ مُنْ الْمَا مَوْنِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

( ٦.٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِى النَّضِيرِ وَقَطَّعَ وَهِىَ الْبُوَيُرَةُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُنُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَيَإِذُنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِينَ. [راحع: ٤٥٣٢].

( ۱۰۵ ۳ ) حضرت ابن عمر ٹالٹیا ہے مروی ہے کہ نبی طبیا نے بنونضیر کے درخت کٹوا کرانہیں آگ لگا دی اوراس موقع پراللہ نے یہ آیت نازل فر مائی'' تم نے تھجور کا جو درخت بھی کا ٹایا اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو وہ اللہ کے حکم سے تھا،اور تا کہ اللہ فاستوں کورسوا کردے۔''

( ٦٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِى بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَانْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلَ النِّسَاءِ وَالصَّبَيَانِ.

[راجع: ٤٧٣٩].

(۱۰۵۵) حضرت ابن عمر ٹیا ہیا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس پرنگیر فر ماتے ہوئے عورتوں اور بچوں کوتل کرنے سے روک دیا۔

( ٦.٥٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنُ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجُدَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ[راحع: ٢ · ٥٠].

(۲۰۵۷) حضرت ابن عمر ٹالٹنا سے مروی ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو واپس جا کراپنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے اور فریاتے تھے کہ نبی ملیٹا بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

( ٦.٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفُوٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ[راجع: ٤٦٦٤].

(۱۰۵۷) حضرت ابن مسعود ٹلاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیلا اس بات سے منع فر ماتے تھے کہ تین آ دمی ہوں اور تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی کرنے لگیں۔

( ٦.٥٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَى يَبُدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتُ نَخُلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كُومًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ زَخُلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كُومًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ زَوْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلُهِ [راحع: ٢٥٠، ٤٥١].

(۲۰۵۸)حضرت ابن عمر نظافا سے مردی ہے کہ نبی علیا فرماتے تھے جب تک پھل بک نہ جائے اس کی خرید وفروخت مت کیا

کی منطاع اکمون منبل میسید مترم کی اوس کی اوس کی منطق کی مستن تعبدلالله اور عبد کراند کی مستن تعبدلالله اور عبد کراند کی میرا بند ہے کہ آدی اور مشتری دونوں کو فر مائی ہے ، نیز نبی علیا نے تیج مزابنہ سے بھی فرمایا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ آدی این باغ کا پھل ' اگر دہ کھجور ہوتو'' کی ہوئی مجور کے بدلے ماپ کر ، انگور ہوتو کشمش کے بدلے ماپ کر ، کھیتی ہوتو معین ماپ کر بیجے ، ان تمام چیزوں سے نبی علیا نے منع فرمایا ہے۔

( ٦.٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنَّ ٱحَدَّكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ النَّارِ فَمِنُ آهُلِ النَّارِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٥٥ : ١]

(۱۰۵۹) حضرت ابن عمر بھا جا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا مرنے کے بعدتم ہیں سے ہر محض کے سامنے میں اس کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت کا محکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کا محکانہ پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامیت کے دن دوبارہ زندہ کردے۔

( ٦.٦. ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَغْضِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضِ [راجع: ٢٢٧٦].

(۲۰۱۰) حضرت ابن عمر ٹھائنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی تھے پر بھے نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر ابنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔

(٦.٦١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ تَطُلِيقَةً وَاحِدةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَّرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَق امْرَأَتَهُ تَطُلِيقَةً وَاحِدةً وَهِى حَائِضٌ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخُرَى ثُمَّ يَمُهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِلَّةُ مَنَّ يَمُهُلِهَا حَتَّى تَطُهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِلَّةُ مَا يَدُولُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطُلِّقُهَا حِينَ تَطُهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَها فَتِلْكَ الْعِلَّةُ مَنَّ مَنْ فَلِلَ اللَّهُ تَعَلَى أَنْ يُعَلِقُهَا فَلْيُلُكُمُ أَلَهُ وَسَلَّمَ أَمْرَيْي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا فَلَاكُ الْعِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَيْي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقَتَهَا فَلَانًا فَقَدْ حَرُمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقَتَهَا فَلَانًا فَقَدْ حَرُمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا فَلَانًا فَقَدْ حَرُمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا فَلَانًا فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْهِ وَمَالَحَ مِنْ طَلَاقِ الْمَرَاتِكَ مَرَّةً لَوْ مُرَّتَئِنِ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهُ تَعَلَى فِيمَا أَمْرَكَى مِنْ طَلَاقِ الْمَرَاتِكَ. [انظر: ١٦٥].

(۱۰۷۱) نافع مین کتیج میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نگائیانے اپنی بیوی کو'' ایام'' کی حالت میں ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق بی ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق بی ایک این اور دوبارہ'' ایام'' آنے تک انتظار کریں اور ان سے'' پاکیز گی'' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھر اپنی بیوی کے'' قریب'' جانے' سے پہلے اسے طلاق دے دیں، بہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردوں کواپنی بیوی کوطلاق دیے کی رخصت دی ہے۔

حضرت ابن عمر ڈھائٹۂ کا میہ عمول تھا کہ جب ان ہے اس مخص کے متعلق بوچھا جاتا جو'' ایام'' کی حالت میں اپنی بیوی کو

## مُنزادًا اَمَرُانُ بَلِي مِنْ اللَّهُ اللّ

طلاق دے دیتو وہ فرمائے کہ اگر تو تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دی ہیں تو نبی ملیّا نے مجھے اس کی اجازت دی تھی اور اگرتم نے اسے تین طلاقیں دے دی ہیں تو تم نے اللہ کے اس تھم کی نا فرمانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے متعلق بتایا ہے اور تبہاری بیوی تم پرحرام ہو چکی بہاں تک کہ وہ تبہارے علاوہ کسی اور محف سے شادی نہ کرلے۔

(٦.٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيهِ[راحع: ٤٦٥٩].

(۲۰۷۲) حضرت ابن عمر نگائیا سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشا دفر مایاتم میں سے کوئی مخص دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود وہاں نہ بیٹھے۔

(٦.٦٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ صَلَاةً الْمُسَافِرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ آمَّا ٱنتُمْ فَتَتَبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرْتُكُمْ وَآمَّا ٱنتُمْ لَا تَشْهُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَتَبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَمْ أُخْبِرْكُمْ قَالَ قُلْنَا فَخَيْرُ السَّنَنِ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقِلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا لِرَاحِم: ٥٧٥٠.

(۱۰ ۱۳) بشر بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فاہنا سے پوچھا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! مسافر کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا اگرتم نبی طبیقا کی سنت پرعمل کروتو میں تنہیں بتا دوں، نہ کروں تو نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! بہترین طریقہ ہمارے نبی فائی کی سنت بی تو ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی فائی جب اس شہرے نکلتے تھے تو واپس آ نے تک دورکھتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔

( ٦.٦٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ ٱخْبَرَنَا بِشُرَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى شَامِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى يَمَنِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مُدَّنَا إِنظر: ٩١ - ٦].

(۲۰۷۳) حضرت ابن عمر تلافیا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ! ہمارے شہر مدینہ میں، ہمارے شام اور ہمارے یمن میں بر کمتیں فر ما، اور ہمارے صاع اور ہمارے مدمیں برکت عطاء فر ما۔

( ٦.٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُبِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ[راجع: ٤٠٠٨].

(۲۰۷۵) حضرت ابن عمر تا الله عند على مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَّا فَيْنَائِ فَرْما يا جس مُحْض كى نما زعصر فوت ہو جائے ، كو يا اس كے الل خانداور مال تباه و برباد ہوگيا۔ مُنْ الْمُ اَمُونُ مِنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ آلَا إِنَّ مَنَلَ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ الْأُمْمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلّاةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِ بَانِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٠٥٤]

وَسَلَّمَ آلَا إِنَّ مَنَلَ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ الْأُمْمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلّاةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِ بَانِ الشَّمْسِ [راحع: ٨٠٥٤]

(۲۰۲۲) حفرت ابن عمر مَنْ الله عمروى م كرجناب رسول الله تَالِيدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْه

تهارى عربي الى بين جيئ عفراور مغرب كاورميانى وقت موتا ہے۔ (٦٠٦٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦٠٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرِيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فَلَيْجٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْئِيَةِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ سُرَيْجٌ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا يَعْمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا هَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ هَا أَكُوا فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخُرُجَ

(۲۰۷۸) حضرت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ نبی ملینوائے اپنے سرکے بالوں کو جمایا ادر میری کا جانور ساتھ لے گئے، جب مکہ مکر مہ پنچے تو از واج مطہرات کو احرام کھولنے کا تھم دیا، از واج مطہرات نے پوچھا کہ آپ کیوں حلال نہیں ہوتے؟ نبی ملینوائے فر مایا کہ میں نے اپنی میری کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھ رکھا ہے اور اپنے سرکے بال جمار کھے ہیں، اس لئے میں اس وقت تک حلال نہیں ہوسکتا جب تک اپنے جج سے فارغ ہو کر حلق نہ کرالوں۔

(٦.٦٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبُطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ[انظر: ٥٧٥٦].

(١٠٢٩) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی طبیا نے ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نمازیں وادی بعلی و میں برجیس، رات

ویہیں گذاری اور پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔

( ٦٠٧٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنُ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى وَعَيْنَهُ الْأُخْرَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةُ [راجع: 28/1].

( • ٤٠٠ ) حضرت ابن عمر الله سے مروى ہے كہ نبى طبيلانے فر مايا كہ د جال دائيں آ نكھ سے كانا ہوگا ، اس كى دوسرى آ نكھ انگور كے دانے كى طرح پھولى ہوئى ہوگى ۔

( ٦.٧١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ آبُو خَالِدٍ الْآَحُمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَنَافِعْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ [راحع: ٤٤٤٠].

(۱۷۰۱) حضرت ابن عمر بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیہ کو دیکھا ہے کہ وہ سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے حضرت ابن عمر بھی خود بھی اسی طرح کر لیتے تھے۔

( ٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سَغْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَا تَخْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَٱشْرَكَ[انظر: ٤٩٠٤].

(۲۰۷۲) سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اللہ نے ایک آ دمی کوخانہ کعبہ کی شم کھاتے ہوئے سنا تو فر مایا غیر اللہ کی قسم نہ کھایا کرو، کیونکہ میں نے نبی ملینا کو میرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانے والاشرک کرتا ہے۔

( ٦.٧٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورِ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَجِئْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ وَتَوَكَّتُ عِنْدَهُ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ مُرَوَّعًا فَقُلْتُ مَا وَرَائِكَ قَالَ عُمَرَ أَنِفًا فَقَالَ آخِلِفُ بِالْكُعْبَةِ فَقَالَ اخْلِفُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْلِفُ بِالْكِعْبَةِ فَقَالَ الْحَلِفُ بِالْكُعْبَةِ فَقَالَ الْحَلِفُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْلِفُ بِالبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ ٱلشُولَةِ [راحع: بِالبِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُ بِالْبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ ٱلشُولَةِ [راحع:

(۲۰۷۳) سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں اورا کی مرتبہ حضرت ابن عمر نظائلا کے پاس بیٹھا ہوا تھا بھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھا اور جا کر سعید بن مسیّب وکیٹیٹ کے پاس بیٹھ گیا ، اتن دیر میں میرا کندی ساتھی آیا ، اس کے چہرے کا رنگ متغیراور پیلا زر دہو رہا تھا ، اس نے آتے ہی کہا کہ حضرت ابن عمر نظائلا کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا اے ابوعبدالرحمٰن!اگر میں خانۂ کعبہ کی تسم کھاؤں تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایانہیں ،کیکن اگرتم خانۂ کعبہ کی تشم ہی کھانا چاہتے ہوتو رب کعبہ کی قسم کھاؤ ، کیونکہ منالاً المأرمن بينية مترم الله الله بين مترم الله الله بين مترم الله الله بين منالاً الله بين منالك الله بين بين منالك الله بين منالك الله بين منالك الله بين منالك الله بين بين منالك الله بين منالك الله بين منالك الله بين منالك الله بين بين منالك الله بين منالك الله بين منالك الله بين منالك الله بين بين منالك الله بين

معتفرت عمر فلاتظائیے باپ کی عم کھایا کرنے تھے،آیک دن ہی علیجائے فرمایا اپنے باپ کی م ندھاؤ یونکہ فیراکشن م ھانے والاشرک کرتا ہے۔

( ٦.٧٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ سَمِعَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْكَةَ النِّصْفُ فَقَالَ وَمَا يُدُرِيكَ أَنَّهَا النِّصْفُ بَلْ خَمْسَ عَشُرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَصَمَّ أَبُو خَالِدٍ فِي الثَّالِثَةِ خَمْسِينَ[صححه مسلم (١٠٨٠)]. (١٠٧٣) سعد بن عبيده يُولِيُهِ كَبَةٍ بِين كه حضرت ابن عمر تَنْاهُ نِ ايك آ دى كويه كتِة بوئے ساكم آج رات مہينے كا نصف ہو

ر معند کا معربی این میراند میں میں کیے پہتہ چلا کہ یہ مہینہ کا نصف ہے، بلکہ یوں کہو کہ پندرہ تاریخ ہے، میں نے نبی علیق کو میا ، حضرت ابن عمر بھائی نے فر مایا تمہیں کیسے پہتہ چلا کہ یہ مہینہ کا نصف ہے، بلکہ یوں کہو کہ پندر لیا جو پچاس کے عدد کی بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بھی مہینہ اتناء اتنا اورا تنا بھی ہوتا ہے، تیسر ہے مرتبدراوی نے اس انگلی کو بند کر لیا جو پچاس کے عدد کی

پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بھی مہینہ اتناءا تنااورا تنا بھی ہوتا ہے، تیسرے مرتبدراوی نے اس انفی کو بند کرلیا جو پیچاس کے عدد کم نشاند ہی کرتی ہے۔

( ٦.٧٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُّهُمْ فِي رَشُحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ[راحع: ٢١٣].

(۱۰۷۵) حضرت ابن عمر بھائنا سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے اس آیت' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہول گے''

کی تغییر میں فریایا کہ اس وقت لوگ اپنے نہیں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

﴿ ٦.٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا[راحع: ٤٧٧٨].

اے اللہ! ہمیں یہاں موت نہ دیجئے گایہاں تک کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال کرلے جائیں۔

( ٦٠٧٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ صَالِح بُنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَنْ عُمَو سَا وَانَّ

اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ مَرُضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ عَنْ الْمُكَلِّبُونَ بِالْقَدَرِ فَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمُ وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ

(۱۰۷۷) حضرت ابن عمر ٹی ان سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتَقِیٰجُ نے ارشاد فر مایا ہرامت کے مجوی ہوتے ہیں اور میری امت کے مجومی قدریہ (منکرین تقذیر) ہیں،اگریہ بیار ہوں تو تم ان کی عیادت کو نہ جاؤ،اورا گرمر جا نمیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔

(٦.٧٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودٍ مِنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمُغٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ

## مُنالِهَ اللهُ الل

بِهِ قَالَ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يَلِيهَا ذَوُو الرَّأَي مِنْ آلِ عُمَرَ فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقَرَاءِ وَلِإِي الْقُرْبَى وَالضَّعِيفِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيتَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ آوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا قَالَ حَمَّادٌ فَزَعَمَ عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْوان مِنْهُ قَالَ فَتَصَدَّقَتُ حَفْصَةً بِآرُضِ لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلِيَتُهَا حَفْصَةُ وَاحَدًى اللهِ مُن عُمَرَ بِآرُضِ لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلِيَتُهَا حَفْصَةُ وَاحَدِي اللهِ عَلَى ذَلِكَ وَلِيَتُهَا حَفْصَةُ وَاحَدًى اللهِ عَلَى ذَلِكَ

(۱۷۰۸) حضرت این عمر شاہد سے مروی ہے کہ حضرت عمر فارد ق اللہ اور سے بہود بن حارشہ کی ایک زمین حصے میں لی ، جے شخ کہا جا تا تھا وہ نبی ملیدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ! میرے حصے میں خیبر کی زمین کا ایک ایسا فکڑا آیا ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال میرے پاس بھی نہیں آیا ، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں چنا نچے حضرت عمر فاروق اللہ نے اسے فقراء، قربی رشتہ داروں ، غلاموں ، مجاہدین ، مسافروں اور مہمانوں کے لئے وقف کردیا جسے بیچا جاسے گا اور نہ بہدکیا جاسے گا ، اور نہ بی اس میں ورافت جاری ہوگی ، البتہ آل عمر کے اصحاب رائے اس کے متولی ہوں گے ، اور فر مایا کہ اس زمین کے متولی اور نہیں اس میں ورافت جاری ہوگی ، البتہ آل عمر کے اصحاب رائے اس کے متولی ہوں گے ، اور فر مایا کہ اس زمین کے متولی موں کے دوست کو 'جو اس سے اپنے مال میں اضافہ نہ کرنا چاہتا ہو' کے لئے خود بھلے طریقے سے اس میں سے بچھ کھانے میں یا اپنے دوست کو 'جو اس سے اپنے مال میں اضافہ نہ کرنا چاہتا ہو' کھلانے میں کوئی حرج نہیں ، عمر و بن و بیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہدات میں سے عبداللہ بن صفوان کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے ، حضرت حصد فائل نے بھی اپنی زمین صدقہ کردی تھی ، حضرت ابن عمر شاہد نے بھی اپنی شرائط پر اپنی زمین صدقہ کردی تھی ، حضرت ابن عمر شاہد نے بھی اپنی شرائط پر اپنی زمین صدقہ کردی تھی ، حضرت دھسہ فائل اس کی عمران تھیں ۔

( ٦.٧٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَٱذْرُحَ[انظر: ٦١٨١].

(۱۰۷۹) حضرت ابن عمر تلافات مروی ہے کہ نبی طافیا نے فر مایا تمہارے آ گے ایک ایسا حوض ہے جو''جربا و' اورا ذرح'' کے درمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے۔

( ٦.٨٠ ) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا عَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّعْبِ لِحَاجَتِهِ

(۲۰۸۰) حفرت ابن عمر تُنَاهِ سے مروی ہے کہ بی طینا تضاءِ حاجت کے لئے راستے سے بہٹ کرایک کونے میں چلے گئے۔ (۲۰۸۱) حَدَّثْنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ حَدَّثْنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالَةَ اَطُوَافِ وَقَالَ سُرَيْجٌ ثَلَالَةَ ٱشْوَاطٍ وَمَشَى آرْبَعَةً فِي الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ [راحع: ٤٩٨٣].

(۱۰۸۱) حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے مردی ہے کہ نبی طیابانے حج اور عمرے میں طواف کے پہلے تین چکر تیز رفقاری سے اور باقی چار چکر عام رفقار سے لگائے ہیں۔ ﴿ مُنْلَا اَمُرُنُ بَلِ مِنْ اللَّهُ مَانِ قَالَا حَدَّثَنَا فَكُنْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا خَرَجْنَا كُنْ عُمْرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا خَرَجْنَا كُنْ فَكُنْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا خَرَجْنَا كُنْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا خَرَجْنَا كُنُ عُمْرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ قَالَ قَالَ سُرَيْحٌ حُجَّاجًا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ قَالَ قَالَ سُرَيْحٌ

يَوْمَ النَّحْرِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ[راحع: ٥٩٤٦]. (٢٠٨٢) حفرت ابن عمر الله عمروى ب كربم لوگ ني مايش كساتھ جي كارادے سے نكادر يوم النحر سے پہلے ني مايش

اور حضرت عمر ڈاٹنڈ نے اپنے او پر کوئی چیز حلال نہیں کی یہاں تک کہ طواف اور سعی کرلی۔

( ٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حِينَ أَنَاخَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ

(۲۰۸۳) حضرت ابن عمر نگاف سے مروی ہے کہ عرف کی رات نبی ملیکا نے جب اپنی ادغنی کو (مز دلفہ کانچ کر) بٹھایا تو مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی اوا کی۔

( ٦.٨٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آصُحَابَ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [راحع: ٧٥٤].

عدد وسعم إلى المعالب المعدور يعدان وم الميان ومان مهم المود عن المعارد المان ال

جائے گا اوران ہے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھاان میں روح بھی پھوٹلوا درانہیں زندگی بھی دو۔ ۔ وہدر و موم سے وہدر سے وہ موسود سے دوسے دیں ہوئے سے دیند سے مدر ہوئے ہوئے اور انہیں

( ٦.٨٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَنَاجَى الْنَانِ دُونَ ثَالِيْهِمَا [راحع: ٤٦٦٤].

(۱۰۸۵) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی طابقانے فر مایا وو آوی تیسر کے وچھوڑ کرسر کوثی نہ کیا کریں۔

( ١٠٨٥م ) وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ[راحع: ٢٥٩].

(۷۰۸۵ م) اورکوئی مخص دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود و ہاں نہ بیٹھے۔

(٦.٨٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرُفُوعًا قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الرَّشُحِ إِلَى آنْصَافِ آذَانِهِمُ [راحع: ٤٦١٣].

(۱۰۸۷) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طائی نے اس آیت' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہول گے'' کی تغییر میں فر مایا کداس وقت لوگ اپنے پینے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

(٦.٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنُ أَيُّوبُ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفَ آحَدُكُمُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلُ [راحى:



[\$01.

(۱۰۸۷) حضرت ابن عمر گانجناسے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو محض تنم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہہ لے اسے اختیار ہے، اگراپی قتم پوری کرنا چاہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا چاہتو جانث ہوئے بغیر رجوع کرلے۔

( ٦٠٨٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثِنِي حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَجِيهِ وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ [راحع: ٤٧٢٢].

( ۱۰۸۸ ) حفزت ابن عمر رفاظ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایاتم میں سے کوئی محض اپنے بھائی کی تھے پر تھے نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیجالا میر کہ اسے اس کی اجازت مل جائے۔

( ٦.٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ فَوْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِدُهُنِ غَيْرِ مُفَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راحع: ٤٧٨٣].

(۱۰۸۹) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا احرام باندھتے وفت زیتون کاوہ تیل استعال فرماتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نددیا گیا ہوتا۔

( ٦.٩٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ آنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ [راحع: ٢٨٦٠].

(۲۰۹۰) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی ملیکیا فجر کی سنتیں اس وقت پڑھتے جب اذ ان کی آ واز کا نوں میں آ رہی ہوتی تھی۔

(٦.٩١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ بِشْرِ بُنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا وَيَمَنِنَا وَشَامِنَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مِنْ هَاهُنَا الزَّلَاذِلُ وَالْفِيَنُ [راجع: ٢٠٦٤].

(۱۰۹۱) حضرت این عمر فرانجاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! ہمارے شہر مدینہ میں، ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں فر ما، اور ہمارے صاع اور ہمارے مدمیں برکت عطاء فر ما، پھرمطلع مثس کی طرف رخ کر کے فر مایا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، یہاں زلز لے اور فتنے ہوں گے۔

(٦.٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بِشُرِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنْ رَعُلًا وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ

(۲۰۹۲) حضرت ابن عمر تلا است مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مالی کا میارشا دفر ماتے ہوئے سناہے کہ قبیلد اسلم ، الله

(٦.٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنُ بِشُوِ بْنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعُرَفُ بِقَدْرِ غَدُرَتِهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْعَدُرِ غَدُرُ آمِيرِ عَامَةِ رَاحِهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْعَدُرِ غَدُرُ آمِيرِ عَامَةِ رَاحِهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْعَدُرِ غَدُرُ آمِيرِ عَامَةِ رَاحِهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعُرَفُ بِقَدْرٍ غَدُرَتِهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْعَدُرِ غَدُرُ آمِيرِ عَامَةِ رَاحِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعُرَفُ بِقَدْرٍ غَدُرَتِهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْعَدُرِ غَدُرُ آمِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِلَالِهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهِ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ عَلَيْهِ وَلِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللْعَلَالِ عَلَيْلِهُ الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ اللْعَلْمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَاللْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعُلْمِ وَاللْعَلَامِ وَاللْعَلَامِ وَاللْعَلَامِ وَاللَّلْعَلَالَ عَلَيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَاللَّالِمُ وَالْعَلَامِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَ

(۱۰۹۳) حضرت ابن عمر بڑھی ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ نے ارشادفر مایا قیامت کے دن ہردھوکے باز کے لئے ایک جسنڈ ابلند کیا جائے گاجس سے اس کی شناخت ہوگی اور سب سے بڑادھو کہ حکمرانِ وقت کا ہوگا۔

( ٦.٩٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمِ بُنِ الْبَرِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ الْبَرِيدِ فِي سَنَةٍ تِسْعٍ وَسَبُعِينَ فِي أَوَّلِ رَجَمَ يَهُودِيَّةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَدْتُ إِلَيْهِ الْمَجْلِسَ الْآخَرَ وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا مَالِكُ بُنُ الْسَالِةُ الْمَجْلِسَ الْآخَرَ وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا مَالِكُ بُنُ الْسَارِ راحع: ٤٤٩٨ ].

(۱۰۹۳) حفرت ابن عمر التنوس مروى به كه كه ايك مرتبه بى نائيش نه ايك يهودى مردوعورت پررجم كى سزاجارى فر ما كى -( ۱۰۹۵) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّوْمُ فِي الدَّادِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ [راحع: ٩٦٣].

(۱۰۹۵) حضرت ابن عمر ڈھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا تیجائے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ، گھوڑے

میں عورت میں اور گھر میں ۔

( ٦.٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِى أَبِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ. بِالزَّعُفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ هَذَا بِالزَّعُفَرَانِ قَالَ لِآتَى رَآيَتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّهِنُ وَيَصُبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ [راحع: ٧١٧٥].

(۱۰۹۲) زید بن اسلم مُرَالَة کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فال اپنے کیڑوں کور نگتے تھے اور زعفر ان کا تیل لگاتے تھے ،کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے کیڑوں کو زعفر ان سے کیوں رنگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ زعفر ان کا تیل نبی علیا کور نگتے ہیں۔ نبی علیا کور نگتے ہیں۔ نبی علیا کور نگتے ہے۔ نبی علیا کور نگتے ہے۔ کہ دون میں سب سے زیادہ پندیدہ تھا، اس کا تیل لگاتے تھے اور اس سے کیڑوں میں سب سے زیادہ پندیدہ تھا، اس کا تیل لگاتے تھے اور اس سے کیڑوں کور نگتے تھے۔ (۱۹۰۷) حدد تن اسریکے بن اللّه علیہ وسلّم آخر کی کھن اللّه علیہ وسلّم آخر کی کھن اللّه علیہ وسلّم آخر کھن اللّه علیہ وسلّم آخر کہ اللّه اللّه اللّه علیہ وسلّم اللّه علیہ وسلّم آخر کھن اللّه اللّه اللّه اللّه علیہ وسلّم اللّه کھن اللّه علیہ وسلّم اللّه ال

کی منطا استین بل میشند مترم کی کی در ایک مرتب ای مائیدا نے عشاء کی نماز کواتنا مؤخر کردیا کہ ہم لوگ مجدیں تین مرتبہ موری ہے کہ ایک مرتبہ ہی مائیدا نے عشاء کی نماز کواتنا مؤخر کردیا کہ ہم لوگ مجدیں تین مرتبہ موکر جاگے، دراصل نبی مائیدا کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا؟ اس کے بعد نبی مائیدا با ہرتشریف لائے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زین برتمہارے علاوہ کوئی فخص نماز کا انظار نہیں کررہا۔

(٦٠٩٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فَكَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْوَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الْوَلَذَ بِالْمَرْأَةِ. [راجع: ٥٢٧٤]. (٢٠٩٨) معرست ابن عمر ثلاث سے مروی ہے کہ ایک فخص نے اپنی ہوی سے لعان کیا اور اس کے بچے کی اپنی طرف نسبت کی نمی

کی ، نبی طینائے ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی اور بچکو ماں کے حوالے کردیا۔ (۲۰۹۶) حَلَّاتُنَا مُسُرِیْجٌ حَلَّتُنَا فُلَیْجٌ عَنْ نَافع عَنِ اَیْنِ عُمَّدَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّہِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَهُ أَدَانِی فِی

( ٦.٩٩) حَلَّانَا سُرَيْجٌ حَلَّانَا فَلَيْحٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَانِى فِى الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَهُمَةِ فَرَآيْتُ رَجُلَّ آدَمَ كَأْحُسَنِ مَا تَرَى مِنْ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةً قَلْدُ رُجِّلَتُ وَلِمَّتُهُ تَفْطُو مَاءً وَاضِعًا لَمُنَامٍ عِنْدَ الْكَهُبَةِ فَرَآيْتُ وَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ رَجِلَ الشَّعْرِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَوْيَمَ ثُمَّ رَآيْتُ مِنْ الرَّجُلَا جَعْدًا فَطَطًا آعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَآنَ عَيْنَهُ عِنَبَةً طَافِيَةً كَآشَبَهِ مَنْ رَآيْتُ مِنْ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا وَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ.

[صححه البحاري (۹۰۲)؛ ومسلم (۱۲۹)].

(۱۰۹۹) حفرت ابن عمر علیہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالَّيْرُ ان ارشاد فرمايا ميں نے ايک مرتبہ خواب ميں خانه کعبہ كے پاس گندى رنگ اور سيد سے بالوں والے ايک آدى كود يكھا جس نے اپناہا تھ دوآ دميوں پر رکھا ہوا تھا ،اس كے سرے پانی كے قطرات فیک رہے ہے ، ميں نے بوچھا كہ يكون ہيں؟ پنة چلا كہ يد حضرت عينى عليكا ہيں، پھران كے بيچھے ميں نے سرخ رنگ كے جھتگھريا لے بالوں والے، دائيں آئكھ ہے كانے اور ميرى ديد كے مطابق ابن قطن سے انتبائى مشا بہ وخص كود يكھا، ميں نے بوچھا يكون ہے تو بنة چلاكہ ميسے د جال ہے۔

( ٦١٠٠ ) حَلَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُوْقَانَ حَلَّثَنَا الزُّهُرِئُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرِئُ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثًا إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ،اللَّهِ فَمَا بِثُّ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُهَا إِلَّا وَوَصِيَّتَى عِنْدِى مَكْتُوبَةٌ [راحع: ٤٩٩].

(۱۱۰۰) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیناً نے ارشاد فر مایا کسی مخض پراگر کسی مسلمان کا کوئی حق ہوتو تین اوا تیں اس طرح نہیں گذر نی جا ہمیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کعمی ہوئی نہ ہو، حضرت ابن عمر ٹاٹھ فر ماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے اب تک میری کوئی ایسی رات نہیں گذری جس میں میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔

(٦١٠١) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَّةُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَالِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ

مُنْ الْمُؤْنِّ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذُنَ ذَلِكَ دَغَلًا لِحَاجَتِهِنَّ قَالَ فَالْتَهَرَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَالَ أَفْ لَكَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا أَفْعَلُ [راحع: ٩٣٣].

(۱۰۱۱) حضرت ابن عمر الله السيحروي م كه جناب رسول الله كالينظ ان ارشاد فرمايا اليع عورتو لكورات كو وقت معجد من آن کی اجازت دے دیا کرو، بین کرحضرت ابن عمر تھا کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ ہم تو انہیں اجازت نہیں دیں گے، وہ تو اسے اپنے كامول كے لئے دليل بناليں كى ،حضرت ابن عمر فائلانے اسے ڈانٹ كر فر ماياتم پرافسوس ب، ميس تم سے نبي مايلا كى حديث بیان کرر ہا ہوں اورتم بد کہدرہے ہوکہ میں ایسانہیں کروں گا۔

(٦١.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ فَعَلْتَ كَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ قَالَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ فَعَلَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ حَمَّادٌ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ يَعْنِي ثَابِتًا [راجع: ٣٦١].

(۱۱۰۲) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایشا نے کس مخص سے یوچھا کہتم نے بیام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ،اس ذات کی تم! جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں ، میں نے بیکا منہیں کیا ،استے میں حضرت جریل مایہ آ مجے اور کہنے لگے كدوه كام تواس في كيا بي كين "لا الدالا الله" كيني كركت ساس كي بخشش موكى \_

( ٦١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتُركُ [راحع: ١٠٥٥].

(۱۱۰۳) حضرت ابن عمر فالله سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص قتم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہد لے اسے اختیار ہے، اگر اپنی قسم پوری کرنا چاہے تو کر لے اور اگراس سے رجوع کرنا جا ہے قو مانٹ ہوئے بغیر رجوع کر لے۔

( ٦١٠٤ ) حَدَّثَنَا خَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥١٠].

(۱۱۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشُرُ بْنُ عَائِذٍ الْهُذَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ عُمَرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ[راحع: ٣٦٤]. (۱۱۰۵) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایار کیٹی لباس و الحض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(٦١٠٦) حَلَّثْنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّتَعَاذَ بِاللَّهِ فَآعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمُ فَآعُطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمُ فَآجِيبُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمُ مَعْدُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ [راحع: ٥٣٦٥].

(۱۱۰۲) حضرت ابن عمر علی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکی اللہ کا استاد فرمایا جو محف اللہ کے نام پر پناہ مانئے اسے پناہ دے دو، جو محض اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطاء کر دو، جو محض تہمیں دعوت دے اسے قبول کر لو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ میں دینے کے لیے پچھ نہ ملے تو اس کے لئے اتنی دعا کیں کرو کہ تمہیں یقین ہوجائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔

و ١١٠٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ [راحع: ٢٧٧ ؟].

(۱۱۰۷) حضرت ابن عمر نظافی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا نے سونے کی انگوشی بنوائی ،اس کا محکینی آپ مالیلی آت سیلی کی طرف کر لیتے تھے،لوگوں نے بھی انگوشمیاں بنوالیس جس پر نبی مائیلانے اسے پھینک دیالوگوں نے بھی اپنی انگوشمیاں اتار پھینکیس ، پھر نبی مائیلانے چاندی کی انگوشی بنوالی ،اس سے نبی مائیلام مرلکاتے تھے لیکن اسے پہنتے نہیں تھے۔

( ٦١.٨ ) تَحَكَّنَنَا عَفَّانُ حَكَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتُوا الدَّعُوةَ إِذَا دُعِيتُمُ [انظر: ٢٧١٢].

(۱۱۰۸) حضرت ابن عمر قطائب مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی نظام الله مایاجب تمہیں دعوت دی جائے تو اسے قبول کرلیا کرو۔

( ٦١.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَخُلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ[راحع: ٢٧٨٨].

(١٠٩) حضرت أبن عمر و الله على عليه الله القاط سوتم كهايا كرتے تھے، وہ يہ تھ"لا و مقلب القلوب" (نہيں ،مقلب القلوب كي تم !)

( ١١١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ آخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِى زَيْدَ بُنَ عَمُوهِ بُنِ نَقَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفُرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَآبَى أَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفُرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَآبَى أَنْ يَاكُلُ مِنَّا وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ السُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثَ هَذَا يَأْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثَ هَذَا يَأْتُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ٣٦٩).

سرے ہو، بلنہ کے سرف دو پیری کا ناہوں. فی پرانسانا مرا ایا ہو فاندہ: ''تم لوگ''ے مراد'' قوم''ہے، نبی ملینا کی ذات مراد نیں۔

( ٦١١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي الصَّلِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هَمَّامٌ فِي كِتَابِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [راحع: ٢٨١٢]

( ٦١١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرْهُ اَنْ يَسْتَفْهِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ [راجع: ٣٧١].

(۱۱۱۲) حضرت ابن عمر فالله الشروى ہے كہ جناب رسول الله فالقوائية ارشا دفر مایا جب كسى حاجى سے ملوتو اسے سلام كرو، اس سے مصافحه كرواور اس كے اپنے گھر ميں داخل ہونے سے پہلے اپنے ليے بخشش كى وعاء كرواؤ، كيونكہ وہ بخشا بخشایا ہوا ہے۔

ے مصالحہ ارواور اس کے اپنے امریس واحل ہوئے سے پہلے اپنے کیے مسل فی وعاء ارواؤ، یونلہ وہ بحثا بحثایا ہوا ہے۔ ( ۱۱۱۳ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ فَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنْ

سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاثَى وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُهِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ. [انظر: ٢١٨٠].

(۱۱۱۳) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا تین آ دمیوں پر اللہ نے جنت کوحرام قرار دے دیا ہے،

شراب كاعادى، والدين كانا فرمان اوروه بےغیرت آ دمی جوابیخ گھر میں گندگی كو برداشت كرتا ہے۔ ۱ ۶۷۶ ) حَلَيْنَا عَلِثُ مُنْ عَاصِهِ عَنْ مُهِ نُسَ مُنْ عُيْدِ الْحُيِّدَ مَا الْحَيْسَةُ عَنِي الْدِعْمَةَ قَالَ قَالَ ، سُهِ ا

( ٦١١٤ ) حَدَّلَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ٱلْحَبَرَنَا الْحَسَنُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبُدٌّ جَرْعَةً ٱلْفَصَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةٍ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى.

[احرجه ابن ماجه: ٤١٨٩].

(۱۱۱۳) حضرت ابن عمر الله است مروى ہے كہ جناب رسول الله مالية الله كنا الله كنز ديك عسر كاس محونث سے زياده

هي مُناهِ اَمَارِينَ بل يَدِيدُ مَرَى اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّ

افضل گھونٹ کسی بندے نے بھی نہ پیاہوگا جووہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پیتا ہے۔

( ٦١١٥ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ[راحع: ٤٨٩٠].

(١١١٥) حصرت ابن عمر تا الله عروى بركم جمة الوداع كموقع يرني مليَّه في ايناسرمنذ وايا تها-

( ٦١١٦ ) حَدَّثُنَا

(١١١٢) جمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ ''حدثا'' لکھا ہواہے۔

( ٦١١٧ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشُرَبُ بِهَا قَالَ وَزَادَ نَافِعٌ وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا وَلَا بُمُطِينَ بِهَا[انظر: ٦٣٣٤، ٦٣٣٢].

(۱۱۱۷) حضرت ابن مُر تلاث سے مروی ہے کہ نبی ملائیلانے ارشا دفر مایاتم میں سے کوئی فخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے چینے کیونکہ

بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا پیتا ہے نافع اس میں بیاضا فہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے پچھ پکڑے اور نہ کسی کو پچھو ے سید و سروروں و و میں میں دوروں کے میں میں میں اسلامی کا میں اسلامی کے میں اس کا میں اسلامی کی بھورے کے میں میں

( ٦١١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرِ الْكَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَحَسَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطُنَ كُفِّهِ [راحع: ٢٧٧].

(١١١٨) حضرت ابن عمر الله السيم وى بركم آب مَلْ الله الله الكوشي كالمحليذ شيلى كاطرف كرليت تھے۔

(۱۱۱۹) انس بن سیرین کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر النافظ سے عرض کیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دیے کا واقعہ تو سنایے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی ہوی کو' ایام' کی حالت میں طلاق دے دی ، اور یہ بات حضرت عمر فاروق النافظ کو بھی بتادی ، انہوں نے نبی علیفا سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اسے کہوکہ اپنی ہوی سے رجوع کر لے ، جب وہ' پاک' ہوجائے تو ان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے ، میں نے بوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شاری تھی جو' ایام' کی حالت میں دی تھی گانہوں نے کہا کہ اسے شارنہ کرنے کیا وج تھی ؟ اگر میں ایسا کرتا تو لوگ جمعے بیوتون سیجھتے۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَمْرٍو يَغْنِى ابْنَ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

هُ مُنْ الْمُ اَمْرُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ [راحع: ٢٠٠]. عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ [راحع: ٢٠٠].

صفو قان دبیت وسون اللیو علی الله صفیه و سلم یکنی علی علی علی و سوجه إلی حیدو آرایعی این الدی این الدی این الدی (۱۱۲۰) حفرت این عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابق کو گذھے پر نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے، اس وقت آپ مُلَّالِيُّنِمُ خیبر کو جارہے تھے۔

(٦١٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ[راحع: ٤٨٣٢].

(۱۱۲۱) حضرت ابن عمر نقافها سے مروی ہے کہ نبی ماییا نے ارشاد فر مایا خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک دوآ دمی (متنق ومتحد) رہیں گے۔

( ٦١٢٢ ) حَلَّكْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاعٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ آحَبَّ الْكَسْمَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (راحع: ٤٧٧٤].

(۱۱۲۲) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا کے نز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن تھے۔

( ٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا مَكَّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ صَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[راجع: ۲۵۳۵]

(۱۱۲۳) حفرت این عمر نظائنا سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُنافِقِع کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحف تکبر کی مدرست و مدرست کے دور تعلق کا برک مدرست کے دور میں اور اللہ قال میں اللہ اللہ اللہ قال میں اللہ اللہ قال اللہ قال میں اللہ اللہ قال میں اللہ قال اللہ قال

وجہ سے اپنے کپڑے زمین پڑھسٹتا ہے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پرنظر رحم نہیں فر مائے گا۔ پر عابد، مرد ورد ورد کی جھیئے پر عابد موجود ہورد دیں ہے ۔ درد ہے در اور انگرانے کا ۔

( ٦١٢٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِى قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى ٱرْضِ الْعَدُقُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالُهُ الْعَدُوُّ.

(۱۱۲۳) حفرت ابن عمر رفای است مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا اللّٰہ کا اللّٰه کا اللّٰ کا اللّٰه کا کالم کا اللّٰه کا اللّٰه کا کا اللّٰه کا اللّٰه کا کا اللّٰه کا کا

اپنے ساتھ لے جانے سے منع فر مایا ہے ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ ہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔

( ٦١٢٥ ) حَلَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَلَّنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنِّى أَطْعَمُ وَأَسُقَى.

[راجع: ۲۲۱].

(۱۱۲۵) حضرت ابن عمر فالله السير موى ہے كہ جناب رسول الله فكاليَّزُ أنے رمضان كے مبينے ميں ايك ہى سحرى سے مسلسل كى روزے ركھنے سے لوگوں كوروكا تو وہ كہنے لگے كہ آپ ہميں تومسلسل كى دن كاروزہ ركھنے سے منع كررہے ہيں اورخودر كھر ہے ہيں؟ نبى طائبان نے فرایا میں تبہارى طرح نہيں ہوں، مجھے تو اللہ كی طرف سے كھلا بلادیا جاتا ہے۔

مَنْ الْمَامَوْنِ بَلْ اللهِ مِنْ مُعَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَعُرُودَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ الْمَسْجِةَ وَالْدَا نَحْنُ بِعَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَالَسْنَاهُ قَالَ فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّونَ الصَّحَى فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَالَ بِدُعَةً فَقُلْنَا لَهُ كُمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ آرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَ فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدً عَلَيْهِ قَالَ أَنْ الزَّبَعُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَ فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدً عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عَرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ آلَا تَسْمَعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ آلَا تَسْمَعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ آلَا تَسْمَعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ مَا يَقُولُ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْمَرُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ لَلّهُ مَا اللّهُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آمَا إِنَّ لَمْ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو شَاهِلُهَا وَمَا اعْتَمَرَ شَيْئًا فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَوْلُونَ اللّهُ أَلَا عُبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو شَاهِدُهَا وَمَا اعْتَمَرَ شَيْئًا فِي رَجَبٍ.

(۱۱۲۷) حفرت ابن عمر فلانسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے ناورمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، نی طینا کے لئے مجور کی شاخوں ہے ایک خیمہ بنادیا گیا، ایک دن نی طینا نے اس میں سے سر نکالا اورارشاد فرمایا جو محض بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے درحقیقت وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لئے تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم اپنے رب سے کیا مناجات کررہے ہو؟ اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قراءت نہ کیا کرو۔

( ٦١٢٨ ) حَلَّقَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّقِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَلْكُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَٱلْتُ نَافِعًا فَقُلْتُ إِذَا ذَهَبَتُ الْإِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَعُرِّضُ الْبَعِيرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ سَٱلْتُ نَافِعًا فَقُلْتُ إِذَا ذَهَبَتُ الْإِيلُ كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. [راحع: ٢٦٨ ٤].

کی منظا اَمُورُون بن بین مترا کی کی در الله منظافی این سواری کوسا نے رکھ کرا سے بطور سر و آ کے کر لیتے اور (۱۱۲۸) حضرت ابن عمر فاق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منظافی آیا ہی سواری کوسا نے رکھ کرا سے بطور سر و آ کے کر لیتے اور الله منظافی آیا ہی سواری کوسا نے رکھ کرا سے بطور سر و آ کے کر لیتے اور الله منظافی آیا ہی سواری کوسا نے رکھ کرا سے بطور سر و آ کے کر لیتے اور الله منظافی تھے۔

( ٦١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّلَنِى الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ عَمْرٍو الْقُرَشِى آنَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ عَالَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ إِنّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكْتُبُ وَإِنَّ الشّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً فِى النّالِئَةِ. [راحع: ١٧٠٥].

(۱۲۹) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ نبی ملیفانے فرمایا ہم امی امت ہیں، حساب کتاب نہیں جانتے بعض اوقات مہینہ

اتنا، اتنااورا تنابوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ کا فیٹانے انگوٹھا بند کرلیا۔

( ٦١٣٠) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْ مِنْ عِينَ صَلَّى الصَّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى آتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةٍ الظَّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

[قال الألباني حسن (اخرجه ابو داود: ١٩١٣)].

(۱۱۳۰) حضرت ابن عمر خالجناسے مروی ہے کہ نو ذی المجبہ کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کرنی طبیقا منی سے روانہ ہوئے اور میدانِ عرفات کی خطرت ابن عمر خالجنا سے مروی ہے کہ نو ذی المجبہ کی صبح کو فجر کی نماز پر او کرتے ہیں' جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا تو نبی طبیعا اول وقت ہی میں تشریف لائے اور ظہراور عصر کی نمازیں اسمنی اواکیں ، پھر خطبہ ارشاد فرما یا اوراس کے بعد وہاں سے نکل کرمیدانِ عرفات ہیں وقوف کی جگہ پرتشریف لے گئے۔

( ٦١٣١ ) حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسُحَاقَ حَلَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يُرِجبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ آنُ يُصَلِّى الظَّهْرَ بِمِنَّى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَّى.

(۱۱۳۱) نافع مُنظم کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فالله آٹھ ذی المجہ کی نماز ظهرحتی المقدور مٹی میں ادا کرنا پیند فرماتے تھے، کیونکہ • بیدن نہم

نی ماییو نے بھی اس دن ظهر کی نمازمنی میں پڑھی تھی۔

(٦١٣٢) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ ٱلْبَلَ مِنْ حَجَّنِهِ قَافِلًا فِي تِلْكَ الْبَطْحَاءِ قَالَ ثُمَّ ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَآنَاخَ عَلَى بَابٍ مَسْجِدِهِ ثُمَّ ذَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْنِهِ قَالَ نَافِعُ فَكَانَ عَبُهُ اللَّهِ الْمُدِينَةَ فَآنَاخَ عَلَى بَابٍ مَسْجِدِهِ ثُمَّ ذَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْنِهِ قَالَ نَافِعُ فَكَانَ عَبُهُ اللَّهِ الْمُدِينَةَ فَآنَ خَلَى بَابٍ مَسْجِدِهِ ثُمَّ ذَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْنِهِ قَالَ نَافِعُ فَكَانَ عَبْهُ اللَّهِ اللَّهُ مُنَا فَعَ مُنَا لِكُولِ يَصْنَعُ.

(١١٣٢) حضرت ابن عمر نظائلات مروى ب كه ني عليا جب حج سه والي تشريف لارب تصوّر آب مُظَافِينان وادى بطحاء مي

مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

نماز ادا فر مائی ، پھر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کے درواز سے پراپنی اونٹنی کو بٹھا کرمسجد میں داخل ہوئے اور وہاں بھی دورکعتیں پڑھیں ، پھراپنے گھر تشریف لے گئے ،حعرت ابن عمر پڑھا خود بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٦١٣٣) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آلَا إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُولُوا فَاعُطُوا قِيرَاطًا لَيَ وَاللَّهُ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعُطُوا قِيرَاطًا فِيرَاطًا فَيرَاطًا فَيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا فِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا اللَّهُ عَجُولُوا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا اللَّهُ عَمُولُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعُلُوا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا اللَّهُ تَعَالَى هَلُ طَلَمْتُكُمُ الْقُورَانَ فَعَمِلُنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعُطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهُلُ الْكِتَابَيْنِ آي رَبَّنَا لِمَ آعَطَيْتَ الْعَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَلُ طَلَمْتُكُمُ الْفَالِ اللَّهُ تَعَالَى هَلُ طَلَمْتُكُمُ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُو فَصْلِى أُوتِيهِ مَنْ آشَاءُ [راحع: ٢٩٠].

(۱۱۳۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ گذشتہ لوگوں کے مقابلے میں تبہاری بقاء کی مدت اتن ہی ہے جیسے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے، تو رات والوں کوتو رات دی گئی چنا نچرانبوں نے اس پرعمل کیا لیکن نصف النہار کے وقت وہ اس سے عاجز آئے گئے ،لہذا آئیس ایک ایک قیراط دے دیا گیا، پھر تنہیل والوں کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پرعمر تک عمل کیا لیکن پھر وہ بھی عاجز آگئے ،لہذا آئیس بھی ایک ایک قیراط دے دیا گیا، پھر تنہیں قرآن دیا گیا اور تم نے مغرب تک اس پرعمل کیا، چنا نچر تہمیں دورو قیراط دے دیئے گئے ،اس پر اہل تو رات وانجیل کہنے گئے پروردگار! ان لوگوں نے مخرب تک اس پرعمل کیا، چنا نچر تہمیں دورو قیراط دے دیئے میں نے تبہاری مزدوری میں تم پر پچرظلم کیا ہوردگار! ان لوگوں نے محنت تھوڑی کی لیکن انہیں اجرزیادہ ملا ، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تبہاری مزدوری میں تم پر پچرظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،اللہ نے فرمایا پھریں اپنافضل جے جا ہوں عطاء کردوں۔

( ٦١٣٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ لَا يَزَالُ يُعْرَالُ يَعْرَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْقَى مِنُ الْغَبْنِ فَقَالَ يَعْرَلُ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْقَى مِنُ الْغَبْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فَوَاللَّهِ لَكَانِّى آسَمَعُهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فَوَاللَّهِ لَكَانِّى آسَمَعُهُ يَبُولُ لَا خِلَابَةَ يُلْجُولُحُ بِلِسَانِهِ. [احرحه الحميدي (٦٦٢). قال شعب: صحيح ، واسناده حسن].

(۱۱۳۳) حفرت ابن عمر التافیات مروی ہے کہ انصار کا ایک آ دمی تھا جے بچے میں لوگ دھو کہ دے دیتے تھے، اس کی زبان میں
کئنت بھی تھی ، اس نے نبی طبیعا ہے اپنے ساتھ ہونے والے دھو کے کی شکایت کی ، نبی طبیعا نے فر مایا جب تم بچے کیا کروتو تم یوں
کہ لیا کرو کہ اس بچے میں کوئی دھو کہ نہیں ہے ، حضرت ابن عمر تفافی فر ماتے ہیں کہ بخد ایوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی میں اسے
بچے کرتے ہوئے ''لا خلاب'' کہتے ہوئے سن رہا ہوں ، اور اس کی زبان از رہی ہے۔

( ٦١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالًا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثِنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مُناكُم وَيُن لِي مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ آوُ بَسِعَ عَلَى بَيْعِهِ[راحع: ٤٧٢٢].

(١١٣٦) حَلَّتُنَا يَمْقُوبُ حَلَّتُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي عُمَرُ بُنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُولَى آلِ حَاطِبِ عَنْ الفِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهِ وَهُمَا بِنْتَ حَكِيمٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَادِلَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُمَا خَالَاى قَالَ لَمُ مَشْعُونِ فَرَوَّجَنِيهًا وَدَحَلَ الْمُعِيرَةُ بْنُ مُظْعُونِ فَرَوَّجَنِيهًا وَدَحَلَ الْمُعِيرَةُ بْنُ مُظْعُونِ يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَهَ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَهَ أَيْحَالَ الْمُعِيرَةُ بَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ يَا رَسُولَ اللّهِ الْمَهَ أَيْحَى الْمُعْدِقُ وَلِكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلَكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلِكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلِكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلَكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلِكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلِكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلِكِنّهَا الْمُوافِقِ وَلِكِنّها الْمُوافِقِ وَلَكِنّها الْمُوافِقِ وَلِكِنّها الْمُوافِقِ وَلَكِنّها اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِى الصَّلَاحِ وَلَا فِى الْكُفَاءَةِ وَلَكِنّها الْمُوافِقِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِى يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكُحُ إِلّا بِإِفْنِهَا قَالَ وَاللّهُ مِنْ يَعْدَ أَنْ مَلَكُنّهَا فَرَوْجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً.

[قال البوصيري: هذا اسناد ضعيف موقوف. قال الألباني حسن ابن ماجه (١٨٧٨)].

(۱۱۳۱) حضرت این عمر فالله سے مروک ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون فالله کا انتقال ہوا تو ان کے ورقاء میں ایک بیٹی تھی جوخویلہ بنت کلیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقع سے پیدا ہوئی تھی ، انہوں نے اپنے بھائی حضرت قد امہ بن مظعون فالله کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، یہ دونوں میرے ماموں تھے، میں نے حضرت قد امہ فالله کے پاس حضرت عثمان فالله کی بیٹی سے اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا جو انہوں نے قبول کرلیا اور میرے ساتھ اس کی شادی کر دی ، اس دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ فالله اس کی مال کی رغبت کود کھتے ہوئے پیسل می ، اور دونوں نے اس دوران حضرت کود کھتے ہوئے پیسل می ، اور دونوں نے اس دھتے سے انکار کردیا۔

بالا خرید معاملہ نی طالبا کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضرت قدامہ ڈٹاٹٹ کہنے گئے یا رسول اللہ! یہ میرے بھائی کی بیش ہے، اس نے جھے خوداس کے متعلق وصیت کی تھی، میں نے اس کا نکاح اس کے چھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن عمر سے کر دیا، میں نے جوڑ تلاش کرنے میں اور بہتری وصلاح کو جاشچنے میں کی تھم کی کوتا ہی نہیں کی کیکن بید بھی ایک عورت ہے اور اپنی مال کی رغبت دوسری طرف و کیھتے ہوئے بھسل رہی ہے؟ نبی علیجائے ارشاد فر مایا یہ بیتم پجی ہے، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، حضرت ابن عمر میں فرماتے ہیں کہ بخدا! اے میری ملکست میں آنے کے بعد جھے سے چھین لیا محما اور حضرت مغیرہ بن هي مناه اتون بن مينومتوم يون الله بن عبر الله بن الله بن عبر الله بن الله بن عبر الله بن عبر الله بن الله

( ٦١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسُلَّمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

[صححه البخاري (۱۳ ۲۵)، ومسلم (۱۸ ۲۵)].

(۱۱۳۷) حضرت ابن عمر نگائیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کا اللّٰہُ کا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

( ٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ آهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ آبِى و حَدَّثَنَاه سَعْدٌ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ آهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا آهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلُّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

[صححه البحاري (٤٤٥)، ومسلم (٥٥٨)].

(۱۱۳۸) حفرت ابن عمر ظافنا سے مروی ہے کہ نبی عالیہ نے ارشاد فر مایا جب اہل جنت، جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جا کیں کے تو ایک منا دی پکار کر کہے گا اے اہل جنت! یہاں تنہیں موت نہ آئے گی، اور اے اہل جہنم! یہاں تنہیں موت نہ آئے گی، سب اپنی اپنی جگہ بمیشہ رہیں گے۔

( ١١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَعُفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْمَثْوِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ وَرَادَ فِيهِ عُمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَاتِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْمَرْيِدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ وَزَادَ فِيهِ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَاتِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْمَرْيِدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ وَرَادَ فِيهِ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَاتِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْمَرْيِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ مِنْ خَمْرَهُ عُنْرَهُ عُنْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ الْمَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُولَةً وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَوْهُ وَسَقُولُهُ إِللللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

(۱۱۳۹) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ نی عالیہ کے دور باسعادت میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کی حصت پر شہنیاں ڈال دی گئی تھیں اور اس کے ستون مجور کے درخت کی کٹڑی کے تھے، حضرت صدیق اکبر ٹاٹٹٹ نے اپنے دورِ خلافت میں اس تغییر میں پچھاضا فد کیالیکن اس کی بنیا داس تھیں کو بنایا جو خلافت میں اس تغییر میں پچھاضا فد کیالیکن اس کی بنیا داس تھیں کو بنایا جو نبی علیہ اس کی جواضا فد کیالیکن اس کی بنیا داس تھیں کو بنایا جو نبی علیہ اور شہنیاں اور ستونوں میں بھی نئی کٹڑی گلوادی، حضرت عثمان غنی ٹاٹٹٹٹ نے سب نبیا اس کی عمارت میں تبدیلیاں کیس اور اس میں بہت زیادہ اضا نے کیے، انہوں نے اس کی دیوار منقش پھروں اور جونے اور چھت برساگوان کی کٹڑی ڈالی۔

( ٦١٤٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

مَنْ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مُهَلَّ آهُلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِي الْجُحْفَةُ وَمُهَلَّ آهُلِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مُهَلَّ آهُلِ الْمُدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلَّ آهُلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِي الْجُحْفَةُ وَمُهَلَّ آهُلِ عَبْدِ اللّهِ بْنَ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. [راحم: ٥٥٥].

(١١٢٠) حضرت ابن عمر فالله عصروى بك الل مدينه ك لئة ذوالحليف ، الل شام ك لئة جهد اور الل نجد ك لئة قرن

مواقیت ہیں اور حضرت ابن عمر ظافن فرماتے ہیں کہ میں نے سے چیزیں نی مالیہ سے تی ہیں۔

وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ. [راحع: ٢٧٠]. (١١٣١) حفرت ابن عمر تلا عمروى بريس نے اپني بيوى كوايا مكى حالت پس طلاق دے دى تقى ، حفرت عمر ثلاث نے جاكر

(۱۱۱۱) صرت ان مرتابات حرق المرتابات المولی موئے اور فر مایا اے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے ، پھراگروہ اے طلاق دینا ہی نبی مائیں کو میہ بات بتائی ، تو نبی مائیں سخت ناراضی ہوئے اور فر مایا اے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے ، پھراگروہ اے طلاق دینے کی چاہے تو اس کے قریب جانے سے پہلے طہر کے دوران دے ، مید طلاق کا وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے ، چونکہ معزت ابن عمر تا آئیا نے اسے ایک طلاق وے دی تھی للبذا اے ثار کیا گیا اور معزت ابن عمر تا آئ

كَمَّمَ كَمُطَابِنَ اسَ مَدَرِهِ عَكُرُلِيا فرمايا بِينَا وَ، كَيَاتُمُ اسْتِ يَوْفَ اوراحَنَ ثَابَت كَرَنَا چَا بِيْتِ بُو (طَلَاق كَوَل ندبوكَ) (٦١٤٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِح قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّلَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتِيتُ بِقَدَح لَهَنِ فَشَوِبْتُ مِنْهُ حَتَى اللَّهِ بِهُ حَتَى

إِنِّى لَارَى الرِّىَّ يَنْحُرُجُ مِنُ ٱطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضُلِى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ. [راحع: ٤ ٥٥٥].

(۱۱۳۲) حفرت ابن عمر علی است مروی ہے کہ میں نے نبی علیم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے اتنا بیا کہ میر عدنا خنول سے دودھ تکلنے لگا، پھر میں نے اپنا کپس خوردہ حفرت عمر تلکی تو کودے دیا، کس نے بوج میایارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ؟ نبی علیم انظم -

(٦١٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُحَدِّثُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَتِيتُ بِقَدَحٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ شعب: اسناده صحيح ]. [انظر: ٦٣٤٣].

(۱۱۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ب-

( ٦١٤٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِح حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ ٱلّا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ. [راجع: ٤٨٠٤].

(۱۱۳۳) حضرت ابن عمر نقائب سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک دن کھڑے ہو کرمیج دجال کا تذکرہ کیا اور فر مایا اللہ تعالیٰ کا تا نہیں ہے، یا در کھو! میج دجال دائیں آئکھ سے کا ناہوگا،اوراس کی آئکھا تگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔

( ٦١٤٥) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح حَدَّثِنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آهُلِ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدُّتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقَلِيبِ بَهُدُر ثُمَّ نَادَاهُمْ فَقَالَ يَا أَهُلَ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدُّتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ أَنْاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُنَادِى نَاسًا أَمُواتًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ فَا أَنْتُمْ بِأَنْسُمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ. [احرحه عبد بن حميد (٢٦٢) والبحارى: ٢٢٢/٢].

(۱۱۳۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نی طابی غزوہ بدر کے دن اس کنوئیں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے جس میں صناد ید قریش کی لاشین پڑی تھیں، اور انہیں پکار کر فرمانے گئے اے کنوئیں والو! کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو بچا پایا؟ بعض صحابہ تفاقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ نبی طبیق نے فرمایا میں ان سے جو کہدر ہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں من رہے۔

( ٦١٤٦) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنِى اَبُنُ آخِى اَبُنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ آخُبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ وَهُوَ مُلَبَّدٌ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا اللَّهُ مُلِلَّ يَعُولُ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْت عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يُهِلُّ هَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْت عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يُهِلُّ هَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْت عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يُهِلُّ هَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْت عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يُهِلُّ هِبِيكً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ وَسَعْدَيْلِكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّعُهَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ وَسَعْدَيْلِكَ وَالْعَمْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّعُهَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ وَسَعْدَيْلِكَ وَالْعَمْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ . [صححه البحارى (١٣٧٠)]. [راجع: ١٤٥٥].

(۱۲۲) حفرت ابن عمر نظاف سے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول الدُمُكَافِیْرُ کوسر کے بال جمائے یوں تبییہ پڑھتے ہوئے تا ہے کہ میں حاضر ہوں ، تما م تعریفیں اور تمام ہے کہ میں حاضر ہوں ، تما م تعریفیں اور تمام لائٹ کی شریکے نہیں ، میں حاضر ہوں ، تمام تعریفیں اور تمام لائٹ سے کہ میں حاضر ہوں ، تمام تعریف کے بین ، حکومت بھی آ ب بی کی ہے ، آ پ کا کوئی شریکے نہیں ، حضرت عمر الله اس میں حاضر ہوں ، تمام میں حاضر ہوں ، تمام میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، تمام کی خیر آ پ کے ہاتھ میں ہے ، میں حاضر ہوں ، تمام رفیتیں اور کمل آ پ بی کے لئے ہیں۔

( ٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثِنِي ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ٱخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا www.KitaboSunnat.com

مُنْ الْمُ الْمُرْيِنِ بَلِي يَوْمِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سیسیم سا بھویوں ور بھی معدارہ ہے۔ (۱۱۲۷) حضرت ابن عمر ٹالھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایشا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ یبودی تم سے قال کریں گے اور تم

ان پر غالب آ جاؤ کے جتی کہ اگر کوئی یہودی کسی پھر کے نیچے چھپا ہوگا تو وہ پھرمسلمانوں سے پکار پکارکر کہے گا کہ سیمیرے ن

نیج یہودی چھپاہواہے،آ کراسے کل کرو۔ میں میں موقع کو سروی کو سروی کا میں اور میں میں میں میں کا میں میں اور کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں

( ٦١٤٨) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ آخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَهِى الَّتِي يَدُعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَآيْتُمُ لِيُلْتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِانَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَدٌ. [انظر: ٢١٥]

( ۱۱۲۸ ) حضرت عبداللہ بن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طیالانے (اپنی زندگی کے آخری ایام میں ) ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی، یہ وہی نماز ہے جے لوگ' عتمہ' بھی کہتے ہیں جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آج کی رات کویاد

ر من ، کیونکداس کے پورے سوسال بعدروئے زیمن پرجوآج موجود بیں ان میں سے کوئی بھی باتی ندیجگا۔ رکھنا ، کیونکداس کے پورے سوسال بعدروئے زیمن پرجوآج موجود بیں ان میں سے کوئی بھی باتی ندیجگا۔ ( ٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةً حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَبَلَةً بُنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَّ أَحَدُّكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقُونَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ يَعْنِى التَّمُو [راحع: ١٣٥] (١١٣٩) حضرت ابن عمر تُلَّهُ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیرایک ساتھ کئی مجوری مت

كَمَايِاكُرو-( .٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قُوْمَهُ مُحَيَّلاً وَ لَمْ يَنْظُوْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٥٠٣٨]. (١١٥٠) حضرت ابن عمر نُنْ الله سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَالِیْجَانے ارشاد فرمایا جو فض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے تھیٹتا

(۱۱۵۷) سرت ابن مر عام العظم المروق من الله قيامت كه دن اس پر نظر رحم نه فرمائ و من برن رجه سع الله على الله قيامت كه دن اس پر نظر رحم نه فرمائ گا-

( ٦٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْحُبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَبَهُ حَتَى آتَى الْإِمَامَ فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَآنَا وَأَصْحَابُ لِى حَتَى آفَاضَ الْإِمَامُ فَآفَضْنَا مَعَهُ حَتَى الْتَهَيُّنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ فَآنَا خَ وَآنَخْنَا وَنَحْنُ نَحْسَبُ آنَّهُ يُرِيدُ آنُ يُصَلِّى فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِى يُمُسِكُ رَاحِلَتَهُ إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقُ وَلَعَلَى عَلَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُّ آنُ يَقُضِى حَاجَتَهُ

(۱۵۱) انس بن سیرین بھٹٹ کہتے ہیں کہ میں میدانِ عرفات میں حضرت ابن غمر ٹاٹھا کے ساتھ تھا، جب وہ روانہ ہوئے تو میں مجھی ان کے ساتھ چل پڑا، وہ امام کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، پھراس کے ساتھ وقوف کیا،

منڈا اکھر منٹر کا اکھر منٹر کی کھی ہے۔ اس کے ساتھ شریک تھے، یہاں تک کہ جب امام دوانہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ دوانہ ہو گئے،
علی اور میرے کے حسائقی بھی ان کے ساتھ شریک تھے، یہاں تک کہ جب امام دوانہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ دوانہ ہو گئے،
حضرت ابن عمر تا اللہ جب ایک تک راستے پر پنچے تو انہوں نے اپنی اونٹی کو بٹھایا، ہم نے بھی اپنی اونٹیوں کو بٹھا لیا، ہم سے بچھ رہے
تھے کہ وہ نماز پڑھنا چا ہتے ہیں، کیکن ان کے غلام نے ''جوان کی سواری کو تھا ہے ہوئے تھا، 'بتایا کہ حضرت ابن عمر تا الله نماز نہیں
پڑھنا چا ہتے ، دراصل انہیں یہ بات یا د آگئ ہے کہ نی عائی جب اس جگہ پر پنچے تھے تو قضاء حاجت فرمائی تھی، اس لئے ان کی
خواہش یہ ہے کہ اس سنت کو بھی پورا کرتے ہوئے قضاء حاجت کرلیں۔

(٦١٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بِمَكَّةَ فَمَرَّ عَلَيْنَا فَتَى مُسْلِلْ إِزَارَهُ فَقَالَ هَلُمَّ يَا فَتَى فَاتَنَاهُ فَقَالَ مَنُ اَنْتَ قَالَ آنَ اَحَدُ مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بِمَكَّةَ فَمَرَّ عَلَيْنَا فَتَى مُسُلِلْ إِزَارَهُ فَقَالَ هَلُمَّ يَا فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ آنَا أَحَدُ بَنِي مَجْدِ قَالَ آتُحِبُّ آنُ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَارْفَعُ إِزَارَكَ إِذًا فَإِنِّي سَمِعْتُ آبَا اللَّهُ عِنْمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ وَآهُوى بِإِصْبَعْنِهِ إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ وَآهُوى بِإِصْبَعْنِهِ إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِهِ اللَّهُ لِلْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٥٠٥].

(۱۱۵۲) مسلم بن بناق بھٹھ کہتے ہیں کہ میں بوعبداللہ کی مجلس میں حطرت این عمر ٹھٹا کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ ایک قرائی فوجواللہ کی میں بوعبداللہ کی میں جو جو ان کی فول سے بیٹے اور پوچھاتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا بنو بکر ہے، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تم پر نظر رحم فرما کیں؟ اس نے کہا تی ہاں! فرمایا اپنی شاوار او نجی کرو، میں نے ابوالقاسم کا لیٹھ کو یہ فرماتے ہوئے اپنے ان دو کا نوں سے سنا ہے کہ جو محص صرف تکبر کی وجہ سے اپنی شاوار زمین پر کھینچا ہے اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہ فرمائے گا۔

( ٦١٥٢ ) حَلَّثُنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى رُكُتِيهِ الْيُسُرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُجُتِيهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ لَلَالًا وَحَمُسِينَ وَدَعَا[صححه مسلم (٥٨٠)، وابن حزيمة (٧١٧)]. [انظر: ٦٣٤٨].

(۱۱۵۳) حضرت ابن عمر تلاث ہے مروی ہے کہ نبی المیلا جب تشہد میں بیٹے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں تھٹنے پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں تھٹنے پر رکھ لیتے اور ۵۳ کاعد دبتانے والی انگل کو بند کر لیتے اور دعا ء فم ماتے۔

( ٦١٥٤ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ آيَّامٍ أَعُظُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا آحَبُ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ الْعَشْرِ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ[راحع: ٤٤٦].

(۱۱۵۳) حضرت ابن عمر نظائلے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُظافِیم نے ارشاد فر مایاعشر و ڈی الحجہ سے بڑھ کرکوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں اور نہ بی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال استے زیادہ پسند ہیں ،اس لئے ان دنوں میں تہلیل و تحبیر اور مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي يَسْتُو مَوْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

( ٦١٥٥ ) حَلَّتُنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَلَّتَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَعْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى ظَهُرِ وَاحِلَتِهِ لَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ وَيُومِي بِوَأْسِهِ إِيمَاءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [راحع: ١٥ ١٨].

( ۱۱۵۵ ) حضرت ابن عمر نظائفا سے مروی ہے کہ نبی مائیلا پی سواری پر ' خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت میں ہوتا' 'نفل نماز پڑھ لیا

کرتے تھے اور سرے اشارہ فرماتے تھے، حضرت ابن عمر تھ بھی ای طرح کرتے تھے۔

(٦١٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَغْضِ جَسَدِى فَقَالَ اعْبُدُ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ وَكُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ

(١١٥٢) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرجبہ میرےجم کے کسی حصے کو پکڑ کر فر مایا اللہ کی عبادت اس طرح کیا کروکہ کو یاتم اے دیکے رہے ہو، دنیا میں اس طرح رہوجیے کوئی مسافر یاراہ گذرہوتا ہے۔

(٦١٥٧) حَدَّثْنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثْنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ

عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ وَيَتَوَضَّأُ. [الحرجه النسائي في الكبرى. قال شعيب: اسناده صحيح].

( ۱۱۵۷ ) حضرت ابن عمر نظافه سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈٹائٹڑنے نبی ملیٹی سے بوچھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پر ناپاک ہو جائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی عالیہ انے فرمایا ہاں! وضو کرلے اور سوجائے۔

( ٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِتُي حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الْمُخْرُومِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ.صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راحع: ٢٥٢٦].

( ۱۱۵۸ ) مطلب بن عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا الله اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھوتے تھے اور اس کی نسبت نبی علیہ کی

( ٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيٌّ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوُفِ بِإِحْدَى الطَّاتِفَتَيْنِ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجُدَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَلُوِّ ثُمَّ انْصَرَفَتُ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱقْبَلَتُ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى فَصَلَّى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الْطَّائِفَتَيْنِ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَجُدَتَيْنِ[صححه البحاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٦)، وابن حبان (٢٨٨٧)]. [انظر: ٢٤٣١].

منالاً المورن بل معنار منالاً المورن بالمعنار ب

( ٦١٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بُنُ حَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعَرِّغِرُ.

آمال الترمذى: حسن غريب. قال الألبانى: حسن (ابن ماحة: ٢٥٣)، الترمذى: ٣٥٣)]. [انظر: ٢٤٠٨]. (١١٩٠) معنى تابن عمر المائلة المائلة

( ٦١٦١) حَلَّنَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَلَّنَنَا صَفُوانُ عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيِّ آنَّهُ سَمِعَ الزَّبَيْرَ بُنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنُ عَبِّدِ الْحَضُرَمِيِّ آنَّهُ سَمِعَ الزَّبَيْرَ بُنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا آوُ سَافَرَ فَآذُرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ يَا آرْضُ رَبِّي وَرَبَّكِ اللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَهَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِق فِيكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ آعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا كِيلِ وَشَرِّ مَا خُلِق فِيكِ وَشَرِّ مَا وَلَدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَاللَّهِ وَمَا وَلَدَ.

[صححه ابن حزيمة (٢٥٧٢)، والحاكم (١/٢٤٤). قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٦٠٣)].

(۱۲۱۲) حضرت ابن عمر تلانا سے مردی ہے کہ نی علیدا اگر کس سفر یاغز وہ میں ہوتے اور رات کا وقت آ جاتا تو بید عاوفر ماتے کہ اے نہ اے نہا اور میں اور تیمان سے اور والداور اولاد کے مشر سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں ، میں ہرشیر اور کالی چیز سے ، سانپ اور تیموسے ، اہلیان شہر کے شر سے اور والداور اولاد کے شرسے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں ۔

( ٦٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَمْرُو آبُو عُثْمَانَ الْأَحْمُوسِيُّ حَدَّثِنِي الْمُخَارِقُ بْنُ آبِي الْمُخَارِقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِى كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ أَبُوهُ مِنْ النَّلُجِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَآطُيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ أَكُوابُهُ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ أَبُوهُ مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ قَائِلٌ وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَرْبَةً لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا آوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ قَائِلٌ وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا الشَّمِثَةُ رُوُوسُهُمْ الشَّيَعَةُ وُجُوهُهُمْ الدَّيْسَةُ ثِهَابُهُمْ لَا يُفْتَحُ لَهُمْ السَّدَنُ وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعْمَاتِ اللَّهِ مِنْ يَعْطُونَ كُلُّ الَّذِى عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْحُدُونَ الَّذِى لَهُمْ

(١١٦٢) حضرت ابن عمر علمات مروى ہے كەانبول نے نى طايق كويەفر ماتے ہوئے ساہے كەمىرا حوض عدن اور عمان كے

کی کی منطا اکور منظر این منزم کی کی کی در این کا یک کی کی کا کی کی کی مسئل کا بلالله بن می کور این کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا اس کے درمیانی فاصلے جتنا برا ہے ، اس کا پانی برف سے زیادہ شمند سے زیادہ شیریں ادر مشک سے زیادہ خوشبو دار ہے ، اس کے آبخورے آسمان کے سرا روس کے برا بر ہیں ، جوشف اس کا ایک گھونٹ پی لے گاوہ کھی پیاسا نہ ہوگا اور سب سے پہلے اس حوش پر آنے دالے بھکومہا جرین ہوں گے ، کسی نے بوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا پراگندہ بال ، دھنے ہوئے چروں اور میلے کچیلے کپڑوں والے ، جن کے لئے دنیا میں درواز نے بیں کھولے جاتے ، نازونعت میں پلی ہوئی لؤکوں سے ان کارشتہ قبول نہیں کہا جا تا اور جوا بی ہرف مدداری پوری کرتے ہیں اور اپناحی وصول نہیں کرتے۔

( ۱۱۹۳) حَدَّقَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَلْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكْبِرُ وَيَفْتَتُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَرُكُعُ وَحِينَ يَسُجُدُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٨٦٠). قال شعيب: صحيح دون رفع اليدين عند السجود]. وقت ابو بريه النَّفَ عروى م كن عَيِّا المجير كه كرنماز شروع كرت وقت اور ركوع مجده كرت وقت كنوعول كرابر فع يدين كرت عقد

( ٦١٦٤ ) حَلَّثَنَا الْحَكَّمُ بُنُ نَافِعِ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ

(۱۱۲۴) گذشته مدیث اس دوسری سند سے حضرت ابن عمر عظام سے بھی مروی ہے۔

( ٦١٦٥) حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو يَعْنِى ابْنُ آبِى مَرْيَمَ عَنُ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمَرَ أَمْرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُ آتِيهُ بِمُدْيَةٍ وَهِى الشَّفُرَةُ فَٱلْيَعَةُ بِهَا قَارُسَلَ بِهَا فَأَرْهِفَتُ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ اغْدُ عَلَى بِهَا فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ حَمْرٍ قَدْ جُلِبَتُ لَمُ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ اغْدُ عَلَى بِهَا فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ حَمْرٍ قَدْ جُلِبَتُ مِنْ الشَّامِ فَآخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّى فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ يَلْكَ الزَّقَاقِ بِحَضْرَبِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَنْ الشَّامِ فَآخَذَ الْمُدُيّةَ مِنِّى فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ يَلْكَ الزَّقَاقِ بِحَضْرَبِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَالْمَرَى الْمُواقَ كُلّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَ خَمْرٍ إِلّا شَقَقْتُهُ فَقَعَلْتُ مَنْ الشَّامِ فَآخَوُهُ وَلَى الْمُواقِ كُلُهُ الْوَاقِ كُلّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَ خَمْرٍ إِلّا شَقَقْتُهُ فَقَعَلْتُ مُنْ الشَّامِ فَلَ مُ اللهُ الْوَاقِقِ إِنَّهُ إِلَّا شَقَقْتُهُ وَلَا إِلَا شَقَقْتُهُ وَلَا إِلَّا شَقَقْتُهُ وَلَا إِلَا شَقَقْتُهُ وَالْمَالُولُ فَى أَسُواقِ فِى أَسُواقِهَا زِقًا إِلَّا شَقَقْتُهُ وَالْمَ عَلَى إِلَا صَعَى وَأَنْ يُعْلَى اللّهُ الْمَالُولُ فِى أَسُواقِهَا زِقًا إِلَّا شَقَقْتُهُ وَالْمُواقِ وَلَا إِلَا شَقَقْتُهُ وَالْمَا فَقَالَتُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۱۷۵) حضرت ابن عمر نقائلاً سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینی نے جھے چھری لانے کا تھم دیا، میں لے آیا، نی طینی نے اسے تیز کرنے کے لئے بھیج دیا، اس کے بعد وہ چھری جھے دیتے ہوئے فر مایا کہ یہ چھری شبح کے وقت میرے پاس لے کر آنا، میں نے ایسانی کیا، نی طینی اپنے صحابہ خالاتا کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازاروں میں نکلے، جہاں شام سے در آمد کیے گئے شراب کے مشکیز کیا، نی طینی اپنے میرے ہاتھ سے چھری لی اور جو مشکیزہ بھی سامنے نظر آیا اسے چاک کر دیا، اس کے بعدوہ چھری کی جھے عطاء فر مائی اور اپنے ساتھ موجود صحابہ خالاتا کو میر ہے ساتھ جانے اور میر ہے ساتھ تعاون کرنے کا تھم دیا اور جھے سے فر مایا کہ میں سارے بازاروں کا چکر لگاؤں اور جہاں کہیں بھی شراب کا کوئی مشکیزہ پاؤں اسے چاک کردوں، چنانچہ میں نے فر مایا کہیں سارے بازاروں کا چکر لگاؤں اور جہاں کہیں بھی شراب کا کوئی مشکیزہ پاؤں اسے چاک کردوں، چنانچہ میں نے

المناسكة الم

ایمای کیااور بازاروں میں کوئی مشکیز والیانہ چھوڑ اجے میں نے جاک نہ کردیا ہو۔

( ٦١٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ ٱللَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ آتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَقَالَ اطُوَحُوا لِأَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ مَا جِنْتُ لِأَجْلِسَ عِنْدَكَ وَلَكِنُ جِنْتُ أُخْبِرُكَ مَا سَمِفْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًّا مِنْ طَاعَةٍ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ [راحع: ٣٨٦].

(۱۱۲۷) زید بن اسلم این والد نقل کرتے بیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت این عمر فاللہ کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہال گیا،
اس نے حضرت ابن عمر فاللہ کوخوش آ مدید کہا، اور لوگوں کو تھم ویا کہ انہیں تکیہ چیش کرو، حضرت ابن عمر فاللہ نے فر مایا کہ میں آپ
پاس بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے نبی علیا سے سی ہے، میں نے نبی علیا الکویہ فر ماتے
ہوئے سنا ہے کہ جوخص میچ محمر ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھنچتا ہے، یا جوخص " جماعت" کوچھوڑ کرمر گیا تو وہ جا ہمیت کی موت مرا۔

( ٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثِنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثِنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ كَيْسَانَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يُحْسَدُ مَنْ يُحْسَدُ أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقُوْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُهُ

(۱۱۲۷) خطرت ابن عمر تلافظ سے بیار شاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ دی جے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواوروہ رات دن اس کی حلاوت میں معروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دی جے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواوراسے راوح میں لٹانے پر مسلط کردیا ہو۔

( ٦١٦٨) حَلَنَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَلَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ سَالِمٍ حَلَّنَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ آوُ الْيَحْصِبِيُّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِ إِلْعَانَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُودًا فَلَكَرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعُودًا فَلَكَرَ الْفِينَ فَاكْفَرَ ذِكْرَهَا حَتَّى ذَكْرَ فِتْنَةَ اللّهُ لَكُورَ فِي فِينَةُ اللّهِ وَمَا فِينَنَهُ اللّهُ عَلَى وَسُولَ اللّهِ وَمَا فِينَنَهُ اللّهُ عَلَى وَلَيْسَ الْفِينَ فَاكْفَرَ ذِكْرَهَا حَتَّى ذَكْرَ فِينَةُ السَّرَاءِ دَحَلُهَا آوُ دَحَنُهَا مِنْ تَحْتِ فَلْمَى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ بَيْتِى يَزْعُمُ اللّهُ مِنِى وَلَيْسَ مَلْ وَحَرَبٍ ثُمَّ فِينَةُ السَّرَّاءِ دَحَلُهَا آوُ دَحَنُهَا مِنْ تَحْتِ فَلْمَى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ بَيْتِى يَزْعُمُ اللّهُ مِنْى وَلَيْسَ مِنْ وَلَيْسَ مِنْ الْمُلْ بَيْتِى يَزْعُمُ اللّهُ مِنْى وَلَيْسَ مِنْ الْمُولِ وَحَرَبٍ ثُمَّ فِينَةُ السَّرَّاءِ دَحَلُهَا آوُ دَحَنُهَا مِنْ تَحْتِ فَلْمَى رَجُلٍ كَورِكٍ عَلَى ضِلْعٍ ثُمَّ فِينَةُ اللّهُ مِنْ الْمُلْ مَنْ وَلَيْسَ مِلْكُورُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ الْمُؤْمِ اللّهُ مُلْمَاتُهُ لَطُمَةً فَإِذَا قِيلَ الْقَطَعَتُ تَمَادَتُ يُصُعِحُ الرّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمُوسِى كَافِرًا حَتَى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسُطَاطُيْنِ فُسُطَاطُ إِيمَانَ فِيهِ وَفُسُطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ إِذَا كَانَ ذَاكُمُ فَالْمَوْلُولُ اللّهُ عَلَى مِنْ الْيُومُ آوُ غَلِو [صححه الحاكم (٤٦/٤٤). قال ابو نعيم : غريب من حديث عمير والعلاء لم نكبه النَّامُ مِنْ الْيُومُ آوُ غَلِو [صححه الحاكم (٤٦/٤٤). قال ابو نعيم : غريب من حديث عمير والعلاء لم نكبه

مَنْ الْمَامُونُ بِلْ يُسْتِرَعُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

مرفوعاً الا من حديث عبد الله بن سالم، وقال ابو حاتم: والحديث عندي ليس بصحيح كانه موضوع، قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٤٤٤٤)].

(۱۱۲۸) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ ایک مرتب ہم لوگ نبی طیا کے باس بیٹے ہوئے تھے، نبی طیا فتوں کا تذکرہ فرما رے منے اور استان کا ایک اس منعیل سے ان کا ذکر فر مایا اور درمیان میں '' فتنہ اجلاس'' کا محمی ذکر کیا بھی نے بوجھایا رسول الله! فتتة احلاس سے كيامراد ہے؟ نبي ملينا نے فرماياس سے مراد بھا گئے اور جنگ كرنے كا فتنہ ہے، پھرنبي ملينا نے "فتئة سراء" کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا دھوال میرے اہل بیت میں ہے ایک آ دمی کے قدموں کے نیچے ہے اٹھے گا ،اس کا گمان پیر موگا كدوه مجھے ہے، حالانكداس كا مجھ سےكوئى تعلق ندموگا، مير ، دوست تو متقى لوگ ييں، كمرلوگ ايك ايے آدى پراتفاق كركيس مح جوپىلى يركو ليچ كى ما نند موكا\_

اس کے بعد'' فتنۂ دھیما م'' ہوگا جواس امت کے ہرآ دی پرایک طمانچہ جڑے بغیر نہ چھوڑ ہے گا،لوگ اس کے متعلق جب كبيل كے كديد فترختم ہو كياتو وہ اور برھ كرسا من آئے گا ،اس زمانے ميں ايك آ دى مح كومؤمن اور شام كوكا فر ہوگا ، يهاں تک کہلوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے ، ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں نفاق نا می کوئی چیز نہ ہوگی اور دوسرا خیمہ نفاق کا ہوگا جس ميں ايمان نامي كوئى چيز منه موكى ، جبتم پر ايماونت آجائے تو دجال كا انتظار كروكدو واي دن يا الكلے دن نكل آتا ہے۔ فاندہ: اس صدیث کی ممل وضاحت کے لئے ہماری کتاب'' فتنہ وجال قرآن وحدیث کی روشی میں'' کا مطالعہ فر ماہیے۔ ( ٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرُ بِوَ أَحِدَةِ [راجع: ٥٥٥ ].

(١١٦٩) حضرت ابن عمر المنتا سعروى ب كما يك مرتبه ايك مخص نے نبي مليدات يوجها يارسول الله! رات كى نمازكس طرح پڑھی جائے؟ فرمایاتم دودورکھت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''مبی ''ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطوروتر کے ایک

( ٦١٧٠ ) حَلَّلْنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى اللَّمَشُقِيُّ حَلَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الْفَجْرَ فَٱوْتِيرُ بِرَكُعَةٍ نُوتِرُ لُكَ صَلَاتَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

( ۱۱۷ ) جعرت این عمر التفائل مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی المالا نے فرمایا رات کی نماز دودور کعت پرمشتمل ہوتی ہے اور جب " صبح" بوجانے كالنديشه بوتوان دو كے ساتھ ايك ركعت اور ملالو، اور خود حضرت ابن عمر منا بھى ايك ركعت وتر پڑھتے تھے۔ ( ٦١٧ ) حَلَّانَنَا زَيْدُ بُنُ يَحْيَى اللَّمَشْقِيُّ حَلَّانَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ مُنالِهَ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَيْلِ الْكِكَابِ

(١١٢) حضرت ابن عمر فالله عمروي ب كدمين في مايشا كوكته مارنے كا حكم ديتے ہوئے خودسا ہے۔

(٦١٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَّانَ.

[صححه البخاري (۲۰۲۵)، ومسلم (۱۱۷۱)].

(۲۱۷۲) حضرت ابن عمر فلاہائے مروی ہے کہ نبی ملیکا ماہ رمضان کے عشر وَ اخیرہ کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے۔

( ٦١٧٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنِي كَيْيِرْ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرْفَاتٍ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتُ مِثْلَ النَّرْسِ لِلْغُرُوبِ فَبَكَى وَاشْتَذَ بُكَاؤُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ عِنْدَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ وَقَفْتَ مَعِى مِرَارًا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ ذَكُرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ وَقَفْتَ مَعِى مِرَارًا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ ذَكُرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفْ بِمَكَانِى هَذَا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَرْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهُا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَرُعُكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ إِلَّا كُمَا بَقِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ هِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ هِيمًا مَضَى مِنْهُ إِلَا كَانَى اللَّهُ مَنْ مُنْ وَلُولُ الْمَالُ إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا كُمْ اللَّهُ مَالِيْهِ مَنْ مُنْهُا فِيمًا مَضَى مِنْهُ إِلَى اللْهَاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمًا مَضَى مِنْهُ إِلَا كُمَا بَقِي مِنْ مُنْهُ اللّهُ مُ لَكُلُهُ مُ مُلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ مِنْهُ إِلَى اللّهُ الْمُقَلِّى اللّهُ اللَّهُ الْمَاسُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۱۷۳) حضرت ابن عمر نتائی ہے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میدان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، انہوں نے سورج کو دیکھا جوغروب کے لئے ڈھال کی طرح لئک آیا تھا، وہ اے دیکھ کررونے گئے اور خوب روئے ، ایک آدمی نے پوچھا کہ اے ابوعبدالرحلٰ! آپ کے ساتھ جھے تی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے لیکن بھی آپ نے ایسانہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے نی ملیگا کی یاد آسمنی، وہ بھی اس جگہ پروقوف کیے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا تھالوگو! دنیا کی جتنی زندگی گذر چکی ہے، اس کے بقیہ ھے کی نبیہ سے کی نبیت صرف آتی ہی ہے جتنی اس دن کے بقیہ ھے کی گذرے ہوئے دن کے ساتھ ہے۔

( ٦١٧٤) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَلَّثَنَا مَالِكْ يَعْنِى ابْنَ أَنْسٍ عَنْ فَطَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُحَنَّسَ أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ النَّهُ فَقَالَ لَهَا النَّهُ فَقَالَ لَهَا النَّهُ فَقَالَ لَهَا الْهُوعَ فَقَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا أَحَدُ إِلّا كُنْتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِذَتِهَا آوَ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا يَصْبُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۱۷۳) ' در پوشس' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فاتھ کی ایک باندی ان کے پاس آ گئی اور کہنے گئی اے ابوعبد الرحمٰن! آپ کوسلام ہو، حضرت ابن عمر فاتھ نے بوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں کسی سرسبز وشا واب علاقے میں جانا چاہتی ہوں، حضرت ابن عمر فلاتھ نے اس سے فرمایا ہیٹھ جاؤ، میں نے نبی طابھ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفحض مدینہ منورہ کی تکالیف اور سختیوں پرصبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

( ٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ كَانَ

وَ مُنِهُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُهُ كُمْ إِذَا أَرَادَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ فُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعُ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى اللّهُ لِمَنْ حَدُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعُ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسُجُدُ وَلَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى السَّجُودِ وَيَرُفَعُهُمَا فِى كُلِّ يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسُجُدُ وَلَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى السَّجُودِ وَيَرُفَعُهُمَا فِى كُلِّ رَكُعَ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَرُهَ قَلْلَ الرَّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِى صَلَاكُهُ [راحع: ١٤٥٤].

(۱۷۵) حضرت ابن عمر نگافٹات مروی ہے کہ نبی علیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ وہ کندھوں کے برابرآ کندھوں کے برابرآ جاتے، پھر تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو پھر اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ وہ کندھوں کے برابرآ جائے، پھر تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے، جب اپنی پشت کو بلند کرنا چاہتے تو پھر اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ وہ کندھوں کے برابرآ جاتے اور سبع اللّهُ لِمَنْ تحمِدَهُ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے، لیکن مجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، البت ہر رکعت میں اور رکوع نے پہلے بر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے یہاں تک کہ نماز ممل ہوجاتی تھی۔

( ٦١٧٦) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا إِيْنُ آخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْرَنِى حُمِّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَّاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ صححه مسلم (٢٤٩)].

(۲۱۷۲) حفرت ابن عمر ڈاٹٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فخف نے نبی طیبات پوچھایارسول اللہ! رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایاتم دود ورکعت کر کے نماز پڑھا کر داور جب' دمیج'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور ملالو۔

( ٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ آجِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ آخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ فَكَانَّمَا وُيْوَ آهْلَهُ وَمَالَهُ [راحع: ٥٤ ٥٤].

(۲۱۷۷) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جتاب رسول اللّٰه ظافیۃ نے فرمایا جس مخص کی نما زعصر فوت ہو جائے ، کویا اس کے اہل خانداور مال تباہ و ہر یا د نہو گیا۔

( ١١٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ آدَمُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَّا أَهْبَطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ تَعَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ تَعَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسْفِكُ اللَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدْسُ لَكَ قَالَ إِنِّى آخَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا رَبَّنَا نَحْنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِى آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَمْدِكَ وَنَقَدْسُ لَكَ قَالَ إِنِّى آخُلُمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا رَبَّنَا نَحْنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِى آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُكَرِكَةِ هَلُكُوا مَلَكَيْنِ مِنْ الْمَكَرِكَةِ حَتَّى يُهُبَطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَنَظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَأَهُبِطَا إِلَى الْأَرْضِ وَمُثَلِّتُ لَهُمَا الزَّهَرَةُ الْمُرَاةً مِنْ آخُسَنِ الْبُشَرِ فَجَائَتُهُمَا فَسَالَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتُ وَمَارُوتُ فَأَهُبِطَا إِلَى الْأَرْضِ وَمُثَلِّتُ لَهُمَا الزَّهُرَةُ الْمُرَاةً مِنْ آخُسَنِ الْبُشَرِ فَجَائَتُهُمَا فَسَالَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتُ

مُناااتُون بَالْ يَعْدُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

لا وَاللّهِ حَتَّى تَكُلَّمَا بِهَذِهِ الْكُلِمَةِ مِنْ الْإِشْرَاكِ فَقَالًا وَاللّهِ لَا نَشُوكُ بِاللّهِ آبَدًا فَلَهَبَتُ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتُ بِصَبِى تَحْمِلُهُ فَسَالَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتُ لا وَاللّهِ حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِى فَقَالًا وَاللّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا فَلَعَبَتُ ثُمَّ وَجَعَتُ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَالَاهَا نَفْسَهَا قَالَتُ لا وَاللّهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ فَشَوبَا فَسَكِرًا فَوقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلا الصَّبِى فَلَمَّا الْفَحَمْرَ فَشَوبَا فَسَكِرًا فَوقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِى فَلَمَّا الْفَافَ فَالنَّ الْمَوْاةُ وَاللّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمًا آبَيْتُمَاهُ عَلَى إِلّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرُتُهَا فَخَيْرًا بَيْنَ عَذَابِ اللّهُ نَهَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارًا عَذَابَ اللّهُ نُينًا مِمَّا آبَيْتُمَاهُ عَلَى إِلّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرُتُهَا فَخَيْرًا بَيْنَ عَذَابِ اللّهُ نَهَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارًا عَذَابَ اللّهُ نَبُنًا مِمَّا آبَيْتُمَاهُ عَلَى إِلَا قَدْ فَعَلْتُمَا وَمِو مِن سَكِرُتُهَا فَخُيْرًا بَيْنَ عَذَابِ اللّهُ نَهَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارًا عَذَابَ اللّهُ نَبِ اللّهِ وَاللّهُ فَلَاكُ اللّهُ عَلَى إِلَا قَلْعَالَهُ عَلَى اللّهُ فَعَلْمَا اللّهُ مَا لَوْ وَاللّهُ مَا لَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلَى إِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(۱۱۷۸) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ انہوں نے نی طفیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم طفیا کوز مین پراتا را تو فرشتے کہنے لگے اے پروردگار! کیا آ پ زمین میں اس فخص کو اپنا تا ئب بتارہ ہیں جواس میں فساد کھیلائے گا اورخوز بری کرےگا، جب کہ ہم آ پ کی تخمید کے ساتھ آ پ کی تنبیع اور تقذیس بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرھتوں سے فرمایا تم دوفر شتوں کو لے کرآؤ تا کہ انہیں زمین پراتا راجائے اور ہم دیکھیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتوں نے باروت اور ماروت کو چیش کیا اور ان دونوں کوز مین پراتا رویا گیا۔

اس کے بعد'' زہرہ'' نامی سیارے کو ایک انہائی خوبصورت کورت کی شکل میں ان کے پاس بھیجا گیا، وہ ان دونوں کے پاس آئی، وہ دونوں اس نے بعد کا مطالبہ کرنے کا مطالبہ کرنے گئے، اس نے کہا بخدا! ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم یہ شرکیہ جملہ نہ کہو، ہاروت اور ماروت بولے بخدا! ہم اللہ کے ساتھ بھی شرک نہ کریں گے، یہ بن کروہ واپس چلی سکتا جب تک اس می اور بچھ در بعد ایک بچکو اٹھائے ہوئے واپس آگئی، انہوں نے پھر اس سے وہی تقاضا کیا، اس نے کہا کہ جب تک اس بچکو تل نہیں کرتے ،اس وقت تک بنہیں ہوسکتا، وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم تواسے کی صورت تی نہیں کریں گے۔

وہ پھرواپس چلی کی اور تعوڑی دیر بعد ہی شراب کا ایک پیالہ اٹھائے چلی آئی، انہوں نے حسب سابق اس سے وہی تقاضا کیالیکن اس نے کہا کہ جب تک بیشراب نہ بیو گے اس وقت تک ایبائیس ہوسکتا، ان دونوں نے شراب ہی لی اور نئے میں آکر اس سے بدکاری بھی کی اور نیچ کو بھی قتل کر دیا، اور جب انہیں افاقہ ہوا تو وہ کہنے گلی کہ تم نے جن دو کا موں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نئے میں مدہوش ہونے کے بعلم نے اس میں سے ایک کا م کو بھی نہ چھوڑا، پھرائیس دنیا کی سز ااور آخرت کے عذاب میں افتیار دیا گی سزا کو افتیار کرلیا۔

فاندند: علامداین جوزی میشد نے اس حدیث کوموضوعات مس شار کیا ہے۔

( ٦١٧٩ ) حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِدٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِدٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِدٍ خَمْرٌ.[راحع: ٥ ٢٦٤] ( ٢١٤٩ ) معرت ابن عمر فَلَهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّذِئَا فَيْمُ نے ارشاد فرمايا برنشرآ ورچيز حرام ہے اور برنشرآ ورچيز

مَنْ الْكُوامَدُن بَل مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ الل

ربب ہے۔ ( ١٦٨٠) حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ حَدَّتُنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ آجِيهِ عُمَرَ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ آشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِنَيْ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ إِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ الْمَعِيمَةِ الْعَاقُ وَالِدَيْهِ وَالْمَدُونَ الْمُحَدِّرَةُ الْمُتَوْمِ وَالْمَتَّالُ بِمِا أَعْطَى . [قال الألباني حسن صحيح (النسائي: ٥/ ٨٠). قال شعب: اسناده حسن] والمُعْرَفِنُ الْحَمْورَ وَالْمَتَانُ بِمَا أَعْطَى . [قال الألباني حسن صحيح (النسائي: ٥/ ٨٠). قال شعب: اسناده حسن] (١١٨٠) حضرت ابن عرفي الْمَتَى مُورَى إللهُ وَلَا مُول كُاورت اورد يوث (وه وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٦١٨١ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُخَمَّدٍ عَنْ آخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَوْبَاءَ وَٱذْرُحَ فِيهِ أَبَارِيقُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَوْبَاءَ وَٱذْرُحَ فِيهِ آبَارِيقُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَوْبَاءَ وَٱذْرُحَ فِيهِ آبَارِيقُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ مُنْ عَرَبُهُ مِنْ وَرَدَهُ وَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آمَامَكُمْ خَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَوْبَاءَ وَٱذْرُحَ فِيهِ آبَارِيقُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آمَامَكُمْ عَوْضًا كُمَا بَيْنَ جَوْبَاءَ وَٱذْرُحَ فِيهِ آبَارِيقُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ

فَشُرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا [صحصه البعارى (٢٥٧٧)، ومسلم (٢٢٩٩)]. [راحع: ٣٣،٤٧، ٢٠٩].

(۱۱۸۱) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا تہارے آگے ایک ایسا حوض ہے جو' بر باء' اورا ذرح''ک درمیانی فاصلے جتنا براہے، اس کے کورے آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، جو شخص وہاں پکافی کرایک مرتبہ اس کا پانی پی لےگاوہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔

(٦٨٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آخِيهِ عُمَرَ أَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَبِّتَ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ[صححه مسلم (٩٣٠)].

(۱۱۸۲) حضرت ابن عمر نظائلا ہے مروی ہے کہ نبی ملائلانے ارشاد فرمایا میت کواس کے اہل محلّہ کے رونے دھونے کی وجہ سے عذابہ موتا

عذاب ہوتا ہے۔ رویع ردیع و رویع را و دو وری رد ہا ورر داوری رد وری دارد ہوری

(٦١٨٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آخِيهِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدٍ أَوْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْحُمَّى شَىٰءً مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِالْمَاعِ[انظر: ٧٦-٥].

مُنْ الْمَ الْمَدُنُ اللهِ مِنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَنِحِهِ عُمَو مِنْ مُحَمَّدِ عَنْ الْحِدِهِ عُمَو مِنْ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَدِيثَ مُحَمَّدِ عَنْ الْحِدِهِ عُمَو مِنْ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَدِيثِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَدِيثِ عُمُو اللّهِ مِنْ عُبَيْدِ اللّهِ مِن عُبَيْدِ اللّهِ مِن عُبَيْدِ اللّهِ مِن عُبْدِ اللّهِ مُن عُمُو اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمُ مُن عُمَو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمُ مِن عُمَو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا [صححه مسلم (٢٠٢٠)]. [راحع: ١١١٧]. بيشمالِه وَيَشْرَبُ بِهَا إصححه مسلم (٢٠٢٠). [راحع: ١١١٧]. (١١٨٣) حضرت ابن عمر فَل عَهُ مَن النّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُ عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْرَبُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْرَبُونَ السَّيْعَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِعَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلِكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

( ٦١٨٥) حَدَّتَنِى يَمْقُوبُ حَدَّتَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آخِيهِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنَ مُحَمَّدٍ عَنَ مُحَمَّدٍ عَنَ مُحَمَّدٍ عَنَ مُحَمَّدٍ عَنَ مُحَمَّدٍ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ الْمَسِيحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ عَلَيْكُمُ الْمَسِيحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ عَلَيْكُمُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّ مَا بَعَتَ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ الْذَرَهُ أَنْدَهُ لَقَلْمِ الْدَرَهُ أَنْدَهُ لَقَلْمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخُفَينَ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ اللَّا مَا خَفِى عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخُفَينَ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ اللَّا مَا خَفِى عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخُفِينَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخْفَينَ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ أَنَّ رَبِّكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ أَنَّ رَبِكُمْ أَنَّ رَبِّكُمْ أَنَّ رَبِّكُمْ أَنَّ رَبِّكُمْ أَنْ رَبَّكُمْ أَنْ رَبَّكُمْ أَنْ رَبِيكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَنْ وَلَالِكُونَ الْلَالَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَنْ رَبِيكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَلْكُونَ الْكَالِمُ الْمَاحِنِي وَالْمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأَنِهِ فَلَا اللَّهُ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَلْمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأَنِهِ فَلَا لَا عَامِونَ أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبِكُمْ أَلْكُونَ أَلِكُمْ أَنْ رَبِيكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَنْ رَبِي مُ أَنْ ورَالْمُ عَلَيْكُمْ أَنْ رَبِكُمْ أَنْ رَبِي أَلْهُ أَلَا أَلَا عَا خَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ رَبُعُ أَلِنْ أَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ رَبُعُ أَلَا أَلَا عَا خَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ أَنْ رَبُعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُولُ أَلْكُولُولُولُ عَلَيْكُمْ أَنْ وَالْمِنْ أَلْمُ أَنْ أَنْ أَلْم

( ٦١٨٦) حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَهُولَ الْحَجَرُ يَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَهُولَ الْحَجَرُ يَا سَمِعْتُ مَدَا يَهُودِ فَي وَرَائِي فَاقْتُلُهُ [راحع: ٣٢].

(۱۱۸۷) حضرت ابن عمر فقائدے مروی ہے کہ میں نے نبی دائیلا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ یہودی تم سے قال کریں گے اورتم ان پر غالب آجاؤ گے ، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پھر کے بیچے چھپا ہوگا تو وہ پھر مسلمانوں سے بکار بکار کر کہے گا کہ یہ میرے بیچے یہودی چھپا ہوا ہے، آکراہے قل کرو۔

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ مَنْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ آحَدُكُمْ فِى مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَمْرَ قَالَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ [راحع: ٤٧٤].

مُنْ الْمُؤْرِنُ لِيَسِيْ حَرَّى ﴿ وَهُ وَ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (١١٨٧) حفرت ابن عمر فظائ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كاليكي نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے كسى كو جعد كے دن اپنى

جكه ربينم بينم الله والله والمات الى جكه بدل لنى حاب-( ٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِئُ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ فَلَالَةٍ

(١١٨٨) حفرت ابن عمر علي عمروى بركم انبول نے نبي مايد كونين دن سے زياد والى قربانى كا كوشت اسے ياس ركھنے بےلوگوں کونع کرتے ہوئے ساہے۔ (بعد میں بی محم منسوخ ہوگیا تھا)

( ٦١٨٦ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَهُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ كِلَاهُمَا حَلَّلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُمَا فِي

الْمَجْلِسِ وَلَكِنِّي كُنْتُ صَغِيرًا فَلَمُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ قَالَا مَالَكُ رَجُلٌ عَنُ الْوِثْرُ فَلَاكَوَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَقُرُ

(۱۱۸۹) محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ابوسلمہ بن عبدالرحن اورسلیمان بن بیار دونوں نے ان سے حضرت ابن عمر فالله کی بید مدیث ذکر کی ہے' ' گو کہ اس مجلس میں ان دونوں کے ساتھ میں بھی موجو دفعالیکن میں چھوٹا بچی تھا اس لئے اسے یا دندر کھ سکا''

کدایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نگاندے ور ول کے متعلق دریافت کیا؟ اور پوری صدیث ذکر کی ، حضرت ابن عمر نگان نے فر مایا كه ني طيع في الترى أخرى نما زوتر كوينان كالحم وياب-

( ٦١٩ ) حَلَانَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّقِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الْوَتْرِ قَالَ أَمَّا آنَا فَلَوُ ٱوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ آنَامَ ثُمَّ أَرَدُتُ أَنْ أُصَلَّى بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِثْرِى ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا فَطَيْتُ صَلَابِي آوُتَوْتُ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةٍ

الكيُّل الُوَيْرُ (۱۱۹۰) نافع مین کتے ہیں کہ معرت ابن عمر اللہ ہے جب وتر کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے کہ میں تو اگر سونے سے سلے وتر پڑھنا چاہوں، پھررات کی نماز کا ارادہ بھی بن جائے تو میں وہڑ کی پڑھی گئی رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملالیتا ہوں، مچر دو دورکعتیں پڑھتا رہتا ہوں، جب نماز کھمل کر ایتا ہوں تو دورکعتوں کے ساتھ ایک رکعت کو ملا کروتر پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ

نی داند نے ات کی آخری نماز ور کو بنانے کا حکم میاہ۔ ( ٦١٩١ ) حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْنَاعُوا مِنُ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا حَتَّى يُؤُوُوا

هي مُنالِهُ اَمَانُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَ إلى دِ حَالِهِمُ [راحع: ٥ ٣٩].

(۱۱۹۱) حفرت ابن عمر نظائیات مروی ہے کہ جب لوگ سواروں سے کوئی سامان خریدتے تنے تو نبی پیلیاان کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجتے تنے جوانہیں اس بات سے منع کرتے تنے کہ اس جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کردیں، جب تک کہ اسے اپنے خیمے میں نہ لے جائیں۔

- (٦١٩٢) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بُنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَكَمْلَمَ [راحع: ٥٥ . ٥].

(١١٩٢) حضرت ابن عباس في السياس عروى ب كه بي طير في الله يمن كے لئے يلملم كوميقات فرمايا۔

( ٦١٩٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ[راحع: ٣٦٦].

(۱۱۹۳) حفزت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافی نے ارشاد فرمایا بائع اور مشتری میں سے ہرا یک کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجائیں ، یا ہی کہ وہ تھے خیار ہو۔

( ٦١٩٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا مَالِكُ يَعْنِى ابْنَ مِعُولِ عَنْ آبِى حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاقِ السَّفَرِ فَقَالَ رَكُعَتَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَآيُنَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ وَنَحْنُ آمِنُونَ قَالَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راحع: ٤٧٠٤].

(۱۱۹۳) ابوحظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نظاف سے سنر کی نماز کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فر مایا کہ سنر میں نماز کی وورکعتیں ہیں، ہم نے کہا کہ اب تو ہر طرف امن وامان ہے جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں''اگر تہمیں خوف ہو''؟ فرمایا یہ نبی مایشا کی سنت ہے۔

( 3190) حَلَّقْنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّقَنَا أَبُو شُعْبَةَ الطَّحَّانُ جَارُ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي الرَّبِيعِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَان يَصِيحُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَٱسْكَتَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ لِمَ أَسْكَتَهُ قَالَ إِنَّهُ يَتَأَذَى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يُدُحَلَ فَبْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّى مَعَكَ الصَّبْحَ ثُمَّ الْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجُهَ أَسْكَتَهُ قَالَ إِنَّهُ يَتَأَذِى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يُدُحَلَ فَبْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى أُصَلِّى مَعَكَ الصَّبْحَ ثُمَّ الْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجُهَ جَلِيسِى ثُمَّ آخُيَانًا تُسْفِرُ قَالَ كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَآخُبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيهَا كَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا كَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا إلَاهُ مَلْكُولُ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا كَمَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا وَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا وَسَلَّمَ يُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّيهَا وَالْعَرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلَا وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُو

(۱۱۹۵) ابوالربی بین کہ جس ایک جنازے میں حضرت ابن عمر فاتا کے ساتھ شریک تھا، ان کے کانوں میں ایک سر آ دمی کے چیخنے چلانے کی آ واز آئی ، انہوں نے اس کے پاس ایک آ دمی کو بھیج کراسے خاموش کروایا، میں نے ان سے پوچھا اے ابوعبدالرحمٰن! آپ نے اسے کیوں خاموش کروایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک مردہ قبر میں داخل نہ ہوجائے ، اسے اس منا اکورن بنبل کیند مترم کی است کا بین میران کی میران کی میران کی میران کی میران کی میران کا الله بن میران کی میران کی میران کی است کا بین میران کی میران کی است کی با میران کی میران کی بید میران کی ب

سلام پھیرنے کے بعد مجھے اپ ساتھ بیٹے ہوئے آ وی کا چرو نہیں نظر آتا ، اور بھی آپ خوب روشی کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی طابی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جھے سے بات مجوب ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے میں نے نبی طابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٦١٩٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا آبُو أُوَيُسٍ عَنُ الزُّهْرِئُ أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّوْمُ فِي الْفَرَسِ بُنِ عُمْرَ حَدَّثَاهُ عَنْ آبِيهِمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّوْمُ فِي الْفَرَسِ وَالذَّارِ وَالْمَرْآةِ. [راحع: ٩٦٣].

(۱۱۹۲) حفرت ابن عمر الما الله على الله من اله

( ٦١٩٧) حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ آبِى الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ آوُ الْخَامِسَةِ فَاقْتُلُوهُ [احرحه ابوداود: ٤٤٨٣].

(۱۹۷) حصرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طابع انے فرمایا جو محض شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو، دوبارہ پیٹے تو پھر مارو، سہ بارہ پیٹے تو بھر مارو، اور چوتھی یا یا نچویں مرتبہ فرمایا کہ اسے تل کردو۔

( ٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَّتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٢٥٧٦].

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا آبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا عَهُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَعْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ فَزَعَةَ فَالَ أَرْسَلَنِي ابْنُ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ ثَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كُمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أَرْسَلَنِي ابْنُ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ ثَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كُمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَٱرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقَالَ ٱسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ. تقال الألباني: صحيح (الدواد: ٢٦٠٠). قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيفي، وراجع: ٩٥٧،٤٧٨١

[قال الألبانی: صحیح (ابوداود: ۲۲۰). قال شعیب: صحیح، وهذا اسناد ضعیف]. [راجع: ۲۲۰، ۲۹۰، ۱۹۹]. (۱۱۹۹) قزمه میشهٔ کتے بین کذایک مرتبه مفرت این عمر تالان نے مجھے کی کام سے بیجے ہوئے قرمایا قریب آ جاؤ تا کہ جل تہمیں ای طرح رفصت کروں جیسے نی طبیحا نے مجھے اپنے کام سے بیجے ہوئے رفصت کیا تھا، پھر میر الماتھ پکڑ کرفر مایا کہ بیس تہمارے دین وامانت اور تہمارے عمل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

﴿ مُنْكَا اَمَٰرُنُ بَلِ مُنَاكَةُ مِنْ مُكَنَاسَةَ حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ (عَلَمَ اللَّهِ مُنَ عُمَرَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتُ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتُ قَالَ فَانْظُرُ لَا تَكُونُهُ.

[احرجه ابن ابي شيبة: ١٣٩/١. قال شعيب: رجاله ثقات غير ابن كناسة. قلت: فذكر فيه حلافاً].

(۱۲۰۰) ایک مرتبه حضرت ابن عمر و الله ، حضرت عبدالله بن زبیر و الله کے پاس آئے اور فرمانے گے اے ابن زبیر! الله کے حرم میں الحاد محصلنے کا ذریعہ بننے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آ دی حرم شریف میں الحاد بھیلائے گا ، اگر اس کے گنا ہوں کا تمام انس وجن کے گنا ہوں سے وزن کیا جائے تو اس کے گنا ہوں کا پلڑا جھک جائے گا ، اس لئے دیکھو ! تم وہ آ دی نہ بنتا۔

(٦٢.١) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ سَمِعَ صَوْتَهُ

(۱۳۰۱) حضرت ابن عمر نظف سے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فر مایا وہ مؤ ذن''اس کی آ واز کی انتہاء تک' اللہ اس کی بخشش

فر ماوے گااور ہروہ خشک اور تر چیز جس تک اس کی آ واز پہنجی ہوگی ،وہ اس کے حق میں گواہی دے گی۔

( ٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَدِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ سَمِعَ صَوْتَهُ

فر ماوے گااور ہروہ خشک اور تر چیز جس تک اس کی آ واز پہنچی ہوگی ، وہ اس کے حق میں گواہی دے گی۔

(٦٦.٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ٱنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ إِنَّ آحَدَ شِقَى إِزَارِى يَسْتَرُخِى إِلَّا أَنْ آتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلَاءَ [راحع: ٢٤٨].

(٦٢.٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

۱۹۰۸ منال المورن بل ميني سنزم و منال المورن بل ميني سنزم و منال منال المورن ا

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ[راجع: ٢٤٨].

(۱۲۰۴) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٢.٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِينَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ بِيطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَى وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ وَسَطَّا مِنْ ذَلِكَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آلسُفَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِى فِى بَطْنِ الْوَادِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًّا مِنْ ذَلِكَ.

[راجع: ٥٥٥٥].

(۱۲۰۵) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی طاقیا کے پڑاؤیل ''جو ذوالحلیفہ کے بطنِ وادی میں تھا'' ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مبارک بطحاء میں ہیں،موئی بن عقبہ میشا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سالم نے بھی اس جگہ پراونٹنی بٹھائی تھی جہاں حضرت ابن عمر فاتھا ہی اوٹنی بٹھاتے تھے اورخوب احتیاط سے نبی طاقیا کا پڑاؤ تلاش کرتے تھے جو کہ بطنِ وادی کی مجد سے فشیب میں تھا اور مجدا در راستے کے بالکل بچ ہیں تھا۔

(٦٢.٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَهُ قَالَ آيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّهَا الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [راحع: ٢٦٦٧].

(۲۲۰۷) حضرت ابن عمر نظاف ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقتی نے ارشاد فر مایا اے لوگو! ظلم کرنے ہے بچو، کیونکہ ظلم

قیامت کے دن اند هروں کی صورت میں ہوگا۔

(٦٢.٧) حَلَّاثُنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا آبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُنَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ بَيْنَ آظُهُرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آغُمَالِهِمْ كَذَا فِي الْكِتَابِ.

[احرجه ابويعلى: ٢٩٦٥. قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۰۷) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَّ اللّهُ عَلَيْظِ منے ارشاد فرمایا جب الله کسی قوم پرعذاب مسلط کرتا ہے تو وہ عذاب وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو ہوتا ہے، (جن میں نیک اور بدسب ہی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں) پھر الله تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق دوبارہ زندگی دے گا، کتاب میں اس طرح ہے۔ منہیں ہے تاہد ہیں موجود موجود میں من موجود کا ایک اور بدائے ہیں ہے تھے ہی تا ماہ موجود کا ایک مائے ہی موجود کے

( ٦٢.٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُعُودًا إِذْ جَاءَ رَجُلَّ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

﴿ مُنْ الْمُ اَمَّدُى بَلْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنِّى السَّكَامَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنِّى السَّكَامَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى مَشْخُ وَقَذُكْ وَهُوَ فِى الزَّنْدِيقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ. [راحع: ٦٣٩].

(۱۲۰۸) تا فع مفظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن عمر فاٹھا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آیک آدی آیا اور کہنے لگا کہ فلال شامی آپ کوسلام کہتا ہے، انہوں نے فرمایا جھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے نئی رائے قائم کر لی ہے، اگر واقعی یہ بات ہے قوتم اسے میری جانب سے سلام نہ کہنا ، کیونکہ میں نے نبی ملیکی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں بھی شکلیں منح ہوں گی اور پھروں کی بارش ہوگی ، یا در کھو کہ بیان لوگوں کی ہوں گی جو تقدیر کی تکذیب کرتے ہیں یا زندیق ہیں۔

( ٦٢.٩ ) حَلَّثُنَا مُوسَى بْنُ مَاوُدَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِى لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعً أَفْرَعُ لَهُ زَبِسَتَانِ قَالَ يَلْزَمُهُ أَوْ يُعُلُّوْفُهُ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَنَا كُنْزُكَ آنَا كُنْزُكَ. [راجع: ٩٣٩ه].

(۱۲۰۹) حفرت این عمر فقائلات مروی ہے کہ نبی طائلات ارشاد فر ما یا جوش اپنے مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتا ، قیامت کے دن اس کا مال سمنج سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آ نکھ کے او پر دوسیا ہ نقطے ہوں گے ، وہ سانپ طوق بنا کراس کے ملے میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ اسے کہ گا کہ میں تیرافز انہ ہوں ، میں تیرافز انہ ہوں۔

( ٦٦٠ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[صححه البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٧٥٧)]. [انظر: ٦٤٤٦].

(۱۲۱۰) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله میں مورت کے دن اند جیروں کی صورت میں ہوگا۔

(٦٢١١) حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَدَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَيُصِيبَكُمُ مَا أَصَابَهُمْ. [راحع: ٢٥٦١].

(۱۲۱۱) حضرت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا الله کا الله کا اسلام کے قریب ارشاد فرمایا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کے تہمیں بھی وہ عذاب نہ آ کیڑے جوان پر آیا تھا۔

من المائن المناون المن

بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جا کیں اور کچھ چھوڑ دیئے جا کیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے )

( ٦٢١٣ ) حَلَّكْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ لَقَدْ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً وَنِصْفًا فَلَمْ ٱسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ بِطَبِّ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ فَنَادَتُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِنَّهُ ضَبٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ كُلُوا فَلَا بَأْسَ قَالَ فَكُفَّ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي. [راجع: ٥٥٥٥].

(۱۲۱۳) امام معنی میشد کہتے ہیں کہ میں حضرت الل عمر فاللہ کے پاس ڈیڑھ دوسال کے قریب آتا جاتا رہا ہول کیکن اس دوران میں نے ان سے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں تی ،حضرت ابن عمر ٹاٹھا نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیما کے ہمراہ تھے، کہ کوہ لائی می ،لوگ اے کھانے لگے، نی مالید کی کسی زوجہ محتر مدنے بکار کرکہا کہ یہ کوہ کا کوشت ہے، (بد سنتے بی محابہ ٹالڈارک مکتے)، نی مانیہ نے فر مایا اسے کھالو، بیرحلال ہے، اور اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ، البتہ بیر میرے کھانے گ چر ہیں ہے اور خود ئی ماید ارک مکئے۔

( ٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَّاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ٱوْ

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْشَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ. [راحع: ٤٨٦]. (١٢١٣) حطرت ابن عمر فالله است مروى ب كه في عليه في المراحة تف اورة زاد وغلام سب مسلمانون برصد قد قطرايك صاع

محجوریاایک مهاع جومقرر فرمایا ہے۔

( ٦٢١٥ ) حَلَّكُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِيعِيُّ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزَّءًا مِنْ النَّبُوَّةِ فَمَنْ رَأَى خَيْرًا فَلْيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَلَيْذُكُوهُ وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُؤْيَاهُ وَلَا يَذُكُوهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ [انظر: ١٧٨] (۱۲۱۵) حضرت ابن عمر تلاہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ النظام ارشاد فرمایا احجا خواب اجزاءِ نبوت میں سے سترواں جزوہے،اس لئے جوفض خواب دیکھےاہے اس پراللہ کالشکر کرنا اوراہے بیان کر دینا جاہتے ،اورا گرکوئی براخواب دیکھے تواللہ ے اس خواب کے شرسے پناہ مانکے اوراہے کی ہے بیان نہ کرے ،اس طرح وہ خواب اے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

( ٦٢١٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ آبِي الزُّفَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَالِرَةً الشُّعُرِ تَفِلَةً أُخُرِجَتُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَأُسْكِنَتْ مَهْيَعَةَ فَآوَلْتُهَا فِي الْمَنَامِ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ يَنْقُلُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى



مَهْيَعَةً. [راجع: ٥٨٤٩]:

(۱۲۱۲) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ جناب رسول الله فالقیم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں کالی کلوٹی بھرے بالوں والی ایک عورت کو مدیند منورہ سے نکلتے ہوئے دیکھا جومہید لیننی بھد میں جاکر کھڑی ہوگئی، میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدیند منورہ کی وہائیں اور آفات بھہ منتقل ہوگئی ہیں۔

( ٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشُرَبُوا الْكُرْعَ وَلَكِنْ لِيَشُرَبُ آحَدُكُمْ فِى كَفَيْهِ

(۱۲۱۷) حضرت این عمر نتانجات مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا کہ اللّٰه کا کہ اللّٰه کا کہ اللّٰه کا کہ باکہ ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا کہ پائی مت بیا کرو، بلکہ تصلیوں میں لے کر بیا کرو۔

ُ ( ٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَمْرٌ [راحع: ٥ ٢٦].

(۱۲۱۸) حضرت ابن عمر فظائلے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقتا نے ارشاد فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور ہرنشہ آور چیز شراب ہے۔

( ٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِفْلِهِ[مكرر ما قبله].

( ۱۲۱۹ ) گذشته حدیث ند کوره سند بی سے دوباره یبال نقل کی گئ ہے۔

( -٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا أَبُو الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيُّ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ آبِى سُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْإِزَارِ فَهُوَ فِى الْقَمِيصِ. [راحع: ٩٩١].

( ۱۲۲۰) حضرت ابن عمر تا الله صمروی ہے کہ نبی ملیکائے ''ازار'' کے متعلق جو کی ارشادفر مایا ہے جمیص (شلوار ) کے بارے بھی وہی تھم ہے۔

( ٦٢٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَيُوتِرُ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ لَا يُبَالِى حَيْثُ وَجَّة بَعِيرُهُ وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى وَرَآيْتُ سَالِمًا يَفْعَلُ ذَلِكَ [راحع: ١٨٥ ٤].

(۱۲۲۱) سالم میشد کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نگاف سفر میں رات کی نماز اور وتر اپنے اونٹ پرسوار ہوکر پڑھ لیتے تھے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کارخ کسی بھی ست میں ہو، اور اسے نبی طابقا کے حوالے سے ذکر کرتے تھے۔

( ٦٢٦٢ ) حَلَّثَنَا نُوحُ بُنُ مَيْمُونِ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَى دَائِتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ لَا يَأْتِي سَائِرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مَاشِيًّا ذَاهِيًّا وَرَاجِعًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا مَاشِيًّا ذَاهِبًا وُرَاجِعًا (راحع: ٤٤١٥).

(۱۲۲۲) حطرت ابن عمر فالجنادس ذی الحجر کوجمرهٔ عقبه کی رمی سوار جو کراور باقی ایام میں پیدل کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نی علیا بھی اس طرح کرتے تھے۔

( ٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَزَلُوا الْمُحَصَّبَ[راجع: ٢٦٥].

( ۲۲۲۳) حفرت ابن عمر عالمات مروى ب كه ني عليه اور خلفاء الله " مصب " تاى جكديس براو كرت تق\_

( ٦٢٢٤) حَلَّكْنَا لُوحُ بُنُ مَيْمُونِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى عَنْ سَالِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ [راحع: ١٨ ٤٠].

کان یورتو علی داجلتیه[راحم: ۱۸ ۲۰]. (۱۲۲۳) حفرت این عمر فاللاے مروی ہے کہ نی والیا اپن سواری پروتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٦٢٢٥ ) حَذَّلْنَا نُوحٌ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيدٍ الْمَغْبُرِى قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِى رَجُلًا فَلَا خَلُ رَجُلُ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدُخُلُ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَّا يَافُنِهِمَا (راجع: ٩٤٩). يافُنِهِمَا [راجع: ٩٤٩].

ی در این از است ۱۹ هم ایک مرتبه یل نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر تا ان کا مخص کے ساتھ کوئی بات کر رہے میں ایک آدی ان کی مرتبہ یل نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر تا ان کی مائی کے بیار کا در مایا ہے اور مایا ہے اور مایا ہے دو

ھے، ایک اول ان کے چی میں جا کر بیٹھ کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مارکر قرمایا ہی مالیا نے ارشاد فرمایا ہے جب دو آ دمی آ کیس میں خفیہ بات کررہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیران کے پاس جا کرمت بیٹھو۔

( ١٢٢٥م ) حَلَّاثَنَا يَفْقُوبُ حَلَّاثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّاثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ فَلَاكَرَ الْعَلِيتَ[رامع: ٢٧٦]، [سفط من السيسنة].

(۷۲۲۵م) گذشته حدیث اس دوسری سندی مجی مروی ہے۔ ( ۷۲۲۸) حَدَّثَنَا یَعْمَدُ اینُ مِشْد حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّه مَعْن اللَّه مَثْن

( ٦٢٦٦) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُوِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ قَالَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِى نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسُتَنُّ فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ وَقَالَ إِنَّ جِبُويِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَنِي أَنْ أَكْبُرَ

(۱۲۲۷) حضرت ابن عمر علی فرماتے میں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، نی طیبی مسواک فرمارہے میں ،اس کے بعد آپ کا تیکی نے دومسواک حاضرین میں سب سے بڑی عمرے آ دمی کودے دی اور فرمایا کہ مجھے جبریل طیبی نے تھم دیا ہے کہ میں بیمسواک

## مُنالِمَا مَنْ اللهُ الل

مسمى بوے آدمى كودول-

( ٦٢٢٧ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَوَ حَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِيْنَةِ فَقَالَ إِنْ صَدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ آجُلِ آنَّ النَّبِيَّ صَدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ آجُلِ آنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْجُلَيْمِيةِ. [داحع: ٤٤٨٠].

(۱۲۲۷) تا فع بھیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر قاللہ فتنہ کے ایام میں عمرہ کی نیت سے مکہ مرمہ روانہ ہو گئے اور فرمایا آگر میر ب سامنے بھی کوئی رکاوٹ چیش آگئی تو میں وہی کروں گا جو نبی مالیتا نے کیا تھا، پھر انہوں نے عمرہ کی نیت کرلی، کیونکہ نبی مالیتا نے بھی صدیبیہ کے سال عمرے کا احرام با ندھا تھا۔

( ٦٢٣٨ ) قَرَأْتُ عَلَى قِبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابُ مَنْ فَخْلَهُنَّ وَهُوَ مُغْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْجِدَآةُ. [راحع: ١٠٧].

( ۱۲۲۸ ) حضرت ابن عمر تلافات مروی ہے کہ نبی تاہیں نے فر مایا پانچ فتم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام بیں بھی مارنے سے کوئی مجزا نہیں ہوتا ، پچھو، چوہے ، چیل ، کوے اور باؤ کے کتے۔

( ٩٢٢٩ ) حَلَّاثَنَاه إِسْحَاقُ آخُبَرَنِي مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمْسٌ مِنُ الدَّوَابُ فَلَدَّكَرَ مِفْلَهُ

(۱۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٦٦٣٠ ) وَقُوَأَتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ آيْضًا

(۱۲۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٢٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحُمَنِ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَمَا لَهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْدِيُّ وَأَخْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكْتَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ وَخَلَمَا لُهُ مُن وَيُدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ الْحَجْدِيُّ وَأَخْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكْتَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَادِهِ وَلَا لَهُ مَا يُعْرَبُهُ وَمَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَادِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَقَلَالَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاقَهُ وَكَانَ الْبَيْبُ يَوْمِنِدٍ عَلَى سِتَّةٍ أَغْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَقَلَالَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاقَهُ وَكَانَ الْبَيْبُ يَوْمِنِدٍ عَلَى سِتَّةٍ أَغْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ فَلَالَةَ أَغْمِدَةٍ وَرَاقَهُ وَكَانَ الْبَيْبُ يَوْمِنِدٍ عَلَى سِتَّةٍ أَغْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَادِ

. (۱۲۳۱) حضرت ابن عمر فالله عصروی ہے کہ نی الیا ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اس وقت نی علیا کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید طائف، عنان بن طلحہ طائف اور حضرت بال طائف سے، نی علیا کے عظم پر حضرت بلال شائف نے ورواز و بند کر دیا، مجر نی علیا ابرتشریف لائے تو حضرت بلال شائف ہے میں نے ہو جھا کہ نی علیا نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نی علیا نے دو

مُنْ اللَّهُ وَيُنْ اللَّهُ وَيُلِّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَعِيدُ اللَّهُ وَيَعْمِدُ اللَّهُ وَيَعْمِعُ وَاللَّهُ وَيَعْمِدُ اللَّهُ وَيَعْمِلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللّ ستون دائیں ہاتھ، ایکستون باکی ہاتھ اور تین ستون بیچے جموز کرنماز پڑھی، اس وقت نی داید اور خانہ کعبہ کی دیوار کے

درمیان تین گرکافا صلیقا سالم کتے ہیں کراس زمانے میں بیت اللہ چستونوں برقائم تھا۔

(٦٢٣٠) قَرَأْتُ عَلَى هَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْقَةِ فَصَلَّى بِهَا[راجع: ٤٨١٩].

(١٢٣٢) حضرت ابن عمر فالله سے مروى ہے كہ تى واليان و والحليف كى وادى بطحا ويس الى اونتى كو بشايا اور و بال تماز يوسى -( ٦٢٣٣ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو. بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّيْلِلِي عَنْ بُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ عَدَلَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرٌ وَآنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقٍ مَكَةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلْكَ تَحْتَ عَلِهِ السَّرْحَةِ قُلْتُ أَرَدُتُ طِلَّهَا قَالَ حَلْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا مَا ٱلْزَلِنِي إِلَّا ذَلِكَ قَلْتُ اللَّهِ بْنُ جُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْآنُحَشَيْنِ مِنْ مِنَّى وَنَفَحَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِي فَإِنَّ

[صححه ابن حبان (٤٤٢). قال الألباني: صَعيف (النسائي: ٢٤٨/٥).

(١٢٣٣)عمران انعماری مينيد كتے ہیں كه من مكه كرم كراستے من ايك درخت كرمائے تلے براؤ كے موسے تماك حعرت عبداللہ بن عمر فاق میرے پاس تشریف لے آئے ،اور مجھے یو چینے لکے کداس درخت کے نیچے براؤ کرنے برتمہیں سس چزنے مجود کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس کا سامیر حاصل کرنا جا بتا تھا، انہوں نے بوجھا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ، انہوں نے فر مایا کہ جناب رسول الله کا الله عظام نے فر مایا جبتم منی سے دور پھر ملے علاقوں کے درمیان ہو" یہ کہ کرآ پ کا فائز نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے چونک ماری" تو وہاں

'ممرر'نای ایک دادی آئے گی، وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچ سر انبیاء کرام مظائنے اسر احت فرمائی ہے۔ ( ٦٢٣٢ ) لَمَرَأْتُ عَلَى عَهْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِسَى آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَهْدِ اللَّهِ بُنِ

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِبِنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ. [راجع: ٢٥٧].

(۱۲۳۳) حفرت ابن عمر علا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالي الله تالي استاد فرمايا اے الله احلق كرانے والوں كومعاف فرما دے، لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ اقصر کرانے والوں کے بلتے ہمی تو دعا وفر ماسیے ، نی مایش نے تیسری مرتب قصر کرانے والوں

کے لئے فر مایا کہ اے اللہ! قعر کرانے والوں کو بھی معاف فر مادے۔

هُنَالِكَ وَادِيًّا يُقَالُ لَهُ الشَّرَرُ بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَيًّا.

( ٦٢٢٥ ) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَشْشِى بِمِنّى فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ ٱصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُكِرْفَاءَ أَوْ ٱزْبِعَاءَ فَوَافَقُتُ هَذَا الْبَوْمُ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى قَالَ أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى

بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَطَنَّ الرَّجُلُ أَلَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمْرَ اللَّهُ لَمْ يَسُمَعُ فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنُ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ فُكَرَّاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَاقَفْتُ عَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمْرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَشْنَدَ فِي الْجَبَلِ [راحع: ٤٤٤].

(۱۲۳۵) زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نگاہ کی خدمت میں حاضر ہوکریہ سوال ہو چھا'' جبکہ وہ خی میں چل رہے تھے' کہ میں نے یہ منت مان رکھی ہے کہ میں ہر منگل یا بدھ کوروز ہ رکھا کروں گا ،اب بدھ کے دن عیدالاطنی آ گئی ہے، اب آ پ کی کیارائے ہے؟ حضرت ابن عمر فاتھ نے فر مایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی طینوانے ہمیں ہوم الخر (دس ذی الحجہ) کا روز ہ رکھتے ہے منع فر مایا ہے، وہ آ دمی ہے مجھا کہ شاید حضرت ابن عمر فاتھ نے اس کی بات سی نہیں ہے، البذا اس نے اپناسوال پھر دہرادیا ، جعزت ابن عمر فاتھ نے بھی اسے حسب سابق جواب دیا اور اس پرکوئی اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ پہاڑے قریب بھی کراس سے فیک لگائی۔

( ٦٢٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ آتَى عَلَى رَجُلٍ قَدُ آنَاخَ بَدَنَتَهُ لِيَنْحَرَهَا بِمِنَّى فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ٩ ٥ ٤٤].

﴿ (۲۲۳۷) زیاد بن جیر کہتے ہیں کہ میں میدان منی میں حضرت ابن عمر ٹاٹائا کے ساتھ تھا، راہتے میں ان کا گذرایک آ دمی کے پاس سے ہوا جس نے اپنی اونٹنی کو گھٹنوں کو بل بٹھا رکھا تھا اور اسے نحرکر تا چاہتا تھا، حضرت ابن عمر ٹاٹائا سے اس سے فر مایا اسے کھڑا کر کے اس کے پاؤں باندھ لواور پھراسے ذرج کرو، یہ نبی مایٹا کی سنت ہے۔

( ٦٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِاقَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً [راحے: ٣٨٧٥].

( ١٢٣٧) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافِق نے ارشاد فر مایا لوگوں کی مثال ان سواد نوں کی س جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٦٢٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخُبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى الْبَيْتِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ

(۱۲۳۸) حفرت این عمر رفایس مروی م که نی طفیان بیت ابلته می دوستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔

( ٦٢٦٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَآبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَاقْبِضُ الْوَرِقَ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الْوَرِقِ فَالنَّيْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ آسُالُكَ إِنِّي كُنْتُ آبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ

فاقیض هذه من هذه و هده من هده فقال لا باس آن ناحدها بسیسر بویه من ساسیت و بیست و میست می میست و در بیست می ادار فقی از احد، ۵۰۰۰]. (۱۲۳۹) حضرت این عمر نقاف سے مروی ہے کہ میں جنت القیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچا تو میں خریدار سے درہم لے لیٹا اور دراہم کے بدلے بیچا تو اس سے دینار لے لیٹا، ایک دن میں بیست معلوم کرنے کے لئے نجی ایشا کے

ے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیتیا تو اس ہے وینار لے لیتا، ایک دن میں بید مسئلہ معلوم کرنے کے لئے نجی علیما پاس آیا، اس وقت آپ کا تینی معرت هصه خاتا کے میں تھے، میں نے آپ کا تینی کے حرض کیایا رسول اللہ المعمریتے، میں آپ ہے بید سئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بقیع میں اور نے بیتیا ہوں اور اس کے بدلے میں بیداور اس کے بدلے میں وہ لیتا ہوں؟ تو آپ کا تینی کے فرمایا اگر اس دن کے بھاؤ کے بدلے ہوتو کوئی حرج نہیں، لیکن تم اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ

آپ سے بیمسکلہ پوچمنا چاہتا ہوں کہ بین جی بیل اوٹ نیج ہوں اور اسے بدے بل بید اور اسے برے بین ہوں ہوں ہوں؟ تو آپ مان اگرائی دن کے بعاد کے بدلے ہوتو کوئی حرب نہیں ، کین تم اس وقت تک اپنے ساتھی ہے جدانہ ہوجب تک تہمارے اور اس کے درمیان تھے کا کوئی معاملہ باتی ہو۔
( ۱۲۶۰) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَرِيكِ الْعَامِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَالُونَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَعَهٰدَ اللّهِ بَنَ عَبَّاسٍ وَعَهٰدَ اللّهِ بَنَ الزَّبَيْرِ سُنِلُوا عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فِي الْمُتَعَةِ فَقَالُوا نَعَمُ سُنَّةً رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَقْدَمُ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ تَحِلُّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةً بِيوُمٍ ثُمَّ تَهِلُ بِالْمُحَجِّ فَتَكُونُ قَلْ جَمَعْتَ عُمْرَةً وَحَجَّةً أَوْ جَمَعَ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً بِيهِ مِنْ يَعْمُ وَاللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً الْمُعَلِيمِ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً اللهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً اللهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً اللّهُ لِللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَةً اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ لَلْ عَبْدُ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ لَكَ عُمْرَةً لَكُولُكُ وَاللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَلَا إِلَى اللّهُ لَكَ عُمْرَةً وَاللّهُ اللّهُ لَكُ عُمْرَةً وَاللّهُ اللّهُ لَلْ عَلْمُ لَلْ اللّهُ لَكُ عُمْرَةً وَاللّهُ الْعَلَمُ لَلْكُ عُلْكُ عُمْرَةً وَاللّهُ اللّهُ لَلْكُ عُلْكُ عَلْمَ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ لَلْكُ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْكُ عَلَى اللّهُ لَلْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

توج كا احرام بانده لو، اس طرح تمها راج اورعمره اكشام وجائكاً-(٦٢٤١) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَاصِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَوِّرُ عَبْدُ صُورَةً إِلَّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْيِ مَا خَلَقْتَ. [راحع: ٢٩٩١]. (١٣٣١) حضرت ابن عمر عَنْهُ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللَّهُ الْفَيْمُ نِے فرما یا جوشم بھی تصویر سازی کرتا ہے، اس سے

قيامت كون كها جائے گاكہ جنهيں تم في ينايا تفاان ميں روح بھى پھوكواور آئين زندگى بھى وو-( ٦٢٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ

مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّاتُمْنِ قَبْلَ أَنْ يَخُجَّ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيشَةَ فَقَالَتُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آزْبَعَ عُمَرٍ قَدْ عَلِمَ إِذَلِكَ عَهُدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْهُنَّ عُمْرَةٌ مَعَ حَجّيهِ [راحع: ٣٨٣].

(۱۲۳۲) عام منظ کتے ہیں کہ حفرت ابن عمر فاللہ نے ایک مرتبہ فر مایا کہ نی طابا نے جے سے پہلے دوعرے کیے تھے، حضرت عائش فاللہ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ ابن عمر فاللہ کومعلوم بھی ہے کہ نی طابلانے چارعمرے کیے تھے، ان میں سے ایک وہ بھی تھا جو

مَنْ الْمَانُ بِلِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

ججة الوداع كيموقع بركياتها . و عبد ريد و ال

(٦٢٤٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ آسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمُ [راحع: ٥٦٥].

(۱۲۳۳) حضرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ نی علیہ ابات سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے سے محرفر ماتے شے کہ حسب استظاعت، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو کے اور مانو کے)

( ٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ قَلْيَلْسُ خُفَيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا أَوْ لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ. [راحع: ٣٣٦].

( ٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ مُهَاجِدٍ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِسِسَ تَوْبَ شُهُرَةٍ الْبَسَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ شَرِيكٌ وَقَدْ رَآيْتُ مُهَاجِرًا وَجَالَسُنَهُ. [راحع: ٤٦٦٤].

(۱۲۳۵) حعرت ابن عمر علانا سے مروی ہے کہ نبی طابی ارشا دفر مایا جوش دنیا میں شہرت کالباس پہنتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کالباس پہنائے گا۔

( ٦٢٤٦) حَلَّنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَعَ أَنْ عُمَرَ يَعَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَوْ أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِلَيْهِنَّ (راحع: يَقُولُ قَوْ أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي قَبُلِ عِلَيْهِنَّ (راحع: ٥٠٢٥)

( ٦٢٤٧) حَلَّنَا حَجَّاجٌ حَلَّنَا لَيْكُ قَالَ حَلَّانِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَاللَّهِ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَآهُدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ إِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ آهُدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ أَهُدَى فَإِلَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ فَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَّةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ أَهُدَى فَإِلَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ فَلَا مَا لَهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ أَهُدَى فَإِلَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَسُلُم وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ أَهُدَى فَإِلَّهُ لَا يَحِلُ مِنْ شَيْءٍ فَلَا مِنْ مَنْ كُمْ مَا مُعْدَى فَإِلَّهُ لَا يَحِلُ مِنْ شَيْءٍ وَسَلَّمَ مَكُةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِلَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَى

جُرُمْ مِنهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّهُ وَمَنُ لَمْ يَكُنْ مِنكُمْ آهُدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَوْوَةِ وَلَيْقَصُّوْ وَلْيَحْلِلُ جَرُمْ مِنهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّهُ وَمَن لَمْ يَجُدُ هَدُيًا فَلْيَصُمْ قَلَاقَةَ آيَامٍ فِى الْحَجِّ وَلَيْهُدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا فَلْيَصُمْ قَلَاقَةَ آيَامٍ فِى الْحَجِّ وَلَمْهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْمَلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَلِمَ مَكَّةَ السَّلَمَ الرُّكُنَ آوَلَ شَيْءٍ وُمَ حَبَّ قَلَاقَةَ آطُوا فِي مِنْ السَّبِع وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَضَى طَوَاقَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْعَرَفَ قَاتَى الصَّفَا وَمَشَى آرُبُعَةَ آطُوا فِي مُن السَّبِع وَمَا فَعَلَى وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّيْعِ وَمَ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ وَاقَالَ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْعَرَفَ قَاتَى الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى فَضَى حَجَّهُ وَتَحَرَ هَذْيَهُ يَوْمُ النَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَيْهُ مِنْ النَّاسِ. [صحه البعارى (١٩٦١)، ومسلم (١٢٢٧)].

(۱۲۳۷) حضرت ابن عمر بھائن ہے مروی ہے کہ نی طینا نے جہۃ الوداع کے موقع پر فج اور عمرہ کوجع فرمالیا، اور ذوالحلیفہ سے
ہدی کا جانور بھی لے کرچل پڑے، نی طینا نے سب سے پہلے عمرہ کا احرام با ندھا، پھر فج کی نہیت بھی کرئی، لوگوں نے بھی ایسا بی
کیا، ان جس سے بعض اپنے ساتھ مدی کا جانور بھی لے گئے اور بعض نہیں لے کر گئے، جب نی طینا کہ مکرمہ پنچے تو لوگوں سے
فرمایا کہتم جس سے جوفض اپنے ساتھ مدی کا جانور لے کرآیا ہے، اس پر جے سے فرافت تک ممنوعات احرام جس سے کوئی چنے
طلال نہ ہوگی، اور جوفض مدی کا جانور نہیں لایا، اسے جا ہیے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفاحروہ کے درمیان سی کرے اور
بال کو اکر طال ہوجائے اور پھراگراسے مدی کا جانور نہ طے تو اسے چاہئے کہ وہ تین روزے ایام جی جی میں اور سات روزے
ایک گھروالی آکرد کے۔

پھرنی طاہ نے مکمرمہ کا کی کرجب فانہ کعب کا طواف شروع کیا توسب سے پہلے جرابود کا اعلام کیا، پھرسات میں سے تین چکر جیزی طاہ رہ اور سال م پھر کرمانا تین چکر جیزی کے ساتھ اور جا را بی عام رفار کے ساتھ لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس دور کھنیں پڑھیں، اور سلام پھر کرمانا پیل کی جائی گئی ہے، مقام روہ کے درمیان سی کی اور جے سے فراخت تک ممنوعات احرام میں سے کسی چیز کو اپنے لیے حلال تیں سمجا، دس ذی الحجہ کو قربانی کی ، واپس مکہ مرمر تشریف لائے ، بیت اللہ کا طواف کیا اور ہر چیز ان پرحلال ہوگی اور اپنے ساتھ ہدی کا جانورلانے والے تمام سی بہر نظام ہے ہی اس طرح کیا۔

( ٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَهُثُ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ ٱخْبَرَتُهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَمَثَّعِهِ بِالْقُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ وَكَمَثَعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِى ٱخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [سياتي مَى مسند عائشة: ٥ • ٥ • ٢].

(۱۲۲۸) گذشته مدیث معرت عائشه فاف یکی مروی ہے۔

( ٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ هِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَخْطُبُ فَقَالَ آلَا وَإِنَّ الْهِنْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُحُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

يَعْنِي الْمَشُوقَ [راحع: ٢٥٧١].

(۱۲۲۹) حفرت ابن عمر وقائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملی خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، آپ مُلَّ اُلِّمَانے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکاتا ہے۔

( ١٢٥٠) حَدَّقَنَا حَجَّاجٌ حَدَّقَنَا لَيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَقِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبُعَثُ مِنْ السَّرَّايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْحَيْشِ وَالْحُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى إصححه البعارى (٣١٣) ومسلم (١٧٥٠) والعاكم (١٣٥٨) المَجْيْشِ وَالْحُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى إصححه البعارى (٣١٣٥) ومسلم (١٧٥٠) والعاكم (١٣٥٠) عفرت ابن عمر تناف عمروى ہے كہ ني مائين ابنوام بھى عطاء فرماتے نے بو باتى لشكر كے لئے نيس بوتا تھا، البتة اس ميں مالي غيمت كا يا نجوال حصد الله كے لئال اللہ عند

( ٦٢٥١ ) حَلَّانَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ[راحع: ٤٥٣٢].

(۱۲۵۱) حفرت این عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی طالیات بنونغیر کے درخت کو اکر انہیں آگ نگا دی اور اس موقع پر اللہ نے بیآیت نازل فر مائی'' تم نے مجور کا جو درخت بھی کا ٹایا اپنی جڑوں پر کھڑ ارہنے دیا تو وہ اللہ کے علم سے تھا ،اور تا کہ اللہ فاستوں کورسوا کرد ہے۔''

( ٦٢٥٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثِنِى عُقَيْلٌ عَنُ ابُنِ شِهَابِ اللَّهُ قَالَ آخُبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عُمْرَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا يَعْنِى بِسَانَكُمُ الْمَسَاجِدَ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عُمْرَ يَقُولُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا يَعْنِى بِسَانَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ بِلَالُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَآقُهُلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ فَسَبَّهُ.

[رأجع: ٢٢٥٤].

(۱۲۵۲) حفرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب عور تیں تم سے مجد جانے کی اجازت مائیس تو انہیں روکیس مے ، تو حضرت ابن عمر علیہ نے اجازت مائیس تو انہیں روکیس مے ، تو حضرت ابن عمر علیہ نے اس کی طرف متوجہ ہوکرا سے تخت ست کہا۔

( ٦٢٥٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَمُشِى بَيْنَ يَدَى الْجِنَازَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُفْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ. [راحع: ٤٥٣٩].

منا اَ اَمْرُانِ بَلِيَ مَنْ اللهُ اللهُ

ر مان کی ایک کری ہے۔ محمی جنازے کے آگے چلتے۔

( ٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيُجِ حَدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْو بَكُو

َوَعُمْرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَهَا وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَهَا

( ۱۲۵ ۲) حصرت ابن عمر فظاف سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تقے اور فر ماتے تھے کہ نبی ملیکا اور حضرات خلفاء ثلاثہ ' م

مجی جنازے کے آ<u>ئے چلتے تھے۔</u> ریبر مدلا و دور در ریبر جور گار رکاد لا رد ریبر دولا کار رکاد و در رو

( ١٢٥٥) حَلَّنْنَا مُبَشِّرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنْنَا الْأُوْزَاعِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمِشَاءِ بِمِنَّى رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ آبِى بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ صَدُّرًا مِنْ خِلَالَتِهِ ثُمَّ آتَمَهَا بَعْدُ عُثْمَانُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ آجْمَعِينَ. [راحع: ٣٣٠٤].

(۱۲۵۵) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلا کے ساتھ منی میں عشاء کی دورکعتیں پڑھی ہیں،حفرت ابو بکر مالان کا اورکھ ناتھ دو ابو بکر مالان کے ساتھ دو

ر کھتیں پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثان ٹانٹلا سے کمل کرنے لگے تھے۔ رکھتیں پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثان ٹانٹلا سے کمل کرنے لگے تھے۔

( ٦٢٥٦) حَلَّكُنَا هَارُونُ حَلَّكُنَا ابْنُ وَهُبُ آخُبَرَلِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاتٍ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكَعَيْنِ فَذَكَرَهُ [صححه البحارى ١٦٥٥]].

(١٢٥٧) حفرت ابن عمر المنظر على المنظر على المنظر المنظر على المنظر المن

عِرَاقَ يَوْمَنِنْ [راحع: ٤٥٨٤]. (١٢٥٧) حفرت ابن عمر فلان سے مروی ہے کہ نی طالا نے فرمایا الل مدینہ ذوالحلیمہ سے، الل شام جھہ سے، الل یمن یکملم مدر بلا بند قرید سراد اور دن صور رادگوں فرحد مدار و عرائی سراد حمال الله عراق کراں محتوی نہوں زفر ال اس

اورابل نجد قرن سے احرام با ندهیں ،لوگوں نے حضرت ابن عمر نگاٹؤ سے بوج بھا کہ اہل عراق کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا کہاس وقت اس کی میقات نہیں تھی ۔ یہ کیسی میں ہوری نے میں میں میں میں میں میں کارٹر میں میں ہوگا ہے۔

( ٦٢٥٨ ) حَلَّٰتُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَزَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْوَثْرَ لَيْسَ بِحَثْمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ عَنْهُ يَزُعُمُ أَنَّ الْوَثْرَ لَيْسَ بِحَثْمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ

من الما أمن في المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظمة

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ [راجع: ٤٨٤٨].

( ۱۲۵۸ ) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر بھائ سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نٹائٹ کا خیال ہے کہ وتر ضروری نہیں

ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبدایک مخض نے نبی طائیا سے رات کی نماز سے متعلق ہو جہا، نبی طائیا نے فرمایا تم دو دور کعت کرکے

نماز روعا كرواور جب وصح "موجانے كاائديشر مولوان دوكے ساتھ ايك ركعت اور طالو

( ٦٢٥٩ ) حَدَّلْنَا هُشَّيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانِ مِنْ

. ١١٠٠ / منك تنسيم ، عبرت بهر يستو عن سيوي بني جبيه عن عربت على عبر بن تغيير عمرون بيويين عمرون بيويين يس - قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ بَنْلِهِمْ فَلَمَّا رَآوُا ابْنَ عُمَرَ

تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ جَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ حَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَـُ اتَّخَذَ شَنْنًا فِهِ الدُّه حُخَةَ صَّالِ احد: ٢٢٤ع.

مَنْ اتَّخَلَ صَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَوَضًا [داحع: ٦٢٢]. (٦٢٥٩) سعيد بن جبر كتمة بين كدايك مرتبه على حضرت ابن عمر فلانا كساتحدان كر محرس لكا، بمارا كذر قريش كر كجمه

رد میں ہے۔ ان میں ہے ہیں مربیت رحم اتحا اور اس پر اپنانشاند درست کررہے تھاور پرندے کے مالک سے کمدر کھا ۔ اوجوالوں پر ہواجنیوں نے ایک پرندہ کو ہائد صدر کھا تحا اور اس پر اپنانشاند درست کررہے تھے اور پرندے کے مالک سے کمدر کھا

تھا کہ جو تیر چوک جائے وہ تمہارا ہوگا، اس پر حضرت ابن عمر ظاللہ غصے میں آ کے اور فرمانے لکے بیکون کررہا ہے؟ ای وقت سارے نوجوان داکیں باکیں ہو گئے، حضرت ابن عمر ظاللہ نے فرمایا کہ جناب رسول الله کا اللہ تا اللہ تھنس پر لعنت فرمائی ہے جو

كى جاندار چيزكوبا عده كراس پرنشانددرست كرے۔

( ٦٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا مَنْصُورٌ وَابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ

وَٱنْحَرَنْنِي حَفْصَةُ آنَّةً كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَغْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ[انَظر: ٢٧ ٥].

(۲۲۱۰) جعنرت ابن عمر ظالفا سے مروی ہے کہ نبی طابقاً کے نوافل کی تفصیل بیہ ہے ظہر کی نماز سے بل دور کعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور حعنرت هصد نافان نے مجھے بیہ بتایا ہے کہ نبی طابقا طلوع فجر

کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا [راجع: ٤٤٦٨].

(۲۲۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مال فائل الله الله ماری کوسائے رکھ کراہے بطور ستر و آھے کر للتے اور

مازيزه ليقض

( ٦٣٦٢ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِئُ حَلَّانَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصَوِّرُونَ يُعَلِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُمْ آخَيُوا مَا خَلَقْتُمْ[انظر: ٤٤٥].

ر ۱۱ ۱۱) سرے کیا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھو کو اور انہیں زندگی بھی دو۔ جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھو کو اور انہیں زندگی بھی دو۔

( ٦٢٦٣ ) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَلَّكَنَا أَيُّوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّهِ مُن عَدَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنتَ عَبْدَ اللَّهِ النَّهِ مُن عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنتَ عَبْدَ اللَّهِ النَّهِ مُن عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنتَ عَبْدَ اللَّهِ

(۱۲۲۳) حضرت این عمر ظاف فرماتے بین کدایک مرتبدیل یارگاورسالت میں عاضر ہوا، ای وقت میری تبیند بیچ لنگ ربی متی، نی طینانے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن عربوں، نی طینانے فرمایا اگرتم عبداللہ بوتو اپنی تبینداو کچی کرو،

چنانچ ش نے اسے نصف پنڈلی تک چڑ حالیا، راوی کہتے ہیں کروفات تک کران کا بھی معمول رہا۔ ( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِح عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا كُنتُمُ لَلاكَةً فَلَا يَعْنَاجَيَنَ الْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. [راجع: ٥ ٤٦٨].

(۱۲۷۴) حطرت این عمر بیالات مروی ہے کہ ہی مالیات ارشاد فرمایا جبتم تین آ دی ہوتو تیسر کے چھوڑ کردوآ دی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو۔

( ١٦٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْصَرَ نُعَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّنَا بِمَانِعَ ثُمَّ الْحَلَى عَلَى النَّاسِ فَتَعَلَّى عَلَيْهِمْ فُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِلْقَاءَ

وَجْوِ اَحَدِكُمْ فِي صَلَاقِهِ فَلَا يَسَعُمَنُ اَحَدُ كُمْ فِي اَلَهُ اللهِ فِي صَلَاقِهِ وَاسْعَ اللهِ وَا (۱۲۲۵) حفرت ابن عمر ظائدے مروی ہے کہ ایک مرجہ نی طاقات مہدی آبلہ کی جاب المقم لگا ہواد یکھا، نی الفاائے کمڑے موکراہے صاف کردیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے تاراض ہوکرفر مایا جب تم میں سے کوئی فیض قماز ہوتا ہے تواللداس

ہو کراہے صاف کردیا، چرکو لوں کی طرف متوجہ ہو کرائ ہے تا رائل ہو کرم مایا جب م سک سے لوی میں تما کہ ہوتا ہے تو التدا کر کے چرے کے سامنے ہوتا ہے اس کئے تم میں سے کوئی فنس آئی تماز میں اسپنے چرے کے سامنے تاک صاف شد کرے۔ ساج بھر ور عام عزم میز در مادع و سر مار گاڑی کے سے بجائیں تھے ۔ میٹر کا میڈ کا بھر ان کروٹ کے ساتھ کا کہ اندیک

﴿ ٦٣٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَارِئُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ حَاجًا فَآخَرَمَ فَوَضَعَ رَأْمَهُ فِي بَرُدٍ شَدِيدٍ فَالْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَانْعَهَ فَقَالَ مَا الْقَيْتُ عَلَى قُلْتُ بُرُنُسًا قَالَ تُلْقِيهِ عَلَيَّ وَقَدْ

حَدَّفِيكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَهَانَا عَنْ لُسِيهِ[راحع: ٢٥٨٥]. (١٢٦٢) تاخ كلك كتِ إلى كدايك مرتبه حفرت ابن عمر الله عج كارادے سے رواند ہوئے ، انہوں نے احرام باعد ما تو

(۱۲۷۲) ناخ ملک کی ایک مرجد محرت این مرقات کی ادادے سے رواند ہوئے ، الیون نے احرام با عرصا اور ۱۲۷۲) ناخ ما اور ایک مرجد محرت این مرقات کی اور مادی ، جب وہ ہوشیار ہوئے تو فرمایا کہ بیتم بنے جھے پر کیا ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا کرتی ہے ، انہوں نے فرمایا میں جمیس بتا بھی چکا ہوں کہ نی دیا ہے احرام کی حالت میں ہمیں اس کے دیا ہے منع فرمایا ہے تاہم میں اس کے پہنے سے منع فرمایا ہے تاہم میں ہمیں اس کے پہنے سے منع فرمایا ہے تاہم میں میراساد پر وال دی؟

وَ مُسَلَمُ اللَّهُ عَنْ مُسَلِّم اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْعُونَ مُعْتَمِرٌ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَة فَلَيْعُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَة فَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَة وَاللَّهُ وَاللَّمَ قَالَ عَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَالُولُونُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْعُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ عَل

(۱۲۷۷) جعشرت ابن عمر نظائف مر دی ہے کہ ٹی طالبانے ارشا دفر مایا جب کوئی فخص جعد کے لئے آئے تو اسے جا ہے کمٹسل کر کے آئے۔

( ٦٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّى أَشْهِدُكُمُ الْنِي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَلَدَّكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٤٨٠].

(۱۲۷۸) حضرت ابن عمر تلانانے فرمایا اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پٹی آ گئی تو میں وہی کروں گا جو نبی طابعا نے کیا تھا، جبکہ ان کے اور بیت اللہ کے درمیان کفار قریش حائل ہو گئے تھے، اور وہ حلق کر کے واپس آ گئے تھے، میں تمہیں گواہ منا تا ہوں کہ میں عمر وکی نیت کرچکا ہوں، پھر داوی نے پھل حدیث ذکر کی۔

( ٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ

(۱۲۷۹) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیخ کے ارشاد فرمایا اے اللہ احلق کرانے والوں کو معاف فرما وے ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعلہ فرما ہے ، نبی علیج ان چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فرمایا کہ اے اللہ! قعر کرانے والوں کو بھی معاف فرما دے۔

( ٦٢٧. ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَالَةً فَلَا يَتَنَاجَى الْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ [راحع: ٤٦٦٤].

(۱۷۷۰) حضرت ابن عمر الثاثلة سے مروی ہے کہ نبی علیدانے ارشاوفر مایا جب تین آ دمی ہوں تو تیسر سے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کریں۔

( ٦٢٨ ) حَلَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ[راحع: ٤٦٧٧].

(۱۲۷۱) حضرت این عمر عالف سے مروی ہے کہ نبی طالبانے جاندی کی ایک انگوشی بنوائی تھی جوآ پ کالفیاکے ہاتھ میں بی ربی، نبی طالبا کے بعد وہ انگوشی حضرت صدیق اکبر ملالا کے ہاتھ میں ربی، پمر حضرت عمر طالبان اور حضرت عثمان تلاک ہاتھ میں علی

الترتيب ري ،اس پر "محدرسول الله "تقش تفاسطًا يُظَامِّم

( ٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ آبِي مُلَيْكُةً وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ اسْتَلَمُ الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِي وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنُ الْأَرْكَانِ

(١٢٢٢) حفرت ابن عمر فالك سے مروى ہے كه نى واللہ جب مكم مديس داخل ہوئ تو صرف جراسوداور كن يمانى كااستلام

کیا، کسی اورکونے کا استلام بیس کیا۔

( ٦٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَعَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَٱحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ الْآجُرُ مَرَّكَيْنِ[راحع: ٤٦٧٣].

(١٢٧٣) حفرت ابن عمر فالله عروى ب كه جناب رسول الله فالله في ارشاد فرما يا جوغلام النيخ رب كى عبادت محى المحمى

طرح كرے اورائة آقاكا بھى مدردمو،ات دہرااجر طے گا۔

( ٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الْدُنْ يَتُوبَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ [راحع: ٢٦٩٠].

(١٢٢٨) حضرت ابن عمر الله السيروي ب كه جناب رسول الشفافية أن ارشاد فرما يا جوفض دنيا من شراب بين اوراس سے

توبدنه كري تووه آخرت مين اس سے محروم رہے گا۔

( ٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا تَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنْ الرُّكُبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَثَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَالِهِ [راحع: ٣٩٥].

( ۱۲۷۵ ) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں ہم لوگ سوار ہوکر آنے والوں سے انداز سے کوئی غلہ خرید لینے تھے، نبی مالیا نے ہمیں اس سے منع فرمادیا کہ اس جگرے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروفت کردیں ، جب تک کدانے اپنے خیصے میں ندلے جائیں۔

( ٦٢٧٦) حَدَّثَنَا الْمُنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ مِنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ آحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [راحع: ٢٢٢٢].

(۲۲۷) حفرت ابن عمر تا ان عمر وی ہے کہ نی مایا آنے فرمایا تم میں ہے کوئی فض اپنے بمالی کی تھ پر بھے نہ کرے اور اپنے

( ۱۲۷۱) حضرت ابن عمر خالف سے مروی ہے کہ بی میلائے ور مایا م ہیں سے لوق میں اپنے بھان فاق پر تھ شرے اور اپ بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بیمیج الایہ کہ اے اس کی اجازت مل جائے۔

( ٦٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٤٨٦٧].

( ١٢٧٧) حفرت ابن عمر فالله الصروى ب كه ني طيال نه ارشا وفر ما يا جوفض بهم پر اسلحة تان لے وہ بهم ميں سنبيب ب-

هِ مُنْ الْمَا أَمُّرُنُ لِمُنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَمَّدُ أَنْ عُبَيْدٍ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَمَّدُ أَنْ عُلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَمَّدُ أَنْ عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمَّدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَمِّدُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللهُ الللللللهُ الللللللمُ ا

( ۱۴۷۸) حضرت ابن عمر المائلات مروی ہے کہ نبی علیانے ارشاد فر مایا انسان پراپنے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضرور کی ہے خواہ اسے اچھا گلے یا برا، بشر طیکہ اسے کسی معصیت کا تھم ندویا جائے ، اس لئے کہ اگر اسے معصیت کا تھم ویا جائے تو اس وقت کسی کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔

( ٦٢٧٩ ) حَكَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغِعَى هِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ لَمَنَهُ قُوْمَ عَلَيْهِ فِيمَةً عَدْلٍ فَإِنْ لَهُ يَكُنُ لَهُ مَا<del>لُّ عَنْ</del>قَ مِنْهُ مَا عَتَقَ راحع:٣].

( ۱ کا ۱۷ ) حفرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا اور مایا جو فض کسی غلام کواپے حصے بعقد رآزاد کر دیتا ہے تو اس کے ذیعے ہے کہ اسے تعمل آزاد کرے، بشر طیکہ اس کے پاس اتنا مال ہو جوعادل آدمی کے اندازے کے مطابق غلام کی قیت مہنچنا ہو، اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو جننا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی رہے گا۔

( ٦٢٨٠) حَلَّكُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ كَفَرَ آحَاهُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راجع: ٢٤٥].

( ٦٢٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيلَ هَذِهِ غَذْرَةُ فَكَانِ بْنِ فَكَانٍ [راحع:

(۱۲۸۱) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ ٹی طائلانے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی قیامت کے دن اولین وآخرین کو جمع کرے گاتو ہردمو کے باز کے لئے ایک جمعنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کا دموکہ ہے۔

( ٦٢٨٢ ) حُكَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَكَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعَلَقَى السَّلَعُ حَتَّى تَدُمُلَ الْكُسُواقِ[رامع: ٣٦٥].

(۱۲۸۲) معرَّت ابن عمر ثلَّمُنُ عمروی ہے کہ نی الیّانے بازار ش سامان کینی سے پہلے تاجروں سے لمنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۲۸۲) حَدُّنَا ابْنُ نُمَیْرِ حَدُّنَا عُبَیْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ تَكَذَا قَالَ آبِی كَانَ النَّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّنُونَ عَلَى عَهْدِ

مِي مُنِلِهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ال

رَسُولِ اللَّهِ مَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَيُشْرِعُونَ فِيهِ جَمِيعًا [انظر: ٤٤٨].

( ۱۲۸۳ ) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی علیا کے دور باسعادت میں مرداور عور تیں اکٹھے ایک بی برتن سے وضوکر

کیتے تھے اورا کھے بی شروع کر کیتے تھے۔

﴿ ٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَحَمَّادٌ يَفْنِي أَبَا أَسَامَةً قَالَ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِذَا دَحَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ تَنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ مِنْ نَبِيَّةِ السُّفْلَى[راجع: ٦٦٥]. (۱۲۸۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی طابیہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو طریق معزی (ابن نمیر کے بقول)

''مید علیا'' سے داخل ہوتے اور جب با ہر جاتے تو طریق فیجرہ (ابن نمیر کے بقول)'' مید سفلی' سے باہر جاتے۔ ( ٦٢٨٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى

يَعْنِي يَقُرَأُ السَّجُدَةَ فِي غَيْرٍ صَلَاةٍ فَيَسُجُدُ وَنَسُجُدُ مَعَهُ حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا يَسُجُدُ فِيهِ (رَاحِع:

( ۱۲۸۵ ) حضرت ابن عمر فالم السي مروى ہے كہ بعض اوقات ني اليا نماز كے علاوہ كيفيت ميں آ يہ سورہ كى تلاوت فر ماتے اور سجدہ کرتے ،ہم بھی ان کے ساتھ مجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض اوگوں کواپی پیٹانی زمین پرر کھنے کے لئے جگہ نہاتی

( ١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ لَحُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَةُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ

لَمِنْ ثُمَّ اتَّخَلَهَا الْأَمْرَاءُ [انظر: ٤٦١٤]. (١٢٨١) حفرت ابن عمر فالله سے مروى ہے كہ تى والله جب عيد كدن لكلتے توان كے مم بران كرما منے نيز وكاڑ دياجا تا تھا، اورنی طبی اسے ستر وہنا کرنماز پر حاتے تھے، اورلوگ ان کے چھے ہوتے تھے، ٹی طبی اس طرح سنریس کرتے تھے، یہاں سے

اسے حکمرانوں نے لیاہے۔ (٦٢٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ [راحع: ٤٤٧٠]. (١٢٨٨) حفرت ابن عمر عالله كت بي كديل نے ني مالا كود يكها ب كدوه سوارى برنقل نماز براحليا كرتے تے حفرت ابن عمر نظانود بھی ای طرح کر لیتے تھے۔

( ٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آفُرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُ مُنْ الْمَا اَمُرِينَ بِلِي يَسِيْ مَرْمُ اللهُ عَنْدِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَمَ اللهُ يَنْهَا كُمُ اَنْ عُمَرَ بُنَ الْمُعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمُ اَنْ

عَمْرُ بَنُ الْحَقَّابِ وَهُو فِي رَحْبُ وَهُو يَحْيِفَ بِالِيهِ فَقَالَ النِّي صَنْدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الا إِنَ الله ينها كُمُ ان تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَلْيُخْلِفُ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتُ [راحع: ٥٩٣].

(۱۲۸۸) حضرت ابن عمر ناتی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلانے حضرت عمر مناتی کو اپنے باپ کی متم کھاتے ہوئے ساتو فرمایا کہ اللہ تعالی حمیس اپنے آباؤاجداد کے نام کی تشمیس کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص متم کھانا چاہے تواللہ کے نام کی متم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

( ٦٢٨٩ ) حَلَّكْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّكْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرُأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمِ [راجع: ٥ ٦١٤].

( ۱۲۸۹ ) حضرت ابن عمر بی است مروی ہے کہ نبی طابقانے ارشاد فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر تین دن کا سفر نہ کرے۔

( -٦٢٩ ) قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَا ٱنْكُرْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا حَدِيثَ فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّهِ عُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّهُ عَمْرَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ [انظر ما قبله].

( ۱۲۹۰ ) حعزت ابن عمر نظائبات مروی ہے کہ نبی طایلانے ارشا دفر ما یا کوئی عورت محرم کے بغیر تمن دن کا سفر نہ کرے۔

( ١٢٩١) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ غَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْمُحْمُرِ الْآهُلِيَّةِ [راجع: ٧٨٦].

(۱۲۹۱) حفرت ابن عمر عَلَمُ السيم وى به كه جناب رسول الدَّقَا عَلَمُ اللهُ عَنْ نَافِع قَالَ آخَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ آهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ (۱۲۹۲) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ آخُرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِع قَالَ آخُرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ آهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاصُّهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُوضَ عَاصُهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُوضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَوَامُ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَوَمَّ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَوَامُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَوَامُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ اللّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ مَامَهُ وَمَنْ شَاءَ مَامَهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ

(۱۲۹۲) حضرت ابن عمر نگائیا نے مروی ہے کہ اہل جا ہلیت دس محرم کاروز ہ رکھا کرتے تھے، نبی طینی اور مسلمان بھی ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بیروز ہ رکھتے تھے، جب ماہِ رمضان کے روز وں کا تھم نا زال ہوا تو نبی طینی نے فر مایا بیاللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روز ہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

( ٦٢٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ فِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ [راجع: ٣ . ٥٤].

(١٢٩٣) حفرت ابن عمر اللفظ المصروى ب كه ني مليك في الكفف كا باته الك و هال "جس كي قيت تين درجم تفي" چوري

كرنے كى وجہسے كاث ديا تھا۔

( ٦٢٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْفَوْعِ إِنظر: ٢٩٤٣].

(۱۲۹۲) تصرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے'' قزع'' ہے منع فر مایا ہے، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بجے ک بال کواتے وقت کچھ بال کوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے )

( ٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ آخْبَرَنَا الْآغُمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلَ عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ ابْنَ عُمَرَ فِي أَى شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ فَسَمِعَتُنَا عَائِشَةً فَسَالَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ وَآخْبَرَهَا بِقُولِ ابْنِ

عُمَرَ فَقَالَتْ يَرْحُمُ اللَّهُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا قَدُ شَهِدَهَا وَمَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً قَطُّ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ [راحع: ٣٨٣].

(۱۲۹۵) مجاہد مُنظِیہ کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر مُنظیہ نے حضرت ابن عمر ٹیٹنے پوچھا کہ نی علیا کے کس مہینے میں عمرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا رجب کے مہینے میں،حضرت عائشہ ٹاٹھا کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ ابوعبدالرحمٰن پراللّہ رحم فر مائے ، نبی علیا آنے جوعمرہ بھی کیا، بیاس موقع پرموجو در ہے، نبی علیا آنے ذبی المجہ کے علاوہ کسی مہینے میں بھی عمرہ نہیں فر مایا۔

( ٦٢٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ يَتَّخِذُنَهُ دَغَلًا

وسلم الدنوا لِلنساءِ فِي المساجِدِ بِاللَّهِلِ فَقَالَ ابن لِعَبْدِ اللَّهِ مِن عَمْرُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُن يَتَخِدُنَهُ دَعَلاَ لِحَوَاثِجِهِنَّ فَقَالَ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّ [راحع: ٤٩٣٣].

(۱۲۹۲) حضرت ابن عمر عُناهٔ اسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِیظ نے ارشاد فر مایا تم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کو مبحد آنے سے ندروکا کرو، بین کرسالم یا حضرت ابن عمر بیا اس کے بیٹا کہنے لگا کہ بخد اہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اسے اپنے لیے دلیل بنالیس کی، حضرت ابن عمر بی اس کے بیٹے پر ہاتھ مار کر فر مایا کہ میں تم سے نبی علیا کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہدر ہے ہو؟

( ٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمًّا [راحع: ٤٤٤].

(۱۲۹۷) حفرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگانگی نے (غزوہ خیبر کے موقع پر) گھوڑے کے دو جھے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فر مایا تھا۔

( ١٢٩٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<mark>گم گرو</mark> میرانین میترون متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

## هي مُنايا آخيري بن الله بن عبر الله بن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَلِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَلِهِ مَرَّةً لَا تَدُرِى آيَهُمَا تَتُبَعُ [راحع: ٥٠٧٩].

(۱۲۹۸) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی کہ جناب رسول اللّٰهُ ظَافِیْتِم نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سے جودو رپوڑوں کے درمیان ہو بہم اس رپوڑ کے پاس جائے اور بھی اس رپوڑ کے پاس جائے اور اسے بیمعلوم نہ ہو کہ وہ اس رپوڑ میں شامل ہویا اس رپوڑ میں۔

( ٦٢٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمُضَانَ فَرَآهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمُ إِنِّى أَطْعَمُ وَأُسُقَى [راحع: رَمَضَانَ فَرَآهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمُ إِنِّى أَطْعَمُ وَأُسُقَى [راحع: 241].

( -. ٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَامِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثُرًّا [راجع: ٢٧١٠]

( ۱۳۰۰ ) حضرت ابن عمر تظفیا سے مروی ہے کہ نبی ملیفا نے ارشاد فر مایارات کواپنی سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔

(٦٣٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلَا تَغُزُو قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِى عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ [صححه البحارى (٨) ومسلم (٦٦)، وابن حزيمة (١٨٥٠ وابن حزيمة (١٨٨٠)، وابن حبان (١٥٨)].

(۱۳۰۱) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر اللہ سے بوچھا کہ اب آپ جہاد میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیدہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،نماز قائم کرنا مذکو ۃ اداکرنا ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

( ٦٣.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُنُطَلَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ يَوُمُّ الْعِرَاقَ هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا فَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا فَا أَنْ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ يَوُمُّ الْعِرَاقَ هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا فَلَاتُ مَرَّاتٍ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ فَلَانُ مَرَّاتٍ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ فَرُنُ الشَّيْطُانِ [راجع: ٢٧٥١].



(۱۳۰۲) حضرت ابن عمر المان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آ ب مُلَاثِیَّانے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور تین مرتبہ فر مایا فتندیہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کاسینگ ٹکٹا ہے۔

(٦٢.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَهُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ شَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ [راحع: ٢٢ ٤٥].

(۱۳۰۳) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جب عورتیں تم سے مجد جانے کی اجازت ما تعلق البات البات ما تعلق البات البات ما تعلق البات ما تعلق البات ما تعلق البات ما تعلق البات البات البات ما تعلق البات ما تعلق البات البات ما تعلق البات البات

( ٦٣.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخْبَوَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتَأَذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ [مكرر ما قبله].

(۱۳۰۴) حضرت ابن عمر ٹی انسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب عور تیں تم سے معجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔

( ٦٣.٥) حَذَّتَنَا يَعْلَى حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلُ قِيرَاطِنَا هَذَا قَالَ لَا بَلُ مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ [راحع: ٢٥٠٠].

(۱۳۰۵) حعزت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُثَالِّيْنَ نے فرمایا جوفض جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے، اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گاکسی مخفس نے نبی مائیا ہے قیراط کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ وہ احد بہاڑ کے برابر مدگا

( ٦٣.٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ يَحُكُّ بِهَا نُخَامَةً رَآهَا فِي الْفِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ يَحُلُّ بِهَا نُخَامَةً رَآهًا فِي الْقِبْلَةِ وَيَقُولُ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا قَامَ يُنَاجِى رَبَّةُ تَعَالَى قَالَ الْقَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا قَامَ يُنَاجِى رَبَّةُ تَعَالَى قَالَ مُحَمَّدٌ وِجَاة [راحع: ٩ - ٤٥].

(۱۳۰۷) حفرت ابن عمر فیان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طائیں کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پھی کنگریاں ہیں اوروہ اس سے قبلہ کی جانب لگا ہوا بلغم صاف کررہے ہیں اور فرمارہے ہیں جبتم میں سے کوئی محض نماز ہوتا ہے تو اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی محض اپنی نماز میں اپنے چہرے کے سامنے ناک صاف نہ کرہے۔

( ٦٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ وَمُحَمَّدٌ فَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يُعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَقَالَ إِنَّ آهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَبْنَاعُ الرَّجُلُ

بِالشَّادِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ.

[انعرجه عبد بن حميد: ٧٤٦. قال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٦٤٣٧].

(۱۳۰۷) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے دھو کے کی بیچ سے منع فر مایا ہے، حضرت ابن عمر نظافی فر ماتے ہیں کہ ز مانتہ جاہلیت میں لوگ اس طرح بیچ کرتے تھے کہ ایک اونٹی دے کر حاملہ اونٹنی کے پیٹ کے بیچ کو (پیدائش سے پہلے ہی) خرید لیلتے (اور کہددیتے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، وہ میں لوں گا) نبی علیقانے اس سے منع فر مادیا۔

( ٦٣.٨ ) حَدَّثَنَا يَمْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَغْنِى ابْنَ غَزُوَانَ عَنْ آبِى دِهْقَانَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسٌ فَدَعَا بِلَالًا بِتَمْرٍ عِنْدَهُ فَجَاءَ بِتَمْرٍ أَنْكُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ فَقَالَ التَّمْرُ الَّذِي كَانَ عِنْدَنَا ٱبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا [راحع: ٢٧٢٨].

(۱۳۰۸) حضرت ابن عمر ٹنائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی ملیٹا نے حضرت بلال ڈنائٹا سے وہ مجبوری منگوا ئیں جوان کے پاس تھیں، وہ جو مجبوریں لے کرآئے، انہیں دیکھ کرنبی ملیٹا کو تعجب ہوااور فر مایا کہ میر مجبوریں کہاں سے آئیں؟ حضرت بلال ڈنائٹا نے بتایا کہ انہوں نے دوصاع دے کرایک صاع مجبوریں لی ہیں، نبی ملیٹا نے فرمایا جو ہماری مجبوریں تھیں، وہی واپس لے کرآؤ۔

( ٦٣.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَى يُبْنَى لَهُ بَيْتُ فِي النَّارِ [راجع: ٢٤٧٤].

(۱۳۰۹) حضرت ابن عمر نظائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه طَالْتَیْمَ کے ارشاد فریایا جو مخص مجھ پر جھوٹ با ندھتا ہے اس کے لئے جہنم میں ایک گھر نقیر کیا جائے گا۔

ُ (٦٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْلَهُلِيَّة [راحع: ٧٨٧ه].

(۱۳۱۰) حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَلِى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کَانَ إِذَا رَکِبَ رَاحِلَتَهُ کَبُرَ فَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ کَانَ إِذَا رَکِبَ رَاحِلَتَهُ کَبُرَ فَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ کَانَ إِذَا رَکِبَ رَاحِلَتَهُ کَبُرَ فَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالتَّقُومِ وَالْتَعْلَى وَمَا كُنَّا لَهُ مُعْلِى اللَّهُمَّ الْنَّهُمَ أَنِّى السَّلَكَ فِى سَفَرِى هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُومِ وَالْمُولَ اللَّهُمَّ أَنِّى اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَوْلُ لَنَا الْبَعِيدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَوْلُ إِنَّ الْمَعْلَى اللَّهُمَ الْمُعَلِى اللَّهُمَّ الْمُعَلِى اللَّهُمَ اصْحَمْنَا فِى سَفَرِنَ وَاحْلُولُ اللَّهُمَ إِنْ الْمَعْلَى اللَّهُمُ الْمُسَاءَ فَى الْمَاءَ فِى الْمُلْتَا فِى الْمُلْلَا وَكَانَ إِذَا رَجَعَ إِلَى آهُلِهِ قَالَ آيِبُونَ تَائِبُونَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ عَامِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [صححه مسلم (١٣٤٢)، وابن حزيمة (٢٥٤٢)]. [انظر: ٦٣٧٤].

(۱۳۱۱) حضرت ابن عمر نا الله عروى ہے كه ني مليك جب اپني سوارى پرسوار موتے تو تين مرتبه الله اكبر كہتے ، پھريده عاء يرصحة که ' پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مخر کر دیا ، ور نہ ہم اسے اپنے تالی نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف اوٹ کر جانے والے ہیں'' پھریہ دعاء کرتے کہ اے اللہ! میں آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی ، تفوی اور آپ کوراضی كرنے والے اعمال كاسوال كرتا ہوں ، اے اللہ! اس سفركو ہم برآسان فرما، جگه كى دورياں ہمارے ليے لييث دے ، اے الله! سفر میں تو میرار فیق ہےاورمیر ہےاہل خانہ کا جائشین ہے،اےاللہ!سفر میں ہماری رفافت فر ما، ہمارے پیچیے ہمارے اہل خانہ میں ہماری جانشینی فرما، اور جب اپنے گھر لوٹ کرآتے تو بیدعاء فرماتے ' تو بہ کرتے ہوئے لوٹ کران شاءاللہ آرہے ہیں،

اینے رب کی عبادت اور اس کی تعریف کرتے ہوئے۔

( ٦٣١٢ ) حَلَّثَنَا ٱبُو كَامِلَ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَلَّلْنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ ٱحْمَرُ قَطُّ وَلَكِنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَآيْتُنِي ٱطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ ٱوْ يُهَرَاقُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ فَذَهَبْتُ ٱلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ ٱخْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ قُلُتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ ٱقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ مِنْ بَالْمُصْطِلِقِ مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ [راجع: ٤٧٤٣].

استعال نہیں کیا، انہوں نے بیفر مایا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس گندی رنگ اور سید ھے بالوں والے ا کی آ دمی کود مجھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا، اس کے سرسے یانی کے قطرات میک رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یدکون ہیں؟ پید چلا کہ بید حضرت عیسیٰ علیما ہیں، پھران کے پیچھے میں نے سرخ رنگ کے ، گھنگھریالے بالوں والے، دائیں آ کھ سے کانے اور میری دید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشابہ مخص کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے تو پتہ جلا کہ میسے د جال ہے۔ (٦٣١٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا نَافعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ [راحع: ٤٨١٧].

(١٣١٣) حفرت ابن عمر الله است مروى ب كه نبي عليهان بي فيصله فرمايا ب كه وَ لاءاى كاحق ب جوغلام كوآزادكرتا ب\_ ( ٦٣١٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمَاءِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنُ الإبل. [راجع: ٤٥٧٢].

مُنْ الْمَا اَتَمُونَ بَلْ بَيْنِ مَرْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ِ الْبَادِیمَةِ. [راحع: ٤٧٤٤]. (۱۳۱۵) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ جمیں اطراف مدینہ میں بھیجااور تمام کوں کو مارنے کا تھم دیا،ایک عورت دیہات ہے آئی ہوئی تھی ،ہم نے اس کا کتا بھی ماردیا۔

( ٦٣١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْوَانِيِّ عَنِ اَبْنِ عُمَوَ قَالَ ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخُلًا فَلَمْ يُخُوِجُ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاجْتَمَعَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ارْدُدُ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَلَا تُسُلِمُنَّ فِى نَخُلٍ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ فَسَالُتُ مَسُرُوقًا مَا صَلَاحُهُ قَالَ يَخْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ [راجع: ٤٧٨٦].

(۱۳۱۷) حضرت ابن عمر بڑا جی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کے لیے مجبور کے درخت میں بڑے سلم کی ہیکن اس سال پھل ہی نہیں آیا ، اس نے اپنے چیے واپس لینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا ، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کرنی ملیکا کے پاس آگئے ، نبی ملیکا نے درختوں کے مالک سے فرمایا تو پھر اس کے پہیے کیوں روک رکھے ہیں؟ اس کے پہیے واپس لوٹا دواور آئندہ پھل کینے تک بچے سلم مت کیا کرو۔

(٦٣١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ حَدَّقَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّقَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرُسًّا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنَهُ ثَلَاقَةُ ذَرَاهِمَ [راجع: ٢٠٠٣]. م

(۱۳۱۷) حضرت ابن عمر ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال''جس کی قیت تین درہم تھی اور وہ کس عورت کی تھی'' چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔

( ٦٣١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ وَلَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنُو اللِّنْسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذُنَ ذَلِكَ دَغَلًا فَقَالَ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَا قَالَ لَيْثُ وَلَكُنُ لِيَخُوبُ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَا قَالَ لَيْثُ وَلَكِنُ لِيَخُوبُ فَنَ تَفِلَاتٍ [راحع: ٩٣٣].

( ۱۳۱۸ ) حضرت ابن عمر را الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه ا

ہے منطاکا اُمُورُ منیل بھی متوم کے کہ اور میں ہے ہی ہے۔ اور کی بیٹا کہنے لگا کہ بخداہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے، وہ تو آئیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے، وہ تو

ہ سے سے سے دروہ میں الیں گی ،حضرت این عمر پڑھیا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ میں تم سے نبی پالیگا کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہ در ہے ہو کہ نہیں ،البتہ انہیں پراگندہ حالت میں نکلنا جا ہے۔

( ٦٣١٩ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَلَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخُرَجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لِأَنْ يَرْكُزَهَا فَيُصَلِّى إِلَيْهَا [انظر: ١٦١٤].

(۱۳۱۹) حفرت این عمر نقائبات مروی ہے کہ نبی علیا عیدین کے موقع پراپنے ساتھ نیزہ لے کر نکلتے تھے تا کہ اسے گا ژکراس کے سامنے نماز بڑھ کیس۔

( ٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةً الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُيْرَ آهْلَهُ وَمَالَهُ [راحع: ٥٤٥].

(۱۳۲۰) حضرت ابن عمر تلطی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد مَلَّ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَاللّٰ اللّهُ اللّ

( ٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُّ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ [راحع: ٢١٨].

(۱۳۲۱) حفرت ابن عمر تلافیات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أ

( ٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا فَرُقَدٌ السَّبَحِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرٍ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌّ [٤٧٨٣].

(۱۳۲۲) حضرت ابن عمر بڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی علیم احرام باندھتے وقت زیتون کا وہ تیل استعال فرماتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نددیا گیا ہوتا۔

َ ( ٦٣٢٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقُدُرُوالَهُ

[صححه البحاري (۱۹۰۰)، ومسلم (۱۰۸۰)، وانب حزيمة (۱۹۰۰)].

(۱۳۲۳) حضرت ابن عمر ٹنگھنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنَافِیم نے ارشاد فر مایا جب تم چاند دیکھ لوتب روز ہ رکھو، اور چاند دیکھ کرہی افطار کرواورا گربادل چھائے ہوئے ہوں تو انداز ہ کرلو۔

( ٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

مُنالِمَا مَرْنُ بِل مِيَةِ مِنْ اللهِ بِي مُنْ اللهِ بِي مِنْ اللهِ اللهِ بِي مُنْ اللهِ اللهِ بِي مُنْ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقُوبُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ [راحع: ٥٤٥].

(۱۳۲۳) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فَاقِيْجُ نے فرمایا جس مُحفّ کی نمازِ عصر فوت ہوجائے ، کویا اس کے اہل خانداور مال تباہ وہر باد ہوگیا۔

( ٦٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ عَنِ الْجَهُمِ بُنِ الْجَارُودِ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ آهُدَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيَّةً أُغْطِى بِهَا ثَلَاتَ مِائَةِ دِينَارٍ فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آهُدَيْتُ بُخْتِيَّةً لِى أُغْطِيتُ بِهَا ثَلَاتَ مِائَةِ دِينَارٍ فَآنْحَرُهَا أَوْ آشْتَرِى بِفَمَنِهَا بُدُنَّا قَالَ لَا وَلَكِنُ انْحَرُهَا إِيَّاهَا. [صححه ابن حزيمة (١ ٢٩١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩١١)].

(۱۳۲۵) حفرت ابن عمر وی ہے کہ حضرت عمر روائی ہے کہ حضرت عمر روائی ہوں کے لئے ایک بختی اونٹنی لے کر گئے تھے، انہیں اس کے تین سو وینار ملنے لگے، وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بیار سول اللہ! میں ہدی کے لئے اپنی ایک بختی اونٹنی لے کر آیا ہوں، اب مجھے اس کے تین سودینارمل رہے ہیں، کیا میں اس کو ذرح کروں یا اسے پچ کر اس کی قیمت سے کوئی اور جانور خرید اوں؟ نبی علیہ نے فرمایانہیں، اس کو ذرئے کرو۔

( ٦٣٢٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشِ فَقُلْتُ ٱلْيُسَ يُكُرَهُ هَذَا قَالَ لَا إِنَّمَا يُكُرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا حَدَّثِنِى آبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَبَ وَقَالَ حَفُصٌ مَرَّةً كُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِحِ. [راحع: ٢٩٧٤].

(۱۳۲۱) ایت بینیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سالم بینیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جس پر کچھ پرندوں اور وحتی جانوروں کی تصویریں بی ہوئی تھیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا یہ کمروہ نہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا نہیں، ناپسند یدہ وہ تصویریں ہیں جنہیں نصب کیا گیا ہو، اور ان کے متعلق میر سے والدصا حب نے بی علیا کی سے صدیث بیان کی ہے کہ جوشن تصویر سازی کرتا ہے، اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، راوی حفص نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ اسے اس میں روح بھو تک نہیں سکے گا۔

( ٦٣٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ[راحع: ٤٤٦٦].

(۱۳۳۷) حفرت ابن عمر رفای سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹالیا کو برسرمنبر پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کو کی شخص جعہ کے لئے آئے تواسے جاہئے کوشل کر کے آئے۔ ﴿ مَنْ الْمَ الْمَرْسُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(٦٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنَ عَاصِمٍ بَنِ كُلَيْبٍ عَنَ مُحَارِبٍ بَنِ دِثَارٍ قَالَ رَأَيْتَ ابنَ عَمَرَ يَرَفَع يَذَيهِ كُلُمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرَّكُوعِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِى الرَّكُعَتَيْن كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٤٣). قال شعيب: اسناده قوي].

(۱۳۲۸) محارب بن د ثار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹھاٹھا کو دیکھا کہ وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کررہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ نی مالیکا جب دورکعتیں پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے تھے۔

( ٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ آنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْآلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ خَالِطًا فَقَالَ آتَغْرِفُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ

امْرَأْتَهُ حَائِضًا فَلَهَبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَوْحٌ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [صححه مسلم (١٤٧١)].

(۱۳۲۹) طاؤس مُونِلاً نے ایک مرتبہ حصرت ابن عمر بھا سے اس مخص کے متعلق سوال ہوتے ہوئے ساجوایام کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم عبداللہ بن عمر بھا کا کو جانتے ہو، سائل نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا اس نے بھی اپنی بیوی کو ایام کی حالت میں طلاق دے دی تھی ،حضرت عمر بھا تینے جاکر نبی طلیق کو بیہ بات بتائی ، تو نبی طلیق نے فرمایا اسے کہوکہ دواس سے دجوع کرلے۔

( ١٣٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوُيًا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَزَبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ وَسُلَّمَ قَالَ وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَزَبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ أَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ آخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ أَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ آخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَنْ اللَّهِ مِنْ النَّارِ فَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفَتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ فَلَقِيهُمَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَتُهَا حَفْصَةً فَقَصَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا إِلَى إِللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا اللَّهِ لَا عَبُدُ اللَّهِ لَا يَامَ مَنْ اللَّيْلِ إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا إِلَى اللَّهُ لِلَهُ عَلَى اللَّهُ لِلَهُ عَلَى اللَّهُ لَوْ عَلَى مَالِيلًا إِلَّا فَلِيلًا إِلَّا فَلِيلًا اللَّهُ لَلُ اللَّهُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى وَاسِ حَانَ عَلَى مَالُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ ا

(۱۳۳۰) حضرت ابن عمر فالله فرماتے ہیں کہ نی بیا ہے دور باسعادت میں جوآ دی بھی کوئی خواب دیکھنا، وہ اسے نی بیا ک سامنے بیان کرتا ،میری خواہش ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی بیا کے سامنے اسے بیان کروں ، میں اس وقت غیر شادی شدہ نوجوان تھا ادر مسجد نبوی میں ہی سوجاتا تھا، بالآخر ایک دن میں نے بھی خواب دیکھ ہی لیا اور وہ یہ کہ دوفر شتوں نے آ

هي مُنالِهَ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن المِن المِن اللهِ مِن المِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن ال

کر جمعے پکڑااورجہنم کی طرف لے جانے گئے، وہ ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے کنواں ہوتا ہے، اور محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دوسینگ ہیں، اس میں پھوا سے لوگ بھی نظر آئے جنہیں میں نے پہچان لیا، میں بار بار''اعوز باللہ من النار'' کہنے لگا، اتنی دریمیں ان دونوں فرشتوں سے ایک اور فرشتے کی ملا قات ہوئی، وہ جمعے سے کہنے لگا کہتم گھراؤنہیں۔

میں نے بیخواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت هصه ولا الله سے ذکر کیا ، انہوں نے نبی ملیا سے بیان کیا ، نبی ملیا ان ع عبدالله اچھا آدمی ہے، کاش! وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرنا ، سالم مُؤلفت کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر ولا ان اس کو بہت تھوڑی دیر کے لئے سوتے تھے۔

( ١٣٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّجَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَصَنَعَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ قَالَ فَبَيْنًا هُوَ يَخُطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ إِنِّى كُنْتُ صَنَعْتُ خَاتَمًا وَكُنْتُ ٱلْبُسُهُ وَٱجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا ٱلْبَسُهُ ٱبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ [راحع:

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر فی انگیز ایک مرتبه نبی علیه نبید نبی میلیه نبید آپ کا گیری ایک کلیند آپ کا گیرا تقیلی کی طرف کر لیتے تھے، لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوالیس جس پر نبی علیه نبید برسرمنبرا سے بھینک دیا اور فر مایا بیس بیا تا تھا اور اس کا مکینداندر کی طرف کر لیتا تھا، بخدااب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، چنا نچراوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

( ٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ انْهِي عُمَرَ قَالَ قَالَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ السَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ [راجع: ٢١١٧].

(۱۳۳۲) حضرت ابن عمر فقائلات مروی ہے کہ بی ملیلات ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ دا کمیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو دا کمیں ہاتھ ہے ، کیونکہ با کمیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔

( ٦٣٣٢ ) حَدَّلَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّلَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَرُفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١١٧ ٦].

(۱۳۳۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٥٣٧].

(۱۳۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.KitaboSunnat.com

مُنْلِاً أَمْرُانَ فِي رَبِيدِ مِنْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أَمَوَ بِالْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كُلُبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ [راحع: ٤٧٤٤]. (١٣٣٥) حضرت ابن عمر في السياس مروى ہے كہ ني اليا نے ايك مرتبد مدين منوره ميں كون كو مارنے كاتكم ديا ، ايك عورت

( ٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ قَلْلِ الْجِنَّانِ. [احرجه عبدالرزاق (۱۹۲۱). قال شعيب: اسناده صحيح]. (۲۳۳۲) حضرت ابن عمر تا ابن عمر ابنا ہے۔

( ٦٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلُيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحُوَهُ [راحع: ٢٧١٢].

( ۱۳۳۷ ) حضرت ابن عمر والله الله عن مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا الله عَلَيْظِ الله الله على الله على وعوت

د ہے تواسے قبول کرلینا جا ہے خواہ وہ شادی کی ہویا کسی اور چیز کی۔ د معتوب کے آئن کا آگا تھ کے آئن کا مُرَدِّ کی کا آئن کی کا نااہ کے دان کے کہ کا آلا کا آلا کی کہ اللّٰا کہ کہ آ

( ٦٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ [راحع: ٢٦٦٤].

(۱۳۳۸) حضرت ابن عمر الله تؤسيم وي ہے كه نبي اليا في ارشاد فر مايا جب تم تين آ دمي ہوتو تيسرے كوچھوڑ كردوآ دمي سركوشي

نہ کرنے لگا کرو کیونکداس سے تیسرے کوغم ہوگا۔

( ٦٣٣٩) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأَى عُطارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً يَنِ دِيبَاجٍ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُ عُطارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ فَلَوُ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَلِلْعِيدِ وَلِلْجُمُعَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ حَسِبْتُهُ فَالَ فِي الْآخِرَةِ قَالَ ثُمَّ أَهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُللٌ مِنْ سِيرَاءَ حَرِيرٍ فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ آبِي فَالْ فِي الْآخِرَةِ قَالَ ثُمَّ أَهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُللٌ مِنْ سِيرَاءَ حَرِيرٍ فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ آبِي فَلْ فِي الْآخِرَةِ قَالَ لِعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُللَّ مِنْ سِيرَاءَ حَرِيرٍ فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ النَّسَاءِ طَالِبٍ حُلَّةً وَأَعْطَى أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ حُلَّةً وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّةٍ وَقَالَ لِعَلِي شَعْقُهُا بَيْنَ النَسَاءِ حُمُرًا وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ الْمَامَةُ فَقَالَ إِلَى لَمُ أُرْسِلُهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنُ لِتَبِيعَهَا فَآمًا أَسَامَةً فَلَيْسَهَا فَرَاحَ فِيهَا فَجَعَلَ أَرْسَلْمَ أَلَولَ إِلَى يَحْلُو فَقَالَ إِلَى لِيَلْقَالَ الْمَامَةُ فَآمَا أَسَامَةً فَلَى السَمَاعَةُ فَلَاسَهُ فَرَاحً فِيهَا فَجَعَلَ الْمُلْلَةَ عِلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمَامَةُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَامَةُ فَلَاسَامَةً فَلَا الْمَامَةُ فَلَالِهُ الْمَامِلُ فَلَالَ إِلَيْكَ لِتُلْمَى اللَّهُ لِيسَامِ وَلَالَ الْمَلْمُ الْمَلْمَةُ فَلَالًا اللَّهُ مِنْ الْمَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِلُ وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُهُ الْمَامِلُ وَالْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمَلْمَالُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمَامِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمَامَةُ وَالْمُؤْمِلُهُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُولُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ ا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةُ يُحَدَّدُ إِلَيْهِ الطَّرُفَ فَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسُوْتَنِيهَا قَالَ شَقِّفُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ حُمُرًا أَوْ كَالَّذِى فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٧١٣]. (١٣٣٩) حفرت ابن عمرت عمروى ہے كہ ايك مرتبه حفرت عمر المُطَّوَّ نے عطارد كو پكھ ريشي جوڑے بيجتے ہوئے و يكھا تو

بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے عطار دکوریشی جوڑے بیچے ہوئے دیکھاہے، آگر آپ اس

مُنالَا اَعَدُانَ بَلِ رَبِي حَرِّ اللهِ بِنَ مِن اللهِ بِنَ عَبِيلًا لِللهِ بِنَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

میں سے ایک جوڑ اخرید لیتے تو وفو د کے سامنے اور عید اور جمعہ کے موقع پر پہن لیتے ، نبی طینا نے فرمایا بیدو و مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

کی مرات اسامہ ڈائٹو نے وہ جوڑا ہیں اس کے بہریشی جوڑے آگئے، ٹی مائٹو نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت علی ڈاٹٹو کودے دیا اور ایک حضرت عمر ڈاٹٹو کو جوڑا دیا ، اور حضرت علی ڈاٹٹو سے فرمایا اسے کھا ڈاٹٹو کودے دیا ، اور حضرت عمر ڈاٹٹو کو جوڑا دیا ، اور حضرت علی ڈاٹٹو سے فرمایا اسے کھا ٹرکراس کے دو پے عورتوں میں تقسیم کر دو ، اسی اثناء میں حضرت عمر ڈاٹٹو بارگا و رسالت میں حاضر ہو کر کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے ریٹم کے متعلق آپ کو جوفر ماتے ہوئے سنا تھاوہ آپ ہی نے فرمایا تھا اور پھر آپ ہی نے جھے یہ جوڑا بھیج دیا ؟ نی مائٹو نے فرمایا میں نے فرمایا میں نے اسے نہیں اس کے بھیجا ہے کہ آسے فروخت کرلو، جبکہ نے فرمایا میں نے اسے تمہمارے پاس اس لئے بہیں جبجا کہ تم اسے بہن لو، بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تم اسے فروخت کرلو، جبکہ حضرت اسامہ ڈاٹٹو نے وہ جوڑا بہن لیا اور باہر نکل آئے ، نی مائٹو انہیں تھروں سے دیکھنے گئے ، جب حضرت اسامہ ڈاٹٹو نے فرمایا دیکھنے انہیں گھور کر دیکھ رہے ہیں تو کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ ہی نے تو جھے یہ لباس بہنا یا ہے ، نی مائٹو نے فرمایا۔

دیکھا کہ نی مائٹو انہیں گھور کر دیکھ رہے ہیں تو کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ ہی نے تو جھے یہ لباس بہنا یا ہے ، نی مائٹو نے فرمایا۔

اسے بھاڑ کرعورتوں کے درمیان دو پے تقسیم کر دو ، یا جسے نی مائٹو انے فرمایا۔

( ٦٣٤٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخُبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْفَعُ يَعْنِى جَدِيدًا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعُ إِزَارِكَ قَالَ فَرَفَعْتُهُ قَالَ زِدْ قَالَ فَرَفَعْتُهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعُ إِزَارِكَ قَالَ فَرَفَعْتُهُ قَالَ زِدْ قَالَ فَرَفَعْتُهُ حَتَى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ قَالَ ثُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَسُقَ عِنْهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ آبُو بَكُو إِنَّهُ يَسُتَرُحِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتَ مِنْهُمْ .

[احرجه عبدالرزاق (۱۹۹۸) وابويعلى (١٤٤٥). قال شعيب: اسناده صحيح ]. [راجع: ٦٢٦٣].

(۱۳۲۰) حضرت ابن عمر الله فرماتے بیں کہ میں نے نبی طالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پرلئکا تا ہے، اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہیں فرمائے گا، وہ یہ بھی میان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بارگا ورسالت میں حاضر ہوا، اس وقت میری تہبند ینچ لٹک رہی تھی، نبی طالیا نے وچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد اللہ بن عمر ہوں، نبی طالیا نے فرمایا اگرتم عبد اللہ ہوتو اپنی تہبند او فجی کرو، چنا نچہ میں نے اسے نصف بند لی تک جڑ ھالیا۔

پھر جناب رسول اللہ مُنَافِقَائِم نے حضرت الو بمر واٹھ کی طرف و کی کر ارشا دفر مایا جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر گھسٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پرنظر رحم نہیں فر مائے گا،حضرت صدیق اکبر وٹاٹھ نے عرض کیا کہ میرے کپڑے کا ایک کو نابعض اوقات نیچے لنگ جاتا ہے؟ نبی مائیٹانے فر مایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔

( ٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ مِنْ الْحَيَّاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ

الْحَيَاءَ مِنُ الْإِيمَانِ [راحع: ٤٥٥٤]. (١٣٣١) حضرت ابن عمر الله عمر وى بكرايك مرتبه ايك انصارى آدمى النيخ بها كى كوحياء كمتعلق نفيحت كرر باتها (كه

ا تن بھی حیاء نہ کیا کرو) نبی طائیلانے فر ما یار ہنے دو، حیاء تو ایمان کا حصہ ہے۔

(٦٣٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ شَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلُبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَ النَّادِ لِمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلُبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ

ان النبی صلی الله علیه و سلم کال من الحد کلبا إلا کلب ماسید او صید التفک من الجورو مل یوم فیر اطان[راحع: ٤٤٤٩، ٤٤٤٩]. فیر اطان[راحع: ٤٤٤٩، ٤٤٤٩]. (١٣٣٢) حضرت ابن عمر نظام سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله فائل الشار فرمایا جو شخص ایسا کتار کھے جو جانوروں کی

حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ بی شکاری کتا ہوتو اس کے تو اب میں روز اند دو قیراط کی ہوتی رہے گی۔ ( ۱۳۶۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِ فِی عَنْ سَالِم عَنْ آبِیهِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُحَدِّثُ قَالَ بَیْنَا آنَا نَائِمٌ رَآیْنِی آئِیتُ بِقَدْحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّی إِنِّی آرَی الرِّیَّ یَخُورُجُ مِنْ آئِنَا اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ ال

اَظُفَادِی ثُمَّ اَعُطَیْتُ فَضَلِی عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَٰلِكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ [راحع: 11٤٣]. ١٩٣٣) حضرت ابن عمر فَاهُ سے مروی ہے کہ میں نے نی طیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدا یک مرتبہ خواب میں میرے

پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا؛ پھر میں نے اپنا پس خوردہ حضرت عمر طاقۂ کودے دیا، کسی نے بوچھایارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ نبی علیہ اسے فرمایاعلم۔ ( ۱۳۶۸) حَدَّدُنَا وَمُعْقُوبُ حَدِّدُنَا آئِر عَنْ صَالِح قَالَ انْ رُشِقابِ حَدَّنَنْ حَدِّنَا وَ نُو عَدْر

( ٦٣٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ [راحع: - ١٣٤٤ )

(۱۳۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ پریسی دور پریسی بیان میں موری ہے۔

( ٦٢٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكُبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَدُّوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهُمَا وَإِذَا رَفَعَ رَأَمَتُهُ مِنْ الرَّكُعَةِ رَفَعَهُمَا وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ [راجع: ٤٥٤].

(۱۳۳۵) حفرت ابن عمر الله الله عمر وی ہے کہ نی مالیہ تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر یا قریب کر کے رفع پدین کرتے تھے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی رفع پدین کرتے تھے لیکن دو مجدول کے درمیان بی مائیلانے رفع پدین نہیں کیا۔

﴿ مَنْ الْمُ الصَّرُقُ بَلِ مِينِيهِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللللْمُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكِ الْحَمْدُ. [راحع: ١٥٤٠].

(١٣٣١) حضرت ابن عمر فالله عمروى كه في طياب ركوع عدم المات تو" رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ" كمت تعر

( ٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَنُهِ

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر ٹنا اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے آ دمی کونما زیمن اس طرح بیٹھنے سے منع فر مایا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ہر سہار الگائے ہوئے ہو۔

( ٦٣٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَكُبَيْدِ وَرَفَعَ أُصُبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ فَلَمَا عَلَيْهِ عَلَى وَكُبَيْدٍ وَرَفَعَ أُصُبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ فَلَمَا عَلَيْهِ عَلَى وَكُبَيْدٍ وَرَفَعَ أُصُبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ فَلَمَا عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَكُنَيْهُ وَلَا عَلَيْهَا وَاحْدَ ٢١٥٣].

( ۱۳۴۸ ) حضرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ نبی ملیّا جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھنٹوں پر رکھ لیتے اور انگو شھے کے ساتھ والی انگلی کو بلند کر لیتے اور دعا ءفر ماتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پر بچھا کرر کھتے تھے۔

( ٦٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ لُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُنْ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ لُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنُ الْمُو شَيْءٌ آوُ يَتُوبَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنُ الْمُو شَيْءٌ آوُ يَتُوبَ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنُ الْمُو شَيْءٌ آوُ يَتُوبَ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنُ الْمُونَ وَصَحَمُ البحارى (٢٠٧٠). [انظر: ٢٣٥٠].

(۱۳۳۹) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طبیرا کونما نے فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سرا تھا کر "دہنا ولك الحمد" كہنے كے بعد ايك مرتبہ يہ بددعاء كرتے ہوئے سنا كہ اے اللہ! فلاں پرلعنت نازل فرما، اور چند منافقين كانام ليا، اس پرية بت نازل ہوئى كة پكاس معاطم میں كوئى اختيار نہيں كہ اللہ ان كی طرف متوجہ ہوجائے يا نہيں سرادے كہ يہ ظالم بیں۔

( ٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِیِّ حَدَّثِنِی سَالِمْ عَنْ آبِیهِ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ فِی الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فَكَانًا وَفَكَانًا وَفَكَانًا بَعُدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَآنُولَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنْ الْآمُرِ شَيْءٌ آوُ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ آوُ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [مكرر ما فبله].

(١٣٥٠) حفرت ابن عمر الله على مروى ب كدانبول نے ني مايا كونماز فجركى دوسرى ركعت ميں ركوع سے سرا الله كر "دبنا

ولك الحمد" كن كي كرت بيد دعاء كرت بوك مناكمات الله الله المال برا الله المال المال

( ٦٢٥١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْنَحُوفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُو ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَطَى هُولُاءِ رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَطَى هُولُاءِ رَكُعَةً وَمَولَاءِ رَكُعَةً وَانظر: ٦٣٧٧، ٦٣٧٥].

(۱۳۵۱) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے صلوۃ الخوف اس طرح پڑھائی ہے کہ ایک گروہ کواپنے چیچے کھڑا کر کے ایک رکعت پڑھائی ، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا ، پھر نبی علیا کے ساتھ جس گروہ نے ایک رکعت پڑھی تھی ، وہ چلا گیا اور ووسرا گروہ آگیا، نبی علیا نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور نبی علیا نے سلام چھیر دیا ، اس کے بعد دونوں گروہوں کے ہر

آ دَى نَ كُرُ بِهَ وَكُرُ وَدِى الكِهُ رَكِعَت بِرُ هِ لِ -( ١٣٥٢) حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْمَانَ صَدُرًا مِنْ خِلَالَتِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْمَانَ صَدُرًا مِنْ خِلَالَتِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْمَانَ صَدُرًا مِنْ خِلَالَتِهِ ثُمَّ

صَلَّاهَا أَرْبَهًا. [راجع: ٣٣٠]. (١٣٥٢) حفرت ابن عمر تلاف سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقا کے ساتھ منی میں عشاء کی دور کعتیں پڑھی ہیں، حفرت ابو بکر طابقا اور عمر طابقا کے ساتھ ابو بکر طابقا اور عمر طابقا کے ساتھ ابو بکر طابقا اور عمر طابقا کے ساتھ ابو بکر طابقا کے ساتھ دو

ابوبکر ڈٹاٹٹٹا ورغمر ڈٹاٹٹٹز کے ساتھ بھی دورکعتیں پڑھی ہیں،اور حضرت عثمان ٹٹاٹٹٹا کے ابتدائی ایام خلافت میں بھی ان کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثمان ڈٹاٹٹٹا سے کممل کرنے لگھے تھے۔ سرکعتیں پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثمان ڈٹاٹٹٹا سے کممل کرنے لگھے تھے۔

( ٦٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [راحع: ٢٥٤٢].

(۱۳۵۴) حضرت ابن عمر رفیجہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کو جب سفر کی جلدی ہوتی تھی تو آپ مَکا فینج مفرب اور عشاء کے درمیاں جمع صوری فرما لیتے تھے۔

( ٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَوٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصَّبُحَ فَآوُتِوْ بِوَاحِدَةٍ [راجع: ٥٥٥٤].

( ۱۳۵۵ ) حضرت ابن عمر نگانتئاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا رات کی نماز دو دور کعت کر کے پڑھا کرواور جب''صح'' ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور ملالو۔

( ٦٢٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عُمَرَ قَدْ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ الْقَائِلَ قَدْ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ آحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحُ مَنْ كَانَ لَهُ تَوْبَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ آحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحُ مَنْ كَانَ لَهُ تَوْبَانِ فَلْيَأْتَوْرُ ثُمَّ لِيُصَلِّ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٣٥). وعبدالرزاق فَلْيَأْتَوْرُ وَلْيُرْتَدِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَوْبَانِ فَلْيَأْتَوْرُ ثُمَّ لِيُصَلِّ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٣٥). وعبدالرزاق (١٣٩٠) وابويعلى (١٤١٥). وقد حاء مرفوعا موقوفا].

(۱۳۵۷) حضرت ابن عمر نگافئات مروی ہے کہ جناب رسول اللّه طُلُقِیْم نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص یہودیوں کی طرح نماز میں''اشتمال''ند کرے بلکہ'' توشیخ'' کرے اور اس کا طریقہ بیہے کہ جس شخص کے پاس دو کپڑے ہوں وہ ایک کوتہبند اور دوسرے کوچا در بنا لے اور جس کے پاس دو کپڑے نہ ہوں بلکہ ایک ہی کپڑا ہوتو وہ اسے تبدیند بنا کرنماز پڑھ لے۔

( ٦٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُرِ الْمَعْنَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدَّ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدُّ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

[صححه البخاري (٤ ٠٠/٢)، ومسلم (٣٧٧)، وابن خزيمة (٣٦١)].

(۱۳۵۷) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ مسلمان جب مدیند منورہ میں آئے تھے تو اس وقت نماز کے لئے اذان نہ ہوتی سخی بلکہ لوگ انداز کے سے ایک وقت میں جمع ہوجاتے تھے، ایک دن انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی اور بعض لوگ کہنے گئے کہ دوسروں کو اطلاع دینے کے لئے '' ناقوس' ' بنالیا جائے جیسے نصار کی کے یہاں ہوتا ہے، بعض کہنے گئے کہ یہود یوں کے بگل کہ دوسروں کو اطلاع دینے کے لئے '' ناقوس' نائیو کہنے گئے کہ آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی آ دمی کو بھی کرنمازی مناوی کروادیا کریں؟ یہن کرنی خیابی نے حضرت بلال ڈائیو سے فرمایا بلال! اٹھواور نمازی کردو۔

( ٦٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ آهْلَهُ وَمَالَهُ قُلْتُ لِنَافِعِ حَتَّى تَغِيبُ الشَّمْسُ قَالَ نَعُمْ. [راجع: ١٨٤ ٥].

( ۱۳۵۸ ) حضرت ابن عمر التائل سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْمَ نِي فرمايا جس شخص کی نمازِ عصر فوت ہو جائے ، گويا اس

ك ابل خانداور مال تباه وبرباد موسميا مين في في على في مجها سورج غروب مونية تك؟ انهول في فرمايا بال!

إِلَيْكُمُ [راجع: ٩٠٧٩].

( ٦٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَخْيَانًا يَبْعَثُهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُقَدَّمُ لَهُ عَشَاؤُهُ وَقَدْ نُودِي بِصَلَاةِ الْمَغُرِبِ ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتُرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعُجَلُ حَتَّى يَقُضِي عَشَانَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيُصَلِّى قَالَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ قِالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُوا عَنُ عَشَائِكُمْ إِذَا قُلَّمَ

(۱۳۵۹) نافع بھٹھتا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھا بعض اوقات روزے سے ہوتے ، وہ انہیں افطاری کا کھانا لانے کے لئے سجیجتے ،ان کے سامنے کھا تا اس وقت پیش کیا جا تا جب مغرب کی اذ ان ہو چکتی ،نماز کھڑی ہو جاتی اور ان کے کا نوں میں آ واز بھی جار بی ہوتی لیکن وہ اپنا کھا ناترک نہ کرتے اور فراغت ہے بل جلدی نہ کرتے ، پھر باہر آ کرنماز پڑھ لیتے ،اور فرماتے کہ

الله کے نیم کا کھٹے کے خام مایا ہے جب رات کا کھا تاتمہارے سامنے پیش کردیا جائے تو اس سے اعراض کر کے جلدی نہ کرو۔ ( ٦٣٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَعَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ آنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنِّينِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ ابِّنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ لَكَ الْكُمْرُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ حَبَّأْتُ لَكَ خَبِينًا وَخَبّاً لَهُ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثُذَنُ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنُ هُوَ فَلَنُ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَا

يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ. [صححه البخاري (٣٠٥٥)]. [انظر: ٦٣٦١، ٦٣٦٢]. ( ۲۳۷۰ ) حفرت ابن عمر نگانگ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام ڈکھٹا کے ساتھ'' جن میں حضرت عمر ڈکٹٹٹ بھی تھ'' نی ملینا ابن صیاد کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت بنومغالہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،خود بھی وہ بچہ ہی تھا، اے نبی ملی کے آنے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی ملیہ نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا اور فر مایا کیا تو اس بات کی گواہی

دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے نبی طائبا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، پھرا بن صیاد نے نبی طائبا سے کہا کہ کیا آپ میرے متعلق خدا کا پیغیبر ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ نبی طائبا نے فرمایا میں تو اللہ اوراس کے رسولوں پرایمان رکھتا ہوں۔

پھر نبی الیشانے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا آتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے،

نبی الیشانے فرمایا تجھ پر معاملہ مشتبہ ہوگیا، پھر فرمایا میں نے اپنے دل میں تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے، بتاوہ کیا ہے؟ (نبی مائیشانے
نے آیت قرآنی "یوم تاتی السماء بد حان مبین" اپنے ذبین میں چھپائی کا ابن صیاد کہنے لگاوہ" دخ" ہے، نبی مائیشانے
فرمایا دور ہو، تو اپنی حیثیت ہے آئے نہیں بڑھ سکتا، حضرت عمر مائی تو نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجے کہ اس کی گردن
ماروں؟ نبی مائیشانے فرمایا اگریدوہی دجال ہے تو تہمیں اس پر قدرت نہیں دی جائے گی اور اگریدوہی دجال نہیں ہے تو اسے تل
کرنے میں کیا فائدہ؟

( ٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطُلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَذَكَرَهُ انْظَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَذَكَرَهُ

(۱۳۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٦٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلَامًا قَدُ نَاهَزَ الْمُحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أُطُعٍ بَنِى مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۳۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَالِمِ أَوْ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَنَّ بُنُ كَعْبِ يَأْتِيَانِ النَّخُلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَا النَّخُلَ طَفِقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخُلِ وَهُو يَخْتِلُ ابْنُ صَيَّادٍ أَنْ يَسَمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْنًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخُلِ وَهُو يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسَمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْنًا فَرَاتُ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ قَالَ فَرَأَتُ أَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ آئَى صَافِ وَهُو السُمَهُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ [صححه البحارى (١٣٥٥)، ومسلم (١٣٩٣)]. [انظر: ١٣٦٤].

(۱۳۷۳) حضرت ابن عمر فظائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائنا اپنے ساتھ حضرت الی بن کعب فائن کو لے کر مجبوروں کے اس باغ میں گئے جہاں ابن صیاد رہتا تھا، نبی طائنا جب اس باغ میں داخل ہوئے تو ٹہنیوں کی آڑ میں چھپتے ہوئے چلنے لگے، نبی طائنا یہ چاہتے تھے کہ چپکے سے جاکر ابن صیاد کی کچھ با تیں ''قبل اس کے کہوہ نبی طائنا کود کھے''سن لیس، ابن صیاداس وقت مناه اَتَمْوَرَ مَنْ اللهِ اَتَمَوْرَ مَنْ اللهُ الله

( ٦٣٦٤) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئَى آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَهُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبْنُى بْنُ كَعْبٍ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۳۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ٦٣٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ آهُلُهُ فَلَدَّكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّى لَأَنْدِرُكُمُوهُ وَمَا مِنُ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ انْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحْ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمُ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيًّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ آنَّهُ آغُورُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ [صححه البحارى (٣٠٥٧)، ومسلم (٢٩٣١)].

(۱۳۷۵) حضرت ابن عمر و الله على مروى ہے كہ ايك مرتبه ني علينا الوكوں كے درميان كھڑے ہوئے اور الله كى حمد و ثناء كرنے كے بعد د جال كا تذكرہ كيا اور فر مايا كہ ميں تنہيں اس سے ڈراتا ہوں ادر جھے سے پہلے جو نبی بھی آئے ، انہوں نے اپنی امت كو د جال سے ضرور ڈرايا ، حتی كہ حضرت نوح علينا نے بھی اپنی قوم كواس سے ڈرايا ہے ، ميں تمہارے سامنے اس كى ايك اليى و علامت بيان كرتا ہوں جو جھے سے پہلے كى نبی نبی كی اور دہ يہ كہ د جال كانا ہوگا اور الله كانا نہيں ہوسكتا۔

( ٦٣٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِى النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمُ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاتَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَقَرَّا لَهُمْ وَأَقْدَ فُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمُ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاتَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَنِى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسُلَمُوا وَأَجُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسُلَمُوا وَأَجُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسُلَمُوا وَأَجُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَسُلَمُوا وَأَجُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِى قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قُومُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِى حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ [صححه البحارى (٢٠٨٥)، ومسلم (٢٠٧١)]. [الزيادة من عبد الرزاق].

المسلم المراق ا

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عُمَرَ بْنَ الْمَخَطَّابِ آجُلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ ٱرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِ لَلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِ كَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتُ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمُ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَآرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَالَتُ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِوَّكُمْ بِهَا عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرَّكُمْ بِهَا عَلَى إِنَّ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الشَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرَّكُمْ بِهَا عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوسُكُمْ بِهَا عَلَى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوسُكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهُو كُمُ بِهَا عَلَى فَلِكُ مَا شِنْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَى آجُلَاهُمْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَآرِيحَاءَ.

[صححه البحاري (۲۳۳۸)، ومسلم (۱۰۰۱)].

(۱۳۱۸) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رفات نے بہود ونصاری کوارضِ جاز ہے جلاوطن کر دیا تھا، اور
نی ملینا نے جب خیبر کوفتح فر مایا تھا تو اسی وقت بہود یوں کو دہاں ہے نکالنے کا ارادہ فر مالیا تھا کیونکہ زمین تو اللہ کی ، اس کے
رسول کی اور مسلمانوں کی ہے، لیکن بہود یوں نے نبی علیا ہے درخواست کی کہ انہیں بہیں رہنے دیں، وہ محنت کرنے سے
مسلمانوں کی کفایت کریں گے اور نصف پھل انہیں دیا کریں گے، نبی علیا نے فر مایا جب تک ہم چاہیں گے تہمیں یہاں رہنے
دیں گے (لیعنی یہ ہماری صوابد ید پر محمول ہوگا) چنا نچہ وہ لوگ وہاں رہتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر دلائش نے انہیں تھاء اور
ار بحاکی طرف جلاوطن کر دیا۔

( ٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ فَالَا أَخْبَرَكَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءً مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. [راحع: ٥٥٣].

(۲۳۲۹) حضرت ابن عمر پھا سے سروی ہے کہ نی مالیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کو کی فیض جمعہ کے آئے تو اسے حیات کے مشل کر کے آئے۔ حیاہے کے مشل کر کے آئے۔

( ٦٣٧ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ

مَنْ الْمُ اَمْرُنُ مِنْ اللّهِ مِنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ

مِنكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. [راحع: ٢٠٢]. (۱۳۷۰) حفرت ابن عمر الله سمروى ہے كہ ميں نے نبی الله كو برسرمنبر بيفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ جب كوئی فخص جمعہ كے ارس برت سر برعنساس سر بسر بر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ فَقُلْتُ أَنَا لَهُ يَغْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْمَا لَهُ يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ [راحع: ٢٥٩].

ر ۱۳۷۱) حفرت ابن عمر فَرَهِ اللهِ عَمر وى به كه بَي اللهِ الشاد فر ما يا كون مخص دوسر عواس ك جگه سے الله كر فود و بال نه بيشي ، ميس نے داوى سے بوچھا كه جعد كون ايباكر نے كى ممانعت مراؤ ب؟ انہوں نے فر ما يا كه جعد اور غير جعد سب كوشائل ہے۔ ( ۱۳۷۲ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّذَاقِ وَ ابْنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْج حَدَّنِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا نَافِع أَنَّ آبْنَ عُمَرَ كانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاقِهِ وِ ثُواً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْفَجُرُ فَقَدُ ذَهَبَتُ كُلُّ صَلَاقِ اللَّيْلِ وَالْوَتُرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْتِرُوا فَبْلَ كَانَ الْفَجُرُ فَقَدُ ذَهَبَتُ كُلُّ صَلَاقِ اللَّيْلِ وَالْوَتُرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْتِرُوا فَبْلَ

الْفَحُور[صححه إبن حزيمة (١٠٩١) قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٩٤) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن] (١٣٤٢) حضرت ابن عمر الله فرمات بين كم جوفض رات كونماز پڑھے، وہ سب سے آخرى نماز وتركو بنائے، كونكه ني الله ان اس كا تكم ديا ہے، جب طلوع فجر ہوجائے تو رات كى نماز اور وتركا وقت ختم ہوگيا كيونكه ني الله الله علوع فجر سے قبل و تر پڑھ ليا كرو۔

( ٦٣٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَا ٱخْبَرَهَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِثُرًّا قَبْلَ الصَّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ.

[راجع: ۲۱۰۵].

( ۱۳۷۳ ) حضرت ابن عمر رفاق فرماتے ہیں کہ جو مخص رات کونماز پڑھے، وہ سب سے آخری نماز صبح سے پہلے وتر کو بنائے، کیونکہ نبی ملینی نے اس کا حکم دیا ہے۔

ر ۱۷۷٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهُ مَا لَكُ مُقَالِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى اللَّهُ مَا تُرْضَى اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعُدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَمِنْ الْمُعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعُدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ

وَالْحَلِيفَةُ فِي الْآهُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ[راحع: ٦٣١١].

(۱۳۷۳) حضرت ابن عمر و الله على مروى ہے كہ نبى ماليكا جب سفر كاراد ب سے نكل كرائي سوارى پرسوار ہوتے تو تمن مرتبہ الله اكبر كہتے، پھريد دعاء پڑھتے كە "پاك ہو ہ ذات جس نے اس سوارى كو ہمارے ليے سخر كرديا، ورنہ ہم اسے اپنے تابع نہيں كر يكتے تھے اور نہم اپنے رب كی طرف لوث كر جانے والے ہيں "پھريد دعاء كرتے كدا ب الله! ميں آپ سے اپنے اس سفر ميں نيكى ، تقوى كا اور آپ كوراضى كرنے والے اعمال كا سوال كرتا ہوں ، اے الله! اس سفركو ہم پر آسان فرما، جگدى وورياں ہمارے ليے لييث دے، اے الله! من مرك تا كار الله على الله الله على سفرى تكا ليف، برى مال بيا الله على الله على الله على الله الله على الله تا ہوں ، اور جب اپنے گھر لوث كر آتے والیسى ، اہل خانہ اور مال و دولت ميں ہرے منظر كے د كھنے ہے آپ كی حفاظت ميں آتا ہوں ، اور جب اپنے گھر لوث كر آتے والیسى ، اہل خانہ اور اس ميں ان كلمات كا اضافہ فرما ليتے " تو بہ كرتے ہوئے لوث كر ان شاء الله آرہ ہوئے ہوئے رہ كی تو بہ كرتے ہوئے لوث كر ان شاء الله آرہ ہوئے ہوئے رہ كے اس كا وراس كی تعریف كرتے ہوئے لوث كر ان شاء الله آرہ ہوئے ۔

( ٦٢٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخُبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً جَانَهُ خَبَرٌ عَنُ صَفِيَّةً بِنْتِ آبِى عُبَيْدِ آنَهَا وَجَعَةٌ فَارُتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَتَرَكَ الْأَثْقَالَ ثُمَّ آسُوَعَ السَّيْرَ فَسَارَ حَتَّى حَانَتُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ آصُحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرُجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ آصُحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرُجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ آصُحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرُجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَعْجَلَ بِهِ السَّيْرُ أَخْرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ [راحع: ٤٤٧٢].

(۱۳۷۵) نافع برای کے جین کہ حضرت ابن عمر رفات نے صرف ایک مرتبہ و فراز وں کو اکٹھا کیا تھا، اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ انہیں صفیہ بنت ابی عبید کی بیاری کی خبر معلوم ہوئی ، وہ عصر کی نماز کے بعد زوانہ ہوئے ، اور سامان و بیبیں چھوڑ دیا ، اور اپنی رفتار تیز کردی ، دوران سفر نماز مغرب کا وقت آگیا ، ان کے کسی ساتھی نے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے لیکن انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا چھر تیسر سے کے کہنے بر بھی جواب نہ دیا ، چوتھی مرتبہ انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا چھر تیسر سے کے کہنے بر بھی جواب نہ دیا ، چوتھی مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو دیکھا ہے کہ اگر آپ ماگھ ان چھنے کی جلدی ہوتی تھی تو اس نماز کومؤ خرکر کے دونمازیں اکٹھی پڑھ لیتے تھے۔

( ٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا.

[صححه البعارى (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤). [راجع: ٤٥٤]. [راجع: ٤٥٤]. [راجع: ٤٥٤]. عضرت ابن عمر الله الله على الله على الله مكافية في الله على ال

اے منظا اُفران منبل ایک منظا اُفران منبل ایک منظا اُفران منبل ایک منظا اُفران منبل اُللہ اُللہ اِن عائم کر منتظ کے ان اور ان کا منطق کا مناب کے اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک وہ ان چی طرح بک نہ جائیں۔

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي ابُنُ شِهَابٍ عَنُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَيْفَ السَّنَّةُ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اللَّهُ صَلَّاها مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ وَصَلَّمَ وَصَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجُدَيْنِ سَجَدَ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَاقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوقِ فَجَانَتُ الطَّائِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهَ أَلُولُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَةَ الْمُعْرَفِيقِ وَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

[صححه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٨)]. [راجع: ١٣٥١].

(۱۳۷۷) حضرت ابن عمر ٹڑ گڑا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے صلوۃ الخوف اس طرح پڑھائی ہے کہ ایک گروہ کوا پنے پیچھے کھڑا کر کے ایک رکوع اور دو سجد سے کروائے ، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑا رہا ، پھر نبی علیہ کے ساتھ جس گروہ نے ایک رکعت پڑھی تھی ، وہ چلا گیا اور دوسرا گروہ آگیا ، نبی علیہ نے انہیں بھی ایک رکوع اور دو سجد سے کروائے ، اور نبی علیہ نے سلام پھیر دیا ، اس کے بعد دونوں گروہوں کے ہرآ دی نے کھڑے ہوکرخود ہی ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھ لی۔

( ۱۲۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ سَٱلْتُ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً قَبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفُنَاهُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راحع: ١٥٥١] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً قَبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفُنَاهُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راحع: ١٥٥١] مَعْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةً قَبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوّ وَصَافَفُنَاهُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راحع: ١٥٥٨] مَعْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةً قَبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو وَصَافَفُنَاهُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راحع: ١٣٥٨] مَعْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوةً قَبْلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا اللَّهُ وَسَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةً قَبْلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو وَصَافَفُنَاهُمْ فَذَكُرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةً قَبْلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو وَصَافَفُنَاهُمْ فَذَكُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّالَ عَبْرَونَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَرُوا عَلَى اللَّهُ عَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آ مناسامنا ہوا تو ہم نےصف بندی کرلی ، پھرراوی نے کمل حدیث ذکری۔

( ۱۷۷۹ ) حَدِّنْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُرَّبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلُهُ إِلَى رَحْلِهِ [راحع: ١٧ ٥٤] حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُرَّبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلُهُ إِلَى رَحْلِهِ [راحع: ١٧ ٥٤] ( ٢٣٧٩) حضرت ابن عمر فَى الرَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا لِحَرِي الرَاسِ جَدَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِ مِن الرَّاسِ جَدَى الرَّاسِ جَدَى مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفَت كُرد مِن ، جب تك كها اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِ مِن الرَّاسِ جَدَى مَا مُنْ مَلْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُونَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَالِمُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّعُلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٣٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبُدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخُلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدُ أَبِرَتُ فَتَمَرَبُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ[راحع: ٢٥٥٤].

( ۱۳۸۰ ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو خص کسی مالدارغلام کو پیچیتو اس کا سارا مال باکع کا ہوگا

الا یہ کہ مشتری شرط لگا دے اور جو مخص بیوند کاری کیے ہوئے تھجوروں کے درخت بیچنا ہے تو اس کا پھل بھی بائع کا ہوگا الا میہ کہ مشتری شرط لگادے۔

( ٦٣٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. [راحع: ٤٤٦٧].

( ۲۳۸۱ ) حضرت ابن عمر رفی میشا سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشا دفر مایا جو خص ہم کر اسلحہ تان لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ١٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِى أَحْسِبُهُ قَالَ جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسُلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسُرًا وَقَتْلًا قَالَ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرِى وَلَا يَقُولُوا اللَّهِ لَا أَفْتُلُ أَسِيرِى وَلَا يَقُولُوا اللَّهِ لَا أَفْتُلُ أَسِيرِى وَلَا يَقُتُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا أَفْتُلُ أَسِيرِى وَلَا يَقُتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرِى وَلَا يَقُدُلُوا وَاللَّهِ لَا أَفْتُلُ أَسِيرِى وَلَا يَقْتُلُ النَّيِي وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُولُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّيِي وَكُلُ وَكُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُولُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِي وَلَا يَعْفَلُ النَّبِي وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُولُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُعَلِيقِ فَقَالَ النَّبِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي

وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے ابنادین بدل لیا (لفظ''صاباً نا'' کامعنی بے دین ہونا ہے) حضرت خالدین ولید ڈٹاٹٹؤنے انہیں قیدی بنا نا اور قبل کرنا شرو کا کر دیا اور ہم میں ہے ہرآ دمی کے حوالے ایک ایک قیدی کر دیا، جب ضبح ہوئی تو حضرت خالد ڈٹاٹٹؤ نے تھم دیا

کہ ہم میں نے ہر محض اپنے قیدی کوتل کر دے، میں نے کہا کہ میں تواپنے قیدی کوتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں

ے کوئی ایسا کرے، واپسی پرلوگوں نے حضرت خالد ڈاٹٹنا کے اس طرز عمل کا نبی طیاہ سے تذکرہ کیا، نبی طیاہ نے میان کراپنے ہاتھ اٹھائے اور دومر تنبفر مایا اے اللہ! خالد نے جو پچھ کیا، میں اس سے بری ہوں۔

( ٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ مَخُزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْع يَدِهَا.

[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٥٣٩٥) النسائي: ٨/ ٧٠ و ٧١). قال شعيب: صحيح والاشبه ارساله ].

(۱۳۸۳) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ بنومخز وم کی ایک عورت تھی جوادھار پر چیزیں لے کر بعد میں مکر جاتی تھی ، نبی ملیلا نے اس کا ہاتھ کا گئم دے دیا۔

( ٦٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ رَجُلٌ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

المناكم أمرن من المناكب والمناكب المناكب المنا

لِلْمُحَلِّقِينَ حَتَّى قَالَهَا فَلَاقًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ وَلِلْمُقَصِّدِينَ. [راحع: ٢٥٧]. (١٣٨٣) حفرت ابن عمر فَيْ الله عمروى م كه جناب رسول الشَّطَالِيَّةُ فِي عديبيد كه دن ارشاد فرمايا الداحل كراني

و ۱۱۷۸ ) سرت بن سرت ہو ہوئے کر رہ ہے کہ جب باب و رہ ملہ مادہ ہے کہ جس تو دعاء فرما ہے ، نبی علیہ ان تیسری یا چوتھی والوں کے لئے بھی تو دعاء فرما ہے ، نبی علیہ ان تیسری یا چوتھی میں تاریخ

مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فرمایا کہا ہے اللہ! قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرمادے۔ سرعبیں بردوں وعید سرعبی بردیرہ سرورہ کو سرور سرور سرور میں عرب کرتے ہوئی تر بردیر میں موجود کرتے ہوئی سرق

( ٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهِمَا فَلَمَّا رُجِمَا رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ بِيَدَّيْهِ عَنْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ

(۱۳۸۵) حضرت ابن عمر ٹھ فن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ انے جس وقت دویہودی مردوعورت کوسنگسار کرنے کا حکم دیا ، میں وہاں موجود تھا، جب انہیں سنگسار کیا جانے لگا تو میں نے اس مردکو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو پھروں سے بچانے کے

موجود کھا، جب آئیں سلسار لیا جانے لگا تو میں نے اس مردبود یکھا کہ وہ اپنے ہا ھوں سے اس تورت تو پھروں سے بچائے ک لئے جھکا پڑر ہاتھا۔ سے میں دوں ہے میں دیا ہو دیا ہے دیا ہو دیا ہے دیا ہے۔

( ٦٣٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِى سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهُمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ ثُمَّ نَقَلَنَا بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا رَاحِع: ٢٥٧٩). (٢٣٨٢) حَفرت ابْنَ عُرِيْنَ سِي مروى ہے كما كي مرتبہ نِي النِّسِ نَهَامه كى طرف ايك سريد مِن روان فرمايا ، تمين مال

عنیمت ملااور ہمارا حصہ بارہ بارہ اونٹ ہے ،اور نبی طبیقانے ہمیں ایک ایک اونٹ بطورانعام کے بھی عطاءفر مایا۔ غنیمت ملااور ہمارا حصہ بارہ بارہ اونٹ ہے ،اور نبی طبیقانے ہمیں ایک ایک اونٹ بطورانعام کے بھی عطاءفر مایا۔

( ٦٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ و عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ (راحع: ٢٠٥٧) ١٥٥٥)

١٣٨٨) حدثنا عبد الرزاقِ الحبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابنِ عمر قال كان النبِي صلى الله عليه وسلم يُخْرَجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطُرِ بِعَنَزَةٍ فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا [انظر: ١٤٦١٤].

(۱۳۸۸) حضرت ابن عمر بھی ہے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی ملیک کا نیز ہ نکالا جاتا تھا اور نبی ملیکا ستر ہ کے طور پر نیز ہ گاڑ کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٦٣٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَّاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَقَالَ مَرَّةً إِلَى الصَّلَاقِ إِرَاحِهِ: ٣٤٥].
الصَّلَاقِ (راجع: ٣٤٥).

(۱۳۸۹) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی الله نے تھم دیا ہے کہ صدقہ تھم عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کردیا جائے۔ ( ۱۲۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ ٱخْبَوَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى مِنْ

آیْن نَهِلُ یَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ یُهِلُّ مُهِلُّ اَهْلِ الْمُدِینَةِ مِنْ ذِی الْحُکَیْفَةِ وَیُهِلُّ مُهِلُّ اَهْلِ الشّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَیُهِلُّ مَهِلُّ اَهْلِ الشّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَیُهِلُّ مَهِلُّ اَهْلِ الشّامِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَیُهِلُّ مَهِلُّ اَهْلِ الْبَسَامِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَیُهِلُّ مَهِلُّ اَهْلِ الْبَسَامِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَیُهِلُّ مَهِلُّ اَهْلِ الْبَسَامِ مِنْ الْمُحْفَةِ وَیُهِلُّ مَهِلُّ اَهْلِ الْمُحَمِّونَ اَوْ یَقُولُونَ اللّهُ قَالَ وَیَوْ مُولُونَ اللهُ قَالُ وَیَوْ مُولُونَ اللهُ قَالُ وَیَوْ مُولُونَ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱۳۹۱) تا فع میستا کہتے ہیں کہ جس زمانے میں جاج نے جعزت ابن زبیر بڑھ پارجملہ کیا تھا، حضرت ابن عمر بڑھ جے کے اراد کے سے روانہ ہونے گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ جمیں اندیشہ ہے اس سال لوگوں کے درمیان قل وقال ہوگا اور آپ کورم شریف کوئی ہے ہے دوک دیا جائے گا، حضرت ابن عمر بڑھ نے فرمایا کہ نبی بلیکا کی ذات میں تہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اگر میر کے سامنے کوئی رکا دٹ پیش آگئی تو میں وہی کروں گا جو نبی بلیکا نے کیا تھا، میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں عمرہ کی نبیت کر چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہ وہ اور اند ہوگئے، چلتے جب مقام بیداء پر پہنچ تو فرمانے گئے کہ جج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی

ثُمَّ قَالَ هَكُذَا صَنِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٤٤٨].

اس لے بعد وہ وہ روانہ ہو گئے، چلتے جب مقام بیداء پر پیچیو قرمانے للے کہ ج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا تو ہے، میں تہمیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ جج کی بھی نیت کر لی ہے، پھرانہوں نے مقام ''قدید'' سے ہدی کا جانور خریدا اور مکہ مرمہ روانہ ہوگئے، وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا، صفام وہ کے درمیان سعی کی، اور اس پر پچھ اضاف نیمیں کیا، قربانی کی اور نہ ہی حال نہیں سمجھا، دس ذی الحجہ کو انہوں اضاف نیمیں کیا، قربانی کی اور خرمایا کہ اور عمرے کا طواف آغاز ہی میں کر پچے ہیں اور فرمایا کہ نبی عالیہ نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

اسی طرح کیا تھا۔

(٦٣٩٢) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِى عَنْ سَالِمٍ قَالَ سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتُعَةِ الْحَجِّ فَآمَرَ بِهَا وَقَالَ ٱحَلَّهَا اللَّهُ تَعَالَى وَآمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧٠٠].

وَ مُنْ الْمُ الْمُرْيُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

(۱۳۹۲) سالم عُیطهٔ کتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ابن عمر ٹنائھا ہے ج تہت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی اجازت د دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے حلال قرار دیا ہے اور نبی طیا نے اس کی اجازت دی ہے، جبکہ دوسری سند سے بول مروی ہے کہ اشہر ج میں بھی عمر چکمل ادا ہوتا ہے، نبی طیا اس پڑکمل کیا ہے اور اللہ نے قراق نیں اس کا حکم نازل کیا ہے۔ ( ۱۳۹۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكُوبِيمِ الْجَزَرِیِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ مَشَيْتُ فَقَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِي وَإِنْ

[صححه ابن خزیمة (۲۷۷۲). قال الألبانی: ضعیف الاسناد (النسائی: ۲۵ ۲/۵). قال شعیب: اسناده صحیح].

(۱۳۹۳) سعید بن جبیر میشد کهتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تقافیا کوصفا مروہ کے درمیان عام رفتار سے چلتے ہوئے دیکھا
تو الان سر بوجول کی سر عام وقار سرچل سرچل سے جاری کے اللاگر میں عام وقار سرچلوں تو میں نر نری عالما کو بھی اس طرح

سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى.

تو ان سے پوچھا کہ آپ عام رفتار سے چل رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں عام رفتار سے چلوں تو میں نے نبی علیثیا کوبھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے،اوراگر تیزی سے چلوں تو میں نے نبی علیثیا کواس طرح بھی دیکھا ہے۔ میں میں دعور ہوں تا میں موند میں وقت میں دی مورد سے در مورد میں میں مدت میں مدت ہوئے ہیں تا ہے۔ تو میں مورد

( ٦٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ مَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ مَهُمَّا [راجع: ٤٤٤٨].

(۱۳۹۴) حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰد کَالْتِیْمُ نے (غزوہُ خیبر کے موقع پر) گھوڑے کے دو حصاور سوار کا ایک حصہ مقرر فر مایا تھا۔

( ٦٣٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِي رَوَّادٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَا وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ. [راحع: ٦٨٦].

(۱۳۹۵) حضرت ابن عمر نظفنا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب مکہ مکر مدمیں داخل ہوئے تو صرف حجرا سوداور رکن بیانی کا استلام

کیا کسی اورکونے کا استلام نہیں کیا۔

( ٦٢٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَخَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ عَنُ النَّرَبِيْرِ الْمَالَ وَجُلٌّ الْمَالَ الْبَنَ عُمَرَ عَنُ الْحَجَرِ قَالَ عَمْرَ عَنُ الْحَجَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الْحَجَرِ قَالَ

عَمَّرُ عَنْ الشِيْرُمُ الْحُجْرِ فَالْ حَسَنَ عَنِ الْوَجِيرِ بَنِ عَوْبِي فَالْ سَمِعَتُ رَجَارُ سَالُ ابنُ عَمَرَ الْحَجْرِ فَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اجْعَلُ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.[صححه البحارى (١٦١١)].

(۱۳۹۲) حضرت ابن عمر تا جناسے ایک آ دمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے بوچھا ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ اس

مُنالِمَا مَنْ مِنْ لِيَدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِيْلِيَّةُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ م

اس کااستلام اورتقبیل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آ دمی کہنے لگایہ بتا بئے اگررش ہوتو کیاتھم ہے؟ انہوں نے فر مایا'' یہ بتا ہے'' کومیں یمن میں رکھتا ہوں، میں نے تو نبی ملیٹا کواس کااستلام اورتقبیل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ۱۲۹۷) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويُجِ الْحُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ النَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ الْحَبُرُ كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا وَصَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَمَا وَضَعَ وَكُلَمَا وَصَعَ وَكُلَّمَا وَلَمَ وَمَعَ اللَّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَالرَحِينَ وَوَلَمَ اللَّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَالرَحِينَ وَوَقَى اللَّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَلَمَ عَلَى يَسَادِهِ وَالرَحِينَ وَلَمَ اللَّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَلَمَ عَلَى يَسَادِهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَلَوْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَاللَّعَ عَلَى يَسَادِهِ وَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ

( ٦٣٩٨) حَدَّلَنَا رَوُحٌ حَدَّلَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَبِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ اللَّهِ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ آيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوّةِ قَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَلَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ.

[راجع: ١٤١ ٤].

(۱۳۹۸) عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈائٹ سے پوچھا (اگر کوئی آ دمی عمرہ کا احرام باندھے) تو کیا صفامر وہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے اس کے لئے اپنی بیوی کے پاس آ نا حلال ہوجا تا ہے یانہیں؟ حضرت ابن عمر ڈائٹ نے فرمایا کہ نبی مائی کھ کمرمہ تشریف لائے ، طواف کے سات چکر لگائے ، مقام ابر اہیم کے پیچھے دور کھتیں پڑھیں اور صفامروہ کے درمیان سعی کی ، پھر فرمایا کہ 'دبیغیمرخدا کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔''

( ٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزُ دَلِفَةٍ بَجَمِيعًا. [راحع: ٢٨٧ ٥].

(۱۳۹۹) حضرت ابن عمر نظافنات مروی ہے کہ نبی ملیکانے مغرب اورعشاء کی نماز مزدلفہ میں اکتھے پڑھی تھی۔

( ..ه ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعِ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَسَأَلَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَّانِ [راحع: ٢٧٦].

(۱۳۰۰) عبداللہ بن مالک مُتَلَقِّه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹالٹ کے ساتھ مزدلفہ میں نماز پڑھی ، انہوں نے ایک ہی اقامت سے مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی دور کعتیں پڑھا ئیں ، خالد بن مالک نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی ملی کا تصدید نمازیں اس جگہ ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

﴿ مُنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ عَدِيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَنْحَرُ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَنْحَرُ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَنْحَرُ فَهَحَ [راحع: ٥٨٧٦].

(۱۳۰۱) حضرت ابن عمر نظافیا کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی ملیکاوس ذی الحجہ کومدیند منورہ میں ہی قربانی کیا کرتے تھے اور نحرنہ

کر سکنے کی صورت میں اسے ذبح ہی کر لیتے ہتھے۔ سری میں میں وور و سریہ ہور ہے وہ میں در میں میں ایک اور میں اور میں اور میں کا میں اور میں میں انڈیڈ کا روز ک

(٦٤.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ (ح) وَصَفُوانُ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ الْمَعْنَى عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَجُلَانَ الْمُعْنَى عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرَ أَنْ ارْفَعْ إِلَىَّ حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنْ ارْفَعْ إِلَىَّ حَاجَتَكَ قَالَ فَكْتَبَ إِلَيْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ إِنِّى صَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَهِ السَّفْلَى وَلِنِّى غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا وَلَا رَادًّ رِزُقًا سَاقَهُ السَّفْلَى وَإِنِّى غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا وَلَا رَادًّ رِزُقًا سَاقَهُ

الله إِلَى مِنكَ. [راحع: ٤٧٤]. (١٣٠٢) قدها ع بن عليم كبتے بيل كدا يك مرتبه عبدالعزيز بن مروان نے حضرت ابن عمر الله كونط لكھا كدآپ كى جوضروريات موں، وہ مير بے سامنے پيش كرد يجئے (تاكہ ميں انہيں پوراكر نے كاتھم دوں) حضرت ابن عمر الله نے اس خط كے جواب ميں كھھا كہ ميں نے جناب رسول الله مَا لَيْتُمَا كُوية رائے ہوئے سنا ہے كداد پروالا ہاتھ نيچ والے ہاتھا ہے بہتر ہے، اورد سے ميں

لکھا کہ میں نے جناب رسول اللہ طاقیق ہو ہے مائے ہوئے سنا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دیے ان لوگوں سے ابتداء کر وجن کی پر ورش تمہاری ذمہ داری ہے، اور میں سجھتا ہوں کہ اوپر دالے ہاتھ سے مرا دوینے والا ہاتھ ہے اور پنچے والے ہاتھ سے مراد مائکنے والا ہاتھ ہے، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اور نہ بی اس رزق کولوٹا وُں گا جواللہ مجھے

تمہاری طرف سے عطاء فر مائے گا۔

(٦٤.٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتُنِ رَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْكِتَابَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلُّ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ [راحى: ٢٥٥٠].

(۱۳۰۳) حفرت ابن عمر براتی سے بدارشاؤنبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پرحسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ دمی جے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دمی

جےاللہ نے مال ودولت عطاء فر مایا ہوا ورا سے را وحق میں لٹانے پرمسلط کر دیا ہو۔

(عده) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِ فَى قَالَ بَلَهَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِى تَلِى الْمَسْجِدَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا إِذَا رَمَى النَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَيَسْتَقْبِلُ الْبُولُونَ ثُمَّ يَرْمِى النَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَيَ النَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو ثُمَّ يَمُضِى حَتَّى يَأْتِى ثَلْمَى فَيَقِفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو ثُمَّ يَمُضِى حَتَّى يَأْتِى أَنْ يُعْلِيلُ الْوَادِى فَيَقِفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو ثُمَّ يَمُضِى حَتَّى يَأْتِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْعِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ

الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَيَةِ فَيَرُمِيتَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ قَالَ الزُّهُرِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُ مِثْلَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُ مِثْلَ هَذَا [صححه البحارى (١٧٥١)، وابن حزيمة (٢٩٧٢)].

(۱۲۰۴) امام زہری بینظ سے مرسلا مروی ہے کہ نی طابی جب جمرة اولی ''جومبحد کے قریب ہے'' کی رمی فرماتے تو سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے تھے، پھراس کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کارخ کرتے، ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتے اور طویل وقوف فرماتے، پھر جمرة ثانیہ کوسات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے اور ہائیں چانب بطن وادی کی طرف چلے جاتے، وقوف کرتے، بیت اللہ کا رخ کرتے اور ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتے، پھر جمرة عقبہ پر تشریف لاتے، اسے بھی سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے، اس کے بعد وقوف نہ فرماتے بلکہ واپس لوٹ جاتے تھے۔

ا مام زہری میشند فرماتے ہیں کہ میں نے سالم میشند کو حضرت ابن عمر نقاف کے حوالے سے نبی ملیا کی حدیث اس طرح بیان کرتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمر نقاف بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٦٤٠٥ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ وَالشَّوْمُ فِي ثَلَائَةٍ فِي الْمَرْآةِ وَالدَّادِ وَالدَّابَّةِ[راحع: ٤٤٥٤].

(۱۳۰۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیکھ نے فر مایا کوئی بیاری متعدی نہیں ہوتی اور بدشکونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نموست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ، کھوڑے میں ، عورت میں اور کھر میں۔

( ٦٤.٦ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ ابُنَ آبِي نَعْمٍ يَقُولُ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَالَةُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا فَقَالَ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ تَسْالُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا فَقَالَ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ تَسْالُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا وَقَلْ قَالَ الْعِرَاقِ تَسْالُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا وَقَلْ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُمَا رَيْحَانَتَى مِنْ اللّهُ نِهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ عَالِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُلْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَلْ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْ وَاللّهُ مُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۲۰۷) ایک مرتبه حضرت ابن عمر الله سے عراق کے کی آ دی نے یہ مسئلہ پوچھا کداگر محرم کی کھی کو مارو ہے تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر الله نے الل عراق تم آ کر جھ سے کھی مار نے کے بارے پوچھ رہے ہو جبکہ نی علیہ اکے نواسے کو (کس سے پوچھے بغیری ) شہید کردیا ، حالانکہ نی علیہ نے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فر مایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے ریحان ہیں۔ پوچھے بغیری ) شہید کردیا ، حالانکہ نی علیہ انٹے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فر مایا تھا کہ یہ دونوں میری دنیا کے ریحان ہیں۔ (۱۶۰۷) حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّمَالِيسِی آخْبَرَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنِی عَائِدُ بُنُ نُصَیْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِی الْکُمْبَةِ.

[احرجه الطيالسي (١٩٠٨) وابويعلي (٥٧٠٠). قال شعيب: اسناده صحيح].

(١٣٠٤) حفرت ابن عمر فالله فرمات بين كه نبي مليلان بيت الله من نماز برهي بـ

هي مُنالاً امَيْن بي بين مَرْم كُول الله بن المُول الله بن المُعَلِّل الله بن المُعَلِّل الله بن المُعَلِّل الله ( ٦٤٠٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جَبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنِ

ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبُدِهِ مَالَمُ يُغَرُّغِرُ [راحع: ٦١٦٠] 

ہونے سے پہلے تک بھی قبول فر مالیتا ہے۔ ( ٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالْمَهَا اللَّهُ[راحع، ٢٠٤٧].

(۹ ۲۴۰) حضرت ابن عمر نظفناسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللم ،الله التعاسلامت ر کھے۔

( ٦٤٦٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ ٱسْلَمَ قَالَ آلَا أُبَشِّرُكَ يَا آخَا ٱسْلَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ [راحع، ٩٨١ ٥].

(۱۳۱۰) سعید بن عمر و مِنظر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر فاتھا کے یاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آیا ، انہول نے اس ے یوچھا کہ تمہار اتعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا قبیلہ اسلم ہے، حضرت ابن عمر تا ان نے فر مایا اے اسلی بھائی! کیا میں تنہیں خوشخبری ندسناؤں؟ میں نے نبی مائیلا کو یہ فر ماتے ہوئے سناہے، قبیلہ غفار،اللہ اس کی بخشش فر مائے ،اور قبیلہ اسلم ،اللہ اسے سلامت رکھے۔

ُ (٦٤١١) حَدَّثَنَا عَارِمْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ٱيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَجِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ يَأْذَنَ لَهُ [راحع: ٢٧٧٢].

(۱۳۱۱) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کو فی مخص اپنے بھائی کی تھے پر تھے نہ کرے اور اپنے بھائی کے

پیام کاح پراپناپیام کاح نہ سے الا یکا سے اس کی اجازت ال جائے۔

(٦٤١٢) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كُفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَٱلْقَاهُ وَنَهَى عَنُ التَّخَتُّم بِاللَّهَبِ[راحع: ٦٧٧ ٤].

(۱۳۱۲) حضرت ابن عمر الما الله المستروى ہے كەلىك مرتبه نبي اليكانے سونے كى الكوشى بنوائى ،اس كالكمينة آب الله المالة الله كالمرف كريلة تع الوكول ن بمى الكولسيال بنوالس جس رتى عايدان برسمنبرا سے محينك ديا اور فرمايا بس سيانكوكن پهنتا تفاا وراس كا محمینها ندر کی طرف کرلیتا تھا، بخدااب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

مَنْ الْمَارَيْنِ بَلِيَ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الللّهُ عَلَى اللّ

(۱۳۱۳) حضرت ابن عمر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹائٹیٹی نے رمضان کے مہینے میں ایک ہی سحری ہے مسلسل کی روزے رکھے ،لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ، نبی ملیٹا نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تومسلسل کی دن کا روزہ رکھنے سے منع کررہے ہیں اورخو در کھرہے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، مجھے تو اللّٰہ کی طرف سے کھلا بلادیا جاتا ہے۔

( ٦٤١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ غَيْرَ حَيْثٍ [راجع: ١٥١٠].

(۱۳۱۳) حضرت ابن عمر نظائلے سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو محف قتم کھاتے وقت ان شاءاللہ کہدیے اسے اختیار ہے، اگر اپنی قتم پوری کرنا جاہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حانث ہوئے بغیر رجوع کر لے۔

( ٦٤١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. [راحع: ٤٨١٧].

(۱۳۱۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نظاف نے بریرہ نظافا کوخرید نے کے لئے بھاؤ تاؤ کیا، نبی مالیا نماز پڑھ کرواپس آئے تو حضرت عائشہ نظافا کہ بیکیس کہ بریرہ نظافا کے مالک نے انہیں بیچنے سے اٹکار کردیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وَلا ، ہمیں مطرقہ ہم نیج دیں گے، نبی مالیا نے فرمایا وَلا ءاس کاحق ہے جوغلام کُوآ زاد کرتا ہے۔

( ٦٤١٦ ) حَلَّانَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّانَا هَمَّامٌ حَلَّانَا يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَٱتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَكُرُّتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ قَالَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنعَ مِنْ مَدَدٍ. [راحع: ٩٠٥].

(۱۲۱۷) سعید بن جبیر می الله کتے بیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عمر تاہ کو یفر ماتے ہوئے سنا کہ مکے کی نبیذ کو نبی علیق فی حرام قرار دیا ہے، میں حضرت ابن عباس فاہ نے پاس آیا اور ان سے یہ بات ذکر کی ،حضرت ابن عباس فاہ نے فر مایا انہوں نے کہا ، نبی ملی اسے حرام قرار دیا ہے، میں نے بوچھا ''مکے'' سے کیام او ہے؟ فر مایا بروہ چیز جو کچی مٹی سے بنائی جائے۔ (۱۶۱۷) حَدَّثَ فَا عَدْ السَّمَ مَا فَا فَا مَعْ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهِ عَاضٍ وَلَا يَبْعُ مَا مُولُ اللَّهِ مَا فَا اللَّهِ مَا مَن وَلَا يَبْعُ مَا مُعْ مَا فَا مَا مَا مَدُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهِ عَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهِ عَانِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهُ عَانِهُ وَكُانَ يَقُولُ لَا تَلَقُوا النِّيُوعُ وَلَا يَبِعُ بَعْضٌ عَلَى بَيْعٍ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدُّ لَيْعِ مَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدُّ

الم المرافع الم

عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ الْحَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَهُ فَيَخُطُبَ إِنظر: ٢٢٧٦]. (١٣١٤) حفرت ابن عمر فَالْنِاس عمروى ہے كہ نبى مَائِنا نے اس بات سے منع فرمایا ہے كہ كوئى شہرى كسى ديباتى كے لئے بج

کرے،اور نبی ملیٹا فرماتے تھے کہ تا جروں سے پہلے ہی مت ملا کرو،اورتم میں سے کوئی فیض اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرےاور است بوائی کر ہنامہ نکا جریہ اور اور میں جروں سے پہلے ہی مت ملا کرو،اورتم میں سے کوئی فیض اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرےاور

اَ بِهَ اَلَىٰ كَ پِنِهَا مِ نَكَا لَ بِهِ اِللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

الله المستجد الحرام على المستجد الحرام على عبد الصمد ومعه علام من سبي هوازن فقال له ادهب فاعتكف فَذَهَبَ فَاعْت فَذَهَبَ فَاعْتَكُفَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي إِذُ سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ آعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيَ هُوازِنَ فَذَعَا الْغُلَامَ فَأَعْتَقَهُ [راحع: ١٩٢٢].

(۱۳۱۸) حضرت ابن عمر خالف سے مروی ہے کہ بھر انہ میں حضرت عمر خالف نے نبی علیفا سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ مجد تران میں اعتکاف کروں گا؟ نبی علیفا نے انہیں اپنی منت پوری کرنے کا تھم دیا ،اور حضرت عمر خالفا وہاں سے روانہ ہوگئے ،ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے ننے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیفا نے ہواز ن مے قیدیوں کو آزاد کردیا۔ دیا ، چنانچھانہوں نے ایک میں بلاگر آزاد کردیا۔

( ٦٤١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً فَلَهِسَهَا فَرَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آسُفَلَ مِنُ الْكَعُبَيْنِ وَذَكَرَ النَّارَ حَتَّى ذَكَرَ قَوْلًا شَدِيدًا فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ [راحع: ٣٩٣ه].

(۱۳۱۹) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی طابقانے انہیں ایک رکیشی جوڑادیاوہ ان کے مخنوں سے بینچے لٹکنے لگا تو نبی طابقا نے اس پرسخت بات کہی اور جہنم کا ذکر کیا۔

نَ الله يَرْبَحْت بات لِهِي اورجَبُم كاذكركيا . ( ٦٤٢٠ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ مَا يُعْدَدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ مَا يُعْدَدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ مَا يُعْدَدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمُ مَا يُعْدَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْدَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْدَدُ اللَّهُ مَا يُعْدَدُ اللَّهُ مَا يُعْدَدُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْدُدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ

نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْقَزَعِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَهِى الْقَزَعَةُ الرُّفْعَةُ فِي الرَّأْسِ[راحع: ٥٣٥٦]

(۱۳۲۰) حفرت ابن عمر الله عمر وى ب كه نبى عليه في المن فرع " عضع فر مايا به " قزع" كا مطلب يه ب كه بي ك بي المن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَغُرِبِ وِتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ فَٱوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ وَصَلَّاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُرُ

مُنظا اَمُونَ بْل بَيْدِ مُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْلِلُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رَكُعَةٌ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ[راحع: ٤٨٤٧].

(۱۳۲۱) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کَاٹیٹِٹانے ارشا دفر ہایا مغرب کی نماز دن کا وتر ہیں ،سوتم رات کا وتر بھی ادا کیا کر واور رات کی نماز دودور کعت ہوتی ہے ،اور وتر رات کے آخری حصے میں ایک رکعت ہوتے ہیں۔

( ٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ ٱخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ[راحع، ٢٥٥٦]

(۱۳۲۲) حضرت ابن عمر نظافی ہے حروی ہے کہ نبی علیہ نے'' قزع'' ہے منع فرمایا ہے، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کثواتے وقت کچھ بال کثوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائین جیسا کہ آئ کل فیشن ہے)

( ٦٤٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا هِ شَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنُ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِآبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا جِنْتُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا جِنْتُ لِأَحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُو مَفَادِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِينَةً جَاهِلِيَّةً رَاحِع: ٥٠٥١].

(۱۳۲۳) زید بن اسلم این والد نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر بھائل کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہاں علی، اس نے حضرت ابن عمر بھائلا کو خوش آ مدید کہا، اور لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں تکیہ چیش کرو، حضرت ابن عمر بھائلا نے فرمایا کہ میں آ پ کو ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے نبی علیہ اسے سی ہے، میں نے نبی علیہ اکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو خص صبح محکم ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگی، اور جو خص ن جھاوڑ کرم عمر ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگی، اور جو خص ن جماعت نکو چھوڑ کرم عمر ان وہ جا ہلیت کی موت مرا۔

( ٦٤٢٤) خُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ آخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ قَيْسِ الْمَأْرِبِيُّ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ شَوَاحِيلَ قَالَ خَوَجُتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا صَلَاةً الْمُعْدِبِ ثَلَاثًا قُلْتُ ارَآيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِى الْمَجَازِ قَلْتُ مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمُكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً الْمُحَازِ قُلْتُ مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمُكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً الْمُحَازِ قَالَ مَا ذُو الْمَجَازِ قُلْتُ مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمُكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً الْمُحَازِقُ لَلْهُ الْمُحَازِقُ لَلْهُ مَكُنُ بَعْدَانَ لَا آذُرِي قَالَ آرْبَعَةَ الشَّهُ إِلَّو شَهْرَيْنِ فَرَآيَتُهُمُ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ لَوْعَ إِلَى بِهَذِهِ الْآيَةِ لَقَدْ كَانَ رَكُعَتَيْنِ وَرَآيْتُ بَيِّ اللّهِ أَمُوةً حَسِنَةً [راحع: ٥٥٠].

(۱۳۲۳) ممامہ بن شراحیل میں کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نگاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے مسافر کی نماز کے متعلق ہوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی دود ورکھتیں ہیں سوائے مغرب کے، کہ اس کی تین ہی رکھتیں ہیں، میں

منالا التحفی الله التحفی التح

آ يت الماوت كى كُهُ تمهار \_ ليح يَغْبر خداكى ذات مِن بهترين نمونه موجود بـ " ( ٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم أَخْبَوَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ آبِى شُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ عِنْدَ الْكُعْبَةِ مِمَّا يَلِى الْمَقَامَ رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ

عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ آَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آوُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا ادْرِى آئَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ رَآيْتُ وَرَاثَهُ رَجُلًا آحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى آشْبَهُ مَنْ رَآيْتُ بِهِ ابْنُ فَطَنٍ

فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيعُ الدَّجَّالُ [راحع: ٤٧٤٣]. (١٣٢٥) حفرت ابن عمر نظائ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیُّی ارشاد فر مایا پس نے ایک مرتبہ خواب پس خانہ کعبہ

کے پاس گندمی رنگ اورسید سے بالوں والے ایک آ دمی کودیکھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا ، اس کے سرے پانی
کے قطرات فیک رہے تھے، میں نے بوچھا کہ بیکون ہیں؟ پتہ چلا کہ بید حضرت عیسیٰ علیا ہیں، پھران کے پیچھے میں نے سرخ رنگ
کے ، گھنگھریا لے بالوں والے، دائیں آ کھے سے کانے اور میری دید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشابہہ مخص کودیکھا، میں
نے بوچھا بیکون ہے تو پتہ چلا کہ بیسے د جال ہے۔

(٦٤٢٦) حَلَّثُنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ حَلَّثَنَا آبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتِيتُ وَآنَا نَاثِمْ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ اللَّبَنُ يَخُرُجُ مِنْ أَظْفَارِى ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَوَّلْتُهُ قَالَ الْعِلْمُ [راحع،

٥٥٥٤]. (١٣٢٧) حفرت ابن عمر علم الله عصر وى ہے كہ ميں نے نبي عليه كوية رماتے ہوئے ساہے كدا يك مرتبہ خواب ميں ميرے باس

دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا، پھر میں نے اپنالی خوردہ حضرت عمر ثلاثاً لله کودے دیا، کسی نے پوچھایار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ نبی طینا نے فرمایاعلم۔

( ٦٤٢٧) حَلَّنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَلَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيعُ الْإِبلَ بِالْبَقِيعِ فَآبِيعُ بِالدَّنَائِيرِ وَآخُدُ الدَّرَاهِمَ وَآبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُدُ الدَّنَائِيرَ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ آنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ فَآخَذُتُ بِنَوْبِهِ فَسَالْتُهُ فَقَالَ إِذَا آخَذُتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقُكَ

هي مُنالاً احَدُّن شِل يَنْ مَرَّ اللهُ ال

وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعِ [راجع: ٥٥٥٥].

(۱۳۲۷) حفرت ابن عمر بڑھی ہے مروی ہے کہ میں جنت البقیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچا تو میں خریدار ہے درہم کے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچا تو اس ہے دینار لے لیتا، ایک دن میں بید سئلہ معلوم کرنے کے لئے نبی ملیھا کے پاس آیا، اس وقت آپ مُلِی تُقِیِّم اپنے حجر ہے میں داخل ہورہے تھے، میں نے آپ مُلِی تُقِیِّم کے کپڑے کپڑ کر بید مسئلہ دریا فت کیا تو آپ مُلِی تَقِیِّم نے فرمایا جب تم ان دونوں میں سے کسی ایک کودوسرے کے بدلے وصول کروتو اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ ہو جب تک تمہارے اور اس کے درمیان بھے کا کوئی معاملہ باتی ہو۔

( ٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ غَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ • قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكُذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ [راحع: ٧٠٠].

(١٣٢٨) سَاكُم بُرَالَة كُمْتِ بِين كُرْحَرْت ابْن عُرِيْنَ الْمَافر مات تفيده مقام برداء ب جس كمتعلق تم بى الينا كاطرف علانسبت كرت به ، بخدا! نى ملينا نے ووالحليف كى محبرى سے احرام با ندھا ب (مقام برداء سے نبیں جیسا كرتم نے مشہور كردكھا ب ) ( ١٤٢٩ ) حَدَّنَنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَحُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ قَالَا حَدَّنَنا زُهَيْرٌ حَدَّنَنا مُوسَى بُنُ عُفْهَةَ أَخْبَرَنِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى فَلْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى فَلْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى فَلْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُوكَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُوكَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى فَعَى اللهُ عَرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . [راجع: ٥٣٥].

(۱۳۲۹) حفرت ابن عُرِيَّةُ السه مروى ب كه بَي عَلِيَّا فَكُمُ ديا ب كرصدة فطرعيدگاه كل طرف نكلف ب پهلها واكرويا جائد ( ١٤٣٠) حَدَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّتُنَا مُفَصَّلٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَحَلْتُ مَعَ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ الضَّحَى فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ لِهُ عُرُوةً أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبُعًا إِخْدَاهُنَّ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ لَهَا عُرُوةً إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزُعُمُ أَنَّ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَ لَهَا عُرُوةً إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزُعُمُ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبُعًا إِخْدَاهُنَّ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ لَهَا عُرُوةً إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزُعُمُ أَنَّ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَ لَهَا عُرُوةً إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرُبُعُ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَوْحَمُ اللَّهُ أَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَوْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَوْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَوْمَةً اللَّهُ الْمَاعِمَةُ الْقَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَا عَلَيْهُ وَمُ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَظُورُوا وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمُعَلِيْهُ وَلَهُ الْمَاعِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمَا الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمَا عُلَيْهُ وَالْمَا الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَاعِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَا مُلْعُولُوا الْمُوسَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ

( ۱۳۳۰) مجاہد مُنظی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عروہ بن زبیر مُنظی معجد میں داخل ہوئے، ہم لوگ حضرت ابن عمر فظا کے پاس بیٹے اور ان کے بیٹے انہوں نے فر مایا خوا میں نماز ہے؟ انہوں نے فر مایا خوا ہے ہو جھا کہ نمی خابی انہوں نے فر مایا خوا ہے ہو جہا کہ نمی خاب اس مورت ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ فیانا کے مسواک کرنے کی آواز سی ، توعروہ بن جن میں سے ایک رجب میں بھی تھا ، اس وقت ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ فیانا کے مسواک کرنے کی آواز سی ، توعروہ بن

مناه العمار مين مناه العمار مين منتوم المومنين! كيا آپ نے ابوعبد الرحن كى بات ى ؟ وہ فر مار ہے ہیں كہ نبی ملیشانے جارعرے در مرس سے بیار اس المومنین! كيا آپ نے ابوعبد الرحن كى بات ى ؟ وہ فر مار ہے ہیں كہ نبی ملیشانے جوعمرہ بھى كيا وہ كيے ہیں جن میں سے ایک رجب میں تھا؟ انہوں نے فر مایا اللہ تعالی ابوعبد الرحن پر رحم فر مائے ، نبی ملیشانے جوعمرہ بھى كيا وہ

ال مُن شَريك رہے ہیں اور نجی الیہ فی حَدَّنَنَا سُفَیانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَ طَائِفَةٌ مِاذَاءِ الْعَدُّ فَصَلَّ مِالَّدِنَ

مَعَهُ رَكُعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ قَضَتُ الطَّائِفَتَانِ رَكُعَةً رَكَعَةً رَكَعَةً أَراجع: ١٥٩ ]. (١٣٣١) حضرت ابن عمر فَرَا الله على عليه النهاف الخوف ايك مرتبه اس طرح بإحالَى كدايك كروه ان كے پيچھے

کھڑا ہوگیا، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑار ہا، پھر نبی طائیلانے اپنے پیچھے والوں کوایک رکعت پڑھائی، پھروہ گروہ چانا گیا اور دوسرا گروہ آ رکیا، نبی طائیلانے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی، اس کے بعد دونوں گروہوں کے ہرآ دی نے کھڑے ہو کرخود ہی ایک ایک رکعت پڑھ لی۔

رَ ٦٤٣٢) حَدَّثُنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا [راجع: ٤٤٨٥].

وَيَمْشِى أَرْبَعًا عَلَى هِينَتِهِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعُلُهُ [داجع: ١٦١٨].

(۱۴۳۳) نافع میشد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھا طواف کے پہلے تین چکروں میں حجراسود سے حجراسود تک رمل اور ہاقی چار حکم دن میں این فائد کہتا ہتے ہیں۔ کہتا ہتا ہے نہیں اور مصریب ہار اپنی سیاستان

چکروں میں اپنی رفنارر کھتے تھے، اوروہ کہتے تھے کہ نی طیا بھی ای طرح کرتے تھے۔ ( ٦٤٣٤ ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ عَنْ آبِي أُمَامَةَ النَّيْمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نُكُوِي

فَهَلُ لَنَا مِنْ حَتِّجٌ قَالَ النِّسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتُ وَتَأْتُونَ الْمُعَرَّفَ وَتَوْمُونَ الْجِمَارَ وَتَخْلِقُونَ رُنُوسَكُمْ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ الَّذِى سَأَلْتِنِى فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ الَّذِى سَأَلْتِنِى فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِنُويلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِهَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَدَعَاهُ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ حُجَّاجٌ [صححه ابن حزيمة (٥٠ ٣ و ٢٥ ٠ ٢) قال الألباني: صحيح (ابوداود، ١٧٣٣)]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ حُجَّاجٌ [صححه ابن حزيمة (١٥ ٠ ٣ و ٢٥ ٠ ٣) قال الألباني: صحيح (ابوداود، ١٧٣٣)]. الواماميّي بَيْشَةُ كَتِح بِين كُم مِن فَ مَعْرَت ابن عَرَيْمَ فَيْقَالَ ابْواماميّي بَيْشَةً كَتْح بِين كُم مِن فَ مَعْرَت ابن عَرَيْمَ فَيْقَالَ الْإِلَامَ مِنْ عَيْشَةً كَتْح بِين كُم مِن فَعْرَت ابن عَرَيْمَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِلَامَ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْسَلَّمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ حُجَّاجٌ [صححه ابن حزيمة (١٥ ٠ ٣ و ٢٥ ٣) قال الألباني: صحبح (ابوداود، ١٧٣٣)].

ہمارا تج ہوجائے گا؟ انہوں نے فرمایا کیاتم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیاتم میدان عرفات نہیں جاتے؟ کیاتم جمرات کی رمی اور حلق نہیں کرتے؟ ہم نے کہا کو بنہیں؟ حضرت ابن عمر بڑا جسانے فرمایا نبی ملیٹا کے پاس بھی ایک آ دمی نے آ کریمی سوال

هُ مُنْ الْمَا مُنْ مِنْ لِيَدِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے، نبی ملیا نے اسے کوئی جواب نددیا یہاں تک کد حضرت جریل ملیا نازل ہوئے کہ'' تم پر کوئی حرج نہیں ہےاس بات میں کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرؤ''نبی ملیا نے اسے بلا کرجواب دیا کہتم حاجی ہو۔

( ٦٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيْدِ يَعْنِى الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّا قَوْمٌ نُكُورِى فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ ٱسْبَاطٍ [انظر: ما قبله].

( ۱۳۳۵ ) گذشته حدیث اس دوسری سند مجمی مروی ہے۔

( ٦٤٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْصَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ٤٨٣٨] ( ١٣٣٣) حضرت ابن عمر في سے مروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ فَا يُعَيِّمُ فَيْ ارشا وفر ما يا مجد حرام كوچھوڑ كرميرى اس مجديل

نماز پڑھنے کا تواب دوسری مساجد کی نسبت زیادہ افضل ہے۔

(٦٤٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٠٧].

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر فالله عمر وی ہے کہ نبی طالبہ ان وهو کے کی تیج سے منع فر مایا ہے، حضرت ابن عمر ثالبہ فر ماتے ہیں کہ زمانتہ جا ہلیت میں لوگ اس طرح تیج کرتے تھے کہ ایک اونٹن دے کر حاملہ اونٹنی کے بیٹ کے بیٹ کے بیچ کو (پیدائش سے پہلے ہی) خرید لیتے (اور کہددیتے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، وہ میں لول گا) نبی طالبہ نے اس سے منع فر مادیا۔

( ٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ الْمُخَيْلِ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ لَهُ لِحَيْلِهِ قَالَ لَا لِحَيْلِ ٱلْمُسْلِمِينَ[راحع: ٥٦٥٥].

( ۱۳۳۸ ) حضرت ابن عمر بڑائیا ہے مروی ہے کہ نبی پالیٹائے گھوڑ وں کی چرا گا ہتیج کو بنایا ،حماد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھاا پنے ر گھوڑ وں کی؟ تواستاد نے جواب دیانہیں ، بلکہ مسلمانوں کے گھوڑ وں کی ۔

( ٦٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَوَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِثُرٌ يُعِبُّ الْوِتُرَ

[انظر: ٤٤٩٢].

(۱۳۳۹) حطرت ابن عمر الله الله سيم مروى به كه ايك مرتبه نبى طيئها نے فر مايا رات كى نماز دو دوركعت برمشمل ہوتى ہا اور جب ، ' صبح'' ہوجانے كا الديشہ ہوتو ان دو كے ساتھ ايك ركعت اور طالو، بينگ الله تعالى طاق ہے اور طاق عدد كو پسند كرتا ہے۔ ( ١٤٤٠ ) حَدَّ ثَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

هُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[ضححه مسلم (۱۳۷۷)].

(۱۳۷۰) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَا اللّٰہ اللّٰہ ارشاد فر مایا جو محض مدینہ منورہ کی تکالیف اور نخیتوں پر صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

( ٦٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَنْظَلَةَ آنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعَمْ [راحع: ٤٨٣٧].

(۱۳۴۱) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رہ اس ہو چھا کیا نبی طالات ملکے اور کدو کی نبیذ ہے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں، طاؤس کہتے ہیں یہ بات میں نے خود سی ہے۔

( ٦٤٤٢) حَدَّثَنَا عَدُاللَّهِ بْنُ الْحَادِثِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْحُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٤٨]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٤٨]. (١٣٣٢) حضرت ابن عمر وى به كه جناب رسول الله اللَّهُ اللهِ عَنْ ارشا دفر ما يا جوفض تكبركى وجدس النِ كَبْرُ نَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

(٦٤٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِى حَنْظَلَةُ آنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا صَارِيًّا إِوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ آجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[راحع، ٤٥٤].

( ۱۳۳۳ ) حضرت ابن عمر فقائبا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِیَّا نے ارشا وفر مایا جو محف ایسا کتار کھے جو جانوروں کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ بی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز انہ دو قیراط کی ہوتی رہے گی۔

( ٦٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي حَنْظَلَةُ حَدَّثِنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ [راحع: ٢٦٥٤].

(۱۳۳۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب عورتیں تم ہے مجد جانے کی اجازت مائلیں توانبیں اجازت دے دیا کرو۔

( ٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنِى جَهُضَمٌّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحْلِلْ وَمَعَ آبِى بَكْرٍ وَعُمَّرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَمْ يَحِلُّوا[راحع: ٩٧ . ٥].

(۱۳۳۵) حفرت ابن عمر نگافت مروی ہے کہ ہم نبی ملیا کے ساتھ نکلے، آپ مَالْتِیْزَ احلال نہیں ہوئے، حضرت ابو بمر وعمر و

## مُن المَ المَرْيُ مِنْ لِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

عثان ٹوکٹٹر کے ساتھ نکلے تو وہ بھی حلال نہیں ہوئے۔

( ٦٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٦٢١٠].

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر بھاتھ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّد اَلَّا اَلْقَائِمُ اِنْ اللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّ میں ہوگا۔

( ٦٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدُرَةُ فُلَانِ [راحع: ١٩٢].

( ۱۳۳۷ ) حضرت ابن عمر رفظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک جمنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔

(٦٤٤٨) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّى زَكَاةً مَالِهِ يُمَثِّلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ فَيَلْزَمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ إِراحِع: ٥٧٢٩].

( ۱۳۴۸ ) حضرت ابن عمر تلافی سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے ارشاد فرمایا جو محف اپنے مال کی زکو ۃ ادائبیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال سنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آئکھ کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ طوق بنا کراس کے مگلے میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ اس سے کہے گا کہ میں تیراخز انہ ہوں، میں تیراخز انہ ہوں۔

( ٦٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَتَزَلَ صَاحِبٌ لَهُ يُوتِرُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا شَأْنُكَ لَا نَوْكَبُ قَالَ أُوتِرُ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ ٱلْيُسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ

(۱۳۳۹) نافع بَیَنَیْه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھا کیک سفر میں تھے،ان کا کوئی شاگردوتر پڑھنے کے لئے اپنی سواری سے اتر ا تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے،تم سوار کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ میں وتر پڑھنا چا ہتا ہوں ،حضرت ابن عمر ڈاٹھنا نے فرمایا کیا اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہَ حسنہ موجود نہیں ہے۔

( ٦٤٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ لِى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَٱضْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخُوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِقَالِ الْأَلِهِانِي: صحيح (ابن ماحة: ٣٢٥٢)].

( ۱۳۵۰ ) حضرت ابن عمر نتائضا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ على اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوُهُ الرَّكُبَانَ وَنَهَى عَنْ النَّحْشِ [راجع: ٤٥٣١].

(۱۳۵۱) حضرت ابن عمر ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا بازار میں سامان پہنچنے سے پہلے تاجم وں سے نہ ملا کرو، نیز

نى عَلِيْهِ نِهِ وَهِ كَ كَنْ يَعْ سِمِنْعُ فَرِمَا يَا ہِدِ -( ١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ

( ۱۶۵۲) محدث محماد بن محالید محدث مالیک عن نافع عن ابن عمر ان البیبی طبیبی الله علیه و استم کال انو و عربین اُغْتَقَ[راحع: ۱۸۷۷]. ( ۱۳۵۲ ). حضرت ابن عمر تا تا سے مروی ہے کہ نبی مالیشانے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ وَ لاءاس کاحق ہے جو غلام کوآ زاد کرتا ہے۔

( ٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكِ عَنِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي

مَمْلُوكٍ فُوْمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (راحع: ٣٩٧). (١٣٥٣) حضرت ابن عمر فرانس سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْتِيَّم نے ارشاد فرما یا جوشن کسی مشتراکہ غلام کواپنے جھے کے

بھتررآ زاد کردیتا ہے تواس غلام کی قیمت لگائی جائے گی، اگراس کے پاس مال نہ ہوتو جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی رہےگا۔ ( ١٤٥٤) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ

(۱۳۵۵) حضرت ابن عمر ڈاٹھؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَثَیْنِ نے ارشاد فریایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستا کیس درجے زیادہ ہے۔

( ٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْفُوا اللّخى وَحُقُوا الشَّوَارِبَ[انظر: ٤٦٥٤].

(۱۷۵۲) حضرت ابن عمر الله المساح مروى ہے كہ نبى عليه في ارشاد فر مايا مو تجھيں خوب اچھى طرح كتر واديا كرواور ڈاڑھى خوب بر هايا كرو۔

( ١٤٥٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًّا

مُنْ أَنَّ الْمُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [راجع، ٤٤٥].

- ( ۱۳۵۷ ) حضرت ابن عمر شاہوں ذی الحجہ کے بعد جمرات کی رمی پیدل کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نبی مالیا بھی اسی طرح کرتے تھے۔
- ( ٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَوِىَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَ الزَّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ بِٱرْضٍ يُقَالُ لَهَا ثُرَيْرٌ فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ الْعُطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابوداود: ٣٠٧٢)].
- ( ۱۳۵۸) حضرت ابن عمر تفایق سے مروی ہے کہ نبی ملیقائے حضرت زبیر افائق کوز مین کا ایک قطعہ '' جس کا نام ثریر تھا'' بطور جا گیر کے عطاء فر مایا ، اور اس کی صورت میہ ہوئی کہ نبی ملیقائے ایک تیز رفنار گھوڑے پر بیٹے کراسے دوڑ ایا ، پھرایک جگدرک کراپنا کوڑا پھینکا اور فر مایا جہاں تک بیکوڑا گیا ہے ، وہاں تک کی جگہ حضرت زبیر رفائق کودے دو۔
- ( ٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَرِهَ الْقَزَعَ لِلصِّبْيَانِ. [راحع: ٤٢٧٣].
- (۱۳۵۹) حضرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ نبی ملیکانے بچوں کے لئے'' قزع'' کو ناپند فر مایا ہے('' قزع'' کا مطلب پیر ہے کہ بنچے کے بال کٹواتے وفت بچھے بال کٹوالیے جائیں اور پچھے چھوڑ دیئے جائیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے)
- ( ٦٤٦٠) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَبِسُ أُصُولَهَا وَسَبِّلُ ثَمَرَتَهَا [راجع: ٢٠٨].
- (۱۳۷۰) حضرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلاصدقہ وہ تھا جو حضرت عمر نگاٹیؤ نے کیا تھا، اور نبی ملیکیا نے ان سے فرمایا تھا،اس کی اصل تو اپنے پاس ر کھلواور اس کے منافع صدقہ کر دو۔
- ( ٦٤٦١) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ سَجَدَ وَسُجَدُنَا مَعَهُ [راحع: ٢٦٦٩].
- (۱۳۲۱) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکی ہمیں قر آن کریم سکھاتے تھے،اس دوران اگروہ آ یہتے ہجدہ کی تلاوت فر ماتے اور مجدہ کرتے ،تو ہم بھی ان کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔
- ( ٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبِيتُ بِذِى طُوَّى فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَآمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَيَدُخُلُ مِنْ الْعُلْيَا فَإِذًا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ السَّفْلَى وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ[راجع: ٢٥٦].
- (۱۳۷۲) نافع میشد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فائلہ مقام '' ذی طوی' میں پہنچ کررات گذارتے ، میں ہونے کے بعد عسل کرتے

منال) امران بل بستار من رعال به دران من رعال به دران من سعل به ام نکلته اور بتا کر منت کی مانده به منال کار منتخبال الله این منتخبال منتخب به امان منتخبال منت

اورساتھیوں کو بھی عنسل کا تھم دیتے اور ثدیہ علیا ہے داخل ہوتے اور ثدیہ سفلی سے باہر نکلتے اور بتاتے تھے کہ نبی علیا ہمی اس طرر آ

( ٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [راحع: ١١٨].

۱۳۷۳) نافع کو اور کان کے بین کہ حضرت ابن عمر نے اللہ طواف کے پہلے تین چکروں میں دل جراسود سے جمراسود تک کرتے تھے،

ر مناہ ہوں رہیں ہے ہیں یہ مرت کرتے تھے۔ ان کا خیال پیرتھا کہ نبی مالی<sup>ام بھی</sup> ای طرح کرتے تھے۔

ر ٦٤٦٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا أَنَا اللَّهِ مَا أُخُرُا فَقُلُ ثُولُوا اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ النَّقِيعَ لِلْحَيْلِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْعُمَرِيَّ خَيْلِهِ قَالَ حَيْلِ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ٥٦٥]. (١٣٦٣) حضرت ابن عمر اللهاسے مروی ہے کہ نی طابعہ نے گھوڑوں کی چراگا فقیح کو بنایا، حماد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے

( ۱۲ ۹۴ ) محفرت ابن تمریکہانے مروق ہے کہ بی طبیعاتے سوروں بی چرا 86 جی تو برایا بماریے بین کہ یں سے چرپھا ہے۔ گھوڑوں کی؟ تو استاد نے جواب دیانہیں ، بلکہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی۔

ر عال ہے اس کے علاوہ کوئی اور صدیث نہیں تن ، پھرانہوں نے کوہ والی صدیث ذکر کی۔ نے ان ہے اس کے علاوہ کوئی اور صدیث نہیں تن ، پھرانہوں نے کوہ والی صدیث ذکر کی۔

( ٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ آبُو مَسْعُودٍ الْمُجَدَّرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. [راحع: ٣٤٨].

و مسلم سبق بین الحیل و مصل الفرح فی العاید. [راجع: ۱۹۴۸]. (۱۲۷۷) حضرت ابن عمر فات سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے گھڑ دوڑ کا مقابلہ منعقد کروایا اور ایک جگہ مقرر کرکے شرط لگائی۔

( ٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ يَغْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ آمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ آنُ تُؤَذَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ النَّاسِ عِلَى الصَّلَاةِ المَّاسِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ آمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ آنُ تُؤَذَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ السَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ آمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ آنُ تُؤَذِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ السَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ الْعَلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ آمَرَ بِإِنْ عَرَاجِ الزَّكَاةِ وَكَاةِ الْفِطْرِ آنُ تُؤَذِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

(١٣٦٧) حفرت ابن عمر الله عمر وى برك في عليه في حكم ديا ب كرصدت فطرعيدگاه كى طرف تكف سے پہلے اواكر دياجائے۔ ( ١٤٦٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُو آبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْرَّجُلِ الْمُسْلِمِ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَوَادِى وَكُنْتُ مِنُ آخَدَثِ النَّاسِ وَوَقَعَ فِى صَدْرِى أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلَّبِي فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَهُ أَحَبُ إِلَى مِنْ كَذَا

مُنظا اَصَانَ لَي يَدِ مُرْدًا اَصَانَ لَل يَدِيدُ مُرْدًا اَصَانَ لَكُومِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّاللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّال

وَكُذَا[راجع: ٢١٣٥].

(۱۲۸۸) حضرت ابن عمر و المه المحروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیہ نے فر مایا ایک درخت ہے جس کے پی نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، بتاؤہ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کے ذہن جگل کے مخلف درختوں کی طرف گئے، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ مجبور کا درخت ہوسکتا ہے، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ نے خود ہی فر مایا وہ مجبور کا درخت ہے، میں نے حضرت عمر وہ الله علیہ اسلام الله علیہ و تعالی اللہ علیہ و تعالی اللہ عن نافع عن ابن عُمر قال قاطع دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَنْ فَا ابن عَمْدَ قَالَ قاطع دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ ابن عُمْدَ قَالَ قاطع دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ ابن عُمْدَ قَالَ قاطع دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلْمَ وَ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۳۲۹) حضرت ابن عمر نظائنا ہے مروی ہے کہ نبی طلیا نے اہل خیبر کے ساتھ بیمعاملہ طےفر مایا کہ کھل یا تھیتی کی جو پیداوار ہو گی آس کا نصف تم ہمیں دو گے ، نبی علیا اپنی از واج مطہرات کواس میں سے ہرسال نبووس دیا کرتے تھے جن میں ہے اسی وسق تھجوریں اور بیں وسق جو ہوتے تھے۔

( ٦٤٧٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى الْحَيَّاطَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ تَخْتِى امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكُوهُهَا فَقَالَ لِى آبِى طَلِّقُهَا قُلْتُ لَا فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخْبَرَهُ فَدَعَانِى فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ طَلْقُ امْرَأَتْكَ قَالَ فَطَلَّقْتُهَا [راحع: ٢٧١١].

(۱۳۷۰) حفرت ابن عمر تلف کہتے ہیں کہ میری جو بیوی تھی وہ حفزت عمر اللفؤ کونا پندتھی ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے اسے طلاق دینے میں لیت ولعل کی ، تو حفزت عمر اللفؤ نبی علیقا کے پاس آ گئے ، نبی علیقانے مجھے بلا کرفر مایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چنانچے میں نے اسے طلاق دے دی۔

( ٦٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيُؤُمُّنَا بِالصَّاقَاتِ[راحع: ٤٧٩٦].

(۱۷۲۱) حضرت ابن عمر خالجات مروی ہے کہ نبی ملیا جمیس مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے اور خود بھی نبی ملیا ہماری ایامت کرتے ہوئے سور ہُ صفّت (کی چند آیات) پراکتفاء فر ماتے تھے۔

( ٦٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى هَذَا الْحَدِيثَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى ذِنْبٍ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِیهِ قَالَ کُنَّا إِذَا اشْتَرَیْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مُنالُهُ المَدِينَ بِلِيَةِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

جُزَافًا مُنِعْنَا أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُوْوِيَهُ إِلَى رِحَالِنَا[راح: ٤٨٠٨].

(۱۳۷۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا کے دور باسعادت میں ہم لوگ انداز سے غلے کی خرید وفروخت کر لیتے تھے، تو نبی ملیٹا نے ہمیں اس طرح بیچ کرنے ہے روک دیا جب تک کداسے اپنے خیمے میں نہ لے جا کیں۔

( ٦٤٧٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزُدِّلِفَةِ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا [راحع: ٦٨٦]

عصلی سے رسوں ملی ملک علی ملک علی وسلم بی الوں کے انہوں کے بیا میں اللہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی (۱۳۷۳) حضرت ابن عمر اللہ علی معرف ہے کہ انہوں نے نبی علیا کے ساتھ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی

( ٦٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ وَسَمِعْتُهُ سَمَاعًا قَالَ حَدَّثَنَا الْآسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا

عُهُدَةُ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ شَعْبَةُ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ آلَةً اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَذَكَرَ لِي رَجُلٌ لِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ آلَةً كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا قَالَ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبُوَاقِي قَالَ شُعْبَةُ فَلَا آدُرِي قَالَ ذَا أَوْ ذَا شُعْبَةُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا قَالَ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبُوَاقِي قَالَ شُعْبَةُ فَلَا آدُرِي قَالَ ذَا أَوْ ذَا شُعْبَةُ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۲۲۷۳) حضرت ابن عمر ﷺ بے مروی ہے کہ شب قدر کے متعلق نبی طبیقائے فرمایا جو مخص اسے تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ اسے ستائیسویں رات کو تلاش کرے۔

( ٦٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيُّ قِالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى نَفَرِ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا فَلَقِيتٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلَمُّ نَحُجَّ قَطُّ آفَنَعْتَمِرُ مِنْهَا قَالَ نَعُمْ وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ فَاعْتَمَرْنَا [راجع: يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ فَاعْتَمَرُنَا [راجع:

(۱۳۷۵) عکر مدبن خالد مینینه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ تکر مدکے پچھاوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، ہم لوگ مدینہ منورہ کے بچھارے کا حرام باندھنا چاہتے تھے، وہاں میری ملاقات حفزت ابن عمر ٹھا کا سے ہوگئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم پچھا الل مکہ ہیں، مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے جج بالکل نہیں کیا، کیا ہم مدینہ سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس میں کون می ممانعت ہے؟ نبی عائیہ نے اپنے سارے عمرے جے سے پہلے ہی کیے بیض، اور ہم نے بھی عمرے کیے ہیں۔

( ٦٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ

## 

عَنُ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّالِبِ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ إِنَّا آعُطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ هُوَ الْحَيْرُ الْكَثِيرُ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنُ مُحَادِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَاقَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَالْمَاءُ يَجْدِى عَلَى اللَّوُلُو وَمَاؤُهُ آشَدُّ بَيَاحًا مِنُ اللَّهَنِ وَآحُلَى مِنْ الْعَسَلِ [راحع: ٥٣٥٥].



منالهم أخذر بنبل يينية مترحم بسنواللوالزفن الزجينو

## مُسْنَدُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللَّهِ

## حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص ولطفهًا كي مرويات

( ٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُعِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ زَوَّجَنِي آبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا مِمَّا بِي مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ قَالَتُ خَيْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفًا وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا فَٱقْبَلَ عَلَىَّ فَعَذَمَنِى وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ ٱنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ ذَاتَ حَسَبٍ فَعَطَلْتَهَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَّانِي فَأَرْسَلَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَكِنِّي آصُومُ وَٱلْفِطرُ وَأُصَلِّي وَآنَامُ وَآمَسُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغِبُ عَنْ سُنِّي فَلَيْسَ مِنِّي قَالَ الْحَرَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَلْتُ إِنِّي آجِدُنِي ٱلْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ آيًامٍ قُلْتُ إِنِّي آجِدُنِي ٱقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ ٱحَدُهُمَا إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُعِيرَةٌ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَالَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي ٱقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ يَوْمًا فَإِنَّهُ ٱلْفَضَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ آخِي دَاوُدَ قَالَ حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةً فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدُعَةٍ فَمَنْ كَانَتُ فَتُرَثُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدُ الْحَتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ فَقَدُ هَلَكَ قَالَ مُجَاهِدٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَيْثُ ضَعُفَ وَكَبِرَ يَصُومُ الْأَيَّامَ كَذَلِكَ يَصِلُ مَعْضَهَا إِلَى مَعْضِ لِيَتَقَوَّى مِذَلِكَ ثُمَّ يُغْطِرُ بِعَدِّ تِلْكَ الْآيَّامِ قَالَ وَكَانَ يَقُرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ يَزِيدُ أَحْيَانًا وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ إِمَّا فِي سَبْعِ وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ قَالَ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ لَأَنُ ٱكُونَ فَيِلْتُ رُخُصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَوْ عَدَلَ لَكِنَّى فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أَخَالِفَهُ إِلَى غَيْرٍهِ.[صححه البخاري (٥٠٥٢)، ومسلم (١٥٩)، وابن خزيمة (١٩٧ و ۲۰۱۵)، وابن حبان (۳۶٤٠)]. [انظر: ۲۷۳۶، ۲۸۶٤، ۲۹۰۸].

منافا) اکھن شاہ اللہ بن عمر و دائشہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی ایک خاتون سے میری شادی کردی، میں جب اس کے پاس گیا تو عبادات مثلا نماز، روزے کی طاقت اور شوق کی وجہ سے میں نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اسکا و ون سے میری شادی کردی، میں جب اس کے پاس گیا تو عبادات مثلا نماز، روزے کی طاقت اور شوق کی وجہ سے میں نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اسکا و ون میرے والد حضرت عمر و بن عاص دفائی بہو کے پاس آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے اپ شوہر کو کھا پایا؟ اس نے جواب دیا بہترین شوہر، جس نے میرے سائے کی بھی جبتی نہی اور میر ابستر بھی نہ پہچا تا، بیس کر وہ میرے پاس آئے اور جھے خوب ملامت کی اور زبان سے کا می کھانے کی با تیم کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تیرا نکاح قریش کی ایک ایجھے حسب خوب ملامت کی اور زبان سے کا می کو اور یہ کیا، اور یہ کیا۔

پھروہ نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کی ، نبی طینا نے مجھے بلوایا ، میں حاضر خدمت ہوا ، نبی طینا نے مجھ سے پوچھا کیاتم دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طینا نے پوچھا کیاتم رات میں قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی طینا نے فر مایالیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں ، رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور عور توں کے پاس بھی جاتا ہوں ، جو خص میری سنت سے اعراض کرے ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

پھر نبی طینیا نے فرمایا کہ ہرمہینے میں صرف ایک قر آن پڑھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طافت محسوس کرتا ہوں، نبی طینیا نے فرمایا پھروس دن میں مکمل کرلیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے بھی زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نبی طینیانے فرمایا پھرتین راتوں میں مکمل کرلیا کرو۔

اس کے بعد نبی طینیا نے فرمایا ہر مہینے میں تین روز ہر کھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نبی طینیا مجھے مسلسل کچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرواورا یک دن نافذ کرلیا کرو، یہ بہترین روزہ ہے، اور یہ میرے بھائی حضرت واؤد طینیا کا طریقہ رہاہے، پھر نبی طینیا نے فرمایا ہر عابد میں ایک تیزی ہوتی ہے، اور ہرتیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف، جس کا انقطاع سنت کی طرف ہوتو وہ ہدایت یا جا تا ہے اور جس کا انقطاع کس اور چیزی طرف ہوتو وہ ہلاک ہوجاتا ہے۔

مجاہد میں اوقات کئی کی جب حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹو بوڑھے اور کمزور ہو گئے ، تب بھی اسی طرح بیروزے رکھتے رہاور بعض اوقات کئی کی روزے اکٹھے کر لیتے تا کہ ایک سے دوسرے کوتقویت رہے ، پھراتے دنوں کے شار کے مطابق ناغہ کر لیتے ، اسی طرح قر آن کریم کی تلاوت میں بھی بعض اوقات کی بیشی کر لیتے البتہ سات یا تین کا عدد ضرور پورا کرتے تھے ، اسی طرح قر آن کریم کی تلاوت میں بھی بعض اوقات کی بیشی کر لیتے البتہ سات یا تین کا عدد ضرور پورا کرتے تھے ، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں نبی علینیا کی رخصت کوقیول کر لیتا تو اس سے اعراض کرنے سے زیادہ مجھے پہند ہوتا ، لیکن اب مجھے بیا گوارانہیں ہے کہ نبی علینا سے جس حال میں جدائی ہوئی ہو، اس کی خلاف ورزی کروں۔

( ٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسُحَاقَ آخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمُ ٱقُلُ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَنَهَى عَنُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْعُبَيْرَاءِ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [قال الألباني: صحبح (ابوداود: ٣٦٨٥). قال شعيب: صحبح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٥٩١].

(۱۴۷۸) حفرت عبداللہ بن عمرو دائٹ سے مروی ہے کہ ہیں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض میری طرف نسبت کر کے کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے ، نیز نبی ملیٹا ہے شراب، جوے، شطرنج اور چینا کی شراب کی ممانعت کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ ہرنشدآ ورچیز حرام ہے۔

( ١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ قَالَ حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُّلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُّلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

(۲۳۷۹) حفرت عبدالله بن عمرو فالتؤسيم وى به كه جناب رسول الله فالتؤلف ارشادفر ما ياروئ زين يرجوآ دى بحل يركبه فاره بن جاكله الله ، الله أكبر ، سبحان الله ، الحمد لله ، لا حول ولا قوة إلا بالله " يه جلے اس كسار كا اله ولك كفاره بن جاكير كا كرچه و سندركى جماك كي برابرى بول -

( ۱۵۸۰) حَدَّلْنَا عَارِمٌ حَدَّلْنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبِي حَدَّلْنَا الْحَصْرَمِيَّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهُزُولٍ وَكَالَتُ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِ طُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ [انظر، ٩٩ ٧٠٠٠]. قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ [انظر، ٩٩ ٧٠٠٠]. قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ [انظر، ٩٩ ٧٠٠٠]. ومرد عبدالله بنعم وفَيْقُ سے مروى ہے که ''ام مهرول' نامی ایک عرب تی جو برکاری کرتی تھی اور برکاری کرنے والے سے اپنے نفقہ کی شرط کروالیتی تھی ، ایک مسلمان نبی طیش کی خدمت میں اس کے قریب ہونے کی اجازت لینے کے لئے آیا، یا یہ کہ اس نے اس کا تذکرہ نبی طیش کے سامنے کیا، نبی طیش نے اس کے سامنے میآ یہ تا وہ وہ درانی ہویا مشرک ہو۔

( ٦٤٨١ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثِنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ الرَّبْدَى: غريب. وقال العراقي: اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ التربذي: غريب. وقال العراقي: ( ٧/٣) الحرجه الترمذي بسند فيه ضعف، وهو عند الطبراني بسند حيد. وقال ابن حجر في الفتح ( ١ ٩/١ ) في رواية الترمذي: رواته ثقات. قال الألباني حسن (الترمذي: ١ ، ٢٥)]. [انظر: ٢٥٤ ].

مَنْ الْمَااَمُونَ ثَلَ اللهُ عَرْ وَثَاثَةُ عَمُو وَثَاثَةً عَمُو وَثَاثَةً عِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُنْ عَلْمُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُنْ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُنْ عَلْمُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُنْ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُعَلِّدِي كُلّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْدٍ مَا كَانَ فِي وَلَاقِي. [صححه الحاكم. وابن ابي شيبة: ٢٣٠/ ٢٢. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٥٥، تَالُ شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٥٥، وابن ابي شيبة: ٢٣٠/ ٢٣٠. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٥٥ مَنْ فِي وَلَاقِي. [صححه الحاكم. وابن ابي شيبة: ٢٣٠/ ٢٣٠. قال شعيب: اسناده صحيح].

( ۱۳۸۲ ) حفزت عبداللہ بن عمرو ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹائٹٹٹانے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جس آ دی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو تکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جینے بھی کام کرتا تھا وہ ہردن رات لکھتے رہو، تا وقتیکہ یہ میری حفاظت میں رہے۔

( ٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاكِع ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدُ يَسُجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يَكُدُ يَسُجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُذُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَهْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ وَجَعَلَ يَقُولُ رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُهُمْ وَآنَا فِيهِمْ رَبِّ لِمَ تُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَرَفَعَ رَأْسَةُ وَقَلْهُ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ وَقَضَى صَلَاتَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱلنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَسَفَ ٱحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ غُلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ ٱشَاءُ لَتَعَاطَيْتُ بَعْضَ ٱغْصَانِهَا وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ حَتَّى إِلِّي لَأَطْفِئُهَا خَشْيَةَ ٱنْ تَغْشَاكُمْ وَرَايْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ سَوْدَاءً طُوَالَةً تُعَدَّبُ بِهِرَّةٍ لَهَا تَرْبِطُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَا تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ كُلَّمَا ٱقْبَلَتْ نَهَشَتْهَا وَكُلَّمَا ٱذْبَرَتْ نَهَشَتْهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا آخَا بَنِي دَعْدَع وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِنًا فِي النَّارِ عَلَى مِحْجَنِهِ كَأَنَّ يَسُوِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا عَلِمُوا بِهِ قَالَ لَسْتُ أَنَا ٱسْرِقُكُمْ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي. [صححه ابن خزيمة(٩٠١ و ٩٨٩ و ١٣٩٣ و ١٣٩٣) وابن حبان (٢٨٢٩) قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٤٤) ١١ النسائي: ٣٧/٣ أو ١٤٩)، قال شاعيب: حسني. [انظر: ١٥١٠، ٦٧٦٣، ٦٨٦٨، ٧٠٨٠] ( ۱۳۸۳ ) حضرت عبداللہ بن عمرو نگائیڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا کے دور باسعادت میں سورج گر بن ہوا، نبی مائیلانماز کے لئے کھڑے ہوئے ، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ، نبی ملیانے اتنا طویل قیام کیا کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ شاید نجی ملینا رکوع نہیں کریں گے، پھر رکوع کیا تو رکوع ہے سرا تھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے ، پھر رکوع ہے سرا تھایا تو سجدے میں

مُناكُم المُورِينِ اللهُ مِنْ عَبِرُورِينِينَ اللهُ مِنْ عَبِرُورِينِينَ ﴾ مستدعبدالله بن عبروينين كي

جاتے ہوئے نہ لکے ، عبدے میں چلے گئے تواپیانگا کہ عبدے سے سرنہیں اٹھا کیں ہے، پھر بیٹھے تو یوں محسوس ہوا کہ اب عبدہ نہیں کریں ہے، پھر دوسر اسجدہ کیا تو اس سے سراٹھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اس طرح کیا۔

اس دوران آپ مُلَا يَخُورُ مِن بر پھو تكتے جاتے تھے اور دوسرى ركعت كے تجدے ميں يد كہتے جاتے تھے كه پرورد كار! تو

میری موجود کی میں انہیں عذاب دے گا؟ پر وردگار! ہماری طلب بخشش کے بادجودتو ہمیں عذاب دے گا؟ اس کے بعد جب آ پِ مَا اَفْتُانے سرا شایا تو سورج گر ہن ختم ہو چکا تھا، نبی مائیا نے اپنی نماز کمل فر مائی ،اوراللہ کی حمد وثناء کرنے کے بعد فر مایا

لوگو! سورج اور جا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں ہے دونشا نیاں ہیں ،اگران میں سے کسی ایک کو کہن لگ جائے تو مسجدوں کی طرف دوڑو، اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور اسے میرے اتنا قریب کر دیا گیا کہ اگر میں اس کی کسی ٹبنی کو پکڑنا جا ہتا تو پکڑلیتا ، اس طرح جہنم کوبھی میرے سامنے پیش کیا گیا اور ائے میرے اتنا قریب کر دیا گیا کہ میں اسے بجھانے لگا،اس خوف سے کہ کہیں وہتم پر ندآ پڑے،اور میں نے جہنم میں قبیلہ حمیر کی ایک عورت کودیکھا جوسیاہ رجمت اور لیے قدی تھی ،اہے اس کی ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جار ہتھا جے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ خو داسے کھلایا پلایا، اور نہاسے چھوڑا کہ وہ خودہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی، وہ عورت جب بھی آ سے بڑھتی تو جہنم میں وہی بلی اسے ڈستی اوراگر پیچھے بنتی تو اسے پیچھے سے ڈستی ، نیز میں نے وہاں بنودعدع کے ایک آ دمی کوبھی ویکھا ، اور میں نے لا تھی والے کو بھی دیکھا جو جہنم میں اپنی لاتھی سے فیک لگائے ہوئے تھا، شخص اپنی لاتھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں جرایا کرتا تھااور جب حاجیوں کو پیتہ چل جاتا تو کہددیتا کہ میں نے اسے چرایا تھوڑی ہے، یہ چیزتو میڑی لاٹھی کے ساتھ چیک کرآ گئی تھی۔ ( ٦٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَّى فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَلْقَ قَبْلَ الدَّبْحِ فَحَلَقُتُ قَبْلَ أَنْ ٱذْبَحَ قَالَ اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُرَى أَنَّ الذَّابُحَ قَبْلَ الرَّمْي فَلَابَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ ارْمٍ وَلَا حَوَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَلَا حَرَجَ [صححه البخارى (١٢٤)، ومسلم (١٣٠٦)، وابن

خزيمة (٩٤٩ و ١ ه ٢٩) وقال الترمذي: (١٦) حسن صحيح]. [انظر: ٢٠٨٧،٦٨٠،١٦٨٧،٦٨٠) (۲۲۸ ) حضرت عبدالله بن عمرو اللط سے مروی ہے کہ میں نے میدان منی میں نبی طیا کو اپنی سواری پر کھڑے ہوئے دیکھا،

اس اثناء ميں ايك آدى آيا وركينے لگايار سول الله! ميں يہ محمتا تھا كولتى قربانى سے يہلے ہاس لئے ميں نے قربانى كرنے سے پہلے حلق کروالیا؟ نبی طابع نے فرمایا جا کر قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں ،ایک دوسرا آ دمی آیااور کہنے لگایا رسول الله! میں سیجھتا تھا

كة ربانى، رى سے پہلے ہے اس لئے میں نے رمی سے پہلے قربانی كرلى؟ نبى مايا اب خاكر دمى كرلو، كوئى حرج نہيں ہے،اس دن نبی مائیلاسےاس نوعیت کا جوسوال بھی پو چھا گیا،آپ مَالْقَیْمُ نے اس کے جواب میں نبی فرمایا اب کرلو،کوئی حرج نبیں ۔

مُنْ الْمَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللَّذِيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُّنَ يَدَى لَوَّعُو مِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللَّذِيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُّنَ يَدَى وَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقُسِطِينَ فِي اللَّذِيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُنَ يَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقُسِطِينَ فِي اللَّذِيا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُّنَ يَدَى اللَّذِي الْمُعْرِقِ بَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقُسِطِينَ فِي اللَّذِي عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُنَ يَدَى اللَّذِي الْمُعْرِقِ بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقُسِطِينَ فِي اللَّذِي عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيُنَ يَدَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِي اللللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِيمِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى الللللْهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَالِي الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ الْمُعْلِي

(۱۲۸۵) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائلۂ ہے مروی ہے کہ نبی بائیل نے ارشا وفر مایا و نیا میں عدل وانصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے اس عدل وانصاف کی برکت سے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر پرجلو وافر وز ہوں گے۔

( ٦٤٨٦) حَلَّاثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِیُّ حَلَّانِی حَسَّانُ بْنُ عَطِیَّةَ حَلَّانِی آبُو کَبُشَةَ اِلسَّلُولِیُّ آنٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَلَّاتُهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمْنِی یَقُولُ بَلْعُوا عَنِی وَلَوْ آیَةً وَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَلَّاتُهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَمْنِی یَقُولُ بَلْعُوا عَنِی وَلَوْ آیَةً وَ حَلَّانُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللَّهِ مَلْعُهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَلْهُ مَلْهُ مُنْ اللَّهِ مَلْهُ عَلَيْهُ مَلْهُ مَلْهُ مَلْهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحاری وقال الترمذی: حسن صحیح ]. [انظر: ۱۸۸۸، ۷۰۱].

( ۱۳۸۷ ) حضرت عبداللہ بن عمرو نگاٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے میری طرف سے آگے پہنچا دیا کرو،خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کی با تیں بھی ذکر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ،اور جوفض میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرےگا ،اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں تیار کرلینا چاہئے۔

( ١٤٨٧) حَذَّنَا ابْنُ أَبِي عَدِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الظَّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْفَحْشَ فِإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهِ أَيْ الشَّحَ الْهَلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهِ أَيْ الشَّحَ الْفَحْشَ بِاللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَيْ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولَ اللَّهِ عُرَةً الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَنْ آنَ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَنْ آنَ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَكِيلَ مَجْرَةً الْمُولِ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَنْ أَنْ اللَّهُ وَالْمُعُمْ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَالْمُؤْمَا الْمُعْرَةُ الْمُعْرَاقُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلِيقِ إِذَا أُمِرَ وَالْمُعَامِعُمُ اللَّهُ الْمُؤْمَا الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُو

(۱۲۸۷) حفرت عبداللہ بن عمرو تلاش ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، بے حیائی ہے اپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بحکلف کسی نوعیت کی بے حیائی پند نہیں، بخل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بخل نے آپیں اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سیٹ کرر کھنے کا تھم دیا سوانہوں نے ایسان کیا،ای بخل نے آئیس مناہوں کاراستہ دکھایا سووہ میناہ کرنے گئے۔

ای دوران ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کون سااسلام افضل ہے؟ نی ملیہ نے فر مایا یہ کہ دوسرے مسلمان تہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں ، ایک اور آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کون ی ججرت افضل ہے؟ نی ملیہ ان چیزوں کوچھوڑ وو جوتہارے رب کونا گوارگذریں ، اور بھرت کی دوشمیں ہیں ، شہری کی بھرت اور دیہاتی کی بھرت اور دیہاتی کی بھرت تو یہ ہے کہ جب اسے دعوت ملے تو قبول کر نے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت کرے ، اور شہری کی آ زمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

( ١٤٨٨) حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا آبُو كَبُنَةَ السَّلُولِيُّ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ حَدَّلَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعُلَاهَا مِنْحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ عَبُدٌ أَوْ قَالَ رَجُلٌ بِخَصُلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا آوْ تَصُدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ. [صححه البحارى (٢٦٣١)، وابن حبان (٩٥ ، ٥)، والحاكم (٢٣٤/٤)]. [انظر: ١٨٣١، ٢٥٥١].

(۱۲۸۸) حفرت عبداللہ بن عمر و رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ چالیس نیکیاں'' جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تحفہ ہے' الیم میں کہ جو محف ان میں سے کسی ایک نیکی پر''اس کے ثواب کی المیداور اللہ کے وعدے کو سچا سجھتے ہوئے''عمل کرلے، اللہ اسے جنت میں واخلہ عطافر مائے گا۔

( ٦٤٨٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِئَ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ أَذْبَتَ فَقَالَ أَذْبَجَ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ اَرْمِى قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ [صحبح]. [راحع: ٦٤٨٤].

(۱۲۸۹) حضرت عبدالله بن عمر و و التفاق سے مروی ہے کہ (میں نے میدان منی میں نی ملیکا کو اپنی سواری پر کھڑے ہوئے دیکھا، اس اثناء میں ) ایک آ دی آیا اور کہنے لگایارسول الله! میں نے ری کرنے سے پہلے حلق کروالیا؟ نبی ملیکا نے فرمایا جاکرری کراو، کوئی حرج نہیں، ایک دوسرا آ دی آیا اور کہنے لگایارسول الله! میں یہ جھتا تھا کہ قربانی، ری سے پہلے ہے اس لئے میں نے ری سے پہلے قربانی کرلی؟ نبی ملیکا نے فرمایا اب جاکرری کراو، کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٦٤٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَايِعُهُ قَالَ جِنْتُ لِأَبَايِعَكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَتَرَكُتُ أَبُوكَى يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَايِعُهُ قَالَ جِنْتُ لِأَبَالِيعَكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَتَرَكُتُ أَبُوكَى يَبْكِيَانِ قَالَ قَارُجِعُ إِلَيْهِمَا فَالْحَدِينَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيانِ قَالَ الْأَلْبَانِي: صحيح (ابوداود: ٢٥٨٨، ١٤٣/٧). قال فَارْجِعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ جَاءُ وَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابُولُونَا لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ جَاءُ وَمَا الْمُلْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ جَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ جَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ إِلَيْهِمَا وَاللَّالِينِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُلْلِيلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُلْوَى عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۲۹۰) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی مالی کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور (میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ) اپنے والدین کوروتا ہوا ﴿ مُنْلِهُ اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولَيْنِ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولَيْنِ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولِيْنِ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولِيْنِي اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولِيْنِ اللَّهِ مِنْ عَبِيلُولِي اللَّهِ مِنْ عَبِيلُولِي اللَّهِ مِنْ عَبِيلًا لِي اللّهِ مِنْ عَبِيلًا لِي اللَّهِ مِنْ عَبِيلًا لِي اللَّهِ مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي اللَّهِ مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِيلُولِي مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيلًا لِيلِّي مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِي مِنْ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيلًا لِيلَّالِيلِّي مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّالِيلِي مِنْ إِلَّهِ مِلْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ مِيلِي مِنْ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِ

حچوژ کرآیا ہوں، نبی طینی نے فر مایا واپس جاؤا ورجیسے انہیں رلایا ہے،اس طرح انہیں ہساؤ۔

( ٦٤٩١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَمْرًا الْحَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ آوْسِ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّاهُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَسُعَامُ اللَّهِ صَلَّاةُ دَاوُدَ وَاحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَسُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا [صححه البحارى (١٣١)، ومسلم كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا [صححه البحارى (١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، وابن حزيمة (١١٤٥)، وابن حبان (٢٥٩٠). [انظر، ٢٩٢١].

(۱۳۹۲) حفرت عبداللہ بن عروفائی سے مروی ہے کہ بی طیکا نے ارشاد فرمایا اللہ کے زوکید روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ پندیدہ طریقہ حضرت داؤد طیکا کا ہے، ای طرح ان کی نمازی اللہ کوسب سے زیادہ پند ہے، وہ آدھی رات تک سوتے تھے، تہائی رات تک قیام کرتے تھے، اور چھٹا حصہ پھر آرام کرتے تھے، ای طرح ایک دن روزہ رکھتے تھا ورایک دن ناخ کرتے تھے۔ (۱۳۹۲) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِینَارِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ الْقِیامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ عَوْ وَ جَلَّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ عَوْ وَجَلَّ وَسَلَّمَ الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ عَوْ وَجَلَّ وَسَلَّمَ الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ عَوْ وَجَلَّ وَسَلَّمَ الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ عَوْ وَجَلَّ وَسَلَّمَ الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقَالِمِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ عَوْ وَجَلَّ وَکُمُومِ وَا اللَّهِ یَوْمَ وَلُو الصحه مسلم (۱۹۲۷) وابن حبان (۱۸۶۶) وابن حبان (۱۸۶۶) معررت عبداللہ بن عروفی الله می اس می می اس می می اس می اس می می اس می می اس می میں۔

( ٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَانَ عَلَى رَحْلِ وَقَالَ مَرَّةً عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ هُوَ فِى النَّارِ فَنَظُرُوا فَإِذَا عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَذْ غَلَّهًا وَقَالَ مَرَّةً أَوْ كِسَاءٌ قَذْ غَلَّهُ[صححه البحارى (٧٤ ° ٣)].

(۱۲۹۳) حفرت عبدالله بن عمر و دفائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ کے ساز وسامان کی حفاظت پر'' کرکرہ'' نامی ایک آ دی مامور تھا،اس کا انقال ہوا تو نبی ملیہ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، صحابہ کرام ٹھائٹ نے تلاش کیا تو اس کے پاس سے ایک عبام نکلی جواس نے مال غنیمت سے جرائی تھی۔

( ٦٤٩٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ آبِي قَابُوسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاحِمُونَ يَرْحُمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ آهْلُ السَّمَاءِ وَالرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ مَنْ وَصَلَقا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتْهُ [صححه الحاكم (٩/٤). وقال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: (٩٤١)، الترمذي: ١٩٢٤). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۳۹۳) حضرت عبداللد بن عمر و الله الشيخ مروى ہے كه نبي عليه نے ارشاد فرما يارهم كرنے والوں پر رحمان بھي رهم كرتا ہے بتم اہل

ن من پررم کرو، تم پرال ساءرم کریں کے، رحم ، رحمان کی ایک شاخ ہے، جواسے جوڑتا ہے، یہاسے جوڑتا ہے اور جواسے تو ژتا

ہے، بیاسے پاش یاش کردیتاہے۔

( ٦٤٩٥) حَلَّاثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْقَاصِ قَالَ سَيَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًّا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ [صححه ابن حبان ( ٢٤٠٠)، والحاكم ( ١/٥١ ؛ و ١/٥، ٥) قال الألباني حسن (ابوداود: ١٦٩٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١/٥١، ٢٨٢، ٢٨٤٤].

(۱۲۹۵) حفرت عبدالله بن عمر و التخليص مروى به كه يس نے نبى عليه كو يفر ماتے ہوئے سنا به كدانسان كے گنا به كار بونے كے يہى بات كافى به كدوه ان لوگول كو ضائع كرد به بن كى روزى كاوه ذهردار بود (مثلاً ضعيف والدين اور يوى به كار دي اور يوى به كار دي اور يوى به كار دي الله بن عَمْر و بن الْعَاصِ مَدَّمَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ شَابُورَ وَبَشِيرٍ آبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَبْدِ اللّهِ بنِ عَمْرِ و بن الْعَاصِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ آنَهُ سَيُورٌ لُهُ [قال الله انى: صحيح (ابوداود: ٢٥١٥) الترمذي: ١٩٤٣)].

( ۱۳۹۲ ) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشاد فر مایا پڑوسی کے متعلق حضرت جبریل ملیٹیا مجھے مسکسل وصیت کرتے رہے جتی کہ مجھے بیر کمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کووارث قرار دے دیں گے۔

(٦٤٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي عِيَاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَٱرْحَصَ فِى الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفِّتِ[صححه البحارى (٥٩٣ه)، ومسلم (٢٠٠٠)].

( ۱۳۹۷ ) حضرت عبداللہ بن عمر و بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے جب شراب کے برتنوں سے منع فر مایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ جرآ دمی کے پاس تو مشکیز ہنیں ہے؟ اس پر نبی ملیکھانے ''مزفت'' کوچھوڑ کر منکے کی اجازت دے دی۔

( ٦٤٩٨) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا أَدْ خَلَتَاهُ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالُوا وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ وَتُكَبِّرَهُ وَتُسَبِّحَهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشُرًا عَشُرًا وَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى مَضُجِعِكَ تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً مَرَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائِتَانِ بِاللَّسَانِ وَأَلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي مَضْجَعِكَ تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً مَرَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائِتَانِ بِاللَّسَانِ وَأَلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمُعْوِلُهُ اللَّهُ فَلَا يَعُولُهُا وَاللَّيْلَةِ الْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ سَيِّنَةٍ قَالُوا كَيْفَ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا قَلِيلٌ قَالَ يَجِىءُ الْمُعَلِي فَلَا يَقُولُهُا وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ فَلَا يَعُولُهَا قَالَ الْمَدَى وَمَائِقِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُقِدُهُنَّ بِيدِهِ وَاللَّالِ الترمَدَى: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ وَاللَّا الترمذى: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح

## مَنْ الْمُ الْمُرْنُ لِي يَسِيْرُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(ابوداود: ۲۰۰۲، و ۲۰،۰، ابن ماجة، ۹۲٦، الترمذي: ۳٤۱۰، و ۳٤۱۱، و ۳٤۸۲، النسائي: ۳٤/۳و ۷۹). قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ۲۹۱۰].

(۱۳۹۸) حضرت عبدالله بن عمرو نظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافیظ نے ارشاد فرہایا دو حصلتیں ایسی ہیں کہ ان پر مداومت کرنے والے کو وہ دونوں حصلتیں جنت میں پہنچا دیتی ہیں، بہت آسان ہیں اور عمل میں بہت تھوڑی ہیں، صحابہ کرام خلات نے پوچھایا رسول اللہ! وہ دو چیزیں کون می ہیں؟ نی علیظ نے فرمایا ایک تو یہ کہ ہرفرض نماز کے بعد دیں دیں مرتبہ الحمد لللہ، اللہ اکبراور اللہ کہ لیا کرو، اور دوسرا یہ کہ جب اپنے بستر پر پہنچوتو سومر تبہ سجان للہ، اللہ اکبراور المحمد للہ کہ لیا کرو، پانچوں نماز وں اور دات کے اس عدد کو ملا کر زبان سے تو یہ کلمات ڈھائی سومر تبہ اوا ہوں گے، لیکن میزان عمل ہیں بیڈھائی ہزار کی برابر ہوں گے، الب میں سے کون محض ایسا ہے جوون رات میں ڈھائی ہزارگناہ کرتا ہوگا؟

صحابہ کرام ڈوکٹھ نے لوچھا کہ بیکلمات عمل کرنے والے کے لئے تھوڑے کیے ہوئے؟ نبی طابھ نے فرمایاتم میں ہے کسی کے پاس شیطان دورانِ نماز آ کرا سے مختلف کام یا دکروا تا ہے اور وہ ان میں الجھ کر بیکلمات نہیں کہہ پاتا، ای طرح سوتے وقت اس کے پاس شیطان دورانِ نماز آ کرا سے مختلف کام یا دکروا تا ہے اور وہ اس وقت بھی بیکلمات نہیں کہہ پاتا، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھاٹھ وقت اس کے پاس آ تا ہے اوراسے یوں ہی سلاد بتا ہے اور وہ اس وقت بھی بیکلمات نہیں کہہ پاتا، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھاٹھ کے بیں کہ میں نے نبی ملیشا کود یکھا کہ ان کلمات کوا پی انگلیوں پر گن کر پڑھا کرتے تھے۔

( 1697) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ إِنِّى لَآسِيرُ مَعَ مُعَاوِيةَ فِى مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفْينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَا أَبَتِ مُعَادِيةً فِى مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفْينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَا أَبَتِ مَا سَعِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَمَّادٍ وَيُحَلَّى يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِينَةُ الْبَاعِيَةُ قَالَ مَعْدِو لِلْعَادِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا فَقَالَ مُعَاوِيّةٌ لَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِهَنَةٍ ٱنْحُنُ ظَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ الَّذِينَ فَقَالَ عَمْرُو لِمُعَاوِيّةَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا فَقَالَ مُعَاوِيّةٌ لَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِهَنَةٍ ٱنْحُنُ ظَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ الَّذِينَ عَمْرُو لِمُعَاوِيّة أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا فَقَالَ مُعَاوِيّةٌ لَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِهَنَةٍ آنَحُنُ ظَتَلَهُ اللّذِينَ الْمُن عَيْدُولُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلْمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا عَلْمَ لَهُ عَلْمُ لَيْ عَمْرُو لِمُعَاوِيّةً إِلَا تُسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا فَقَالَ مُعَاوِيّةٌ لَا تَزَالُ تُأْمِينَا بِهِنَهِ إِلَا لَهُ عَلْمُ لَعْنَاهُ وَلَا لَهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَعْنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا تُعْرِقُولُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ عَلَى الْمُعَلِيْكُولُ اللّهُ عَلَى الْحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱۳۹۹) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ جنگ صفین سے فارغ ہوکر آ رہے ہے تو ہیں ان کے اور حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھ کے درمیان چل رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ اپنے والد سے کہنے گے اہا جان! کیا آ پ نے بی علیها کو حضرت عمار ڈاٹھ کے متعلق ہے کہتے ہوئے ہیں ساکہ افسوں! سے سید کے بیٹے! کھے ایک ہا فی گروہ آئل کردے گا؟ حضرت عمرو ڈاٹھ نے حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ کہنے گئے تم بھیدالی ہی عمرو ڈاٹھ نے حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ کہنے گئے تم بھیشدالی ہی پریشان کن خبریں لے کرآ تا میں جہد کیا ہم نے آئیں شہید کیا ہے؟ انہیں تو ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے جوانہیں لے کرآ تے تھے۔ پریشان کن خبریں لے کرآ تا میا ہم نے آئیں شہید کیا ہے؟ انہیں تو ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے جوانہیں لے کرآ تے تھے۔ (۱۵۰۰) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٥٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنُ زَيْدٍ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ

www.KitaboSunnat.com

مُنلُا اَمُونَ بَلِ مِنْ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعُطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةً فَلَيْهِ فَلَيْطِعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضُوبُوا عُنُقَ الْآخِرِ [قال شعيب: اسناده صحيح على شرط قَلْيُطِعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضُوبُوا عُنُقَ الْآخِرِ [قال شعيب: اسناده صحيح على شرط

مسلم]. [انظر: ۲۰۰۳، ۲۷۹۳، ۲۷۹۳، ۱۸۰۹]. (۲۵۰۱) حضرت عبدالله بن عمرو دفاتش سے مروی ہے کہ نبی طالبیانے فرمایا جوفض کسی امام کی بیعت کرے اور اسے اپنے ہاتھ کا

مع مد اورون ٥ مر ٥ و عدد عو بهان تك ف بورون في اطاعت رع اورا مروى دومرا ١ وي ال سع بسر عدد عد الله الما تو دوسر على كردن الرادو - الما تو دوسر على كردن الرادو - الما تو يه السّفو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَامِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَامِ بِهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهَى فَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهَا لَنَا وَقَالَ الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: هم الله المرد المهذي ١٩٤٥ على المرد المرد ١٩٤٥ على المرد المرد ١٩٤٥ على المرد المرد المرد ١٩٤٥ على المرد المر

صحیح (ابو داود: ٥٢٣٥، و ٥٢٣٦، ابن ماحة: ١٦٠، الترمذي: ٢٣٣٥)]. (٢٥٠٢) حفرت عبدالله بن عمرو ولا تفلا سے مروى ہے كه ايك مرتبه في عليه كا جمارے پاس سے گذر بوا، جم اس وقت اپني

جمونبر ی سیج کررہے تھے، بی طینا نے فربایا کیا ہورہا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہماری جمونبر کی کچھ کرورہوگئ ہے، آب اے ٹھیک کررہے ہیں، نی طینا نے ارشاوفر مایا معامله اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ (موت کاکسی کو علم نہیں) ( ۲۵۰۳ ) حَدَّقَنَا اَہُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى

٢) حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبد قال التهيت إلى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلَّ الْكُعْبَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضُرِبُ حِبَاقَهُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ إِذْ نَادَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنَادِيهِ الصَّلَاةُ جَامِعَةً قَالَ فَاحَتُمُعْنَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْ يَشْرِبُ عَلَيْهُ وَيُحَدِّرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُحَدِّرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُحَدِّرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَوَّا لَهُمْ وَإِنَّ أَمَّتُكُمْ هَذِهِ جُعِلَتُ عَافِيتُهَا

مُنَادِيهِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ قَالَ فَاجْتُمَعْنَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ فَيْلِى إِلَّا دَلَّ أُمَّتَكُمُ هَلِهِ جُعِلَتُ عَافِيتُهَا فِى أَرَّلِهَا وَإِنَّ آمِتَكُمُ هَلِهِ جُعِلَتُ عَافِيتُهَا فِى أَرَّلِهَا وَإِنَّ آجِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ شَدِيدٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا تَجِىءُ فِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضَهَا لِيَعْضِ تَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِهِ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِهِ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ مِنْكُمُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِهِ وَمَنْ النَّارِ وَآنَ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِهِ وَالْيَوْمِ اللَّاجِ وَلَيْآتِ إِلَى النَّاسِ أَنْ يُرْخَرَحَ عَنْ النَّارِ وَآنَ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاجِ وَلَيْآتِ إِلَى النَّاسِ اللَّهِ عَلْهُ فَلْيُعِلِعُهُ مَا السَّعَلَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَوُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَآغُطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعُهُ مَا السَّعَلَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَآغُطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْيهِ فَلْيُطِعُهُ مَا السَّعَلَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَولُ السَّعِينَ هَذَا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِلَى فَالْمَارَ بِيدِهِ إِلَى أَذْنَيْهِ فَقَالَ سَمِعَتُهُ أَذُونَى وَوَعَاهُ قَلْبِى قَالَ فَقَلْتُ هَذَا مِنْ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَتُنَا وَلَكُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا فَالْمُؤَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْعُالُ اللَّهُ اللَّالِ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابُنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةً يَعْنِي يَأْمُرُنَا بِأَكُلِ أَمْوَالِنَا بَيْنَهَا بِالْبَاطِلِ وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

مُنْ لِمَا اَمُونُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ يُونِي اللَّهِ مِنْ عَبِرُونِينَ وَمُ اللَّهِ مِنْ عَبِرُونِينَ وَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْمَاطِلِ قَالَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ نَكْسَ هُنَيَّةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

فَقَالَ أَطِعُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاغْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ[صححه مسلم (١٨٤٤)]. [راجع، ٢٥٠١].

(۲۵۰۳)عبدالرحمان بن عبدرب الكعبه كہتے ہيں كه ايك مرتبه ميں حضرت عبدالله بن عمرو الكٹلاكے پاس پہنچا، و واس وقت خانة كعبدك سائ من بيشے ہوئے تھے، من نے انبيل بيفر ماتے ہوئے سنا كدايك مرتبہ بم لوگ ني طائل كے ساتھ سنر ميں تھے،

نی ملیں نے ایک مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، ہم میں ہے بعض لوگوں نے خیمے لگا لئے، بعض چراگاہ میں چلے سمیے اور بعض تیر

اندازی کرنے گئے، اچا تک ایک مناوی ندا و کرنے لگا کم نماز تیار ہے، ہم لوگ ای وقت جمع ہو گئے۔

نی مانی کھڑے ہوئے اور دورانِ خطب ارشا وفر مایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام نظام گذرے ہیں ، و واپنی امت کے لئے جس چیز کوخیر بھتے تھے، انہوں نے وہ سب چیزیں اپنی امت کو بتادیں اور جس چیز کوشر بھتے تھے اس ہے آئییں خبر دار کر

دیا ،اوراس امت کی عافیت اس کے پہلے تھے میں رکھی گئی ہے،اوراس امت کے آخری لوگوں کو بخت مصائب اور عجیب وغریب

امور کا سامنا ہوگا ،ایسے فتنے رونما ہوں سے جوا یک کو دوسرے کے لئے نرم کر دیں سے ،مسلمان پر آ زمائش آئے گی تو وہ کہے گا کمیری موت ای میں ہوجائے گی، پھروہ آ زمائش ختم ہوجائے گی اور پچھ عرصہ بعد ایک اور آزمائش آ جائے گی اور وہ مسلمان

یہ کے گا کہ بیمبری موت کا سبب بن کررہے گی اور پچھ عرصے بعدوہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تم میں سے جو مخص بیر جا ہتا ہے کہ اسے جہنم کی آ گ ہے بچالیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہوجائے ،تو اسے اس

حال میں موت آنی جاہیے کہ وہ اللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتا ہوا ورلوگوں کو وہ دے جوخود لینا پسند کرتا ہوا ورجوخف کسی امام سے بیعت کر ہے اور اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ثمرہ دیے دیتو جہاں تک ممکن ہو، اس کی اطاعت کرے، اور اگر کوئی

دوسرا آ دی اس سے جھڑے کے لئے آئے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سرلوگوں میں تھسا کر حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹا سے کہا میں آپ کواللہ کی تتم دے کر

پوچھتا ہوں ، کیا یہ بات آپ نے خود نبی ملیکا سے تن ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے کا نوں کی طرف اشار ہ کیا اور فر مایا میرے دونوں کا نوں نے یہ بات من اور میرے دل نے اسے حفوظ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ بیآ پ کے چھازاد بھائی (وہ حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹنز کواپنے گمان کےمطابق مراد لےرہاتھا، جب کہ حقیقت اس کے برخلاف تھی ) ہمیں غلط طریقے سے

ا یک دوسرے کا مال کھانے اور اپنے آپ گفتل کرنے کا حکم دیتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ بیفر ما تاہے کہ ' ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ'' بین کر حضرت عبداللہ بن عمرو ٹٹاٹٹڑنے اپنے دونوں ہاتھ جمع کرکے پیٹانی پرر کھ لیے اور تھوڑی در کوسر جھکالیا، پھرسراٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ان کی بھی اطاعت کرواور اللہ کی معصیت کے کاموں میں ان کی بھی نا فرمانی کرو۔

( ٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمُعَاصِ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَامِنكُمْ أَخَلَاقًا. [صححه

البخاري (۲۰۲۹)، ومسلم (۲۳۲۱) وابن حبّان (۷۷۷ و ۶۲۲) [انظر: ۲۷۲۷، ۲۸۱۸].

(۲۵۰۴) حضرت عبدالله بن عمرو تفاقظ سے مروی ہے کہ نبی طفظ باحث کلف یا جنکلف بے حیاتی کرنے والے نہ تھے، اور وہ فر مایا

کرتے تھے کہتم میں سے بہترین کوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔

( ٦٥.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي لَابِتٍ حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ آحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَامِ قِيلَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْجِعُ حَتَّى تُهَرَّاقَ

مُهْجَةُ دَمِهِ قَالَ فَلَقِيتُ حَبِيبَ بْنَ آبِي ثَابِتٍ فَسَأَلَتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثِنِي بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَقَالَ عَبْدَةُ هِي الْأَيَّامُ الْعَشْرُ. [قال شعيب: صحيح لغيره].

(۷۵۰۵) حفرت عبدالله بن عمر و و المنظر في ايك مرتبه دوران طواف بيروايت سنائي كه جناب رسول الله منظر في ارشاد فرمايا ان الام کے علاوہ کسی اور ون میں اللہ کو نیک اعمال استنے زیادہ پیندنہیں جتنے ان ایام میں ہیں، کسی نے یو چھاجہا د فی سبیل اللہ بھی

نہیں، فرمایا ہاں! جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس مخض کے جوابی جان اور مال لے کر نکلا اور واپس نہ آ سکا یہاں تک کہ اس کاخون بہادیا گیا، رادی کہتے ہیں کہ 'ان ایام' سے مرادعشر و دی الحجہ۔

( ٦٥.٦ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اثْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ ثُمَّ نَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ حَتَّى صَارَ إِلَى سَبْعِ [صحبح]. [انظر: ٢٠ ٢٠].

كرتي ہوئے سات دن تك آ محئے۔

(٦٥.٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَسْلَمَ الْعِجُلِيِّ عَنْ بِشُو ِ بُنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ أَعْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الصُّورُ قَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ [صححه ابن حبان(٢١٢)، والحاكم (٤٣٦/٢)

قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٤٧٤، الترمذي: ٣٣٠ و ٢٤٣٠)] [انظر: ٩٨٠٥].

( ٧٥٠ ) حضرت عبدالله بن عمرو المعتبر عصروى ب كه آيك ديهاتي نے بار كاورسالت ميں عاضر موكرسوال يو جهايارسول الله!

صورکیاچیز ہے؟ فرمایا ایکسینگ ہےجس میں پھونک ماری جائے گی۔

( ٦٥.٨ ) حَكَثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُفَالَةٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَ

( 70.9 ) حَلَّاتُنَا يَحْتَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةً حَلَّاتِنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ رَجُلًا فِي بَيْتِ آبِي عُبَهْدَةَ آلَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَلِّثُ ابْنَ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ قَالَ فَلَرَفَتُ عَيْنَا عَبْدِ اللَّهِ.[قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: 19٨٦].

(۲۵۰۹) حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ است مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے ذکیل ورسوا کر دیتا ہے، بیہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹھ کی سی تکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

( . ٦٥١ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَىٰ بُنُ سَعِيلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْآخَنَسِ آخُبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ يَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَنِي عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضَبِ وَالرِّضَا فَآمُسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَلَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضَبِ وَالرِّضَا فَآمُسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضَبِ وَالرِّضَا فَآمُسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَلَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَوَجَ مِنِّى إِلَّا حَقْ. [صححه الحاكم (٢/١٠٠]. انظر: ٢٠٨٠]. الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٦٤٦)]. [انظر: ٢٨٠].

الالبانی: صحیح (ابوداو د: ٢٦٤٦)]. [انظر: ٢٨٠٢]. (انظر: ٢٨٠٢). (انظر: ٢٨٠٢) حضرت عبدالله بن عمر و دالله الله با و کرسکوں، (١٥١٠) حضرت عبدالله بن عمر و دالله اسے مروی ہے کہ میں نبی علیا کی زبان سے جو چیزین لیتا،اسے لکھ لیتا تا کہ یا دکرسکوں، مجھے قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم نبی علیا سے جو پھی بھی سنتے ہو،سب لکھ لیتے ہو، حالا نکہ نبی علیا بھی ایک انسان ہیں، بعض اوقات خصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں،ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا، انسان ہیں، بعض اوقات خصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں،ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور نبی علیا ہے ۔ اور نبی علیا ہے نہ بات ذکر کر دی، نبی علیا ہے فر مایا لکھ لیا کرو، اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کھونیس لکاتا۔

﴿ مُنْلِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْمِضُ الْعِلْمَ الْيَوْرَعُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَمْرُو مِنْ فِيهِ إِلَى فِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عَمْرُو مِنْ فِيهِ إِلَى فِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عَمْرُو مِنْ فِيهِ إِلَى فِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْمِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْيَوْرَعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنُ النَّاسِ وَلَكِنْ يَغْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوْسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَٱفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.[صححه البحارى (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، وابن حبان (٧١٥١). [انظر: ٢٥١١، ٢٧٨٧،

147 (TYAA

ید کا فرول کالباس ہے،اسے مت پہنا کرو۔

(۱۵۱۱) حضرت عبداللہ بن عرو اللہ علی مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی علم کواس طرح نبیں اٹھائے گا کہ اے لوگوں کے درمیان سے معینج لے گا بلکہ علاء کواٹھا کرعلم اٹھا لے گا جتی کہ جب ایک عالم بھی نہرہے گا تو لوگ جا ہلوں کوابنا پیشوا بنالیں مے اور انہیں سے مسائل معلوم کیا کریں ہے، وہ علم کے بغیر انہیں فتوی دیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود

مِعَى مُراه بول كَ اوردوسرول كوبَى مُراه كري كــــ ( ١٩١٢ ) حَدَّلْنَا يَحْمَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّلْنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَأَيْتُ

٣) حدثنا يحيى عن سفيان خدَّثنا منصور عن هلالِ بن يَسَافِ عَن ابِي يَحيَى عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و رَايَتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى جَالِسًا قُلْتُ لَهُ حُدِّثُتُ آنَكَ تَقُولُ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ قَالَ إِنِّي لَيْسَ جَمِثْلِكُمُ . [صححه مسلم ٥٣٥) وابن عزيمة (٢٣٧) [[انظ: ٥٠٠، ٢٥٨٥، ١٤٤].

الْقَائِم قَالَ إِنِّى لَيْسَ كَمِفْلِكُمْ [صحاحه مسلم(٧٣٥) وابن عزيمة (١٢٣٧)]. [انظر: ٢٨٨٠، ٦٨٠، ٢٨٩٤]. (١٦٥٢) حفرت عبدالله بن عمرو والمنظن عمروي بكرايك مرتبه من نے بي عليه كونوافل برجة بوت و يكما، من نے

عرض کیا جھے بتایا گیاہے کہ آپ قرماتے ہیں ہیٹے کرنماز پڑھنے کا تواب کھڑے ہو کر پڑھنے ہے آ دھاہے؟ نی طابی نے فرمایا میں تہماری طرح نہیں ہوں۔ ﴿ ( ۲۷۱۳ ) حَدِّثَنَا یَحْسَ عَنْ هِشَاهِ الدَّسْنُو اللَّهِ حَدِّثَنَا یَحْسَ عَنْ مُحَمَّد بُن انْ اَهِ مِنَ عَنْ خَالِد بُن مَعْدَانَ عَنْ حُسُن

﴿ ٣١٥٣ ) حَلَّاثُنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ اللَّسْتُوَائِيِّ حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ هَذِهِ ثِنَاكُ الْكُفَّارِ لَاتَلْمُسُفَارِصِحِهِ مسلم(٧٧ ، ٢) والحاكم (٤/ ، ١٥٠٥ ، ١١٥ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥

ثِیَابُ الْکُفَّارِ لَا تَلْبُسُهَا.[صححه مسلم(۲۰۷۷) والتحاکم(۱۹۰/۶)]. [انظر:۲۹۲۱،۶۸۲۱،۶۸۲۱،۹۳۱]. والتحاکم (۱۹۰/۶). (۱۵۱۳) مفرت عبدالله بن عمر و طالعت مروی ب که نبی تایقات عصفر سے ریکے ہوئے دو کپڑے ان کے جسم پردیکھے تو فرمایا

﴿ ٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِى سَبْرَةَ قَالَ كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَسْأَلُ عَنْ الْحَوْضِ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَكُذِّبُ بِهِ بَعْدَمَا سَأَلَ أَبَا بَرُزَةَ وَالْبَرَاءَ بْنَ

يَسَالُ عَنَ الْحَوْضِ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُكُذُّبُ بِهِ بَعْدَمَا سَالَ أَبَا بَرُزَةً وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ وَعَائِذَ بُنَ عَمْرٍو وَرَجُلًا آخَرَ وَكَانَ يُكُذِّبُ بِهِ فَقَالَ أَبُو سَبْرَةَ أَنَا أُحَدِّئُكَ بِحَدِيثٍ فِيهِ شِفَاءُ هَذَا إِنَّ أَبَاكَ بَعَثَ مَعِى بِمَالٍ إِلَى مُعَاوِيَةً فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو فَحَدَّثِنِى مِمَّا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلْمُلَى عَلَىَّ فَكَتَبْتُ بِيَدِى فَلَمْ أَزِدْ حَرُفًا وَلَمْ أَنْفُصْ حَرُفًا حَدَّثِنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ أَوْ يَنْفِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ أَوْ يَنْفِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ قَالَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ وَحَتَّى يُؤْتَمَنَ الْحَانِنُ وَيُخَوَّنَ الْمُمِنُ وَقَالَ أَلَا إِنَّ مَوْعِدَكُمْ حَوْضِى عَرْضُهُ وَطُولُهُ وَاحِدٌ وَهُو كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَمَكَّةَ وَهُو مَسِيرَةُ شَهْرٍ فِيهِ مِثْلُ النَّجُومِ أَبَارِيقُ شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ الْفِطَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ مَاشُرَبًا لَمْ يَظُمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ مَا سَمِعْتُ فِي الْحَوْضِ حَدِيثًا ٱلْبُتَ مِنْ هَذَا فَصَدَّقَ بِهِ وَآخَذَ الصَّحِيفَةَ فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ وصحه فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ مَا سَمِعْتُ فِي الْحَوْضِ حَدِيثًا ٱلْبُتَ مِنْ هَذَا فَصَدَّقَ بِهِ وَآخَذَ الصَّحِيفَةَ فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ وصحه

الحاکم (۱/٥٧)، قال شعب: صحیح لغیره]. [انظر: ۱۸۷۲)].

(۱۵۱۳) ابوسره کتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد نبی فائیا کے حوض کے متعلق مختلف حضرات سے سوال کرتا تھا، اور باوجود یکہ وہ حضرت ابو برزہ اسلمی ٹائٹو، براء بن عازب ٹائٹو، عائذ بن عمرو ٹائٹو اورایک دوسرے صحابی ٹائٹو سے بھی بیسوال پوچھ چکا تھا لیکن بھر بھی حوض کوثر کی تکذیب کرتا تھا، ایک دن جی نے اس سے کہا کہ جی تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس جی اس مسللے کی ممل شفاء موجود ہے، تمہارے والد نے ایک مرتبہ کچھ مال دے کر جھے حضرت امیر معاویہ ٹائٹو کے پاس بھیجا، میری ملاقات حضرت امیر معاویہ ٹائٹو کے پاس بھیجا، میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹو سے ہوئی، انہوں نے جھے سے ایک حدیث بیان کی جوانہوں نے خود نبی فائٹو سے کوئی انہوں نے ہوئی، انہوں نے باتھ سے کی ایک حرف کی بھی کی بیشی کے بغیر کھا۔

انہوں نے وہ حدیث جھے املاء کر وائی اور جس نے اسے اپنے ہاتھ سے کی ایک حرف کی بھی کی بیشی کے بغیر کھا۔

انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ نبی فائٹو نے فرما یا اللہ تعالی بے تکلف یا بتکلف کی قشم کی بے حیائی کو پہند نہیں انہوں نے جھے سے یہ حدیث بیان کی جوائی کو پہند نہیں

کرتا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہرطرف بے حیائی عام نہ ہوجائے ، قطع رحی ، غلا اور برا پڑوی عام نہ ہو جائے اور جب تک خائن کوا مین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے گئے اور فر مایا یا در کھوا تہارے وعدے کی جگہ میرا حوش ہے ، جس کی چوڑ ائی اور لمبائی ایک جیسی ہے ، یعنی ایلہ سے لے کر مکہ مکر مہ تک ، جو تقریباً ایک ماہ مسافت بنتی ہے ، اس کے آ بخو رے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے ، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہوگا ، جو اس کا ایک کھونٹ بی لے گا وہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔ عبید اللہ بن زیاد بیحد یث من کر کہنے لگا کہ حوض کو شرکے متعلق میں نے اس سے زیادہ مضبوط حدیث اب تک نہیں نی ، چنا نجہ وہ اس کی تقید بن کرنے لگا اور وہ محیفہ لے کرا ہے پاس رکھ لیا۔

چا چروہ اس فاصد پن رکے لہ اوروہ چینہ سے کراچے پا صرفتاہ۔ ( مهمہ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.[صححه البحارى (١٠)، ومسلم (٤٠)، وابن حبان (١٩٦)]. [انظر: ٢٠٨٦، ١٨١، ١٨١، ١٩٩٢، ١٩٨٢،

[٧٠٨٦،٦٩٨٣

(۱۵۱۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کوئرک کردے۔

www.KitaboSunnat.com

اله المَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرِو اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَمْرِو اللهِ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَمْرُو اللهِ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَمْ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَعَمْ وَالْمَعْمُوالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُونَ وَالْمَعْمُونَ وَالْمُعْمِ

إِنِّى آخُشَى آنُ يَطُولَ عَلَيْكَ زَمَانٌ آنُ تَمَلَّ اقْرَأَهُ فِى كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِى وَشَبَابِى قَالَ اقْرَأَهُ فِى كُلِّ صَهْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِى وَشَبَابِى قَالَ اقْرَأَهُ فِى كُلِّ عَشْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى قَالَ اقْرَأَهُ فِى كُلِّ عَشْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى قَالَ الْاَرْآهُ فِى كُلِّ صَبْعَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى الْسَبْعَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ دَعْنِى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ دَعْنِى اللَّهِ دَعْنِى اللَّهِ دَعْنِى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الل

عَشْرِ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي آسَتَمْتِعْ مِنْ قُرَّتِي وَشَبَابِي قَالَ اقْرَأُهُ فِي كُلُّ سَبْعِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي. آسْتَمْتِعْ مِنْ قُرَّتِي وَشَبَابِي فَأَبَى.[صححه ابن حبان(٧٥٧)، قال الألباني: صَحِيح (ابن ماحة:١٣٤٦). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انِظر: ٦٨٧٣].

المستعملية من توري ومعالى ومعالى الصحاحة ابن عباد (٢٥٧) فان ادبياتي عندسة (ابن ما ١٠٠٠) و الما المعالى المعال

کو پند چلاتو فرمایا جھے اندیشہ ہے کہ پچھ عرصہ گذرنے کے بعدتم نگ ہو گے، ہرمہنے میں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا کرلیا کروء میں نے عرض کیایارسول اللہ! جھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے ، ای طرح کرار ہوتارہا، نی طیفی ہیں ، دس اور سات دن کہ کررک گئے ، میں نے سات دن سے کم کی اجازت بھی ما کی لیکن آپ کا گھڑنے انکار کردیا۔
( ۲۵۱۷ ) حَدَّثُنَا یَا حُی عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ دَ کُعَتَیْنِ [صحیح]. [راجع: ۱۹۶۳].

( ١٥١٢ ) حضرت عبد الله بن عمر و المنظر عمر وى به كه في طيئ في المورج كربن كموقع بردور تعيس برح الم تحسل - ( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ اللهِ عَنْ عَلْمُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَآعُرضَ عَنْهُ فَاللّقَاهُ وَ تَخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا شَرَّ هَذَا حِلْيَةً أَهْلِ النّارِ فَاللّقَاهُ فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ [احرجه البحارى في الأدب المفرد (٢٠٢١). قال حِلْيَةً أَهْلِ النّارِ فَالْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ [احرجه البحارى في الأدب المفرد (٢٠٢١). قال

شعیب: صحیح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٦٨٠]. (١٥١٨) حفرت عبدالله بن عمرو فاتن سمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیدا نے کسی صحابی فاتن کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، آپ تالین نے اس سے مند موڑلیا، اس نے وہ پھینک کرلوہے کی انگوشی بنوالی، نبی علیدا نے فرمایا بیتو اس سے بھی بری ہے، بیتو

منزام احدين بل يونيد مرتوم الله بالله باله

(۱۵۱۹) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے ٹی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے روئے زمین پراور آسان

كسائے بتلے ابوذ رسے زيادہ سچا آ دمى كو كى نبيس بـ

( ٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ بُنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلُحَقَنِي فَقَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ لَيَدْخُلَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلُّ لَهِينٌ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشَوَّفُ دَاخِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فَلَانٌ يَعْنِي

الْحَكَمَ. [قال شعيب: اسناده صحيح على شرط مسلم].

(۲۵۲۰) حضرت عبدالله بن عمر و فالتلاس مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طبیقا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، میرے والد حضرت عمر و بن العاص فالتلا کیڑے پہننے چلے گئے تھے تا کہ بعد میں مجھ سے ل جا کیں ،اسی اثناء میں نبی طبیقانے فر مایا عفر یب تہبارے پاس ایک ملعون آ دمی آئے گا، بخد المجھے تومستفل دھڑ کا لگار ہا اور میں اندر باہر برابر جھا تک کرد کھتار ہا (کہ کہیں میرے والد نہوں) یہاں تک کہ تھم مجد میں داخل ہوا۔ (وہ مراد تھا)

( ٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَآيَتُمْ أُمَّتِى تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوكَّ عَ مِنْهُمْ.[قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٦٧٧٦، ٦٧٨٤].

(۱۵۲۱) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب تم میری امت کودیکھو کہ وہ ظالم کوظالم کہنے سے ڈرر بی ہے تو ان سے رخصت ہوگئی۔ (ضمیر کی زندگی یا دعاؤں کی قبولیت)

(١٥٢١م) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَلْفٌ.[صححه الحاكم

(٤/٥٤)، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦٢ . ٤). قال شعيب: حسن لغيره، واسناده ضعيف،].

(۱۵۲۱م) اور نی مائیں نے فرمایا میری امت میں بھی زمین میں دھنسائے جانے شکلیں منح کردیئے جانے اور پھروں کی بارش کاعذاب ہوگا۔

( ٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ[صححه البحاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)]. [انظر: ٥٠٠٧].

(۱۵۲۲) حضرت عبدالله بن عمرو دلالله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ،

دهشهید **جوتا ہے۔** 

( ٦٥٢٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْآعْمَشُ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنُ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَلْدَكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَرَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ

مُنْ الْمُ الْمُونِ بُلِي اللهِ اللهُ اللهِ اله

(۱۵۲۳) مسروق بُرَهَ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو نگاٹھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت ابن مسعود نگاٹھ کا تذکرہ کرنے گئے اور فرمایا کہ وہ ایسا آ دمی ہے جس سے میں ہمیشہ مجت کرتار ہوں گا، میں نے ہی ایکھا کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ چار آ دمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود نگاٹھ کا نام لیا، پھر حضرت معاذ بن جبل نگاٹھ کا، کا، پھر حضرت ابوحذیفہ ڈٹاٹھ کے آزاد کردہ فلام سالم ڈٹاٹھ کا، راوی کہتے ہیں کہ چوتھانام میں بھول گیا۔

( ١٥٢٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةً بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّمَا الرَّحِمَ مُعَلَّقَةً بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَمَا [صححه البحاري (٩٩١) ٥ قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٠٨) ابوداود: وصَلَمَا [صححه البحاري (٩٩١) ٥ قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٩٨٠٥) ابوداود:

(۱۵۲۴) حضرت عبدالله بن عمرو اللفظ سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے ارشاوفر مایا رحم عرش کے ساتھ معلق ہے، بدلہ دینے والاصلہ رحی کرنے والے کے زمرے میں نہیں آتا ،اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے رشتہ تو ڑے تو وہ اس سے رشتہ جوڑے۔

( 1070 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ حَجَجُتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَا بِبَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ رَآيَتُهُ ثَيَمَّمَ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا السَبَانَتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ حَجَجُتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَا بِبَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ رَآيَتُهُ ثَيَمَّمَ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا السَبَانَتُ جَلَسَ تَحْتَهَا ثُمَّ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدُ آرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ الشَّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدُ آرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ الشَّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ كَلَاهُمَا قَالَ الْمَعْمُ بِلَدِلِكَ وَجُهَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلَاهُمَا قَالَ آلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا فَوَلَى رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ جُاءَ [صححه مسلم (٤٤٥)، وابن حبان (٢٦٤)].

(۱۵۲۵) حفرت امسلمہ ٹائٹا کے آزاد کردہ غلام''ناع'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حفزت عبداللہ بن عمرہ ٹائٹا کے ساتھ کج کیا، جب ہم لوگ مکہ مکر مہ کے کسی راستے میں تھے تو وہ قصد آواراد ہ کئی چیز پرغور سے نظریں جمائے رہے، جب وہ چیز واضح ہوگی''جو کہ ایک درخت تھا'' تو وہ ہیں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے کہ میں نے نبی علیا کو اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت نبی علیا کے پاس اس جانب سے ایک آ دمی آیا، اور سلام کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ جہاد کے لئے جانا چا ہتا ہوں اور میر امقصد صرف اللہ کی رضاء حاصل کرنا اور آخرت کا ٹھکا نہ حاصل کرنا ہے، نبی علیا نے

اس سے پوچھا کیا تہمارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! دونوں زندہ ہیں، فرمایا جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، چٹا مچیوہ جہال سے آیا تھا، دیمبیں چلا گیا۔

( ٦٥٢٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ عَنُ آبِيهِ قَالَ الْتَقَى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ ٱلْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ الْقُومُ مَا يُبْكِيكَ يَا آبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الَّذِى حَدَّثِنِى هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ. [قال شعب: صحيح، وهذا اسناد حسن].

(۲۵۲۲) ابوحیان اپنے والد سے قبل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر و ٹٹاٹیڈا اور حضرت ابن عمر ٹٹاٹیڈا کی ملاقات ہوئی ،تھوڑی ویر بعد جب حضرت ابن عمر ٹٹاٹیڈ والیس آئے تو وہ رور ہے تھے،لوگوں نے ان سے پوچھا اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرما یا اس حدیث کی وجہ سے جوانہوں نے مجھ سے بیان کی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہو وہ خص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک وانے کر ابر بھی تکبر ہوگا۔

( ٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي لَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكَّى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ. [صححه البحارى (١٩٧٩)،

ومسلم(۹۰۱)، وابن خزيمة(۲۱۰)]. [انظر: ٥٣٥، ٢٧٦٦، ٩٨٧٢، ٦٨٤٣، ٢٩٨٤. ٢٩٨٨.

( ٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.[صححه مسلم (٢٤١)، وابن حزيمة (٢١١)، وابن حبان (٥٥٥)]. [انظر: ٢٨٨٣، ٦٨٨].

(۲۵۲۸) حضرت عبدالله بن عمرو الملطقة عمروى برك جناب رسول الله كَالْيَمْ النه المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم ا

(۲۵۲۹) حضرت عبدالله بن عمرو التأثيّز سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كاليّخ استاد فرمايا ايك بميره كناه مه بھى ہے كه ايك آدى اپنے والدين كوكالياں دے، لوگوں نے يو چھايا رسول الله! كوئى آدى اپنے والدين كوكيے كالياں دے سكتا ہے؟ نى عليهم محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب ہے منطا) اکٹر بین بل میرون بیار مردی ہے ہے۔ اور وہ پلٹ کراس کے باپ کوگالی دے، ای طرح وہ کسی کی ماں کوگالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کے باپ کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کر اس کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کوگالی دے دور وہ پلٹ کر اس کر

( ٦٥٣٠ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ حَلَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَغَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. [قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٦٣٤)، الترمذي: ٢٥٢). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ٢٧٩٨].

(۲۵۳۰) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاکٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طائبا نے ارشا دفر مایا کسی مالدار آ دمی کے لئے یا کسی مضبوط اور طاقتور (ہٹے کئے) آ دمی کے لئے زکو ۃ لینا جا تزنہیں ہے۔

( ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي حَيَّانَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَتَخُرُجُ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُجَّى فَآيُّهُمَا خَرَجَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا هِيَ الَّتِي أَوَّلًا [صححه مسلم

(۱۵۳۱) حفرت عبداللہ بن عمرو دی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دابۃ الارض کا خروج چاشت کے وقت ہوگا، ان دونوں میں سے جونشانی پہلے پوری ہوگئی، دوسری بھی عنقریب پوری ہو جائے گی البتہ میراخیال ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا آپ مگا لی المامت قرار دیا ہے۔

(۲۹٤۱)]. [انظر: ۲۸۸۱].

( ١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. [صححه ابن حبان عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. [صححه ابن حبان (٧٧٠ ه)، والحاكم (٢/٤ ، ١ ، ٣ ، ١)، قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٥٨٠ ، ١٠٧١) ماحة، ٢٣١٣ ، الترمذي: ٢٣٨١). قال شعيب، اسناده قوى]. [انظر: ٢٧٧٨، ٢٧٧٩ ، ١٩٨٤].

(۲۵۳۲) حضرت عبدالله بن عمرو ولا تقطير حك تن المينا الله والله وال

۲۲۲۷، النسائی: ۸/۰۶)]. [انظر: ۲۰۰۳].

(۱۵۳۳) حضرت عبدالله بن عمر و دفات سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا خطا برکسی کوڑے یا انظمی سے مارے جانے والے ک دیت سواونٹ ہے جن میں چالیس حاملہ اونٹنیا بھی ہوں گی۔

مَنْ الْمَارَمُونَ فَهِ مِينِهِ مَرْمَ كُونِ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرُونَ اللهِ مَن ( ١٥٢٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ مِنْ أَبِي فَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ

يَوُمَّا وَلَا يَهِرُّ إِذَا لَاقَى. [صححه مسلم (١٥٩)]. [انظر: ٦٧٦٦].

(۲۵۳۴) حضرت عبدالله بن عمر و دلانتؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا اللہ کے نز دیک ایک روز ہ رکھنے کا سب زیادہ پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد ملیکا کا ہے، اس طرح ان کی نماز ہی اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہے، وہ آ دھی رات تک سوتے تھے، تہائی رات تک قیام کرتے تھے، اور چھٹا حصہ پھرآ رام کرتے تھے، اس طرح ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کر تر تھے۔

( 1070) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُ . [صححه ابن حبان ( ٢٥٨)، وقال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٢٩٤١، النرمذى: ٢٩٤٩) ابن ماجه: ١٣٤٧] و (١٣٤٧: ٢٥٤١ و راجع: ٢٤٧٧) و ابن ماجه: ٢٥٣٥) . [انظر: ٢٥٤١، ٢٥٧٥، ٢٨٤١ و راجع: ٢٤٧٦] ( ٢٥٣٥) معزت عبدالله بن عمر و المنظمة على مروى م كه بي الينا في المثان في المثان في المناق من والمناق من المناق المن

( ٦٥٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ[صحيح]. [راحع، ٢٥١٣].

(۲۵۳۷) حضرت عبداللہ بن عمرو رفائن سے مروی ہے کہ نبی طینا نے عصفر سے رینے ہوئے کیڑے میرے جسم پر دیکھے تو فر مایا بیکا فروں کالباس ہے،اسے اتاردو۔

( ٦٥٣٧ ) حَكَّنَنَا يَزِيدُ حَكَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ.[اسناده ضعيف، صححه ابن حبان (٣٣٨٣) وجعله ابن الحوزى في الموضوعات(٣/٠١)]. [انظر: ٣٨٨٢].

( ۲۵۳۷ ) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا کوئی احسان جمّانے والا اور کوئی عادی شرا بی جنت میں واض بنہ موگا

( ٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْعَرَّامُ حَدَّثَنِي ٱسُودُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُويْلِدٍ الْعَنْزِيِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَاتَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَقُولُ تَفْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَّةُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ هُ مُنْكُا اَمُرْنُ بِلِ مِينِدِ مَرْمَ مَنْ اللهِ مَنْكَ اللهِ مَنْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آطِعُ آبَاكَ مَا ذِامَ فَالَ مُعَاوِيَةً فَمَا بَالُكَ مَعَنَا قَالَ إِنَّ آبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آطِعُ آبَاكَ مَا ذِامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ فَآنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَقَاتِلُ. [انظر: ٢٩٢٩].

(۱۵۳۸) حظلہ بن خویلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ رہ انٹیٹ کے پاس بیضا ہوا تھا، دوآ دمی ان کے پاس ایک جھڑا لے کرآئے ، ان میں سے ہرایک کا دعوی بیتھا کہ حضرت عمار رہ انٹیٹ کواس نے شہید کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹیٹ فر مانے گئے کہ تہمیں چاہئے ایک دوسرے کومبار کباددو، کیونکہ میں نے نبی طینٹا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت امیر معاویہ رہ تا تھ بھرآ پ ہمارے ساتھ کیا کررہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے نبی طینٹا کے سامنے میری شکایت کی تھی اور نبی طینٹا نے فرمایا تھا زندگی بھرا پ باپ کی اطاعت کرنا، اس کی نافر مانی نافر مانی نہرکا، اس کے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوتا۔

( ٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ آبِى الْعَبَّسِ مَوْلَى بَنِى اللَّيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ ذُكِرَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ يَخْتَهِدُونَ فِى الْعِبَادَةِ الْجِيهَادَّا شَدِيدًا فَقَالَ تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ فَمَنْ كَانَتُ فَتُرتُهُ إِلَى الْجَيْصَادٍ وَسُنَّةٍ فَلِأُمْ مَا هُو وَمَنْ كَانَتُ فَتُرْتُهُ إِلَى الْمَعَاصِى فَلَلِكَ الْهَالِكُ. [قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۵۳۹) حفزت عبداللہ بن عمرو ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طایقا کے سامنے چندلوگوں کا تذکرہ کیا گیا جوعبادت میں خوب محنت کیا کرتے تھے، نبی علیقائے نے فر مایا بیاسلام کا جھاگ ہے ادر ہر جھاگ کی تیزی ہوتی ہے، اور ہر تیزی کا انقطاع ہوجاتا ہے، جس تیزی کا اختیام اور انقطاع میانہ روی اور سنت پر ہوتو مقصد پورا ہوگیا ، اور جس کا اختیام معاصی اور گنا ہوں کی طرف ہوتو وہ مخص ہلاک ہوگیا۔

الك بوكيا۔
عَدِداللّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رِجَالٌ يَنْصَبُونَ فِي الْعَبَادَةِ مِنْ اَصْحَابِهِ نَصَبُّ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رِجَالٌ يَنْصَبُونَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ اَصْحَابِهِ نَصَبُّ شَدِيدًا قَالَ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْكَ صَرَاوَةُ الْإِسُلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ صَرَاوَةٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شَوَاوَةٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ صَرَاوَةً الْإِسُلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ صَرَاوَةٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ صَرَاوَةٍ اللّهِ فَذَلِكَ الْقَالُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْكَ صَرَاوَةً الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ صَرَاوَةً اللّهِ فَذَلِكَ الْقَالُ وَلَكُلِّ صَرَاوَةً اللّهِ فَذَلِكَ الْقَالِكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدّهُ إِلَى الْكِيلَاكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدّهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فَلِلْمُ مَا هُو وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدّهُ إِلَى مَعَاصِى اللّهِ فَذَلِكَ الْقَالِكُ وَيَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدّهُ إِلَى الْكِتَابُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَا عَلَالًا عَمِالًا عَمِي الللّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلَ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَمْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

( ٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا حِبَّانُ الشَّرْعَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَيُلُّ لِأَقْمَاعِ الْقُولِ وَيُلُّ عِلَمُونَ. [احرحه عبد بن حميد (٣٢٠) قال شعيب؛ اسناده حسن] لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. [احرحه عبد بن حميد (٣٢٠) قال شعيب؛ اسناده حسن] انظر: ٢٥٤١، ٢٥٤١].

(۱۵۴۱) حصرت عبدالله بن عمرو و التخطير عن مروى ب كدا يك مرتبه نبى عليه في برسرمنبريه بات ارشاد فرمائى تم رحم كرو، تم پررهم كيا جائے گا، معاف كرو، تنهيں معاف كرديا جائے گا، ہلاكت ہان لوگوں كے لئے جوصرف باتوں كا بتھيا رركھتے ہيں، ہلاكت ہان لوگوں كے لئے جوابيع گنا ہوں پر جانتے بوجھتے اصراركرتے اور ڈٹے رہتے ہيں۔

( ٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ\ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۵۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنْ بِشُو بُنِ عَاصِمٍ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَغُلَمُ نَافِعُ آنَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَغُلَمُ نَافِعُ آنَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلِّلُ الْبَانِي عَمْرو عَنْ الرَّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلِّلُ الْبَانِي صحيح (ابوداود: ٥٠٠٥، بِلِسَانِهِ كُمَا تَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا. [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٥٠٠٥، الترمذي: ٢٨٥٣).

(۳۳ ۲۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ مخص انتہائی ناپسند ہے جواپی زبان کواس طرح ہلاتار ہتاہے جیسے گائے جگالی کرتی ہے۔

( عَهُ ٢٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُوو قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [صححه البحاري (٢٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)]. [انظر: ٦٧٦٥، ١٦٨١، ١٨٥٥، ٢٢١].

(۱۵۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو فالمؤس مروى ہے كداكي آدى نبى طبيا كے باس جهاديس شركت كى اجازت لينے كے لئے

آیا، نی مائیں نے اس سے پوچھا کیاتمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہاجی ہاں! فرمایا جاؤ ،اوران ہی میں جہا دکرو۔

( 3060 ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَعَفَّانُ قَالَ يَزِيدُ آخُبَرَنَا وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ عَشْرَةٌ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ صُمْ ثَلَاللَّهُ وَلَكَ ثَمَانِيَةٌ. [قال الألهاني: صحيح عَشَرَةٌ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ صُمْ ثَلَاثَةٌ وَلَكَ ثَمَانِيَةٌ. [قال الألهاني: صحيح الااسناد (النساني: ٢١٣/٤). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٩٥١].

(۲۵ ۳۵) حضرت عبدالله بن عمرو رفائلاً ہے مروی ہے کہ نبی ملائلا نے مجھ سے فرمایا ایک دن روز ہ رکھوتو دس کا ثواب ملے گا، میں

نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فرمایا دودن روز ورکھو، تہمیں نو کا ثواب طے گا، میں نے مزید اضافے کی درخواست کی تو فرمایا تین روز ہے۔ تو فرمایا تین روز ہے۔ تو فرمایا تین روز ہے۔ کھو، تہمیں آٹھ روز وں کا ثواب طے گا۔

( ٦٥٤٦) حَلَّنْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُمُّ الْفَرْأُهُ الْفَرْآنَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّى اَقُوى عَلَى اَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عَشْرِينَ قُلْتُ إِنِّى اَقُوى عَلَى اَكُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ قَلْتُ إِنِّى اَقُوى عَلَى اَكُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عَشْرِينَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ قَالَ الْحَرَامِنُ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ قَالَ الْحَرَامِنُ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ قَالَ الْحَرَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

(۲۵۳۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈائٹو ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں کنے دن میں ایک قرآن پڑھا کروں؟ نبی طابقہ نے فرمایا ایک مہینے میں، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے،
نبی طابھ نے فرمایا کچیں دن میں پڑھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی طابھ نے فرمایا پیر دہ دن میں پڑھ لیا کرو، میں نے مرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی طابھ نے فرمایا پیدرہ دن میں پڑھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی طابھ نے فرمایا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی طابھ ان کے مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی طابھ ان کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی طابھ ان نبی سے نبی دو اس میں پڑھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی طابھ ان نبی سے نبی اس نبی اس نبی ان اس نبی اس نبی اس نبی ان اس نبی اس نبی

( ٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِى الْخُمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَزَادَنِى صَلَاةً الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقِنِّينُ الْبَرَابِطُ [قال شعب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٥٦٤].

(۲۵۴۷) حفرت عبداللہ بن عمرو رفائق سے مروی ہے کہ نبی طابع نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت پرشراب، جوا، کو کی شراب، شطرنج اور باہے حرام قرار دیے ہیں اور مجھ پرنماز وتر کا اضافہ فرمایا ہے۔

( ٦٥٤٨ ) حَلَّنْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَآيُنَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ اثْذَنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَآيُنَ آنَا قَالَ ٱنْتَ مَعَ آبِيكَ [احرحه الطيالسي (٢٢٨٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۵۳۸) حفرت عبدالله بن عمرو تفاتظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیلا کے ساتھ تھا،حفرت صدیق اکبر ڈاٹٹڈ تشریف

کی منظا احمد الله بن عبر منظی الله بن عبر منظی الله بن عبر و الله بن بن علیه بن و اور جنت کی خوشخری بھی دو، پھر حضرت عثان الله آئے اور اجازت طلب کی ، نبی علیه نے فر ما یا انہیں اجازت بھی دواور جنت کی خوشخری بھی دو، میں نے عرض کیا کہ میں کہاں گیا؟ نبی علیه الله بن ما یا

تم اینے والدصاحب کے ساتھ ہوگے۔

( ٦٥٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِيهِ قَالَ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ قَالَ عَقَّانُ عَقِبَيْهِ[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٧٧٠، ابن ماجة: ٢٤٤). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٥٦٢].

(۱۵۳۹) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائلۂ کہتے ہیں کہ میں نے نبی طائیا کو کبھی فیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں ویکھا اور نہ ہی سیہ سریہ بناط اس سے سے بیر مروما

( . 100 ) حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا أَوْ قَتْلَهُ فِى غَيْرِ شَيْءٍ قَالَ عَمْرُو اللّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٠٦/ ٢٠٥٥)] [انظر: أحسِبُهُ قَالَ إِلّا بِحَقِّهِ سَأَلَهُ اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٠٦/ ٢٥٥٥)] [انظر:

(۱۵۵۰) حضرت عبدالله بن عمر و ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا جو محض ناحق کسی چڑیا کو بھی مارے گا ، قیام کے دن اللہ تعالی اس سے اس کی بھی باز پرس کر ہے گا۔

( ٦٥٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَيِيلَ الْخَطْإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا[صحيح]. [راحع: ٢٥٣٣].

(۱۵۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو رفائظ ہے مروی ہے کہ نبی مالیا ان فرمایا خطاع کمی کوڑے یا لاٹھی سے مارے جانے والے ک

مناه المرابين من الما المرابين من الما المرابين من الما المرابين من المرابين المرابي ا

ریت سواونٹ ہے جن میں چالیس حاملہ اونٹنیاں بھی ہول گی۔ دیت سواونٹ ہے جن میں چالیس حاملہ اونٹنیاں بھی ہول گی۔

( ٦٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنُ قَتَادَةً (ح) وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ. [تال شعب:

صحیح بشواهده]. [انظر: ۷۰۰۳]. (۲۵۵۳) حضرت عبدالله بن عمرور تا انتخاب مروی ہے کہ نبی تالیا انے فرمایا جو مخص شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو، دوبارہ

(۱۵۵۳) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھائی سے مروق ہے کہ بی علیا کے سرمایا بو سسراب موق سرے اسے ورسے مرود دوہ رہ پیئے تو پھر مارو،سہ بارہ پیئے تو پھر مارو،اور چوتھی مرتبہ فر مایا کہاسے آل کردو۔ ،

( 3001 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّيِّ مَاكَةً مُحَدِّثَنَا مُعْبَةً حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّيْ مَعْدُ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لَا يَدُرِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لَا يَدُرِى عَطَاءٌ أَيُّهَا أَرْبَعٌ وَلَلَانُونَ تَمَامُ الْمِائَةِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَمَا تَرَكُنَهُنَ بَعْدُ فَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً صِفْينَ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً صِفْينَ قَالَ عَلْمُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو فَمَا تَرَكُنَهُنَ بَعْدُ فَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً صِفْينَ قَالَ عَلْمَ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ هَمَا تَرَكُنُهُنَ بَعْدُ فَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً عِنْهِ وَلَا لَيْلَةً عِنْ وَلَا لَيْلَةً عِلْمَا مُعَنِي وَلَا لَيْلَةً عِلْمُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَيْلَةً عَلَيْهُ وَلَا لَيْلَةً عَلَيْهُ وَلَا لَيْلَةً عَلَيْهُ وَلَا لَيْلَةً عَلْمُ لَهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

مرجہ کہنا ہے) حضرت علی ٹھٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے یہ معمول اب تک بھی ترک نہیں کیا، ابن کو اءنے پوچھا کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا ہاں! جنگ صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑا۔ ( 2000) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَان بُنِ سَالِع سَمِعْتُ يَعْفُوبَ بُنَ عَاصِم بُنِ عُرُوةً بُنِ

كَرَجُكُ صَفَيْنَ كَرَوَتَ جَمِي مِنَ وَ المَا إِلَى الْحَدَى النَّهُمَانِ أَنِ سَالِم سَمِعْتُ يَعْفُوبَ أَن عَاصِم أَن عُرُوةً أَن مَصْعُودٍ سَمِعْتُ يَعْفُوبَ أَن عَاصِم أَن عُرُوةً أَن مَصْعُودٍ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ أَن عَمْرِو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَة تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنُ لَا أَحَدْتُكُمْ شَيْنًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ آمُوا عَظِيمًا كَانَ تَحْرِيقَ الْبَيْتِ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا آوُ لَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُرُجُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُرُجُ اللّهَ عَلَى فَيُلْبَثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمُوو قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُرُجُ اللّهَ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى وَجَلّ فِي أَمْتِي فَي فَي اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ يَخُرُجُ اللّهُ عَلَى وَجَلّ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مُنْ الْمَاكُمُنُ مِنْ اللهِ مِنْ عَيْشُهُمْ لُمَّ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْفَى لَهُ وَآوَلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلُ يَلُوطُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۵۵۵) یعقوب بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت عبداللہ بن عرو ڈٹٹٹٹ پوچھا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت اس اس طرح قائم ہوگی؟ انہوں نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہتم کچھ مجھی بیان نہ کیا کرو، میں نے یہ کہا تھا کہ پچھ مرصے بعدتم ایک بہت بڑا واقعہ ''بیت اللہ میں آ گ لگنا'' دیکھو گے ، پھر فرمایا کہ نبی طینا نے فرمایا میری امت میں د جال کا خروج ہوگا جوان میں چالیس سے بڑا واقعہ ''بیت اللہ میں کو دن ، سال یا مہینے کا لفظ یا دنہیں رہا) پھر اللہ تعالی حضرت عیسی طینا کو بھیج گا جو حضرت عروہ میں میں چالیس سے گا۔ (راوی کو دن ، سال یا مہینے کا لفظ یا دنہیں رہا) پھر اللہ تعالی حضرت عیسی طینا کو بھیج گا جو حضرت عروہ میں میں دور تھی دائش کر کے آل کر دیں گے۔

اس کے بعد سات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ کسی دو کے درمیان دشمنی ندر ہے گی، پھر اللہ تعالی شام کی جانب سے ایک شنڈی ہوا بھیجے گا اور وہ ہوا ہراس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا جتی کہا گران میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے جگر میں جا کرچھپ جائے تو وہ ہوا دہاں بھی پہنچے جائے گی۔

اس کے بعد زین پر برترین لوگ رہ جائیں گے جو پر ندوں اور چوپاؤں ہے بھی زیادہ بلکے ہوں گے، جو نیکی کو نیکی اور اس کو گناہ نہیں بھیں گے، ان کے پاس شیطان انسانی صورت ہیں آئے گا اور انہیں کہا گا کہ میری دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے ؟ اور انہیں بتوں کی بچ جا کرنے کا حکم دے گا چنا نچہ وہ ان کی عبادت کرنے لگیں گے، اس دوران ان کارزق خوب بڑھ جائے گا اور ان کی زندگی بہترین گذررہ ہی ہوگی کہ اچا تھے صور پھونک دیا جائے گا اور ان کی زندگی بہترین گذررہ ہی ہوگی کہ اچا تھے صور پھونک دیا جائے گا ، اس کی آواز جس کے کان میں ہمی بہنچ گی وہ ایک طرف کو جسک جائے گا ، اس سے پہلے اس کی آواز وہ خص سے گا جوابیخ حض کے کنار ہے سے کہ کر رہا ہوگا ، اور بہوق ہوگر کر بائے گا ، جس سے لوگوں کے جسم پڑے گا ، پھر ہر خص بہوش ہو جائے گا اور لوگ کھڑ ہے ہو جائیں گے اور وہ اپنی آ کھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آئی کی بھر دوبارہ صور پھونک دیا جائے گا اور لوگ کھڑ ہو جا کہا گی اور وہ ان پی کردک جاؤ ، تم سے باز پر س ہوگی ، پھر حکم ہوگا ۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ اے لوگو اینے دب کی طرف چلواور وہ ہاں بینچ کردک جاؤ ، تم سے باز پر س ہوگی ، پھر حکم ہوگا کہ جہنمی گفتگر ان میں سے نکال لیا جائے ، پوچھا جائے گا گنے لوگ ؟ حکم ہوگا کہ ہم ہزار میں سے نوسونٹا نوے ، ہیروہ دن ہوگا جب سے بھر وہ جائیں گا ور جب پٹر لی کو کو لا جائے گا گئے لوگ ؟ حکم ہوگا کہ ہم ہزار میں سے نوسونٹا نوے ، ہیرہ دو دن ہوگا جب بے بوڑ سے ہوجائیں گے اور جب پٹر لی کو کو لا جائے گا گئے لوگ ؟ حکم ہوگا کہ ہم ہزار میں سے نوسونٹا نوے ، ہیروہ دن ہوگا گھوں کیا جب بے بوڑ سے ہوجائیں گا کو کو لا جائے گا گئے لوگ ؟ حکم ہوگا کہ ہم ہزار میں سے نوسونٹا نوے ، ہیرہ دور دن ہوگا گھوں کیا گھوں کے کو کو گھوں کے کا کہ کے لوگ کیا گئے گوگ کے ہوگا کہ کے بور کے کو کو گھوں کے کا کہ کر کے گوگا کو کو گھوں کو گھوں کے گھوں کے کہ ہوگا کہ ہم ہزار میں سے نوبوں گھوں کے کو کو گھوں کو گھوں کو گھوں کے گھوں کے گھوں کے کو کو گھوں کو کو گھوں کے گھوں کے گھوں کے کو کو گھوں کو کو گھوں کو کو گھوں کے گھوں کے گھوں کو کو گھوں کے گھوں کے گھوں کے کہوں کو کو گھوں کر کی کو کو گھوں کے گھوں کے گھوں کو کو گھوں کے گھوں کے گھوں کو کو گھوں کو کو گھوں کو کو گھوں کے گھوں کو کو گھوں کو کر کی کو کو گھوں کو کو گھو

( ٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ ٱسْتَاذَ الْهِزَّالِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي

مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ اللَّهَبَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنَهُ قَالَ مَنَ لِيسَ اللهَبِ مِنَ امْتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسَهُ حَرَّمَ الله عَليهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَدِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ. [قال شعيب، اسناده صحيحاً. النظ: ٢٦٩٤].

(۱۵۵۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈلائٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو محض سونا پہنتا ہے اور ای حال میں مرجاتا ہے،اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قرار دے دیتا ہے،اور میری امت میں سے جو محض ریشم پہنتا ہے اور ای

حال يمن مرجا تا ہے،اللہ اس پر جنت کاریٹم حرام قراردے دیتا ہے۔ ( ۱۵۵۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ آبِی سِنَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِی الْهُلَیْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَعَوَّذُ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَدُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ وَقَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ.

[فال الألباني، صحيح (النسائي ٨٤/٨ ٢٥٠-٥٠٥)]. (١٥٥٤) حضرت عبدالله بن عمر و لألفؤ سے مروى ہے كہ نبي طينوا غير نا فع علم، غير مقبول دعاء، خشوع وخضوع سے خالی دل اور نہ

ر عامالها) سرت طرالد بن مرود الوسط مرود المراح له بن مير المير المير المرود و المرود و المرود و المرود المرود ا بهرنے والے نفس سے اللہ می بناہ ما کیکٹے تھے۔ ( مهمه ) حَدَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَمْرٍو بُنِ شُعَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسُكُّرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. [قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة: ٣٣٩٤) النسائي: ٨/ ٣٠٠). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ٢٦٧٤].

۱۱۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمر و رفائلاً سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فریایا جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ آور ہو،اس کی تھوڑی

م*قدارہیحارام ہے۔* ( ٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

٥٥٠) حدثنا ابو كامِل حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن المهاجِرِ عن عبد اللهِ بن اباه عن عبد اللهِ بن عمرو قَالَ كُنْتُ عِنْهَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَذُكِرَتُ الْآعُمَالُ فَقَالَ مَا مِنْ أَيَّامُ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ فَأَكْبَرَهُ فَقَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلّا أَنْ يَخُرُجَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ تَكُونَ مُهْجَةُ نَفْسِهِ فِيهِ [انظر: ٢٥٦، ٢٥٩].

(۱۵۵۹) حضرت عبدالله بن عمر و وفاقط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ایٹا کی خدمت میں بیٹا ہوا تھا کہ اعمال کا تذکرہ ہونے لگا، جناب رسول الله کا تنظیم نے ارشاد فرمایا ان دس ایام کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ کو نیک اعمال استے زیادہ پندنہیں جتنے ان ایام میں ہیں، کسی نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا ہاں! جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جواپنی جان اور مال کے کہ کا اور واپس ند آسکا یہاں تک کہ اس کا خون بہادیا گیا، (راوی کہتے ہیں کہ 'ان ایام' سے مرادعشرہ ذی الحجہ ہے)۔ مال کے کہ کا انتفیر و یکٹھی بُن اَدَمَ قَالًا حَدَّنَا ذُهَدِهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هي مُنله امَّهُ رَضِّ اللهُ بِنَ عَبِرُو يَعِينَ مِنْ اللهُ بِنَ عَبِرُو يَعِينَ } هي الله بن عَبِرُو يَعِينَ إ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ كُنْتُ عِنْدٌ رَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكِرَتُ الْأَعْمَالُ فَذَكَرَ مِعْلَهُ

(۲۵۲۰) گذشته حدیث اس دوسری سند کیے بھی مروی ہے۔

﴿ ١٥٦١ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ إِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي الْهُلَمْلِ حَدَّثَنِي شَيْحٌ قَالَ

دَخُلُتُ مَسْجَدًا بِالشَّامِ فَصَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسِتُ فَجَاءَ شَيْخٌ يُصَلَّى إِلَى السَّارِيَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَسَالُتُكُمْ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو فَاتَى رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَمْنَعَنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعِ [انظر:٧٥٥٢، ٢٥٥٥].

(۲۵۲۱) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کی ایک مجد میں داخل ہوا، میں وہاں دور کعتیں پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک بزرگ آئے اور ستون کی آٹر میں نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تولوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، میں نے پوچھا کہ بیہ

کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضرت عبداللہ بن عمرو والتن ہیں، است میں ان کے پاس پر یدکا قاصد آ کیا،حضرت عبداللہ بن عمرو ثالثًة كنے لكے كه يد مجھے تم سے احادیث بیان كرنے سے منع كرنا جا ہتا ہے اور تبہارے ني مَثَالِثَةُ مُنْ فرمایا ہے اے اللہ! میں

نه بحرنے والے نفس سے بخشوع وخضوع سے خالی ول ہے ، غیر نافع علم سے اور غیر مقبول دعاء سے تیری بناہ میں آتا ہوں ،اب الله! میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

﴿ ٢٥٦٢ ﴾ حَدَّثْنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِنًّا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ [راحع: ٩ ١٥٥].

(۱۵۶۲) حضرت عبدالله بن عمرو دلالله کیتے ہیں کہ نبی ملیا کو مجھی فیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی ہیے کہ

آب المُنْ الله الله يكي يكيدوآ دى چل رب مول ـ

( ٦٥٦٣ ) حَدَّثْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي آبُو قَبِيلِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ شُفَى الْأَصْبَحِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ

كِتَابَانِ فَقَالَ ٱتَدُرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قَالَ قُلْنَا لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّذِى فِي يَدِهِ الْيُمْنَى

هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَٱسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى

آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِى فِي يَسَارِهِ هَذَا كِتَابُ آهْلِ النَّارِ بِٱسْمَائِهِمْ وَٱسْمَاء آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَاتًى شَيْءٍ إِذَنْ نَعْمَلُ إِنْ كَانَ هَذَا أَمْرًا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ آهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَى عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ

www.KitaboSunnat.com

ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنه ونبذ باليسوى فقال فريق في السغير. [قال الترمدي: حسن صحيح غريب. قال الألباني حسن (الترمذي: ٢١٤١). اسناده ضعيف].

صحیح عرب، عال الالبانی عسن (الترمدی: ۱۹۲۱). استاده صعیف ا (۱۵۹۳) حفرت عبدالله بن عمرو و فاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس نبی طبیقا تشریف لائے ،اس وقت آ پ تافین ا کے مبارک ہاتھوں میں دو کا بیس تھیں، نبی طبیقانے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بید دونوں کتا بیس کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں، ہاں!اگر آپ یارسول الله! ہمیں بتا دیں تو ہمیں بھی معلوم ہوجائے گا، نبی طبیقائے دائیں ہاتھو والی کتاب کی طرف اشارہ کرکے فر مایا یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں اہل جنت ، ان کے آ باؤاجدا داور ان کے قبائل کے نام کھے ہوئے ہیں، اس میں کسی قتم کی کی بیشی نہیں ہوسکتی کیونکہ اس میں آخری آ دمی تک سب کے نام آ گئے ہیں، پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف

یں میں میں میں ہوئی ہوں یوندہ ان میں اس کے آباؤاجداداوران کے قبائل کے نام کھے ہوئے ہیں، اس میں بھی کی قسم کی اشارہ کر کے فرمایا اس کتاب میں الل جہنم ، ان کے آباؤاجداداوران کے قبائل کے نام کھے ہوئے ہیں، اس میں بھی آخری آدمی تک سب کے نام آگئے ہیں۔

کہیں ہوسکتی کیونکہ اس بیں بھی آخری آ دمی تک سب کے نام آ گئے ہیں۔ صحابۂ کرام ڈوکٹٹنے نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب اس کام سے فراغت ہو چکی تو پھر ہم عمل کس مقصد کے لئے کریں؟

نی پائیلانے ارشادفر مایا در شکی پر رہواور قرب اختیار کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر بی ہوگا گو کہ وہ کوئی سے اعمال کرتا رہے اور جہنمی کا خاتمہ جہنیوں والے اعمال پر ہوگا گو کہ وہ کیسے ہی اعمال کرتا رہے، پھر نبی پائیلانے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی مٹی بنائی اور فرمایا تمہارارب بندوں کی نقد پر کلھے کرفارغ ہو چکا، پھر آپ ٹائیلائے نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پھونک ماری اور فرمایا ایک فریق جنت میں ہوگا ،اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پھونک کرفر مایا اورا کی فریق جہنم میں ہوگا۔

( ٦٥٦٤ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُّرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ اْنُ عَابُدِ الرَّحْمَنِ اْنِ رَافِعِ عَنْ آبِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اِنْ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِى الْخُمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّينَ وَالْكُوبَةَ وَزَادَلِيْ صَلَاةَ الْوَتُورِ[راحع: ٤٧ - ٦].

(۱۵۲۴) حضرت عبداللہ بن عمرو نظافیئے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت پرشراب، جوا، جو کی م

شراب،شطرنخ اور با جے حرام قرار دیتے ہیں اور مجھ پرنماز وتر کااضا فہ فر مایا ہے۔

هي مُنافًا اَمُورَيْنِل بِيَنِهُ مَرِّمًا كُورِيْنِ وَمِي ٢٠٥ كُورِيْنِ وَمِي مُنافِق مِرَو يَنْنِكُ كُو (١٥٧٥) حضرت عبدالله عمر و و النفظ سے مروى ہے كمانهول نے نبى عليقا كوية فرماتے موتے سنا ہے اگر ميں نے زبركودوركرنے

كا ترياق بي ركھا ہو، يا گلے ميں تعويذ لئكا ركھا ہو، يا از خود كوئى شعر كہا ہوتو جھے كوئى پروا پنہيں \_

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ العَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَّهُ قَالَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٥٣٩). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٤٤). قال شعيب: اسناده قوي].

(۲۵۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا اللہ کی نگا ہوں میں بہترین ساتھی وہ ہے جواپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہو، اور بہترین پڑوی وہ ہے جواپنے پڑوی کے حق میں اچھا ہو۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِ المَرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا حَدَثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَوِيكٍ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ [صححه مسلم (١٤٦٧)، وابن حبان (٣١١)].

(١٥١٧) حضرت عبدالله بن عمرو رفاتين سے مروى ہے كه نبى مليَّ نے ارشاد فرمايا سارى دنيا متاع ہے اور دنيا كى بہترين متاع

نیک عورت ہے۔

( ٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوَةُ أَخْبَرَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذًا سَمِعْتُمْ مُوَدِّنًّا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَعِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَآرُجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ [صححه مسلم (٣٨٤)، وابن حزيمة (١٨٤)، وابن حبان (١٦٩٢)].

(۲۵۲۸) حضرت عبدالله بن عمرو ر النواس مروى ہے كه ني عليه في ارشاد فر مايا جبتم مؤذن كي اذان سنوتو وہي كهوجومؤذن کہدر ہاہو، پھر مجھ پر درود تبھیجو، جو محف مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا ہے،اللہ اس پراپی دس رحمتیں نازل فریا تاہے، پھرمیرے لیے وسلد کی دعاء کرو''جو جنت میں ایک مقام ہاوراللہ کے سارے بتدوں میں سے صرف ایک بندے کے لئے ہاور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا'' جو خص میرے لئے و سیلے کی دعاء کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

( ٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئُي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قُلُوبَ بَنِى آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ [صححه مسلم (٢٥٥٤)، وَابن حبان (٩٠٢)]. [انظر: ٢٦١٠]. (١٥٦٩) حضرت عبدالله بن عمرو التَّفَرُ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طِیْلا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے تمام بنی آ دم کے دل الله , کی دوالگلیوں کے درمیان قلب واحد کی طرح ہیں، وہ انہیں جیسے چاہیے، پھیر دیتا ہے، پھر نبی طِیْلا نے دعاء کی کہ اے دلوں کو

پھیرنے والے اللہ اہمارے ولوں کواٹی اطاعت کی طرف پھیردے۔ ( ٦٥٧٠) حَدَّثَنَا اَہُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي آيُّوبَ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بُنُ سُويَدٍ الْبُحَذَامِيُّ عَنْ آبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ هَلُ

عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالُ آوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَلُهُ مِنْ مَلَاكِدِيهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِى صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَلُهُ مِنْ مَلَاكِدِيهِ انْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ فَتَقُولُ الْمَكَانِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَلُهُ مِنْ مَلَاكِدِيهِ انْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ فَتَقُولُ الْمَكَانِكَةُ نَحْنُ سَكَانُ سَمَائِكَ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ الْمَأْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي مَا اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي الْمُعَالِقُ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ الْمَالَمُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي مَا مُولِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْنًا وَتُسَدُّ بِهِمُ الثَّهُورُ وَيُتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمُ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَاتِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدُّخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. [احرحه عبد بن حميد (٣٥٢). قال شعيب: اسناده حيد]. [انظر: ٢٥٧١].

(۱۵۷۰) حضرت عبداً للد بن عمرو و التخط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقا نے صحابہ کرام تفلقہ سے پوچھا کیاتم جانے ہو کہ مخلوق خدا میں سے سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام و کفلانے نے عرض کیا اللہ اواس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی طبیقا نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے مخلوق خدا میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کردیۓ جاتے تھے، ان کے ذریعے تاپندیدہ امورسے بچاجا تا تھا، وہ اپنی حاجات اپنے سینوں میں لئے ہوئے

وروارے بر رویے جاتے ہے ان سے دریے، ای مرجاتے تھ لیکن انہیں پورانہیں کر سکتے تھے۔

اللہ تعالی اپنے فرشتوں میں سے جسے جا ہیں گے تھم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤاور انہیں سلام کرو، فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آ سانوں کے رہنے والے اور آپ کی تلوق میں فتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کوسلام کرنے کا تھم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کردیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، اور یہ پی ضرور یات اپنے سینوں میں لیے لیے مرجاتے تھے کی انہیں پورانہ کر پاتے تھے، چنانچ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے بیآ وازلگائیں گے تھے مرکبا، آخرت کا گھر کتنا بہترین ہے۔

( ٦٥٧١ ) حَلَّثْنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

مَنْ الْمَا اَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ ثُلَةٍ تَذْخُلُ الْجَنَّةَ لَفُقْرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَإِذَا الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَإِذَا الْمُهَاجِرِينَ اللّذِينَ يُتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَإِذَا أَمُووا وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السَّلُطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَى يَمُوتَ وَهِى فِي أُمُرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السَّلُطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَى يَمُوتَ وَهِى فِي صَدْرِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا فَيقُولُ أَيْ عِبَادِى اللّذِينَ قَاتَلُوا صَدْرِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِي بِزُخْرُفِهَا وَزِينَتِهَا فَيقُولُ أَيْ عِبَادِى اللّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي الْمُحَلِّقِ فَيُولُ الْجَنَّةَ فَيَدُخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى اللّهُ عَذَى الْحَدِيثَ عَلَيْهُ وَلَوْدُوا فِي سَبِيلِي وَخَاهَدُوا فِي سَبِيلِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَيْهُ وَلَا فَي اللّهِ وَلَا لَيْ عَلَهُ وَلَا الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَالِقِ وَلَوْدُوا فِي سَبِيلِي وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِي وَخَاهَدُوا فِي سَبِيلِي وَذَكُوا الْجَنَّةُ فَيَدُخُلُوا الْمُعَلِّي وَلَا عَلَى الْمُ وَهُمَ اللّهُ عَلَوْمَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَوْلَا اللّهُ مَنْ الْمُعَلِي وَلَوْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۵۷۱) حضرت عبداللہ بن عمرو نگاتھ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلا گردہ جو
جنت میں داخل ہوگا وہ ان فقراءِ مہاجرین کا ہوگا جن کے ذریعے تا لیندیدہ امور سے بچاجا تا تھا، جب انہیں تھم دیا جاتا تو وہ سنت
اوراطاعت کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بادشاہ سے کوئی کام پیش آ جاتا تو وہ پورانہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ اسے
اجزاطاعت کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بادشاہ سے کوئی کام پیش آ جاتا تو وہ پورانہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ اسے
اچنے سینے میں لیے لیے مرجاتا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کو بلائیں گے، وہ اپنی زیبائش و آرائش کے ساتھ آئے گی،
پر اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندو! جنہوں نے میری راہ میں قال کیا اور مارے گئے، میرے راستے میں انہیں ستایا گیا،
اور انہوں نے میری راہ میں خوب محنت کی، جنت میں داخل ہو جاؤ، چنا نچہ وہ بلا حساب وعذاب جنت میں داخل ہو جائیں
سے سیسے پر راوی نے ممل حدیث ذکری۔

( ٢٥٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِئُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكِ عَنْ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ أَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ [صححه مسلم (١٥٥٠)، والحاكم (٢٣/٤)، وابن حبان أَفْلَحَ مَنْ أَسُلَمَ وَرُذِقَ كَفَافًا وَقَنْعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ [صححه مسلم (١٥٥٠)، والحاكم (٢٣/٤)، وابن حبان (٢٧٠)]. [انظر: ٢٦٠٩].

(۱۵۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو الله الله عمروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا وہ آ دمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام تبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہوگئ ، اور الله نے اسے نبی نعتوں پر قناعت کی دولت عطاء فرمادی۔ ( ۲۵۷۳) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِیدٌ حَدَّثَنِی رَبِیعَةُ بُنُ سَیْفِ الْمُعَافِرِیُّ عَنْ آبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُمْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُمْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرِ وَ أَنَّهُ سَأَلُ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكُورِ أَفْنَفُومٌ لَهَا فَقَالَ نَعَمْ قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِی يَقْبِضُ الْکَافِرِ أَفْنَفُومٌ لَهَا فَقَالَ لَا مَعُمْ قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسُتُمْ تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِی يَقْبِضُ

ر ۱۵۷۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائلہ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طینا سے پوچھایارسول اللہ! اگر ہمارے پاس سے کسی کا فرکا جنازہ گذرے تو کیا ہم کھڑے ہو جا کیں؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! اس وقت بھی کھڑے ہو جایا کرو،تم کا فرکے لئے کھڑے نہیں ہورہے،تم اس ذات کی تعظیم کے لئے کھڑے ہورہے ہوجوروح کوقیض کرتی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النَّفُوسَ. [احرجه عبد بن حميد (٣٤٠). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

( ٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِى مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لَا نَظُنُّ

أَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَجَّهُنَا الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ مَا أَخُرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ بَا فَاطِمَةُ قَالَتُ أَنَيْتُ أَهُلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَّحَمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّنَّهُمْ وَعَزَّيْتُهُمْ فَقَالَ لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ وَقَلْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي

ذَلِكَ مَا تَذُكُرُ قَالَ لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَآيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ. [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٣١٢٣، النسائي: ٤/٢٧)]. [انظر: ٧٨٢]. (۲۵۷۳) حفرت عبداللہ بن عمرو رہائٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیلا کے ساتھ جلے جارہے تھے کہ نبی ملیلا کی نظر ایک خاتون پر پڑی، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہی طایشانے اسے پہان لیا ہوگا، جب ہم رائے کی طرف متوجہ ہو گئے تو ہی طایشا و بہیں

تھبر گئے، جب وہ خاتون وہاں پینی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت فاطمہ بڑتھا تھیں، نبی مُلیِّا نے ان ہے بوچھا فاطمہ! تم اپنے گھر ہے۔ سس كام سے نكلى مو؟ انہوں نے جواب ديا كہ ميں اس كھر ميں رہنے والوں كے پاس آ في تقى ، يہاں ايك فويكى موكى تقى ، توميں نے سوچا کہ ان سے تعزیت اور مرنے والے کے لئے دعاء رحمت کرآؤں، نبی ملیٹانے فرمایا کہ پھرتم ان کے ساتھ قبرستان بھی

می ہوگی؟ انہوں نے عرض کیا معاذ اللہ ا کہ میں ان کے ساتھ قبرستان جاؤں، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ ہے جوین رکھا ہے، وہ مجھے یاد بھی ہے، نبی طایا اس نے مایا اگرتم ان کے ساتھ وہاں چلی جاتیں توتم جنت کو دیکھ بھی نہ یا تیں یہاں تک کہ تمہارے باپ کا دا دااے د کھے لیتا۔

( ٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱقُونُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ اقْرَأَ ݣَلَاكًا مِنْ ذَاتِ الرِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَبِرَثُ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي وَخَلُظَ لِسَانِي قَالَ فَاقْرَأُ مِنْ ذَاتِ حم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِيهِ الْأُولَى فَقَالَ اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَلَكِنْ ٱقْرِثُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةً جَامِعَةً فَٱلْحَرَاهُ إِذَا زُلْزِلَتُ الْكَرْضُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا ثُمَّ ٱَذْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ ٱفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ ٱفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ أَفْلَ عَلَيْهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِهَلِهِ الْأَمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ ٱرَايْتَ إِنْ لَمْ آجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي ٱقَاُضَحْى بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلَّمُ ٱظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَلَالِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَاللَّهِ قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٩ ٩ ٩ ١ و ٢٧٨ ، النسائي: ٢/٧ ٢) قال شعيب: اسناده حسن]. ( ۱۵۷۵ ) حضرت عبدالله بن عمر و رفات الله عمر وي ب كدا يك آدمي ني الينا كي خدمت من حاضر موكر كهني الأيارسول الله! مجھے

مرزارا او بیتے ، نی علیہ متریم کے مرزارا موٹی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے مسلک کا آغاز 'الر ' سے ہوتا ہے، وہ آ دی کہنے لگا کہ ممری عرزیادہ ہوتی ہے، دل سخت ہوگیا ہے اور زبان موٹی ہوتی ہے، نی علیہ نے فرمایا پھرتم ' ' سے شروع ہونے والی تین مورتیں پڑھلو، اس نے اپنی وہی بات دہرائی، نی علیہ نے اسے ' کی علیہ ان نے فرمایا پھرتم ' ' می شروع ہونے والی تین اس مورتیں پڑھلو، اس نے اپنی وہی بات دہرائی، نی علیہ نے اسے در سرائی اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے ، نی علیہ نے اسے سورہ زلزال پڑھا دی ، جب وہ اسے پڑھ کرفارغ ہواتو کہنے لگاس ذات کی تم اجس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا، میں اس پر بھی اضافہ نہ کروں گا، اور پیٹھ پھیر کرچلا گیا، نی علیہ نے اس کے متعلق دومر تبہ فرمایا کہ بیر آ دی کامیاب ہوگیا۔

پھرنی ایشانے فر مایا اسے میرے پاس لے کرآؤ، جب وہ آیا تو نبی علیہ نے فر مایا بجھے عید الاضیٰ کے دن قربانی کا تھم دیا علیہ اور اللہ نے اس دن کواس امت کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے، وہ آدمی کہنے لگا یہ بتا ہے آگر جھے کوئی جانور نہ طے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے تو کیا میں اس کی قربانی دے دوں؟ نبی علیہ ان فرمایانہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کا او، مونجیس برابر کرو، اور زیرناف بال صاف کرو، اللہ کے یہاں یہی کام تمباری طرف سے عمل قربانی تصور ہوں گے۔

( ٢٥٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي كَعُبُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عِيسَى بُنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُوهَانًا وَنَحَاةً يُومًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُوهَانًا وَنَحَاةً يُومًا لَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنُ لَهُ نُورٌ وَلَا بُوهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَنَجَاةً يُومًا لَيْهِ مَا لَقِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ

وَ فِرْعُونَ وَهَامَانَ وَأَبِّي بُنِ حَلَفِ [احرحه عبد بن حمید (٣٥٣) والدارمی (٢٧٢٤) قال شعب: اسناده حسن].

(٢٥٢٦) حضرت عبدالله بن عمر و رفات عبد مروی ہے کہ ایک دن نبی علینا نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو مض اس کی پابندی کرے گاتو یہ اس کے لئے قیامت کے دن روشی ، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی ، اور جو مخض نماز کی پابندی نہیں کرے گاتو وہ اس کے لئے روشی ، دلیل اور نجات کا سبب نہیں ہے گی ، اور وہ خض قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

( ٦٥٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيُّ الْمَحُولَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغُزُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثِي آجُرِهِمُ مِنْ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ النَّالُكُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ آجُرُهُمُ [صححه مسلم (١٩٠٦)، والحاكم (٧٨/٢)].

(۷۵۷۷) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مجاہدین کا جودستہ بھی اللہ کےراستے میں جہاد کرتا ہے اوراسے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے،اسے اس کا دوتہائی اجرتو فوری طور پردے دیا جاتا ہے اورایک تہائی ان کے لئے رکھ لیا جاتا ہے اوراگر،انہیں مال غنیمت حاصل نہ ہوتو سارا اجروثو اب رکھ لیا جاتا ہے۔ مَنْ الْمَامَةُ مِنْ الْمَهُ مِنْ الْمَهُ مِنْ الْمَهُ مِنْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيَّ يَهُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مَنْ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيَّ يَهُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مَنْ عَمْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيَّ يَهُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ مَنْ عَمْدِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ عَمْدِ وَاللهِ مِنْ عَمْدِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللهِ مَنْ عَمْدِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ حَرِيفًا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَإِنْ شِنْتُمْ أَعُطَيْنَاكُمْ مِمَّا عِنْدَنَا وَإِنْ شِنْتُمْ ذَكُرُنَا وَمِن الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدُ وَاللهِ فَإِنْ شِنْتُمْ أَعُطَيْنَاكُمْ مِمَّا عِنْدَنَا وَإِنْ شِنْتُمْ ذَكُرُنَا أَمْرَكُمْ لِلسَّلُطَانِ قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ فَلَا نَسْأَلُ شَيْنًا [صححه مسلم (٢٩٧٩)، واس حباد (٢٨٩)].

امر کم کلسلطان قالوا فیانا نصیر فلانسال شینا[صحفه مسلم (۲۹۷۹)، وابن حبان (۲۸۹)].

(۲۵۷۸) حضرت عبدالله بن عمر و فاتن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن فقراءِ
مہاجرین مالداروں سے چالیس سال قبل جنت میں داخل ہوں گے، حضرت عبدالله فرماتے تصاگرتم چاہجے ہوتو ہم اپنے پاس
سے تہیں کچھ دے دیتے ہیں اور اگرتم چاہجے ہوتو با دشاہ سے تمہارامعالمہ ذکر کردیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم صبر کریں گے۔
اور کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔

( ٢٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً وَابُنُ لَهِيعَةً قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِ عِ الْخَوُلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ الْمُقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَواتِ وَاللَّرْضَ بِخَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ [صححه مسلم (٢٦٥٣)، وابن

حبان (۱۱۳۸)]. (۱۵۷۹) حضرت عبدالله بن عمرو رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر

آ سان وزمین کی پیدائش ہے پچاس ہزارسال پہلے ککھ دی تھی۔ یہ عبد ہو یو دیا دیبہ بیان میں مرد دیسر مرقب دو میں موجود کے مرد اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور م

( . ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عُلِقٌ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ آهْلِ النَّارِ كُلُّ جَعْظرِتٌ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ[انظر: ٧٠١٠].

(۱۵۸۰) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائقۂ ہے مروی ہے کہ نبی طبیقانے اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر بداخلاق ، تندخو، مشکیر، جمع کرکے رکھنے والا اور نیکی ہے رکنے والا جہنم میں ہوگا۔

( ٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَآبُو النَّصُو ِ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّى الْأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ أَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقُوَأَ السَّلَامَ عَلَى

مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعُوفْ [صححه البحاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، وابن حبان (٥٠٠)]. (١٥٨١) حفرت عبدالله بن عمرو رُفَاتُظُ من مروى بكرايك آدى نے جي مائيات يو چھا كدكون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ جي

عليدًا فرمايايدكرتم كهانا كلاؤاوران لوكول كوبعى سلام كروجن سے جان يجان مواورانبيل بهى جن سے جان يجان ندمو-( ١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ

بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ [قال الترمذي، غريب. قال الألباني حسن (الترمذي: ١٠٧٤). اسناده ضعيف].

(۱۵۸۲) حضرت عبداللہ بن عمر و رہ النظ سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا جومسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو جائے ،اللہ اسے قبر کی آ زمائش سے بچالیتا ہے۔

( ٦٥٨٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّقْعِبِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ قَالَ حَمَّادٌ اطَّنُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنُ الْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَجَامِعِ جُبِّهِ وَقَالَ آلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَهْفِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَجَامِعِ جُبِّهِ وَقَالَ آلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَهْفِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مِعْجَدِهِ وَقَالَ آلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَهْفِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَعْرَبُهُ الْوَقَاةُ قَالَ لَا يُوعِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَمُ كَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً فَصَمَتُهُنَّ لَا إِللّهُ إِلَّهُ إِلّا اللّهُ وَسُرُكُ اللّهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً فَصَمَتُهُنَّ لَا إِللّهُ إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَسُرُكَ السَّمُواتِ السَّمْواتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً فَصَمَتُهُنَّ لَا إِللّهُ إِلَّهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا الْكِبُولُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(۱۵۸۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابی کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک دیہاتی آ دی آیا جس نے بڑا تیتی جبہ ''جس پر دیباج وریشم' کے بٹن گے ہوئے سے ، نی طابی نے فر مایا تمہارے اس ساتھی نے تو تکمل طور پر فارس ابن فارس (نسلی فاری آ دی) کی وضع اختیار کر رکھی ہے ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے یہاں فاری نسل کے بی بیچ پیدا ہوں گاور چرواہوں کی نسل ختم ہوجائے گی ، پھر نی طابی نے اس کے جب کو مختلف حصوں سے پکڑ کر جمع کیا اور فر مایا کہ جس تمہارے جسم پر بیوقو فوں کا لباس نہیں دکھر ہا؟ پھر فر مایا اللہ کے نبی حضرت نوح طابی کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے جسم پر بیوقو فوں کا لباس نہیں دکھر ہا؟ پھر فر مایا اللہ کے نبی حضرت نوح طابی کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے سے فر مایا کہ جس تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں ، جس جس جس تمہیں دو با توں کا تھم دیتا ہوں اور دو با توں سے روکتا ہوں۔

مجھم تو اس بات کا دیتا ہوں کہ لا اِللہ اِلّا الملّام کا قرار کرتے رہنا ، کیونکہ اگر ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کو تر از دو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرٰد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ك ايك بلزے ميں ركھا جائے اور لا إلك إلا اللَّه كودوسرے بلزے ميں تو لا إلك إلَّا اللَّهُ والا بلزاج بك جائے گا، اور الر

www.KitaboSunnat.com

ساتوں آسان اور ساتوں زمین ایک مبہم طقہ ہوتیں تو لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ انہیں خاموش کرا دینا، اور دوسرا یہ کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ كاوردكرتے رہنا كه يہ ہر چيز كى نماز ہے اور اس كے ذريع مخلوق كورز ق ملتا ہے۔

اورروکتا شرک اور تکبرے ہوں، میں نے یا کسی اور نے پوچھایارسول اللہ! شرک تو ہم مجھ گئے، تکبر سے کیا مراد ہے؟
کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے پاس دوعمہ ہتموں والے دوعمہ جوتے ہوں؟ نی ملی آنے فر مایانہیں، پھر پوچھا کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کا
لباس اچھا ہو؟ فر مایانہیں، سائل نے پھر پوچھا کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری ہوجس پروہ سوار ہو سے؟ فر مایانہیں، سائل
نے پوچھا کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے ساتھی ہوں جن کے پاس جا کروہ بیٹھا کرے؟ فر مایانہیں، سائل نے پوچھایارسول اللہ! پھر
تکبرکیا ہے؟ نی ملی ان فر مایاحق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو تقیر سمجھنا۔

( ٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدُ اللَّهِ لَا تَكُونَنَّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا تَكُونَنَّ مِثْلُ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.[صححه البحارى (١٨/٢، ومسلم:١٦٤/٣، وابن ماحه (١٣٣١)

(۲۵۸۴) حضرت عبدالله بن عمرو رفی شخط ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا اے عبدالله! ایں مخص کی طرح نه ہوجانا جو قیام اللیل

کے لئے اٹھتا تھا، پھراس نے اسے ترک کردیا۔

( ١٥٨٦) حَدَّنَنَا أَبُو آخَمَدَ وَأَبُو نَعُيْمٍ قَالَا حَدَّنَنَا سُفْيَائِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ هَذَا فِي حَدِيثِ آبِي آخَمَدَ الزَّبَيْرِي قَالَ نَوْلَ رَجُلَّ عَلَى مَسْرُوقِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُلَمَ يَقُولُ مَنْ لَقِي اللَّهَ وَهُوَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة وَلَمْ تَنْفَعُهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ قَالَ آبُو نَعَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ جَاءَ رَجُلُّ آوُ شَيْخٌ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ فَنَوْلَ عَلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ فَنَوْلَ عَلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ فَنَوْلَ عَلَى مَسْرُوقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا كُمْ تَصُونُهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا كُمْ تَصُونُهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَمْ لَمُنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا كُمْ تَصُونُهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ وَمَنْ مَنْ كَلَى وَالصَّوابُ مَا قَالَهُ آبُو نُعَيْمٍ فَعَهُ خَطِيئَةٌ وَمَنْ مَانَ وَهُو يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا كُمْ تَصُونُهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُولُ اللَّهِ وَالصَّوابُ مَا قَالَهُ آبُو نُعَيْمٍ

( ۲۵۸۲ ) حضرت عبدالله بن عمر و فالله سے مروی ہے کہ بیں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض الله سے اس حال

مناله أمنين ليد مرزم المنافع ا

میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر کیک ندھم را تا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا اورا سے کوئی گنا ہ نقصان نہ پہنچا سکے گا ، جیسے اگر کہ کم شخص راہ سے باس مال میں ملک و مشرک ہوتو وہ جہنم میں داخل ہوگا اورا سے کوئی نیکی نفع نہ پہنچا سکے گی ۔

كوئى فخض الله سے اس حال میں ملے كه وه مشرك موتو وه جہنم میں داخل ہوگا اوراسے كوئى نيكى نفع نہ پہنچا سكے گی۔ ( ٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ

مَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّكَامَ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّكَامَ

وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدُخُلُونَ ٱلْجِنَانَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ. [قال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني:

صحیح (ابن ماجة: ٣٦٩٤) الترمذی: ١٨٥٥). قال شعیب: صحیح لغیره، وهذا اسناد ضعیف]. [انظر: ٦٨٤٨]. (١٨٥٨) حضرت عبدالله بن عمرو رفاننز سے مروی ہے کہ نبی طبیع نے قرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو پھیلاؤ، کھاٹا کھلاؤ اور

ر ۱۱۵۸۷) سرے جرافلد بی طرور الاور کے روی ہے تہ بی میں اس روی رسان کی جوت در من اور میں اور میں اور میں اور میں جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَافَ ضَيْفٌ رَجُلًا مِنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ وَفِى دَارِهِ كُلْبَةٌ مُجِحٌّ فَقَالَتُ الْكُلْبَةُ وَاللَّهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِى قَالَ فَعَوَى جِرَاؤُهَا فِى بَطْنِهَا قَالَ قِيلَ مَا هَذَا قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هَذَا مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهَا أَخْلَامَهَا

(۱۵۸۸) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹو ہے مردی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا بنی اسرائیل کے کسی فخض کے یہاں ایک مہمان آیا، بہزبان کے گھر میں ایک بہت بھو نکنے والی کتیا تھی، وہ کتیا کہنے گلی کہ میں اپنے مالک کے مہمان کے سامنے نہیں بھوٹکوں گی، اتن دیر میں اس کے پیٹ میں موجود پلے نے بھوٹکنا شروع کردیا، کسی نے کہا بید کیا؟ اس پراللہ نے اس زمانے کے نبی پروتی بھیجی کہ بیتمہارے بعد آنے والی اس امت کی مثال ہے جس کے بیوتو ف لوگ عقلندوں پر غالب آجا کیں گے۔

( ٦٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامٌ عَلَيْكَ ثُمَّ يَقُولُونَ فِى أَنْفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَدَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [انظر: ٢٠٦١].

(۱۵۸۹) حضرت عبدالله بن عمرو رفائظ سے مروی ہے کہ نی ملیا کی خدمت میں یبودی آ کر' سام علیک' کہتے تھے، پھراپنے دل میں کہتے تھے، پھراپنے دل میں کہتے تھے، کہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پرعذاب کوں نہیں دیتا؟ اس پریدآ بت نازل ہوئی کہ' جب بیآ پ کے پاس

آتے ہیں تواس انداز میں آپ کوسلام کرتے ہیں جس انداز میں اللہ نے آپ کوسلام نہیں کیا۔'

( . ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ النَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تُشُورِكُ فِى رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتِلُهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَجَبْتَهُنَّ عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ [انظر: ٩ ٤ ٨٥، ٩ ٥ ٧].

( ۱۵۹۰ ) حضرت عبدالله بن عمرو التفوّ سے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ رسالت میں آیا اور دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! مجھے اور

محر من النظام کو بخش دے ، اور اپنی رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کوشر یک ندفر ما ، نبی ملیشا نے بوچھا یہ دعاء کون کرر ہاہے؟ اس آ دمی نے عرض کیا کہ میں ہوں، نبی مائیا نے فر مایاتم نے اس دعاء کو بہت سے لوگوں سے پر دے میں چھپالیا۔

( ٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَهُوَ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمُ ٱقُلُ فَلَيْتَكُوَّأُ

(۱۵۹۱) حضرت عبدالله بن عمرو (التفؤية مروى ب كه نبي اليفان فرمايا جوفض ميرى طرف نسبت كرك كوكي اليي بات كم جو میں نے نہ کہی ہو،اے اپناٹھا نہ جہنم میں بنالینا جائے۔

( ٢٥٨١م ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةُ وَالْغُبُيْرَاءَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع: ١٤٧٨]. ( ۱۹۱۵م ) اور میں نے نبی طبیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالی نے شراب، جوا، با جا اور چینا کی شراب کوحرام قرار دیا

ہے،اور ہرنشہآ ور چیز حرام ہے۔

( ٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَهُبُّ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَرَادَ فَكَلانٌ أَنْ يُدْعَى جُنَادَةَ بْنَ

آبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ لَمْ يَوَحُ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدُرِ سَبْعِينَ عَامًا أَوْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا [صححه البوصيري. قال

الألباني: ضعيف(ابن ماجة، ٢٦١١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [النظر: ٦٨٣٤]. (۲۵۹۲) مجاہر رہنایہ کہتے ہیں کہ فلال محض نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ آئندہ اسے'' جنادہ بن ابی امیہ' کہہ کر پکارا جائے

( حالا تکدابوامیہ اس کے باپ کا نام ندتھا) حضرت عبداللہ بن عمرو طائق کومعلوم ہوا تو فرمایا کہ نبی علیہ کاارشاد ہے جو تحص اپنے باب کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبوتو ستر سال کی مسافت ہے آئی ہے۔

> ( ١٥٩٢م ) قَالَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ (١٥٩٢م) اورفر ما يا جو محص ميري طرف كسي بات كي جهو أي نسبت كرے اسے جہنم ميں اپنا تھكاند بنالينا جا ہے۔

( ٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَفْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَفْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَفْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِيشِ قَالَ سَالْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ إِنَّا بِٱرْضِ لَيْسَ بِهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ وَإِنَّمَا نُبَايِعُ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إِلَى أَجَلٍ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ عَلَى الْخَبِيرِ

مَنْ إِبِلَ الصَّدَقَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نَفِدَتْ وَبَقِى نَاسٌ مَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نَفِدَتْ وَبَقِى نَاسٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا مِنْ قَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتُ حَتَّى نُوَدِّيَهَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا مِنْ قَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتُ حَتَّى نُوَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ فَاشْتَرَيْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاتِ قَلَائِصَ حَتَّى فَرَغْتُ فَآدَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِنظَ : ٢٠٢٥].

(۱۵۹۳) عروبن حریش مورات کیتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عروف النظام پوچھا کہ ہم لوگ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں ، آپ ہیں جہاں دیناریا درہم نہیں چلتے ،ہم ایک وفت مقررہ تک کے لئے اونٹ اور بکری کے بدلے خرید وفروخت کر لیتے ہیں ، آپ کی اس بارے کیا رائے ہے؟ انہوں نے فر مایا تم نے ایک با خبر آ دمی ہے دریا فت کیا ، ایک مرتبہ نبی مایٹیا نے ایک انگر تیار کیا اس مارے کیا رائے ہے ، اونٹ تم ہو گئے اور پھولوگ باتی فی گئے (جنہیں سواری نہ ل کی) نبی مایٹیا نے جھے ہو مایا ہمارے لیے اس شرط پر اونٹ خرید کر لاؤ کے صدقہ کے اونٹ چنچنے پروہ دے دیئے جائیں گے ، چنا نچے میں نے دواونٹوں کے بدلے ایک اونٹ خرید ا، بیمان تک کہ میں فارغ ہوگیا ، اور نبی مایٹیا نے صدقہ کے اونٹ سے اس کی ادائیگی فرمادی۔

( ٦٥٩٤) جَدَّتَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ آخْبَرَنَا آبُو قَبِيلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ مَوْتِ الْفَجْآةِ وَمِنْ لَذْغِ الْحَبَّةِ وَمِنْ السَّبُعِ وَمِنْ الْحَرَقِ وَمِنْ الْغَرَقِ وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءً وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّحْفِ. [صححه مسلم (٢١٧٣)].

(۱۵۹۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے سات قتم کی موت سے پناہ مانگی ہے، نا گہانی موت سے سانپ کے ڈینے سے ، درندے کے کھا جانے سے ، جل کر مرنے سے ، ڈ وب کر مرنے سے ،کسی چیز پر گر کر مرنے سے یا کسی چیز کے اس پر گرنے سے اور میدانِ جنگ سے بھا گئے وقت قتل ہونے سے ۔

( 1090 ) حَدَّنَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُونٍ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرُو قَالَا حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّنَهُ أَنَّ عَمْرُو أَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةً حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى هَاشِمٍ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَةِ اللّهِ بَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى هَاشِم دَخَلُوا عَلَى آسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ فَدَحَلَ آبُو بَكُرِ الصِّلَايِقُ وَهِى تَحْتَهُ يَوْمَنِذٍ فَرَآهُمُ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَا تَعْدَ كُولَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمُ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللّهَ قَدْ لَوَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اللّهَ قَدْ يَوْمِى هَذَا لَوَ اللّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدُخُلُنَ رَجُلٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدُخُلُنَّ رَجُلٌ بَعُدَ يَوْمِى هَذَا عَلَى مُعِيبَةٍ إِلّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ النّانِ. [انظر: ٤ ٢٥٤ ، ١٥٩٥].

(١٥٩٥) حضرت عبداللد بن عمرو الله على مروى ب كه بنو باشم كى كهداوك ايك مرتبه حضرت اساء بنت عميس الماتها ك يهال

ر ٢٥٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا الْبُنَ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي ذَبَحَ صَحِيَّتُهُ قَبْلَ أَنُ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لِأَبِيكَ يُصَلِّى ثُمَّ يَذُبَحُ

(۱۵۹۷) حضرت عبد الله بن عرو وَاللَّهُ سَهُ مُروى ہے كَهُ بَى طَيْهَا كَ بَاسَ اَيَكَ آ دَى آكَرَ كَهُ لِكَا مِير عوالدصاحب نے نماز عيد قبل بى اپنے جانور ك قربانى كرلى؟ بى طَيْهَا نے فرمايا ہے والدصاحب ہے كوكہ پہلے نماز پڑھيں چرقربانى كريں - (١٥٩٧) حَدَّتُنَا حَسَنَ حَدَّتُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُسَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الوَّحُمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّتُهُ قَالَ أَخْوَجَ لَنَا عَبْدِ اللَّهِ بَنُ عَمْدٍ وَ فِرُ طَاسًا وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَّهُ كُلِّ شَيْءٍ آنُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الْتَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَّهُ كُلِّ شَيْءٍ آنُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الْتَ

وَأَعُوذُ بِكَ أَنُ الْقُوتَ عَلَى نَفْسِى إِنْمًا أَوْ أَجُرَّهُ عَلَى مُسْلِمٍ قَالَ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ. [احرحه عبد بن حميد (٣٣٨).
قال شعب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].
(١٥٩٤) ابوعبد الرحمٰ حبلي مُعَظَّة كمتِ بيل كدا يك مرتبه حصرت عبد الله بن عمرو النَّفَظُ في مار عام المنا عَلَمُ كَافَدْ تَكَالا اورفر ما يا

ر علی علیظ ہمیں یہ دعاء سمایا کرتے ہے ہیں کہ ایک روز مین کو پیدا کرنے والے اللہ! پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے والے اللہ! پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے والے اللہ! تو ہر چیز کارب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے، میں گواہی ویتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں شیطان اور اس کے شرک سے نہیں، اور یہ کہ میں شیطان اور اس کے شرک سے میں ہا میا ہوں اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگل ہوں کہ خود کسی گناہ کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان پر اسے لاو دوں۔ (یہ دعاء نی علیلا نے حضر ہے عبداللہ بن عمرو طافعۂ کوسوتے وقت پڑھنے کے لئے سکھائی تھی)

( 109A) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى حُيَّى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّى أَبَاهِى بِهِمْ يَوْمَ الْهَيَامَةِ عَمْدُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّى أَبَاهِى بِهِمْ يَوْمَ الْهَيَامَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منف

مَنْ اللَّهُ أَمْرِينَ بِلَيْهِ مِنْ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ كُلِي اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ اللهِ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ اللهِ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ اللهِ اللهِ بِنَا عَبِينَ وَيَنْتُ اللهِ اللهُ اللهِ ا قیامت کے دن ان کے ذریعے فخر کروں گا۔

( ٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فَخَطُوّةً

تَمْحُو سَيِّنَةً وَخَطُواً تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِماً وَرَاجِعًا

(۱۵۹۹) حضرت عُبدالله بن عمر و التلويس مروى ہے كه نبي مليكانے ارشا دفر مايا جوش جامع مسجد كي طرف جا تا ہے اس كے ايك قدم پرایک گناہ معانب ہوتا ہے اور ایک قدم پرایک نیکی کھی جاتی ہے، آتے اور جاتے دونوں وقت یہی تھم ہے۔

( ٦٦٠٠ ) حَلَّانَنَا حَسَنٌ حَلَّانَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّانَنِي حُيَىٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَلَّانَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيطًا قَالَ اللَّهُمَّ

اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكُأُ لَكَ عَدُوًّا وَيَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاقِ. [قال الألباني: صحيح (ابو داو د:٧٠٠٣) اسناده ضعيف]. (۲۲۰۰) حضرت عبدالله بن عمرو التلفظ سے مردی ہے کہ نی ملیکا نے فرمایا جب کوئی مخص کسی مریض کی عیادت کے لئے جائے تو

بیدهاءکرے کہاےاللہ!اپنے بندے کوشفاءعطاء فرما تا کہ تیرے دشمن سے انتقام لے سکے اور نماز کے لئے چل کر جاسکے۔

(٦٦٠١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَكِّنِينَ يَفْضُلُونَا بِٱذَانِهِمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ [صححه ابن حبان (١٦٩٥) قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٥). قال شعيب: حسن لغيرة].

(۲۲۰۱) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاکٹوئاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طیٹا سے عرض کیا یا رسول اللہ! مؤ ذنین ا ذان کی وجہ

ہے ہم پرفضیات رکھتے ہیں؟ نبی علیثانے فرمایا جوکلمات وہ کہیں تم بھی کہدلیا کرو،اور جب اختیام ہوجائے تو جو دعاء کرو کے وہ

( ٦٦.٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو

قَالَ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ ٱلْمَضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ مَهُ قَالَ الصَّلَاةُ ثُمُّ قَالَ مَهُ قَالَ الصَّلَاةُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْرًا قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأَجَاهِدَنَّ وَلَآثُو كَنَّهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ آعُلَمُ

(۲۲۰۲) حفرت عبدالله بن عمرو والتلاس مروى ب كمالك آدى نے نبي الله كى خدمت ميں حاضر موكرسب سے افضل عمل

مناه المورن بل يُؤر منزم كري مناه من مناه الله بن عبرويتين كري مناه الله بن عبرويتين كري الله بن عبرويتين كري

ے متعلق پوچھا، نبی ملینا نے نماز کا ذکر کیا، تین مرتبداس نے یہی سوال کیا اور نبی ملینا نے ہر مرتبہ نماز ہی کا ذکر کیا، جب نبی علینا اس کے سوال سے مغلوب ہو سکتے تو فر مایا جہاد فی سبیل اللہ ،اس آ دمی نے کہا کہ میرے تو والدین بھی ہیں؟ نبی مالیا اللہ ،اس آ

تهہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں ،اس نے کہا کہ اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ، میں ضرور جہاد میں شرکت کروں گا اور آئبیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا ، نبی طانیا نے فرمایا تم زیا دہ بڑے عالم ہو۔

(٦٦.٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُمَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَتَانَ الْقُبُورِ فَقَالَ عُمَرُ ٱتُوَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ كَهَيْنَتِكُمْ الْيَوْمَ فَقَالَ عُمَرُ بِفِيهِ الْحَجَرُ

(۱۲۰۳) حضرت عبدالله بن عمر و اللط سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ كيا، حضرت عمر النفيز كهني على يارسول الله! كيااس وقت جميل جماري عقليل لونا دى جائيل كى؟ نبي عليه في فرمايا بال الكل آج

کی طرح ، مفرت عمر الشؤنے فرمایا اس کے منہ میں پھر (جووہ میراامتحان لے سکے ) ( ٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرُو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى ٱقُوٓأَ الْقُرْآنَ فَلَا أَجِدُ قُلْبِي يَعْقِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُلْبَكَ حُشِى الْإِيمَانَ وَإِنَّ الْإِيمَانَ يُعْطَى الْعَبْدَ قَبُلُ الْقُرُ آن (۲۸۰۴) حفرت عبدالله بن عمرو خاتفا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طبیقا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگایارسول الله! میں

قر آن تو پڑھتا ہوں کیکن اپنے دل کواس پر جمتا ہوانہیں یا تا ، نبی مایٹا نے فرمایا تیرا دل ایمان سے بھرپور ہے کیونکہ انسان کو قرآن سے پہلے ایمان دیاجا تاہے۔ ( ٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُرَيْحٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

آبًا قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَاثِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ ( ۲۲۰۵ ) حفرت عبدالله بن عمر و التائل سے مروی ہے کہ جو تفس نی مایا پر ایک مرتبه درود بھیجا ہے ، الله اور اس کے فرشتے اس پر

متر مرتبدر مت بھیج ہیں،اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا کی۔ (٦٦.٦) و سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوَكِّعِ فَقَالَ آنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمْنُ قَالَهُ فَلَاتَ مَوَّاتٍ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِى أُونِيتُ فَوَالِحَ الْكَلِم وَخُوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَعَلِمْتُ كُمْ خَزَنَةُ النَّارِ وَحَمَلَةُ الْعَرُشِ وَتُجُوِّزَ بِي وَعُولِيتُ وَعُولِيَتُ أُمَّتِي فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ فَإِذَا

هي مُناله امُرين بينيسترم لهر الله بن عبرويتها ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ آحِلُوا خَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ

(۲۶۰۲) اور حضرت عبدالله بن عمرو الليئة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیثا اس طرح ہمارے پاس تشریف لائے جیسے کوئی

رخصت كرنے والا ہوتا ہے اور تين مرتب فرمايا مل محد ہوں، نبي اى ہون، اور ميرے بعد كوئى ني نبيس آئے گا، مجھے ابتدائي

کلمات، اُختتا ی کلمات اور جامع کلمات بھی دیئے گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جہنم کے گران فرشتے اور عرشِ الہی کواٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مجھ سے تجاوز کیا جا چکا ، مجھے اور میری امت کوعافیت عطاء فرما دی گئی ، اس لئے جب تک میں تمہارے درمیان رہوں ،میری بات سنتے اور مانتے رہواور جب مجھے لے جایا جائے تو کتاب اللہ کواپنے اوپر لازم پکڑلو، اس

کے حلال کو حلال مجھوا وراس کے حرام کوحرام مجھو۔

( ٦٦.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوكَّعَ فَلَاكُورُهُ [انظر، ٦٩٨١].

(۲۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٦.٨ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِى هُبَيْرَةَ الْكَلَاعِتِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَى الْعَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنْينَ

(۲۲۰۸) حضرت عبدالله بن عمر و تفاقل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہمارے پاس تشریف لا ے اور فر مایا میرے رب نے

مجھ پرشراب، جوا، جو کی شراب، باہے اور گانے والوں کو حرام قرار دیا ہے۔

( ٦٦.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ لَهِيعَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَوِيكٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ آمَنَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ

(٢٧٠٩) حضرت عبدالله بن عمرو والتلفظ سے مروى ہے كه نى مليا نے فرمايا وہ آ دى كامياب موكيا جس نے ايمان قبول كيا، ضرورنت اور کقایت کےمطابق اسے روزی نصیب ہوگئی ،اوراللہ نے اسے اپنی نعتوں پر قناعت کی دولت عطاء فر مادی۔

( ،٦٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثِنِي ٱبُو هَانِءِ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ظَلْبُ ابْنِ آدَمَ عَلَى إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ فَكَبَهُ فَكَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ [راحع: ٦٥٥]. (۱۲۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو دلالله سے مروی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا تمام بنی آ دم کے دل اللہ کی دوالگلیوں کے درمیان قلب

واحد کی طرح ہیں، وہ انہیں جینے جاہے، پھیردیتا ہے،اس وجہ سے نبی المبالا کثرید عا وفر ماتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے

(۱۲۱۱) حضرت عبدالله بن عمرو رفائفاً ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فرمایا میں نے جنت ٹیس جھا تک کر دیکھا تو وہاں فقراء کی

( ٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(١٦١٢) حضرت عبدالله بن عمرو التخوّ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طیفا کے پاس آ کر کہنے لگایارسول الله! مجھے اپنے آپ کو

مردانه صفات سے فارغ کرنے کی اور اپنے غدودکو دبانے کی اجازت دے دیجتے ؟ نبی علیہ انے فرمایا میری امت کا غدود دبانا

( ٦٦١٣ ) حَدَّلَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرِو أَنَّ أَبَا ٱلَّيُوبَ الْمُنْصَارِئَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَهُوَ يَقُولُ آلَا يَسْتَطِيعُ آحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ كُلَّ

لَيْلَةٍ قَالُوا وَهَلْ نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۱۷۱۲ ) حضرت عبدالله بن عمرو دفات سروي ہے كه حضرت ابوابوب انصاري خاتف كسى مجلس ميں بيٹھے ہوئے فرمارے تھے

کرکیاتم میں سے سی سے میٹیس ہوسکتا کہ ہررات تھائی قرآن پڑھالیا کرے؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا

سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، اتن دریس نی ملیکا تشریف لے آئے، آپ کالٹیکٹانے حضرت ابوابوب ڈاٹٹو کی بات س لیکھی

( ٦٦١٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثِنِي حُيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بِهِ النَّهَارِ وَيَبِيتُ بِالْكَيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أنَّ ابْنَكَ يَظَلُّ ذَا بِحَرًّا وَيَبِيتُ سَالِمًا

(١١١٣) حضرت عبدالله بن عمرو والتنوي عمروى م كدايك آدى است بيني كو كرنبي الياسك ياس آيا اور كهن لكايارسول

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا يَقُوٓأُ الْمُصْحَفَ

عَمْرُو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْذَنْ لِى أَنْ ٱلْحُتَصِى فَقَالَ

فَرَآيْتُ أَكْثَرَ آهُلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَآيْتُ أَكْثَرَ آهْلِهَا الْآغْنِياءَ وَالنَّسَاءَ

ا کثریت دیکھی اور میں نے جہنم میں جھا تک کر دیکھا تو وہاں بالداروں اورعورتوں کی اکثریت دیکھی۔

وَهُوَ يَسْمَعُ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ آبُو أَيُّوبَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ

عَنِ السَّائِبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ

الله! (هارے دلول کواپنی اطاعت کی طرف پھیرد ہے)۔ ﴿ ٦٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ

( حصی ہوتا)روز داور قیام ہے۔

هي مُنلاً المَّهُ رَضِّ لِينِيهِ مَرْم كُولِ اللهِ بِنَا عَبِرُونِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا ُاللّٰد! میرایه بیٹا دن کوقر آن پڑھتا ہے اور رات کوسوتا رہتا ہے، نبی ملٹیا نے فرمایا اگر وہ سارا دن ذکر میں اور رات سلامتی میں گذار لیتا ہے تو تم اس پر کیوں ناراض ہور ہے ہو؟

( ٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّي حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرُفَةً يُوَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا

مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ

(١٧١٥) حضرت عبدالله بن عمرو فلاتفؤ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ممره ایسا ہے جس کا ظاہر، باطن ے اور باطن، طاہر سے نظر آتا ہے، حضرت ابومویٰ اشعری ٹائٹنڈ نے بوچھایا رسول اللہ! وہ کمرہ کس محض کو ملے گا؟ فرمایا جو گفتگو

میں زی کرے، کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑ اہو کرراز و نیاز کرے۔

( ٦٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ تَوْبَةَ بْنَ نَمِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا عُفَيْرٍ

عَرِيفَ بْنَ سَرِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى فَقَالَ يَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِى تَصَدَّقُتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ ثُمَّ مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَّهُ

فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَٱمْضِهَا

(۲۷۱۲) ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمرو داللہ عنے چھا کہ میراایک بیٹیم بھیجا میری پرورش میں تھا، میں نے اسے ایک

باندی صدیقے میں دی تھی ،اب وہ مرگیا اوراس کا وارث بھی میں ہی ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تہہیں وہ بات بتا تا ہوں جو

میں نے نبی علیا سے خودی ہے، ایک مرتب حضرت عمر دلائٹ نے کسی کوفی سبیل اللہ ایک محمور اسواری کے لئے وے دیا ہموراے ہی

عرصے بعدانہوں نے دیکھا کہ وہ آ دمی اسے کھڑا فروخت کررہاہے،حضرت عمر ٹٹائٹڈ کااراوہ ہوا کہاسے خریدلیں ، چنانچہانہوں

نے نبی طیا سے مشورہ کیا، آپ تا نظیم کے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فر مایا جب تم کوئی چیز صدقہ کر دوتو اس صدقے کو

( ٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا

وَعَمْدَنَا وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا

( ۲۷۱۷ ) حضرت عبدالله بن عمر و دلائفؤے مروی ہے کہ نبی علیظ مید دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! ہمارے گنا ہوں ،ظلم ، ندات ، سنجيدگى اورجان بوجھ كركئے محے تمام كناجوں كومعاف فرما، يدسب مارى طرف سے ہيں۔

( ٦٦١٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ اللَّذِينِ وَغَلَيْةِ الْعَدُّوِّ وَشَمَاتَةِ الْمُعْدَاءِ. [صححة ابن حبان (٢٧)، والحاكم (٢١/١٥). قال الإلباني: صحيح النسائي ٨ ٢٦٥). اسناده ضعيف].

( ۱۷۱۸ ) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النظ سے مروی ہے کہ نبی مائیلاان کلمات کے ساتھ دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں قرض

کے غلبے، دہمن کے غلبے اور دشمنوں کے ملسی اڑانے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔ '( ٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَيٌّ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجُرِ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْكَيْمَنِ

(١٧١٩) حصرت عبدالله بن عمرو الأنظ سے مردی ہے کہ نبی طاقی جب بجر کی دوستیں پڑھ لیتے توابی دائیں کروٹ برلیٹ جاتے تھے۔ ( ٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُيُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اصْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي

فَاغْفِوْرِ لِي ذَنْبِي. [اخرجه النسائي في اليوم والليلة (٧٧٠). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. (١٦٢٠) حضرت عبدالله بن عمرو دلائلة مروى ب كه ني مليكاسونے كے لئے لينتے تو يوں كہتے كدا بے پروردگار! آپ كے نام

رمی نے این پہلوکور کا دیا، پس تو میرے گنا ہوں کومعاف فرا۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَلَّلَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُتَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَحْفَظُ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ (۱۷۲۱) حضرت عبدالله بن عمر و التلط سے مروی ہے کہ نبی طابی نے ارشا دفر مایا جو محض الله اور آخرت کے دن برایمان رکھتا ہو،

اے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے، جو محض اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اے اپنے پر دی کی حفاظت کرنی چاہے،اور جو محص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو،اے اچھی بات کہنی جاہیے یا پھرخاموش رہے۔

( ٦٦٢٢ ) حَلََّتُنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِي فَقُلْتُ أَخْبِرُنِي عَنْ صِفَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَلِيرًا وَحِرْزًا لِلْأَمْيِّينَ وَٱنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِى سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَسْتَ بِفَظَّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْٱلسُوَاقِ قَالَ يُونُسُ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْٱسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَةَ بِالسَّيِّنَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ وَلَنْ

مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِي الْمِلَّةَ الْقُوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَغْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا عُلْفًا يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَغْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا عُلْفًا قَالَ عَطَاءً لَقِيتُ كُفِياً فَصَالَتُهُ فَمَا اخْتَلَفَا فِي حَرْفٍ إِلَّا أَنَّ كَعْبًا يَقُولُ بِلُغَتِهِ آغَيْنًا عُمُومَى وَآذَانًا صُمُومَى وَقُلُوبًا عُلُوفًى قَالَ يُونُسُ غُلْفَى [صححه البحارى (٢١٢٥)].

(۱۹۲۲) عطاء بن بیار مُسِنَّهِ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملا قات حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤ سے ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ تو رات میں نی علیہ ان کی جوصفات بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق مجھے بتا ہے ،انہوں نے فر مایا اچھا، بخدا! تو رات میں ان کی وہی صفات بیان کی گئی ہیں کہ 'اے نی کا ٹائیڈا! ہم نے آپ کو گواہ بنا کر ،خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے' اور امین کے لئے حفاظت بنا کر مبعوث کیا ہے، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا ہے، آپ متدخو، بخت دل، باز اروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں آپ مائٹ کا مرحوث کیا ہے، آپ بند کی ان کے ذریعے میڑھی آپ بین، بلکہ درگذر اور معاف کردیے والے ہیں، اللہ انہیں اس وقت تک اپنی پاسٹہیں بلائے گا جب تک ان کے ذریعے میڑھی میں میں بلائے گا جب تک ان کے ذریعے میڑھی امر کوسیدھانہ کردیے گا، کہ وہ لا الد الا اللہ کا افر ارکرنے گئیں، پھر اللہ تعالی اس کے ذریعے اندھی آپکھوں کو، بہرے کا نوں کو اور بروں کو کھول دے گا۔

عطاء کہتے ہیں کہاس کے بعد میں کعب احبار ہے ملا ادر ان ہے بھی یہی سوال پدیچھا تو ان دونوں کے جواب میں ایک حرف کا فرق بھی نہ تھا۔

( ١٦٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَغْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِى جَنَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ دَحَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَوَصَّا وُضُونًا مَكِيقًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ سِتُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأَمَّةُ مَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَّمَا الْتُزَعَ قَلْبِي مِنْ مَكَايِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً قَالَ وَيَفِيضُ الْمَالُ فِيكُمْ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُطَى عَشَرَةً آلَافٍ فَيظلُّ يَتَسَخَّطُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْيَنُ قَالَ وَفِينَةٌ تَذُخُلُ بَيْتَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْيَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنَ قَالَ وَهُونَةٌ تَذُخُلُ بَيْتَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ وَسُلَّمَ وَلَيْ مَا لَهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَا مَعْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَ لَكُمْ تِسْعَةَ أَشْهُمْ كَقَدْرِ حَمْلِ الْمَوْاةِ فَمْ يَكُونُونَ أَوْلَى بِالْغَدْرِ مِنْكُمْ قَالَ وَسُلَّمَ فَلَا وَقَتْحُ مَدِينَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَّ قُلْمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُعَةً عَلَى وَلَا مَوْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ عِلْمُ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى وَلَا مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

(۱۹۲۳) حضرُت عبداللہ بن عمرو نگانٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیلہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مالیکہ اوضوکر رہے تھے، نبی علیلہ نے سراٹھا کر مجھے دیکھا اور فر مایا اے میری امت! تم میں چھ چیزیں ہوں گی ، تمہارے نبی ملیلہ کا وصال۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل تھینچ لیا ہو۔ نبی علیلہ نے فر مایا ہے ایک ہوئی ، تمہارے پاس اتنا مال آجائے گا کہ اگر کسی کو دس ہزار نبھی دیے

( ٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ يَغْنِى ابْنَ شُوَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَى الْآصُبَحِى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاذِى آجُرُهُ وَلِلْجَاعِلِ آجُرُهُ وَأَجُرُ الْغَاذِى. [قال الألبانى: صحيح (ابوداود: ٢٦ ٢٥)].

(۱۹۲۳) حضرت عبدالله بن عمرو التخطيب مروى ہے كه في طالبان فرما يا غازى كوتواس كا اپنا اجر بى ملے گا ، غازى بنانے والے كواپنا بھى اور غازى كا بھى اجر ملے گا۔

( ٦٦٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثِنِي لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثِنِي حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَى الْأَصْبَحِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَفْلَةٌ كَغَزُّ وَقِ: [قال الألباني:صحيح (ابو داود:٢٤٨٧)].

(١٩٢٥) حضرت عبدالله بن عمرو التلفظ عصروى من كم في عليهاف فرماياجهاد سدوايس آنامهي جهاد كاحصد ب-

( ٦٦٢٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيِّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّيَامُ أَنَّى مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِى فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفْعُنِى فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مُنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفْعُنِى اللَّي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ فَسَلَمْ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّيْلِ فَسَلَمْ وَاللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ اللَّلْلَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کری گے، روزہ کے کا کہ پروردگار! میں نے دن کے وقت اسے کھانے اورخواہشات کی تکیل سے رو کے رکھا، اس لئے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے رو کے رکھا، اس لئے اس کے قت میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہان دونوں کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔

( ٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَرَآيَّتُهُ يُصَلَّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا وَرَآيَٰتُهُ يَشُرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

منالاً امَّهُ مَنْ بِلِي يَسْوَمُونَ فِي اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

اور میں نے آپ مال فیرا کو کورے ہو کراور بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٦٦٢٧م ) قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا أَنْبَانَا بِهِ الْحُسَيْنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني حسن (ابوداود: ٢٥٣، ابن ماحة: ٩٣١، ١٠٢٨، الترمذي: ١٨٨٣). قال شعيب: صحيح

لغيره، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٦٦٠، ٢٧٢٩، ٦٧٨٦، ٢٩٢٨، ٢٠٢١].

(۲۹۲۷م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمُ يُضْمَنُّ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. [قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٣٥٠٤، ابن ماحة، ٢١٨٨، الترمذي: ١٢٣٤، النسائي:

٧/٢٨٨، و ٢٩٥). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٩٦١، ٦٩١٨].

(١٦٢٨) حضرت عبدالله بنعمرو والتنظيات مروى بكه ني مايكان ايك تع من دوي كرنے سے ، بع اورادهار سے ، اس چيزى

تج سے جوضانت میں ابھی داخل نہ ہوئی ہو،اوراس چیز کی تھے ہے''جوآ پ کے پاس موجود نہ ہو' منع فر مایا۔

( ٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ أَخْبَرَنَا أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِىءُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُرَدَّ عَلَيْهِ مَا وَهَبَ. [قال الالباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٥٤٠). قال شعيب: اسناده

حسن]. [انظر: ٦٩٤٣].

(۱۶۲۹) حضرت عبدالله بن عمرو د کافئة سے مروی ہے کہ نبی مالیا اپنے ہدیے کو واپس ما تکنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے كوئى كتافى كركاس كوچات ك، جبكوئى بديددين والا ابنا بديدوايس مائك تولين والى كوچا بن كداس اليمى طرح

تلاش كرے اور جبل جائے تواسے والي اوٹا دے۔

( ٦٦٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ أَبِي حَرْبِ اللَّيلِيِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظَلَّتُ الْخَصْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ الْعَبْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهُجَةً مِنْ أَبِي ذُرِّ [راجع: ٢٥١٩].

(۱۷۳۰) حضرت عبدالله بن عمرو ناتش سے مروی ہے کہ نبی طابقانے فرمایا روئے زمین پراور آسان کے سائے سلے ابوذر سے زیاوہ سچا آ دمی کوئی نہیں ہے۔

( ٦٦٢١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَلَّهُ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِي

منزا) المؤرن بل يهيد سرم المحالي عدد المحالية المعالقة بالمحالية ب

بالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّي عَنُ الشَّمْسِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا سَجَدُتُ سُجُودًا فَطُّ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا فَطُّ كَانَ أَطُولَ

مِنهُ. [صححه البحاري (١٠٥١)، ومسلم (٩١٠)، وابن حزيمة (١٣٧٥ و ١٣٧٦)]. [انظر: ٢٠٤٦].

(۲۱۳۱) حفرت عبدالله بن عمرو اللط المسام وي ب كدا يك مرتبه نبي طينا كدور باسعادت مين سورج كربمن موا، تو "نماز تيار ہے'' کا اعلان کر دیا گیا، نبی مالیا نے ایک رکعت میں دورکوع کیے، اور دوسری رکعت میں بھی ایسا بی کیا، پھر سورج روشن ہوگیا،

حضرت عائشہ نافی فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن سےطویل رکوع سجدہ بھی نہیں دیکھا۔ ( ٦٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَأَجُلًا قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الصَّلَاةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَاءِ وَسَبَّحَ وَدَعَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهُنَّ

فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تَلَقَّى بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [انظر: ١٠٠]. (۲۲۳۲) حضرت عبدالله بن عمرو التلك مروى بكرايك دن نمازك دوران ايك آدى في كماالُحمد لله مِلْ السَّماء چرمیج کی اور دعاء کی ، نبی مالید نے نماز کے بعد بوچھا سیکلمات کہنے والاکون ہے؟ اس آ دی نے عرض کیا کہ میں موں نبی طینانے

فر ہایا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے پرسبقت لے جاتے ہوئے ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لئے آئے۔ ( ٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ سَمِعْتُ شُرَحْبِيلَ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيُّ آنَّهُ شَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ هُدَيَّةَ الصَّدَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا.[احرحه ابن ابي شيبة: ٢٢٨/١٣. قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٦٣٧].

(١٦٣٣) حفرت عبدالله بن عمرو تلافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے اکثر منافق قراء ہوں تھے۔'

( ٦٦٣٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا

(۱۷۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو ناتش سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے اکثر

( ٦٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرًّا جُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَغْضَبُ ( ۱۱۳۵ ) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائلۂ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مالیٹا سے بو جھااللہ کے غضب سے مجھے کون تی چیز دور کر

هي مُناهَامَوْنَ بَل يَبِيِّهُ مِنْ الله بنع مِمْ وَهِ هِمْ الله بنع مِمْ ويَتَيِيُّ فِي الله بنع مِمْ ويَتَيِيُّ كِه عند و في الله بناء بناء بناء بناء بناء بناء بناء من الله بناء مِمْ ويُنافِي في الله بناء مِمْ ويَتَيِيُّ كِله

علق ہے؟ نبی مَائِیا نے فر مایا غصہ نہ کیا کرو۔

( ٦٦٣٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا وَرَّاجٌ عَنْ حِيسَى بُنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَرُواحَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْتَقِى عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ مَا رَأَى أَحَدُهُمُ صَاحِبَهُ قَطَّ. [احرحه البحارى في الأدب المفرد (٢٦١). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٧٠٤٨].

(۲۹۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹھڑ سے مروی ہے کہ نہی علیہ انے فر مایا مؤمنین کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ملا قات کر لیتی ہیں ،ابھی ان میں ہے کسی نے دوسر سے کودیکھانہیں ہوتا۔

( ٦٦٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هُدَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا [راجع: ٦٦٣٣].

(۲۲۳۷) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ گھٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا میری امت کے اکثر منافق قراء ہوں گے۔

( ٦٦٣٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَاسْرَعُوا الرَّجْعَة فَتَحَدَّث بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَاسْرَعُوا الرَّجْعَة فَتَحَدَّث النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكُثُرَةٍ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرُعَةٍ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَدُلُكُمْ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكُثُرَةٍ غَنِيمَةً وَاوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّا لُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الصَّحَى فَهُوَ الْوَشَكَى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَاوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّا لُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الصَّحَى فَهُوَ الْوَشَكَى وَأَكُثَرُ غَنِيمَةً وَاوْشَكُ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّا لُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الصَّحَى فَهُوَ الْوَشَكَى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَاوْشَكُ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّا لُمَّ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الصَّحَى فَهُوَ الْوَشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّا لُوْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْ مَنْ عَبْدِهُ لَا لَالَكُ مَا مُعْتَى وَالْكُنُو عَنِيمَةً وَاوْشَكُ رَجْعَةً مَنْ تَوَطَّا لُمَ الْمَاسِولِي اللَّهُ الْمُعْتِيمَةً وَاوْشَكُ رَجْعَةً مَنْ تَوَطَّا لُمَّ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الصَّعَى الْمُعْتَ

(۱۲۳۸) حفرت عبداللہ بن عمر و فاتھ سے مروی ہے کہ نبی طبیقا نے ایک سربیدرواندفر مایا، وہ مال غنیمت حاصل کر کے بہت جلدی واپس آ گئے، لوگ ان کے مقام جہاد کے قرب، کثر سے غنیمت اور جلد واپس کے متعلق با تیں کرنے لگے، نبی طبیقانے فرمایا کیا میں متہیں اس سے زیادہ قریب کی جگہ، کثر سے غنیمت اور جلد واپس کے متعلق نہ بتاؤں؟ جو مخص وضوکر کے چاشت کی نماز کے لئے مسجد کی طرف روانہ ہو، وہ اس سے بھی زیادہ قریب کی جگہ، کثر سے غنیمت اور جلد واپسی والی ہے۔

( ٦٦٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ جَاءَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي عَلَى شَيْءٍ آعِيشُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْيِيهَا أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُمِيتُهَا قَالَ بَلُ نَفْسٌ أُحْيِيهَا قَالَ عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ

(۱۷۳۹) حضرت عبدالله بن عمرو النظائية سے مروى ہے كه ايك مرتبه حضرت عمر و النظائية في طبيقة كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہنے اللے يارسول الله! مجھے كى كام پرمقرر كرد بيجے ، تاكه ميں اس كے ذريع اپنى زندگى بسر كرسكوں؟ في عليقة نے فرما يا حمزه! كيانفس

کوزندہ رکھنامتہیں زیادہ محبوب ہے یا ارنا؟انہوں نے عرض کیا زندہ رکھنا ، نبی ملیٹائے فرمایا پھراپے نفس کواپیے اوپرلا زم پکڑو۔

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْنَ الرَّغُوَّةِ وَالصَّرِيحِ

( ۱۹۲۰ ) حضرت عبدالله بن عمرو التلفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر ما یا مجھے اپنی امت برصرف' وووھ' کا اندیشہ ہے، کیونکہ شیطان 'جماگ' اور' خالص' کے درمیان ہوتا ہے۔

( ٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا جَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ قَالَ الصَّدْقُ وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَوَّ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ قَالَ الْكَذِبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَغْنِي النَّارَ

(۱۶۲۳) حضرت عبدالله بن عمر و رفائظ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول الله! جنتی عمل كيا ہے؟ ني عليم فرمايا سيج بولنا، جب بنده سيج بولنا ہے تو نيكى كرتا ہے اور جب نيكى كرتا ہے تو ايمان لا تا ہے اور جب ايمان لے آیا تو جنت میں داخل ہوجائے گا، پھراس نے پوچھایارسول اللہ!جہنم عمل کیا ہے؟ نبی ملیکا نے فرمایا جھوٹ بولنا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو کفر کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوجائےگا۔

(٦٦٤٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلُقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغُفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِلاثُنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفُسٍ

(۲۲۴۲) حضرت عبدالله بن عمر و دلائفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقی نے فر مایا الله تعالیٰ شب براءت کے موقع پراپنی مخلوق کوجھا نک کر دیکتا ہے اور اپنے سارے بندوں کومعاف کر دیتا ہے،سوائے دوآ دمیوں کے، ایک تو آپس میں بغض وعداوت رکھنے والول كو، اور دوسرا قاتل كو\_

( ٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيِّيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَهُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَحْمِلُهُ فَنَزَلَ عَنُهَا (١٦٣٣) حضرت عبدالله بن عمرو و والتنظيم مروى ہے كه نبي عليه برسورة ماكده اس حال ميں نازل موئى كه آپ مَلَ التي الله اس

پرسوار تھے، وہ سواری آپ مَاکھنٹے کا کو جھے برداشت نہ کر سکی اور نبی ملیٹا کواس سے اتر ناپڑا۔ ﴿ عَمَدَةُ ﴾ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍو حَدَّثِنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَبِيعَةً

مُن يَزِيدَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اللّذَيْلَمِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و وَهُو فِي حَانِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو مَخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرُيْشٍ يُزَنَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقُلْتُ بَلَغِنِى عَنْكَ حَدِيثٌ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً اللّهِ بُنِ عَمْرٍ لَهُ يَقْبَلُ اللّهُ لَهُ تَوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِي فِي بَطُنِ أُمَّهِ وَأَنَّهُ مَنْ أَتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ إِلّا الصَّلَاةُ فِيهِ خَرَجَ مِنْ خَطِينَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَذَنّهُ أُمّهُ فَلَمّا سَمِعَ الْفَتَى ذِكْرَ الْخَمْرِ الْجَتَلَابَ يَدَهُ مِنْ يَعْهُ وَ النّهُ عَمْرٍ وَإِنِّي لَا أَصِلُا لِللّهِ بَنْ عَمْرٍ و إِنِّي لَا أُحِلُ لِآحَدِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا لَمُ أَقُلُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْ عَمْرُو إِنِّي لَا أُحِلُ لِآحَدِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا لَمُ أَقُلُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْ عَمْرُو إِنِّى لَا أُحِلُ لِآحَدِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا لَمُ أَقُلُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ لَهُ مَنْ مَرْبَ مِنْ مَعْمُ وَ إِنِّى لَا أَحْمُو مِسْرَبَةً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاقًا فَإِنْ قَادَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يَسْقِيمَ مِنْ رَدُعَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [صححه اب حان (٢٥٥٣٥). وابن عزيمة (٢٩٤). والله الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٣٧٧) النسائى: ٨/٤ ٣١، و ٣٣٧)]. [انظر: ١٥٥٤].

(۱۲۳۳) عبداللہ بن دیلمی مُواللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھئے کے پاس پہنچا، اس وقت وہ طائف میں ''وھط'' نامی اپنے باغ میں سخے، اور قریش کے ایک نوجوان کی کو کھ پر ہاتھ رکھ کرا ہے جھکار ہے سخے، اس نوجوان کوشراب پینے کی وجہ سے سزا ہور ہی تھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے بیصد بیٹ معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص شراب کا ایک کھونٹ پی لے، اللہ چالیس دن تک اس کی تو بہ کو قبول نہیں کرتا؟ اور بہ کہ اصل بد بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے بی بد بخت آیا ہو، اور یہ کہ جو شخص بیت المقدس حاضر ہو، وہاں حاضری کا مقصد صرف وہاں نماز بڑھنا ہوتو وہ اپنے گنا ہوں سے بد بجت آیا ہو، اور یہ کہ جو جو ایک جیٹ سے جنم لے کرآیا ہو۔

(١٦٣٣ م) اوريس نے نبي مليك كويفر ماتے ہوئے ساہے كم الله تعالى نے اللي مخلوق كواند هرے يس بيدا كيا، مجراى دن ان

پرنورڈ الا،جس پروہ نور پڑ گیاوہ ہدایت پا گیا اور جسے وہ نور ندل سکا، وہ کمراہ ہو گیا،ای وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق لکھ کرقلم خنگ ہو تیے۔

( ٦٦٤٤م ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام سَأَلَ اللَّهَ فَلَاثًا آعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَنَحُنُ نَرُجُو أَنْ تَكُونَ لَهُ الثَّالِئَةُ فَسَالَةُ حُكُمًا يُصَادِفُ حُكُمَهُ فَآعُطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَسَالَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَعِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ

مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَنَّهُ أَمَّهُ فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [صححه ابن حزيمة (١٣٣٤) وابن حبان(١٦٣٣). قال البوصيري: هذا استأد ضعيف. قال الألباني: صحيح(ابن ماحة:١٤٠٨)].

( ۲۱۳۴ م ) اور میں نے نبی مائیل کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حضرت سلیمان مائیلانے اللہ سے تین وعا کیں کیں جن میں سے اکللہ نے دوکو قبول کرایا، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری بھی ان کے حق میں ہوگی، انہوں نے اللہ سے سیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ما تکی، اللہ نے انہیں وہ عطاء کر دی ،انہوں نے اللہ سے الی حکومت ما گلی جوان کے بعد کسی کونیل سکے ،اللہ نے انہیں وہ بھی عطاء کر دی ، انہوں نے اللہ سے دعاء کی کہ جوش اپنے کھر سے معجد اتصلی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے تو وہ نماز کے بعدوہاں

ہے ایسے نکلے جیسے اس کی مال نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، ہمیں امید ہے کہ اللہ نے انہیں یہ بھی عطاء فر مادیا ہوگا۔ ( ٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ٱيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو قَبِيلٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي وَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتِيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا الْقُسْطَنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بِصُنْدُوقِ لَهُ حَلَقٌ قَالَ فَٱخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئَى الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ آوَّلًا قُسْطَنُطِينِيَّةُ آوُ رُومِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا يَعْنِي قُسُطُنْطِينِيَّةَ. [احرحه ابن ابي شيبة: ٩/٩ ٣، والدارمي (٤٩٢). (١١٣٥) حفرت عبدالله بن عمرو ثلاثلات كى نے يو چھا قسطنطنيه اور روميديس سے پہلے كون ساشهر فتح ہوگا؟ حضرت عبدالله الله الله

نے ایک صندوق منگوایا جس کے اردگر و طلعے گئے ہوئے تھے، اس میں سے ایک کتاب نکالی اور کہنے لگے کہ ہم ایک دفعہ نبی علیہ ا کے یاس بیٹ کر لکھ رہے تھے کہ نبی طائیہ سے بھی ہی سوال ہوا کو قسطنطنیہ اور رومید میں سے پہلے کون ساشہر فتح ہوگا؟ نبی مائیہ نے فرمایا ہرقل کاشہر یعنی تسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ ( ٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِىَ لِتُنَةَ الْقُبُو. [احرحه عبد بن حميد (٣٢٣). اسناده ضعيف]. [انظر: ٥٠٥٠].

مناا) مرزن بل مید مترم کی در در الله بن عبروی به که نیم الله بن عبروی به که کی در است می فوت مو (۲۱۲۲) حضرت عبدالله بن عمرو در است می فوت مو

جائے ،اللہ اسے قبر کی آ ز مائش سے بچالیتا ہے۔

( ٦٦٤٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةً عَنْ آبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَوْآةَ بِطَلَاقِ أَخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنِكِحَ الْمَوْآةَ بِطَلَاقِ أَخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَلَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِفَلَالَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِٱرْضِ فَلَاقٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمُ أَحَدَهُمْ وَلَا يَبِعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَلَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِفَلَالَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِٱرْضِ فَلَاقٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمُ أَحَدَهُمْ وَلَا

یَجِلُ لِنَكُرْتَةِ نَفُرٍ یَكُونُونَ بِأَرْضِ فَكَرَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِيهِمَا ﴿ لِنَكُرْتُهِ نَفُرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَكَرَةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِيهِمَا ﴿ ١٩٣٧ ﴾ حضرت عبدالله بن عمرو التَّنَانِ عمروى ہے كى وورت سے دوسرى كوطلاق ہونے كى وجہسے نكاح كرنا حلال نہيں ،كى

رے بار میں ہوئے ہوئے ہوئے کرنا طلال نہیں جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نددے، اور ایسے تین آ دنمیوں کے لئے جوکسی اجنبی علاقے (جنگل) میں ہوں،ضروری ہے کہ اپنے او پر کسی ایک کوامیر مقرر کرلیں، اور ایسے تین آ دمیوں کے لئے جوکسی

جنگل میں ہوں، حلال نہیں ہے کہان میں سے دوآ دی اپنے تیسر بے ساتھی کوچھوڑ کرسر گوثی کرنے لگیں۔ جنگل میں ہوں، حلال نہیں ہے کہان میں سے دوآ دی اپنے تیسر بے ساتھی کوچھوڑ کرسر گوثی کرنے لگیں۔

( ٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَلَّدَ لَيُدُرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمٍ صَرِيبَتِهِ

( ۱۱۲۸ ) حضرت عبدالله بن عمرو والفيز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیق کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک سیدھامسلمان اپنے

حسن اخلاق اورا پی شرافت ومهر بانی کی وجہ سے ان لوگول کے درجے تک جا پہنچتا ہے جوروزہ وار اور شب زندہ وار ہوتے ہیں۔ ( ٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَادِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ ٱلْمُسَدَّدَ فَذَكَّرَهُ [انظر: ٢٠٠٧].

(۲۲۴۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( . ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ سَمِعُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُفْيَانَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ سَمِعُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَاسٌ صَالِحُونَ فِى أَنَاسٍ سُوءٍ كَذِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمُ ٱكْثَرُ مِثَنْ يُطِيعُهُمُ

(۱۷۵۰) حفرت عبداللہ بن عمر و ٹائٹوئے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی طبیعہ کے پاس موجود تھے، آپ سُلٹیکُو انے لگے کہ خوشخبری ہے غرباء کے لئے ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ! غرباء سے کون لوگ مراد ہیں؟ نبی علیعہ نے فرمایا برے لوگوں کے جم غفیر میں تھوڑے سے نیک لوگ ،جن کی بات ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ نہ ماننے والوں کی تعداد ہو۔

مناها اَمْدِينَ بِيدِ مَرْمُ كَلَّى اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا عَلَى اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا كَا اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا للهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا للهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا للهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا لللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا للهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا للهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا لللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا لللهِ إلى اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا لللهِ بنَ عَبِمُ وَيُولِينًا لللهِ إلى اللهِ ا ( . ١٦٥ م ) قَالَ وَكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا آخَرَ حِينَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ قُلْنَا مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَالَّذِينَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَّارِهُ بَمُوتُ آحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ يُحْشَرُونَ مِنْ

(١٧٥٠ م) اورجم ايك دوسرے دن ني عليه ك پاس بيشے ہوئے تھے، اس وقت سورج طلوع ہور ہا تھا، نبي عليه نے فر مايا قیامت کے دن میری امت کے پچھلوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نورسورج کی روشنی کی طرح ہوگا،ہم نے پوچھایارسول الله! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ فقراءمہا جرین جن کے ذریعے ناپندیدہ امور سے بچاجا تا تھا، وہ لوگ اپنی ضروریات

اپے سینوں میں ہی لے کرمرجاتے تھے، انہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کرلیا جائے گا۔ ( ٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا وَاشِدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ يُحَدُّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذُّكُرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ [انظر: ٦٧٧٧].

(١٦٥١) حصرت عبدالله بن عمرو فلا تفتاح مروى ہے كەمىن نے ايك مرتبه بارگا ورسالت ميں عرض كيايا رسول الله! مجالس ذكر کی غنیمت کیاہے؟ نبی مائیڈا نے فر مایا مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے جنت۔ ( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعْ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَكَرْ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا حِفْظُ آمَانَةٍ

وَصِدْقُ جَدِيثٍ وَحُسُنُ خَلِيقَةٍ وَعِقَّةٌ فِي طُعْمَةً (١١٥٢) حضرت عبدالله بن عمرو وللفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَلْقَيْمُ نے ارشاد فرمایا اگر چار چیزیں اور خصاتیں تبهارے اندر ہوں تو اگر ساری دنیا بھی چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ، امانت کی حفاظت، بات میں بچائی ، اخلاق کی عمد گی اور کھانے میں یا کیزگی۔

( ٦٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَفِيَامِهِ (۱۷۵۳) حضرت عبدالله بن عمرو ثلاثی سے مروی ہے کہ نبی طائیں نے فر مایا ایک دن کی پہرہ داری ایک مہینے کے صیام وقیام سے

( ٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عِمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد <u>موضوعات یہ</u>

ر سال ۱۹۱۷) مسرت جبراللد بن مرو دفار مصروی ہے کہ بی لاتا ایک ارساویر مایا دن برسوں می سرس ہونے ہیں بہت سے سے م گہرے ہوتے ہیں ،اس لئے اے لوگو! جب تم اللہ ہے سوال کروتو قبولیت کے یقین کے ساتھ ما نگا کرو، کیونکہ اللہ کسی ایسے

بندے کی دعاء کو تبول نہیں کرتا جو غافل دل ہےاہے پکارے۔

( ٦٦٥٦) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تُوُلِّي رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرٍ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوكُّى

فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ آثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ، [قال الألباني حسن (ابن ماحة: ١٦١٤، النسائي: ٧/٤). اسناده ضعف،

۱۹۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو نظافتات مروی ہے کہ ایک آ دمی کا مدینه منورہ میں انتقال ہو گیا، نبی مائیا نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دمی اور فر مایا کاش! کہ بیاسپنے وطن میں نہ مرتا ،کسی نے بوچھا یا رسول الله! بیر کیوں؟ نبی ملیکا نے فرمایا اس کی وجہ بیہ ہے کہ

جب کوئی آ دمی اپنے وطن کے علاوہ کہیں اور مرے تو اس کے لئے اس کے وطن سے لے کراس کے نشانِ قدم کی انتہاء تک جنت

میں جگہ عطاء فر مائی جائے گی۔

( ٦٦٥٧) حَلَّانَنَا حَسَنَّ حَلَّانَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّانِي حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ حَلَّانَهُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ حَلَّانَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتُهُمْ فَقَالُوا يَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتُهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوا يَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُطُوا يَدَهَا فَقَالُوا نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِ مِائِةٍ دِينَا إِقَالَ الْحَطُوا يَدَهَا قَالَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى وَسَلَّمَ الْخُطُوا يَدَهَا فَقَالُوا نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِ مِائِةٍ دِينَا إِقَالَ الْقُطُعُوا يَدَهَا قَالَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى وَسَلَّمَ الْمُولُوا يَكُنُ لَا اللَّهُ قَالَ نَعُمْ آنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمٍ وَلَذَنُكِ أُمَّكِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَقَالَتُ الْمَوْلَةُ الْمَائِذَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعُدِ ظُلْمِهِ وَٱصْلَحَ إِلَى آخِو الْآلَيَةِ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَآصُلَحَ إِلَى آخِو الْآلَيَةِ الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَآصُلَحَ إِلَى آخِو الْآلَيَةِ الْمَائِدَةِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَآصُلَحَ إِلَى آخِو الْآلَيَةِ

( ٢٦٥٤) حضرت عبدالله بن عمرو ولالمؤنث مروى ہے كه ني عليه ك دور باسعادت ميں ايك عورت نے چورى كى ، جن لوگوں كے يہاں چورى ہوئى تقى ، وہ اس عورت كو پكڑكر نبى عليه كے پاس لے آئے ، اور كہنے لگے يارسول الله ! اس عورت نے ہمارے

مناها مَوْرُفُ لِي يَوْمِ مِنْ الله بن عَبِرو يَوْفِي ﴿ مُسَالًا عَبِدَالله بن عَبِرو يَوْفِي ﴾

( ٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُينٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمُرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَوَابِدِ الْعَنَج وَلَا يُصَلَّى فِي مَوَابِدِ الْجِيلِ وَالْبَقَرِ

(۲۲۵۸) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائعة سے مروی ہے کہ نبی علیہ بکر یوں کے رپوڑ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن اونوں اور

( ٦٦٥٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عُصَارَةُ أَهُلِ جَهَنَّمَ

(۲۲۵۹) حضرت عبدالله بن عمرو ناتش سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے فر مایا جو مخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس

کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعتیں تھیں جو اس سے چھین لی تئیں ، اور جو مخص نشے کی وجہ سے حیار

نمازی چھوڑو سے، تواللہ برحق ہے کہا سے طینة الغبال میں سے مجھ بلائے ، کسی نے یو چھایا رسول اللہ اطینة الغبال کس چیز کا نام

( ٦٦٦٠ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِى الرَّازِئُّ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ

(١٧٢٠) حفرت عبدالله بن عمرو ظافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے و مکھا ہے کہ آپ سکا لیکنا

وائیں بائیں جانب سے واپس چلے جاتے تھے، میں نے آپ کا تیزا کو برہنہ پااور جوتی پہن کربھی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے

( ٦٦٦١ ) حَلَّاتُنَا هَيْشُمُ بْنُ خَارِجَةَ حَلَّاتُنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ

وَرَايْتُهُ يَشُرَبُ قَاعِدًا وَرَايْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ [راجع: ٢٦٢٧].

اور میں نے آپ اُلی اُلی کو کھڑے ہو کراور بیٹے کر بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔

عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَرَأَيْتُهُ يُصَلَّى حَافِيًّا وَرَأَيْتُهُ يَشُرَبُ قَانِمًا

آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَكَ الصَّلَاةَ سُكُرًا مَرَّةً

وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتُ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا وَمَنْ تَوَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا ٱرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ

يهاں چودي كى ہے،اس مورت كى قوم كے لوگ كہنے كيكے كہم انہيں اس كافديددينے كے لئے تيار ہيں، نبي عليه ان فرمايا اس كا

ہاتھ کاٹ دو، وہ لوگ کہنے گئے کہ ہم اس کا فدیہ بچاس دیناردینے کوتیار ہیں، نی طینانے پھر فرمایا کہاس کا ہاتھ کاٹ دو، چنانچہ

فر مائی '' جواپیخلم کے بعد تو بہ کرلے اورایی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔''

بعد میں وہ عورت کہنے تھی یارسول اللہ! کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ نبی مائیا نے فر مایا ہاں! آج تم اپنے گنا ہوں سے ا پسے پاک صاف ہو کہ گویا تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی جنم دیا ہو، اس موقع پر الله تعالیٰ نے سور ہ مائدہ کی بير آيت نازل

اس كادامنا باته كاث ديا كيا-

گائے کے باڑے میں نماز تھیں پڑھتے تھے۔

ہے؟ فرمایا اہل جہنم کی پیپ کا۔

هي مُنالًا المَوْن بل مِيدِ مترُم كُول الله بن عبرو ينها كه الله بن عبرو ينها كه أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا آمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ آوْ مُرَاءٍ.[قال الالباني: صحيح

(ابن ماحة: ٣٧٥٣). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٧١٠].

(۲۷۷۱) حضرت ابن عمرو ڈلائٹڑے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیٹر نے ارشا دفر مایا وعظ صرف وہی صحف کہدسکتا ہے جوامیر ہو، یا اے اس کی اجازت دی گئی ہویاریا کار۔

( ٦٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمْ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْحُزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [اشار البوصيري الى ضعف في اسناده. قال الألباني حسن صحيح (٥٠٦) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن].

(۲۲۷۲) حضرت ابن عمر و الثانية ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَّةُ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ کسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدلے

( ٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ حَطَأً قَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَالُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ وَثَلَالُونَ بِنْتَ لَبُونٍ **وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونِ ذُكُورٌ** [انظر: ٦٧١٦، ٦٧١٦، ٦٧١٦، ٦٧١٩، ٦٧٢، ٦٧٢٤، ٦٧٤٢،

(۲۷۷۳) حضرت ابن عمرو اللطظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلْ اللّٰهِ عَلَيْظُ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ جو مختص خطاء مارا جائے ، اس کی دیت سواونٹ ہوگی جن میں تمیں بنت مخاص تمیں بنت لیون تمیں حقے اور دی این لیون مذکر ہول گے۔

( ٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَانَّهِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ آهُلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى [قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٢٩١٣، ابن ماحة

٢٧٣١). قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ٦٨٤٤].

( ۱۷۲۴ ) حضرت ابن عمر و ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر ما یا دومختلف دین رکھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ۔

( ٦٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(۲۷۷۵) حضرت ابن عمر و ٹاکٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جب کوئی شخص کنواری عورت سے شادی کر لے تو باری مقرر كرنے سے پہلے تين ون اس كے پاس گذارے۔

( ٦٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

منال) آخران بل بينيامترم من منال المناب بينيامترم منال المناب الله بن عبرونينيا في منال الله بن عبرونينيا في ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبُدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُو رَقِيقٌ [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن (ابو داود: ٣٩٢٦، ٣٩٢٥، و ٣٩٢٧، ابن ماحة، ١٥١٩، الترمذي: ١٢٦٠). قال شعب: حسن]. [انظر: ٢٧٢٦، ٢٩٢٣، ٦٩٤٩].

(۲۷۲۷) حضرت ابن عمرو دلی شخصے مروی ہے کہ نبی طبیع نے فرمایا جس غلام سے سواد قیہ بدل کتابت اداء کرنے پر آزادی کا وعدہ کرلیا جائے اور وہ نوے اوقیہ اداکر دے، تب بھی وہ غلام ہی رہے گا ( تا آ نکہ کمل ادائیکی کردے ) دروں کے آئیز ایک میزار نائے ہے آئی کے گئے گئے ہے ۔ نائے کہ ویزار نائے گئے آنید عزر کے لائے آئیٹ اللہ علیہ اللہ علیٰہ

( ٦٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ آلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الل

لَيْسِ نَبِي النِهِ نَوْ مَعَاوِيَةَ حَكَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْوِ بُنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمُ وَالنّاسُ يَتَكَلّمُونَ فِي الْقَدَرِ قَالَ وَكَانّمَا تَفَقًا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ الْغَضَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمُ وَالنّاسُ يَتَكَلّمُونَ فِي الْقَدَرِ قَالَ وَكَانّمَا تَفَقًا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ الْغَضَبِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ أَشْهَدُهُ بِعَا عَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِي لَهُ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا عَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمُ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمُ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمُ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمُ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِي لَمُ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِي لَكُمْ أَشْهَدُهُ وَسَلّمَ لَمُ أَشْهَدُهُ بِمَا عَبَطْتُ سَادِه البوصيرى. قال الألباني حسن صحيح (٨٥) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد حسن].[انظر:٢٦٨٦]. [صحح اسناده البوصيرى قال الألباني حسن صحيح (٨٥) قال شعب: صحيح، وهذا اسناد حسن].[انظر:٢٦٨٤].

بِمُجلِسِ فِيهِ رُسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم لم اشهده بِمَا عبطت لقسِی لِدِیك المعجیسِ الی لم اسهده او اصحح اسناده البوصیری، قال الألبانی حسن صحیح (۸۸) قال شعب: صحیح، وهذا اسناد حسن].[انظر: ۲۸۶].

(۲۲۲۸) حضرت ابن عمرو دُلُولُونُ ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی طائبا گھرے با ہرتشریف لائے تو لوگ تقدیر کے متعلق گفتگو کر ہے تھے، نبی طائبا کے روئے انور پر غصے کے مارے ایسا محسوس ہور با تھا کہ کس نے انارنجوڑ دیا ہو، اور فر مایا کیابات ہے کہ تم کتاب اللہ کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارتے ہو؟ تم ہے کہائی قویس اس وجہ سے تباہ ہوئیں، جھے کی جمل کے متعلق اتنا خیال بھی پیدائیس ہوا''جس میں نبی طائبا موجود ہوں'' کہ میں اس میں حاضر نہ ہوتا تو ایجھا ہوتا، سوائے اس مجلس کے۔

خیال بھی پیدائیس ہوا' 'جس میں نبی طائبا موجود ہوں'' کہ میں اس میں حاضر نہ ہوتا تو ایجھا ہوتا، سوائے اس مجلس کے۔

خیال بھی پیدائیس ہوا' 'جس میں نبی طائبا موجود ہوں'' کہ میں اس میں حاضر نہ ہوتا تو ایجھا ہوتا، سوائے اس مجلس کے۔

ر ٦٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأَوْلَى ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَوَمَاهَا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَوَمَاهَا وَلَهُ عَنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ثُمَّ آتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَوَمَاهَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عِنْدَهَا [انظر: ٢٦٨٢].

منالاً اتمرین بین میرون بین میرون کی در مده کی الله بن عبرون بین کی مستان عبدالله بن عبرون بین کی الله بن عبرون بین کی اور و برگفیرے رہے، پھر جمر و کا الله بن عمر و کی ہے کہ بی الیا جمر و ثانیہ کے پاس جمر و اولی کی نسبت زیادہ در پھیرے رہے، پھر جمر و عقبہ پرتشریف لاکرری کی اور و ہال نہیں تھیرے۔

( ٦٦٧٠ ) حَدَّثُنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَتُ الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتُ الْحَشَفَةُ فَقَدُ وَجَبَ الْفُسُلُ.[هذا اسناد ضعيف. وضعف اسناده البوصيرى. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦١١). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۲۷۷۰) حضرت ابن عمرو رہ النظرے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فرمایا جب دوشرمگا ہیں مل جائیں اور مرد کی شرمگاہ جھپ جائے توعنسل واجب ہوجا تا ہے۔

( ٦٦٧١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّلَنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبِ حَدَّلَنِي آبِي عَنْ آبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(۱۷۲۱) حفرت عبدالله بن عمرو رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے ایک تیج میں دو بیج کرنے ہے، بیج اوراد هارہے،اس چیز کی تیج سے جوضانت میں ابھی داخل نہ ہوئی ہو،اوراس چیز کی تیج سے ''جوآپ کے پاس موجود نہ ہو''منع فر مایا۔

( ١٦٧٢) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّاثَنَا لَيْكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفْعَ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفْعَ وَسُلَمَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مُعَلِينًا لَهُ بَهَا حَسَنَةً وَرُفْعَ بِهَا خَرِيبًا لَهُ بِهَا خَطِينَةً . [حسنه الترمذي: ١٩٨٩، ١٩٢١، ١٤٢٠، ابن ماحة، ١٩٧٦). الترمذي: ٢٨٢١، النسائي: ١٩٨٩، ٦٩٦٢، قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٨٢٥، ١٩٣٢، ١٩٣٢، ١٩٣٥].

(۱۱۷۲) حضرت ابن عمرو نگاتھئا ہے مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فر مایا سفید بالوں کومت نو چا کرو، کیونکہ بیرسلمانوں کا نور ہے، جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پرائیک نیکی کھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یا ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے۔

( ٦٦٧٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلِيهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٢٠،٧٥].

(۲۶۷۳) حضرت عبداللہ ابن عمر و نظافت مروی ہے کہ نبی مائیلانے فرمایا جو محض زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے،اللہ قیامت کے دن اس سے اپنافضل روک لے گا۔

( ٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ [٥٥٥].

مُنْ الْمُ الْمُونِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ (۲۷۷ ) حضرت عبدالله بن عمرو ناتش سے مروی ہے کہ نبی مائیں نے ارشاد فرمایا جس چیزی زیادہ مقدارنشہ آور ہو، اس کی تعور ی مقدار بھی حرام ہے۔

( ١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَذَّتَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْلٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ

عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةً [راحع: ٦٦٧٢]. (٧١٧٥) حضرت ابن عمرو للانتفاسے مروى ہے كه نبي طبيع نے ارشاد فرمايا سفيد بالوں كومت نوج كرو، جس مسلمان كے بال

حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہربال پرایک نیک کھی جاتی ہے اورایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ( ٦٦٧٦ ) حَلَّاتَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَلَّاتَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ ظَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنُ الشَّرَاءِ وَالْهَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الطَّالَةُ وَعَنْ الْمِعْلَقِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاقِ [صححه ابن حزيمة (٤ ١٣٠ و ١٨١٦). وقال الترمذي: حسن. قال الألباني حسن (ابوداود: ۷۹، ۱، ابن ماجة، ۷۶۹، و ۷۲۲، و ۱۱۳۳، ألترمذي: ۳۲۲، النسائي: ۲/۷۲، و۸۸)]. [انظر: ۲۹۹۱]. (۲۷۷۷) حضرت ابن عمرو فلائن سے مروی ہے کہ نبی مائیلی نے مسجد میں خرید وفروخت ،اشعار کہنے ،گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے

اور جعد کے دن نمازے پہلے طلقے لگانے سے منع فر مایا ہے۔ ( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَثِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ النَّاسِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ حَتَّى يَدُخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ ۖ الْٱلْنَيَارِ يُسْقَوُّنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ [قال

الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٤٩٢)]. ( ۲۷۷۷) حفرت ابن عمرو رفی تنظیم مروی ہے کہ نبی طابعہ نے فر مایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، کو کدان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی ، ہر حقیر چیزان سے بلند ہوگی ، یہاں تک کدوہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل

ہوجائیں سے جس کا نام''بول '' ہوگا ،اوران لوگوں پر آ گوں کی آگ جھاجائے گی ،انہیں طینۃ النجال کا پانی''جہاں اہل جہنم كى پىپ جمع موكى "بلايا جائے گا۔ ( ١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا

اكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمُوالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ مَنِينًا. وَقَالَ الأَلْبَاني: صحيح (ابوداود: ٣٥٣٠، ابن ماحة: ٢٢٩٢). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا استاد حسن]. [انظر: ٢٩٠١، ٢٩٠١].

منالاً اکمون بن میشومتری کی در ایا کی در ایا کی در ایا کی در ایا در کینی کی مستان عبدالله بن عبداوی کی در ایا پر میر مال (۱۲۷۸) حضرت این عمر و دان کی میرا با پ میر مال کی خدمت میں آیا اور کینے لگا کہ میرا با پ میر مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، نبی ملیلا نے فر مایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، سب سے پاکیزہ چیز جوتم کھاتے ہو، وہ تہماری کائی کا کھانا ہے اور تہماری اولا دکا مال تہماری کمائی ہے لہذا اے خوب رغبت کے ساتھ کھاؤ۔

( ٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَافِيًّا وَنَاعِلًا وَيَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُفُطِرُ وَيَشُرَبُ قَائِمًّا وَقَاعِدًّا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. [راجع: ٦٦٢٧].

(۱۷۷۹) حضرت عبداللہ بن عمر و نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بر ہند پا اور جو تی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے آپ تکالٹیڈ کا کوسفر میں روزہ رکھتے ہوئے اور ناخہ کرتے ہوئے کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے اور دائیں بائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھاہے۔

( ٦٦٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَغْضِ أَصْحَابِهِ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَٱلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَشَرُّ هَذَا حِلْيَةُ آهُلِ النَّارِ فَٱلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَسَكَتَ عَنْهُ. [راجع: ١٥١٨].

(۱۲۸۰) حضرت عبداللہ بن عمر و را اللہ عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ نجی طبیقانے کسی صحابی دلائٹنے کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، آپ مُنْ اللہ عَلَیْ اللہ اس سے منہ موڑ لیا، اس نے وہ پھینک کرلوہے کی انگوشی بنوالی، نبی علیقانے فرمایا یہ تو اس سے بھی بری ہے، یہ تو اہل جہنم کا زیورہے، اس نے وہ پھینک کرچاندی کی انگوشی بنوالی، نبی علیقانے اس پرسکوت فرمایا۔

اللّ بهم كازيورب، اس نوه پهيك كرچاندى كا اعوضى بنوالى، بى عايش ناس پرسكوت فر بايا ـ الله الله على خسين عَنْ حُسيْن عَنْ عَمْوو بْنِ شُعْبُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ لَمَّا فَيِحَتْ مَكَّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ كُفُّوا السّلاحَ إِلّا جُزَاعَة عَنْ بَنِى بَكُو فَاذِنَ لَهُمْ حَنّى صَلّى الْمَصْر ثُمَّ قَالَ كُفُّوا السّلاحَ فَلَقِى رَجُلٌ مِنْ خُواعة رَجُلًا مِنْ بَنِى بَكُو مِنْ عَدِ بِالْمُؤْذِلِفَة فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ وَرَايَّتُهُ وَهُو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُفْبَةِ قَالَ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْبَحْورِ الْمُحَامِلِيَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُكُونًا الْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْمُحَرِمِ أَوْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُكُونًا الْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْمُولِيَةِ فَقَالَ إِلَّهُ الْمُحْبَرِ فَقَالَ إِنَّ فُكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا دَعُوهً فِي الْإِسْلامِ ذَهَبَ أَمُو الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفُورَاشِ وَلِلْعَاهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا دَعُوهً فِي الْإِسْلامِ خَشُو وَفِي الْمَواصِ حَمْدٌ فَقَالَ إِلَيْ الْمُولِ وَمَا لَا اللّهُ مَنْ قَالُوا وَمَا الْلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى عَيْتِها الْعَلَامُ السَّمْسُ قَالَ وَلَا لَا عَلَى عَيْتِها الْعَلَى خَالِيْهَا وَلَا يَحُوزُ لِلْمُوا فَي عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ وَوْجِهَا [حسنه الترمذي. قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: وَلاَ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلا عَلَى مِعْلَى وَلا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِا وَلا يَجُوزُ لِلْمُورُ الْمُ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَلَا لا اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَل

منال) اَمَرُ بِنَ مِنْ اللهِ بِنَ عَبِمُ وَيُنْ اللهِ بِنَ عَبِمُ وَيُنْ اللهِ بِنَ عَبِمُ وَيُنْ اللهِ مِن عَبِمُ وَيُنْ اللّهِ مِن عَبِمُ وَيُنْ اللّهِ مِن عَبِمُ وَيُنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن عَبِمُ وَيُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن ال

اسناده حسن ولبعضه شواهد يصح به]. [انظر: ٠

(۲۲۸۱) حضرت ابن عمر و ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی ملیکانے ارشاد فرمایا بنوخز اعد کے علاوہ سب لوگ اپنے اسلح کوروک لواور بنوخز اعد کو بنو بکر پرنماز عصر تک کے لئے اجازت دے دی، پھران ہے بھی فریایا کہ اسلحہ روک لو، اس کے بعد بنو خزاعہ کا ایک آ دمی مزدلفہ سے اگلے دن بنو بکر کے ایک آ دمی سے ملا اور اسے مل کر دیا، نبی ملیھ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَيَ كَ لِمُ كَارِ مِن مِن في ديكماكه آپ مَنْ اللَّهُ أَفِي كَمِر فائدَ كعب كما ته لكاركى ب اور آ پ مُلَافِيْ الرب مِيں ، لوگوں ميں سے اللہ كے معاملے ميں سب ہے آ گے بروھنے والا وہ مخص ہے جو كسى كوحرم شريف ميں قتل

کرے یاکسی ایسے محض کونل کرے جو قاتل نہ ہو، یا دور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ سے کمسی گونل کرے۔ اسی اثناء میں ایک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ فلاں بچہ میر ابیٹا ہے، نبی طبیلانے فرمایا اسلام میں اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں، جاہلیت کامعالمہ ختم ہو چکا، بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لئے پھر ہیں، پھر دیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فر مایا الگلیوں میں دس دس دنت ہیں،سر کے زخم میں پانچ پانچ اونٹ ہیں، پھر فر ما یانما زِ فجر کے بعد طلوع آ فتاب تک کو کی نقل نما زمبیں ہے،اورنما زِعصرے بعد غروب آفاب تک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ

کی موجود گی میں نکاح نہ کرے،اورکسی عورت کے لئے اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیرکو کی عطیہ قبول کرنے کی اجازت نہیں ۔ ( ٦٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ [انظر: ٦٩٠٦،٢٦٩٤].

( ۲۲۸۲ ) حضرت ابن عمر و بخافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دونمازیں جمع فر ما تیں -( ٦٦٨٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسُأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِنْتُ ٱسْأَلُكَ عَنُ الطَّالَةِ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا قَالَ الضَّالَّةُ مِنُ الْعَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِآخِيكَ أَوْ لِلذُّنْبِ تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا قَالَ الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرُّبُ نَكَالٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤُخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالنَّمَارُ وَمَا أُحِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا قَالَ مَنْ أَحَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّحِذُ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا فَأَكَّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ قَالَ مَا يُوجَدُ فِي الْحَوِبِ الْعَادِيّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَاذِ الْحُمُسُ [صححه ابن حزيمة(٢٣٢٧)، و٢٣٢٨).

قال الألباني: حسن (ابوداود: ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰، و ۱۷۱۱، و ۱۷۱۲، و ۱۷۱۳، و ۴۳۹، و ۴۳۹، ابن ماحة: ۲۰۹۳، الترمذي: ۲۸۹، ۱۲۸۹، ۲۸۹۳، ۲۸۹۱. الترمذي: ۲۸۹۱، ۲۸۹۱، ۲۹۳۳، ۲۸۹۱.

(۱۹۸۳) حفرت ابن عمر و رفائظ ہے مردی ہے کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کو نبی علیظ سے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ

یارسول اللہ! میں آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ مکشدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ نبی علیظ نے فرمایاس کے ساتھ اس کا

دنسُم' اور اس کا'' مشکیزہ' ہوتا ہے، وہ خود ہی درختوں کے پتے کھا تا اور دادیوں کا پانی پیتا اپنے مالک کے پاس پہنچ جائے گا

اس لئے تم اسے چھوڑ دوتا کہ وہ اپنی منزل پرخود ہی پہنچ جائے ، اس نے پوچھا کہ مشدہ بحری کا کیا تھم ہے؟ نبی علیظ نے فرمایا یا تم

اسے لے جاؤ کے پاتہ اراکوئی بھائی لے جائے گایا کوئی جھیڑیا لے جائے گا، تم اسے اپنی بحریوں میں شامل کروتا کہ وہ اپنے مقصود پر تائج جائے۔

اس نے پوچھاوہ محفوظ بحری جواپی چراگاہ میں ہو،اسے چوری کرنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟ نبی علیہ اس نے فر مایا اس کی دوگی قیمت اور سزا، اور جے باڑے سے چرایا گیا ہوتو اس میں ہاتھ کا ن ویا جائے گا، اس نے پوچھایا رسول اللہ! اگر کوئی فخض خوشوں سے تو ڈر کر پھل چوری کر لے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اس نے جو پھل کھا لیے اور انہیں چھپا کرنہیں رکھا، ان پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن جو پھل وہ اٹھا کر لے جائے تو اس کی دوگی قیمت اور پٹائی اور سزا واجب ہوگی، اور اگر وہ پھلوں کو خشک کرنے کی جگہ سے چوری کیے گئے اور ان کی مقدار کم ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کا ن دیا جائے گا۔

اس نے پوچھا یارسول اللہ! اس گری پڑی چیز کا کیا تھم ہے جوہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں ملے؟ نبی علیہ ان فرمایا پورے ایک سال تک اس کی تشہیر کراؤ، اگر اس کا مالک آجائے تو وہ اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تہاری ہے، اس نے کہا کہ اگریہی چیز کسی ویرانے میں ملے تو؟ فرمایا اس میں اور رکاز میں نمس واجب ہے۔

( ١٦٨٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُوسَى بَنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَآرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالُ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَآرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَآرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَاحِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَاحِدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَ

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر و دفاتشا ہے مروی ہے کہ نبی علیا کے پاس ایک دیہاتی وضو کے متعلق پوچھنے کے لئے آیا، نبی علیا نے اسے تین تین مرتبدا عضاء دھوکر دکھائے اور فر مایا بیہ ہے وضو، جوفض اس میں اضا فدکرے، وہ براکرتا ہے اور صدمے تجاوز کرکے ظلم کرتا ہے۔

( ٦٦٨٥ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ عُمَرٍ كُلَّ ذَلِكَ فِي ذِى الْقَعْدَةِ يُلَبِّى حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. [انظر: ٢٦٨٦]. ( ١٦٨٥) حفرت ابن عمر و رُالتَّا عَمر وى ہے كه ني عليه في نے تين عمر بے كيا اور تينول ويقعده مِن كيے، آپ مَنَا اللَّهُ عَمر اسود ك

اعتلام تَكَ تَلْبِيدِ پُرْ حَتْہِ شِحْ۔ ( ٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيدِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ يُلَبِّي حَتَّى يَشْتَلِمَ الْحَجَرَ.

اعتمو فارت عمو من قبت میں یہ کی ملکویا ہی میں ملی استوں دیا ہے۔ آپ مالی کے آپ مالی کے آپ مالی کے اور تینوں دیقعدہ میں کیے آپ مالی کا اسود کے

اعْلَامَ تَكَ تَلْبِيهِ رِرْضَةِ شَحْ۔ ( ٦٦٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً دَرَاهِمَ

علی عہدِ رسولِ اللهِ صلی الله علیهِ وسلم عسره دراهیم (۲۲۸۷) حضرت ابن عمر و «التواسے مروی ہے کہ نبی ملیّا کے دور باسعادت میں ایک ڈھال کی قیمت دی درہم تھی۔

( ٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَهُ مِنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِمِهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ تَكْبِيرَةً سَبُعًا فِي الْأُولَى وَخَمُسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبُلَهَا وَلَا بَعُدَهَا قَالَ آبِي وَآنَا ٱذْهَبُ إِلَى هَذَا

(۱۲۸۸) حضرت این عمر و دن تواسی مروی ہے کہ نبی مائیلانے نمازعید میں بارہ تکبیرات کہیں، سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری میں،اوراس سے پہلے یا بعد میں کوئی نظل نمازنہیں پڑھی،امام احمد میں کی بھی یہی رائے ہے۔

( ٦٦٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بُنُ دَاوُدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمُ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبُعًا وَاضُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُرًا وَقَرْقُوا بَيْنَهُمْ فِى اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُرًا وَقَرْقُوا بَيْنَهُمْ فِى اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُرًا وَقَرْقُوا بَيْنَهُمْ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارٌ آبُو حَمْزَةَ وَأَخْطَأَ فِيهِ الْمُصَاجِعِ قَالَ آبِي وَقَالَ الطَّفَاوِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارٌ آبُو حَمْزَةَ وَأَخْطَأَ فِيهِ وَاللَّالِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمُ الطَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا اللَّهُ الْمُعَلِيْدِ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّالِي الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الْمُوالِقُ الْوَالِمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْعِيْمِ الْعَلَمُ الْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ ا

[ ان اولی اولی اولی ایست سے مردی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا بچوں کی عمر جب سات سال کی ہوجائے توانییں نماز کا تھم دو، دس سال کی عمر ہوجانے پرترک صلوق کی صورت میں انہیں سزادو،اورسونے کے بستر الگ کردو۔

( ، ٦٦٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُفْبَةِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. [راجع: ٦٦٨١]. ( ٢٩٩٠ ) معرت ابن عمرو الخَشْ سے مروی ہے کہ بی طَیْشِ نے خان کعبے ساتھ اپی پشت کی فیک لگائے ہوئے دورانِ خطبہ

(۱۲۹۰) حضرت ابن عمر و دی تین سے مروی ہے کہ ہی تلیوائے جانئہ کعبہ کے ساتھ اپی پسٹ کی حیا۔ ارشا دفر مایائسی مسلمان کوئسی کا فر کے بد لےاور کسی معاہد کو مدت معاہدہ میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

منالاً احَدُن بَن بِيءِ مَرْم كُور فَيْنَا اللهِ بِن عَبِرُونِيْنَا اللهِ بِن عَبِيرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

( ٦٦٩١ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ٱسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي بَيْتِهِ تَحْتَ جَنْبِهِ فَاكَلَهَا [انظر: ٢٧٢٠].

(١٩٩١) حفرت ابن عمر و النَّوْات مروى ب كُ بَي النِهِ فَ النِهِ يَهِ اللهِ عَنْ عَمْرِ و النَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ عَمْرِ و النَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْدِ اللَّهِ اللهِ النَّ عَمْرِ و قَالَ لَمَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْمُسْلِمُ وَلَي الْمُسْلِمُ لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا شِلَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْلِمُ لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ أَنْفُوا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۲۹۲) حضرت ابن عمرو نافئ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب فتح کمہ کے سال مکہ کرمہ میں داخل ہوئ تو لوگوں میں خطبہ وین کے لئے کھڑ نے ہوئے اور فر بایالوگو! زمانہ جا ہلیت میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ،اسلام ان کی شدت میں مزیدا ضافہ کرتا ہے، لیکن اب اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمان اپنے علاوہ سب پرایک ہاتھ ہیں، سب کا خون برابر ہے، ایک ادفی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، جوسب ہے آخری مسلمان تک پرلوٹائی جائے گی، ان کے لشکروں کو ہیٹھے ہوئے جاہدین پر لوٹایا جائے گا، کسی مسلمان کو کسی کا فر کے بدلے قرن نہیں کیا جائے گا، اور کا فرکی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے، زکو ہ کے جانوروں کو اپنے پاس منگوانے کی اور زکو ہ سے بہنے کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں سے زکو ہ ان کے علاقے ہی میں جاکر وصول کی جائے گی۔

( ٦٦٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِى الْوَثْرُ.[احرحه الطيالسي (٢٢٦٣). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٦٩١٩، ٦٩٤٤].

( ۲۲۹۳ ) حضرت ابن عمر و را تنظیر سے مروی ہے کہ نبی علیا است نے فر مایا اللہ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ فر مایا ہے اور وہ وتر ہے۔

( ٦٦٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السُّفَرِ [انظر: ٦٦٨٢].

(۲۲۹۴) حضرت ابن عمرو ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے سفر میں دونماز وں کوجع فرمایا ہے۔

( ٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْمَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشْرِبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا غَيْرَ مَخِيلَةٍ وَلِا سَرَفٍ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فِي غَيْرٍ

إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَةٍ. [قال الترمذي: حسن. قال الألباني حسن صححي (ابن ماجة: ٣٦٠٥، الترمذي: ٢٨١٩،

النسائي: ٥/٩٧). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٨٠٧٠].

( ۱۲۹۵ ) حصرت ابن عمر و التأوّ سے مروی ہے کہ نبی علیتها نے فر مایا کھاؤ ہو، صدقہ کرو، اور پہنولیکن تکبر نہ کر واور اسراف بھی نہ کرو۔ ( ٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنْ الْفَزَعِ بِسُمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخُضُرُونِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولَهَا عِنْدَ نَوْمِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَخْفَظَهَا كَتَبَهَا لَهُ فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

[قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن (ابوداود: ٣٨٩٣، الترمذي: ٢٥ ٣٥). قالٍ شعيب: حديث محتمل للتحسين وهذا اسناد ضعيف].

(١١٩١) حضرت ابن عمر و الألا سے مروی ہے کہ نبی علیقا ہمیں بیکلمات سوتے وقت ڈر جانے کی صورت میں پڑھنے کے لئے سکھاتے تھے، میں الله کی تمام صفات کے ذریعے اس کے غضب ،سرز ااوراس کے بندوں کے شریے الله کی بناہ میں آتا ہوں ، نیز شیاطین کی پھوٹکوں سے اور ان کے میرے قریب آنے ہے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور حضرت عبداللہ بن عمر و جائظ خود بھی اپنے بچوں کو' جو بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتے'' یہ دعاء سوتے وقت پڑھنے کے لئے سکھایا کرتے تھے اور وہ چھوٹے بچے جواسے یا د نہیں کر سکتے تھے،ان کے گلے میں لکھ کرانکا دیتے تھے۔

( ٦٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحُبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ تِهَامَةَ يَلَمْلَمَ وَلِآهُلِ الطَّائِفِ وَهِيَ نَجُدٌ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ [سيانى مى مسند

(١١٩٧) حضرت ابن عمرو و والتخذ سے مروی ہے کہ جی طابقانے اہل مدینہ سے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جف ، اہل یمن و تہامہ کے لئے یکملم ،اہل طائف (نجد) کے لئے قرن اوراہل عراق کے لئے ذات عرق کومیقات قرار دیا ہے۔

( ٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَاشِهٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَلَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَانِنٍ وَلَا خَانِنَةٍ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ الْخَادِمِ وَالتَّابِعِ لِٱهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ. إقال الألباني حسن (ابو داود: ٣٦٠٠، و٣٦٠١، ابن ماجة: ٢٣٦٦)] [انظر: ٩٩٨٦،

( ۲۲۹۸ ) حضرت ابن عمرو طاقفا سے مروی ہے کہ جی علیا نے فر مایا کسی خائن مرد وعورت کی گواہی مقبول نہیں ، نیز نبی علیا ہے

نوکر کی گواہی اس کے مالکان کے حق میں قبول نہیں فر مائی البتہ دوسر بے لوگوں کے حق میں قبول فر مائی ہے۔ سیمیں میں میں میں میں اور اس میں میں فرون کی البتہ دوسر کے لوگوں کے حق میں قبول فر مائی ہے۔

( ٦٦٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَادِهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى النَّمَا مُسْتَلُحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ آبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَوَوَّجَهَا آوُ مِنُ آمَةٍ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَوَوَّجَهَا آوُ مِنُ آمَةٍ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ آوُ آمَةٍ عَاهَرَ بِهَا لَمُ يَلْحَقُ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ آبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ اذَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لِلْهُلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً آوُ لَمَةً مَنْ كَانُوا حُرَّةً آوُ

أَمَةً. [قال الألباني حسن (ابوداود: ٢٢٦٥، و ٢٢٦٦، ابن ماجة، ٢٧٤٦)]. [انظر: ٢٠٤٧].

(۱۲۹۹) حفزت ابن عمر و دُنْ الله الله عمر وی ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے نسب میں شامل کیا جائے جس کا وعویٰ مرحوم کے ورثاء نے گیا ہو، اس کے متعلق نبی علیا ہے یہ فیصلہ فر مایا کداگر وہ آزادعورت سے ہوجس سے مرنے والے نے نکاح کیا ہو، یا اس کی مملوکہ باندی سے ہوتو اس کا نسب مرنے والے سے ثابت ہو جائے گا اور اگر وہ کسی آزادعورت یا باندی

نامی میں ہو، پارس کی سولہ بائدی سے ہودواں ہا سب سرے واسے سے عابت ہو جائے ہا اورا سروہ کا راد ورت یا بائدی سے گناہ کا متیجہ ہے تو اس کا نسب سرنے والے سے ثابت نہ ہوگا ،اگر چہ خوداس کا باپ ہی اس کا دعویٰ کرے ، وہ زنا کی پیداوار اوراینی ماں کا بیٹا ہے اوراس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے خواہ وہ کوئی بھی لوگ ہوں ،آزاد ہوں یا غلام۔

( ..٧٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

٧٠) محدث يزيد بن هارون الحبون الحجاج بن ارطاه عن عمرو بن شعيب عِن ابِيهِ عن جدهِ فال جاء رجل إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ذَوِى ٱرْحَامِ أَصِلُ وَيَقْطُعُونِى وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ وَأُحْسِنُ وَيُسِينُونَ أَفَأَكَافِئُهُمْ قَالَ لَا إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا وَلَكِنْ خُذُ بِالْفَضُلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنُ

يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ. [انظر: ٦٩٤٢].

( ۱۷۰ ) حضرت ابن عمر و ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے کے محدر شیتے دار بین، میں ان سے درشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ تو ڑتے ہیں، میں ان سے در گذر کرتا ہوں، وہ جمھے برظلم کرتے ہیں،

ہ چورے وہ وہیں ہیں ہی سے و سے وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں ، کیا میں بھی ان کا بدلید دے سکتا ہوں؟ نبی ملیٹھانے فر مایا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں ، کیا میں بھی ان کا بدلید دے سکتا ہوں؟ نبی ملیٹھانے فر مایا نب

نہیں ،ورنہتم سب کوچھوڑ دیا جائے گا،تم فضیلت والا پہلوا ختیار کرو،اوران سے صلہ رحمی کرو،اور جب تک تم ایبا کرتے رہو گے،اللّٰہ کی طرف ہے تمہارے ساتھ مستقل ایک معاون لگارہے گا۔

( ٦٧.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحُضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ فَلَالِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا وَرَجُلْ يَحُضُوهَا يَلْغُو فَذَلِكَ

حَظُّهُ مِنْهَا. [انظر: ٢٠٠٢].

(۱۰ عدر ت ابن عمر و را النواسے مرومی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جمعہ میں تین قتم کے لوگ آتے ہیں ،ایک آ دمی تو وہ ہے جونماز

رہتا ہے، یاس کا صدید۔
(۱۷۰۲) حَدَّنَنَا آنسُ بُنُ عِیَاضِ حَدَّنَنَا آبُو حَازِمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ آنَا وَآخِی مَجُلِسًا مَا أُحِبُ أَنَّ لِی بِهِ حُمْرَ النَّعْمِ ٱفْبَلْتُ آنَا وَآخِی وَإِذَا مَشْیَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ آبُوابِهِ فَکْرِهُنَا آنُ نَفْرِقَ بَیْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجُرَةً إِذْ ذَکُرُوا آیَةً مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ آبُوابِهِ فَکْرِهُنَا آنُ نَفْرِقَ بَیْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجُرَةً إِذْ ذَکُرُوا آیَةً مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُعُصَّبًا قَدْ احْمَرُ وَجُهُهُ یَرْمِیهِمْ بِالنَّرَابِ وَیَقُولُ مَهُلًا یَا قَوْمِ بِهَذَا أَهْلِکْتُ الْآمَمُ مِنْ قَلِیکُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَی الْبَیائِهِمْ وَصَلَّمَ مُنْهُ فَرُدُوهُ إِلَیْ عَلْمِهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ مُ الْکُنْبُ بَعْضَهُ بِعَضَهَا بِبَعْضِ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنُولُ يُکَدِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمُ مِنْ فَلِكُمْ بَاكُولُ بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ [الحرجه عبدالرزاق (۲۳۱۷). قال شعب: صِحِح وهذا السَاد حسن]. [انظر: ۲۸ ۲۵ ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ آق

حسن]. [انظر: ۲۷۱، ۲۵۰، ۲۰۱].

(۲۷۰۲) حضرت ابن عمرو النافظ سے مروی ہے کہ میں اور میرا بھائی الی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اس کے بدلے جھے مرخ اونٹ بھی ملنا پندنہیں ہے، ایک دفعہ میں اپ بھائی کے ساتھ آیا تو کچھ بزرگ صحابہ النافیۃ مجد نبوی کے کی درواز ہے کہ پاس بیٹھے ہوئی ہے، اس دوران صحابہ ہوئے تھے، ہم نے ان کے درمیان تھس کرام جھٹے اس لئے ایک کونے میں بیٹھ گئے، اس دوران صحابہ کرام جھٹے نقر آن کی ایک آیت کا تذکرہ چھٹے ااوراس کی تغییر میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، نیباں تک کہ ان کی آ وازیں بلند ہونے گئیں، نبی مائیدا، غضب ناک ہوکر باہر نکلے، آپ تا بیٹی عبرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور آپ تا اینیاء کے ساسنے کھیک رہے تھے اور فرمار ہے تھے لوگو! رک جاؤ، تم سے پہلی اسٹیں ای وجہ سے ہلاک ہو کی کہ انہوں نے اپنیاء کے ساسنے اختلاف کیا اورا پی کتابوں کے ایک حصد دوسرے کی اختلاف کیا اورا پی کتابوں کے ایک حصد دوسرے کی تھدیق کرتا ہو، بلکہ وہ اس پر عمل کرلواور جو معلوم نہ ہوتو اس کے عالم ہو، اس پر عمل کرلواور جو معلوم نہ ہوتو اس کے عالم ہو، اس پر عمل کرلواور جو معلوم نہ ہوتو اس کے عالم سے معلوم کرلو۔

اسے اس کے عالم سے معلوم کرلو۔

اسے اس کے عالم سے معلوم کرلو۔

( ۲۷۰۲) کہ گؤنیا آئیس بین عیاض کے ڈیلنا آبو کانے عن غیرو بن شکھیٹ عن آبید عن جیلوہ آن کر سُول اللّه صلّی اللّه کیا گئا آئیس بول کا اللّه صلّی اللّه کیا کہ کوریا کوری کیا کہ کوری کیا ہو، اس کر عالم سے معلوم کرلو۔

،٧٠) حَدَّثُنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ حَدَّثُنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عُمُرِو بُنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَعَنَ اللّهُ دِينًا أَنَا ٱكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَعَنَ اللّهُ دِينًا أَنَا ٱكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِى التَّكُذِيبَ بِالْقَدَرِ. [انظر: ٩٨٥].

(۲۷۰۳) حضرت ابن عمر و رفاقط سے مروی ہے کہ نجی علیہ انے فر مایا تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ،خواہ وہ اچھی ہویا بری۔

﴿ مُنْوَا اللّهُ مَنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ الله مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَّ اللّهُ كَانَ آفَوْ كَانَ آفَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(۲۷۰۳) حضرت ابن عمر و رفح النفز سے مروی ہے کہ عاص بن وائل نے زمانۂ جاہلیت میں سواونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی، اس کے ایک بیٹے ہشام بن عاص نے اپنے جھے کے پچاس اونٹ قربان کر دیئے، دوسرے بیٹے حضرت عمر و رفی تھڑنے نبی علیہ ا سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ نے فر مایا اگر تمہارے باپ نے تو حید کا اقر ارکر لیا ہوتا تو تم اس کی طرف سے جو بھی روزہ اور صدقہ کرتے اسے ان کا نفع ہوتا (لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اس لئے اسے کیا فائدہ ہوگا)

( 30.0 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْآخُولِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ. إقال اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ. إقال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِلّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي عَبْدِهِ وَالْعَالِدِ فِي قَيْتِهِ إِلّهُ الللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَوْعِلْمِ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَالْعَالِدُ عَلَيْهِ فِي عَلْمَالِهِ فَي عَلْمُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَيْنَا عَلَيْهِ فَيْكُولُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لِلْمِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْعِلَا عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَا عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَي

(۷۷۰۵) حضرت ابن عمر و رفاتن سے مردی ہے کہ نبی ملینا ہے فر مایا کوئی محض اپنا مدید واپس نہ مائے سوائے باپ اپنے بیٹے سے ،اور ہدید دے کرواپس لینے والاا یسے ہے جیسے تی کرکے اسے جاٹ لینے والا۔

( ٧٠.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِى الرَّجُلَ يَأْتِى امْرَأَتَهُ فِي ذُبُرِهَا [احرحه الطيالسي (٢٢٦٦). قال شعيب: حسن]. وانظر: ٢٩٦٧، ٢٩٦٨.

(۲۷۰۲) حضرت ابن عمر و بالفنز سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جو شخص اپنی بیوی کے پیچھلے سوراخ میں آتا ہے، وہ''لواطت صغری'' کرتا ہے۔

( ٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا اَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ امْوَاةً أَتَتُ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَن وَصَحْرِى لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِى لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِى لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِى لَهُ مِنْكَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الرّابَانِي: حسن (ابوداود: ٢٢٧٦)].

النظ: ١٦٨٩٣.

( ۷۰ - ۲۷ ) حضرت ابن عمر و ڈالٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی ملینا کی خدمت میں آئی اور مکہنے لگی یارسول اللہ! میرا پیدیٹا ہے، میرا پیٹ اس کابرتن تھا، میری گوداس کا گہوارہ تھی اور میری چھاتی اس کے لئے سیرا بی کا ذریعے تھی، لیکن اب اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے مجھ سے چھین ہے گا؟ نبی ملینا نے فر مایا جب تک تم کہیں اور شادی نہیں کرتیں ،اس پرتمہاراحق زیادہ ہے۔

هي مُنالاً امَّهُ إِنْ لِيهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِرُونَ اللهِ فَعَبِرُونَ اللهِ فَعَلِي الللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْ اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْ اللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْ اللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْ اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْ اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي الللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْهِ فَعِلَيْهِ فَعِلْمُ اللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي اللهِ فَعَلِي الللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَاللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللّهِ فَعَلِي الللّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلِي الللّ

( ٦٧.٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشُرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرٍ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعُمُتُهُ عَلَى

(۸۰ ۸۷) حضرت ابن عمر و ڈائٹز سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر ما یا کھاؤ ہیو، صدقہ کرو، اور پہنولیکن تکبر نہ کرواوراسراف بھی نہ

کرو،الله تعالیٰ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی نعتوں کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو۔ ( ٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَجَقُّ مَا يُكُرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ [قال الألباني: صعيف

(ابوداود: ۲۱۲۹، ابن ماجة: ۹۵۵، النسائي: ۲۰/۹). قال شعيب: حسن (١٤٠٩) حضرت ابن عمرو وللمنز سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا جوعورت مہر بخفہ یابدید کے بدلے نکاح کرے تو نکاح سے

قبل ہونے کی صورت میں وہ اس کی ملکیت ہوگا ،اور نکاح کا بندھن بندھ جانے کے بعدوہ اس کی ملکیت میں ہوگا جسے دیا گیا ہو،

اوركس آدى كااكرام اس وجه عي كرنازياده وتن بنآب كهاس كى بيني يابهن كى وجه اسكااكرام كياجائي-( ٦٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنِي مَعْمَرٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ ٱخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ غَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِىٰ أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ قَالَ زِنْبَاعٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ كَانَ مِنْ ٱمْرِهِ كَذَا وَكَذَا كَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَوْلَى مَنْ أَنَا قَالَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَلَمَّا

قُيِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ نُجُرِى غَلَيْكَ النَّقَقَةَ وَعَلَى عِيَالِكَ فَأَجُرَاهَا عَلَيْهِ حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكُرٍ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ فَقَالَ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ آيْنَ تُرِيدُ قَالَ مِصْرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ

أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا. إقال الألباني حسن (ابوداود، ١٥٥، ابن ماحة، ٢٦٨٠). قال شعيب: حسن لغيره. و هذا إسناد ضعيف]. [انظر: ٧٠٩٦].

(۱۷۱۰) حضرت ابن عمرو و النظر سے مروی ہے کہ ابوروح ''جس کا اصل نام زنباع تھا'' نے اپنے غلام کو ایک باندی کے ''ساتھ'' پایا،اس نے اس غلام کی ناک کا ب دی اور اسے حصی کردیا، وہ نبی علیاہ کے پاس آیا، نبی علیاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ پیسلوک س نے کیا؟اس نے زنباع کا نام لیا، نی علیا نے اسے بلوایا اوراس سے پوچھا کہتم نے بیحرکت کیوں کی؟اس

هي مُناكااَمُون فيل سَيْد مَوْم كَرُ الله في عَلَى مَناكااَمُون فيل مَناكَبَد الله بن عَبَروينيك لا نے سارا واقعہ ذکر کر دیا، نبی علیا نے غلام سے فرمایا جاتو آزاد ہے، وہ کہنے لگایا رسول اللہ! میرا آزاد کرنے والا کون ہے؟

نی علیا نے فرمایا تو الله اوراس کے رسول کا آزاد کردہ ہے، اور نبی علیا نے مسلمانوں کو بھی اس کی وصیت کردی۔

جب ني ماينا كا وصال مو كيا نو وه حضرت صديق اكبر رفاتن كي خدمت مين حاضر موا اور نبي ماينا كي وصيت كا ذكركيا،

انہوں نے فرمایا ہاں! مجھے یاو ہے،ہم تیرا اور تیرے اہل وعیال کا نفقہ جاری کرویتے ہیں، چنانچہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤنے اس کا نفقه جاری کردیا، پھر جب حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹو کا انقال ہوا اور حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹو خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ پھر آیا

اور نبي اليناكى وصيت كا ذكركيا، حضرت عمر والتنوي في مايا بال! ياوج، بم كهال جانا جاسية مو؟ اس في معر" كا نام ليا،

حضرت عمر والتنوُّ نے گورنرمصر کے نام اس مضمون کا خط لکھ دیا کہ اسے اُتی زمین دے دی جائے کہ جس سے ریکھائی سکے۔ (٦٧١١) حَلَّابْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو ۚ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ إِصْبَع عَشُرٌ مِنَ الْبِيلِ وَفِي كُلِّ سِنَّ خَمْسٌ. مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ وَلَا يَذْكُرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ. [راجع، ٦٦٦٣]. (۱۷۱) حضرت ابن عمرو دلات سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا ہرانگی میں دس اونٹ واجب ہیں، ہر دانت میں یانچے اونٹ

ہیں ،اورسب انگلیاں بھی برابر ہیں اور تمام دانت بھی برابر ہیں۔

( ٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَّا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ آخْبَرَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ لَا يُصَلِّى آحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُسَافِرُ الْمَوْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَم مَسِيرَةً ثَلَاثٍ وَلَا تُتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا. [راحع: ٦٦٨١].

(۱۷۱۲) حضرت ابن عمرو الله من على المروى ب كه ني عليه في الله الله سي فيك لكا كرلوگوں كو وعظ ونفيحت كرتے موتے فرمايا کوئی مخص عصری نماز کے بعدرات تک نوافل نہ پڑھے،اور نہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، نیز کوئی عورت تین دن کی مسافت کا تحرم کے بغیر سفرند کر ہے ، اور کسی عورت ہے اس کی چھو پھٹی یا خالد کی موجود گی میں نکاح نہ کیا جائے۔

( ٦٧١٣ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ سُيثِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ آحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْفُكَرِمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنُ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ وَسُيْلَ عَنْ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغْزُبًّا أَوْ شُغْزُوبًّا ابْنَ مَخَاصٍ أَوُ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَوْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحُمُّهُ بِوَبَرِهِ

ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَنْ الْمُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً فَيَطُبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. [قال الألباني: حسن (ابوداود:

۲۸۶۲، النسانی: ۱۶۲/۷)]. [انظر: ۹۰۹، ۲۸۶۲]. (۱۷۷۳) حضرت ابن عمرو دی نشخ سے مروی ہے کہ نبی مایشا سے کسی نے ''عقیقہ'' کے متعلق سوال کیا، نبی مایشا نے قرامایا اللہ تعالیٰ عقد قر ۲۱ فریانی کہ ب نبیس کر ۲ گر انبی مائٹا نر الفظی مناسعہ کی اجھانہ سمجھا،صحابہ کرام ڈیکٹانے نے عرض کیانا دسول اللہ! ہم

عقوق (نافر مانی) کو پیندنہیں کرتا، گویا نبی علیہ نے لفظی مناسبت کوا چھانہیں سمجھا، صحابہ کرام بھی نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم آپ سے اپنی اولا دیے حوالے سے سوال کررہے ہیں، نبی علیہ نے فر مایاتم میں سے جوفض اپنی اولا دی طرف سے قربانی کرتا چاہے، وہ لڑے کی طرف سے دوبرابر کی بکریاں ذرج کردے اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری ذرج کرلے۔

عاہے، وہ رہے کی سرف سے دو ہر اہری ہریاں وس سردے اور رہی کی سرف سے بیف بری وسے۔ پھر کسی نے اونٹ کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ انڈ سے فرمایا میہ برحق ہے لیکن اگرتم اسے جوان ہونے تک چھوڑ دو کہ وہ دو تمین سال کا ہو جائے ، پھرتم اسے کسی کو ٹی سبیل اللہ سواری کے لئے دے دو، یا بیواؤں کو دے دو تو بیزیا دہ بہتر ہے اس بات سے کہتم اسے ذرج کر کے اس کا گوشت اس کے بالوں کے ساتھ لگاؤ، اپنا برتن الٹ دواورا چی او ٹئی کو پاگل کر

''ہر ہے، ن ہات ہے یہ ہے دن کرت ہوئیا نے فر مایاعتیر ہ برق ہے۔ دو، پھر کسی نے ''عتیر و'' کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکا نے فر مایاعتیر ہ برق ہے۔ کسی نے عمر و بن شعیب سے عتیر ہ کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہلوگ ماہ رجب میں بکری ذیج کر کے اسے پکا کرخود

کسی نے عمرو بن شعیب سے عتر ہ کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہلوگ ماہ رجب میں بکری ذیج کر کے اسے پکا کرخود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کوبھی کھلاتے تھے۔

( ٦٧٨٤) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيدِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُفْتَرِنَانِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الْقِرَانِ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ

الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الْقِرَانِ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَرْفَا أَنْ نَمْشَى إِلَى الْبَيْتِ مُفْتَرِنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هَذَا نَذُرًا فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
النَّذُرُ مَا ابْتُغِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
(١٤١٣) حفرت ابن عمرو النَّذَك عمره ي م كه ايك مرتبه ني طين دوآ وميول كوايك دوسر ع كساته چث كربيت الله

کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، نبی طیٹا نے پوچھا کہ اس طرح چٹ کر چلنے کا کیا مطلب؟ وہ کہنے گلے یارسول اللہ! ہم نے سہ منت مانی تھی کہ اس طرح بیت اللہ تک چل کر جا کمیں گے، نبی طیٹا نے فرمایا بیرمنت نہیں ہے اور ان دونوں کی اس کیفیت کوختم کہ دور اور چکا چی در بدھ میں مجھی کہتر ہوں کی زرایں جزگی جو تی سرجس کردر لعماللہ کی رضاحاصل کی جائے۔

كرواديا، مرت الى صديث على يبجى كهتم على كهنذ راس جيزكى موتى جبس كذر يع الله كى رضا طاصل كى جائے۔ ( ١٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْوِ حَدَّثَنَا الْفَرِّ جُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُوَاعٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا كَانَ يَبْلُغُنَا أَوْ مُتَكَلِّفٌ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. [راجع: ١٦٦١].

مُنالًا اعَدُن بَل مِيدِ مَرْم كُور الله بن عَبِر وينين كه (۷۷۱۵) حضرت ابن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹٹاٹیٹائے ارشاد فر مایا وعظ صرف وہی محض کہ سکتا ہے جوامیر مو، یااسے اس کی اجازت دی گئی ہو یاریا کار۔

﴿ ٦٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقُلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ

وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. [قال الألباني حسن (٢٥٤٦، ابن ماجة، ٢٦٤٤، النسائي: ٨/٥٤)]. [راجع: ٦٦٦٣].

(١٤١٧) حضرت ابن عمر و دلالفنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا اللہ کتاب یعنی یہود ونصاری کے متعلق یہ فیصلہ فریایا ہے کہ ان کی دیت مسلمان کی دیت ہے آ دھی ہوگی۔

( ٦٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى ٱوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَانُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا آخَذُوا الدِّيَةَ وَهِىَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَآرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقُلُ الْعَمْدِ وَمَا

صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ [راحع، ٦٦٦٣]. (۱۷۱۷) حضرت ابن عمرو دفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فرمایا جو مخص کسی کوعمداً قتل کر دے، اسے مقتول کے ورثاء کے

حوالے کردیا جائے گا ،اگروہ چاہیں تواسے بدلے میں قل کردیں اور چاہیں تو دیت لے لیس جوتیں حقے ہمیں جذعے اور چالیس حاملہ اونٹنیوں پرمشمل ہوگی ، یو تل عمد کی دیت ہے اور جس چیز پر فریقین کے درمیان صلح ہو جائے وہ ورٹا عِمقتول کو ملے گی اور بیہ

( ٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقُلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ

أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ فِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحِ [راحع:٦٦٦٣] (۱۷۱۸) حضرت ابن عمرو فل التفاسي مروى ہے كه نبي مليكا كنے فر مايا قتل شبه عمد كى ديت بھى قتل عمد كى ديت كى طرح مغلظ ہوگى

(جس كى تفصيل گذشته حديث مين گذرى) البته اس صورت مين قاتل كوتل نبين كيا جاسكے گا، اوراس كى صورت بير ہے كه شيطان لوگوں کے درمیان کو دیڑے اور بغیر کسی امتحان کے یا اسلحہ اٹھانے کے اندھادھند تیراندازی شروع ہوجائے۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِينَهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِيلِ [راحع: ٦٦٦٣].

(۱۷۱۹) حضرت ابن عمرو دلائنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو مختص خطاء مارا جائے ،اس کی

ديت سواونٺ ہو گي ـ

هُ مُنْ الْمَا اَصَّرُ مِنْ لِمُ يَسِيْمِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعْبُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ فَأَخَذَهَا فَأَكُلُهَا ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّهُ لِ

وَفَنِ عَ لِذَلِكَ بَعُضُ أَزُوَاجِهِ فَقَالَ إِنِّى وَجَدُتُ تَمُوةً تَحْتَ جَنِي فَأَكُلْتُهَا فَحَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ. [راحع: ٣ ٢٦٩].

( ١٤٢٠) حفرت ابن عمرو وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي بِهُو كَ يَجِ الكَ مَجُور بِإِنَى ، نِي عَلِيْهِ فَي اللهِ مِرات كَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ے اسری سے سال پر بات ایک میں اوسے سے بس نے کھالیا تھا، اب مجھے اندیشہ کہ کہیں وہ صدقہ کی مجور نہ ہو۔ فربایا کہ مجھے اپنے پہلو کے نیچ ایک مجور ملی تھی جے میں نے کھالیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی مجور نہ ہو۔ ( ٦٧٦١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْنَاعُ بِالْحِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَبِحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً.

عليه وسلم قال البالع والمبناع بالبالي وسلمي يسرو إلى من يسوق الترمذي ١٢٤٧، النسائي: ١٠١٧). أنْ يَسْتَقِيلُهُ. [قال الترمذي: حسن. قال الألباني حسن (ابوداود: ٢٤٥٦، الترمذي: ١٢٤٧، النسائي: ٢٠١٧). صحيح لغيره دون: يستقيله وهذا اسناده حسن]. وحديد لغيره دون: يستقيله وهذا اسناده حسن]. (١٢٤٧) حضرت ابن عمرو ولا تعلق عمروي مي كرني التيار في التيار عمرو لا تعلق على الناكا اختيار

(۱۷۲۲) عرض ابن مروز ملاسے مرون ہے لہ بی سے است اور موروں ہے کہ دوہ اپنے ساتھی سے اس ڈر سے جلدی جدا ہوجائے مرکبیں بیا قالہ بی نہ کرلے (بیج فتم ہی نہ کردے) (۱۷۲۲) حَدَّنَنَا أَبُو النَّصْوِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و كَتَبَ إِلَى

عَامِلِ لَهُ عَلَى أَرْضِ لَهُ أَنُ لَا تَمْنَعُ فَضُلَ مَاءِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَعَ عَامِلِ لَهُ عَلَى أَرْضِ لَهُ أَنُ لَا تَمْنَعُ فَضُلَ مَاءِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَعَ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَضُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَمَ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَضُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْقُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَنْ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مُعَلِي الللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَ

مت روانا، يونله ين لے بى عيد اور مراح ہو سے سام الدو الرائدي الدو الدونا الدونا اللہ عن اللہ عن جَلَّهِ قَالَ نَهَى الله عَدُونَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخَبَرَنِى مَالِكَ آخَبَرَنِى النَّقَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ نَهَى الله عَدْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ [احرجه مالك في المؤطا (٣٧٧)].

(٦٢٢٣) حفرت عبدالله ابن عمرو في النسب مروي به كه جناب رسول الله كَالْفَرُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَالِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُعُولُ عَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

مُنالًا اَمْرِينَ بِيرِ مَرْمُ اللَّهِ بِنَ عَبِرُونِينِ اللَّهِ بِنَ عَبِرُونِينِ ﴾ مسلك عبرالله بن عبروينين 

میں گھات لگا تا ہے، وہ ہم میں سے ہیں ہے۔

( ٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا نَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَٱلْهَنِيي فِي

صَيْدِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتُ لَكَ كِلَابٌ مُكَلِّبَةٌ فَكُلُ مِمَّا ٱمْسَكَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٌّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٌّ قَالَ وَإِنْ ٱكُلَ مِنْهُ قَالِ وَإِنْ ٱكُلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْتِينِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلُ مَا

ٱمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٌّ قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٌّ قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ

عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلُّ يَغْنِي يَتَغَيَّرُ أَوْ تَجِدُ فِيهِ أَثَوَ غَيْرِ سَهُمِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضُطُرِرُنَا إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيهَا. [قال الألباني حسن لكن قوله ((اكل

منه)) منكر (ابوداود: ٢٨٥٧، النسائي: ٧/١٩١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(١٤٢٥) حفرت عبدالله ابن عمرو للها السامروي بكرايك مرتبدالونقلية هشي الله الله كي خدمت مين حاضر موت اور كبني

لگے یارسول اللہ! میرے پاس کچھ سدھائے ہوئے کتے ہیں،ان کے ذریعے شکار کے بارے مجھے فتوی دیجئے، نبی مالیا ا اگرتمہارے کتے سدھائے ہوئے ہوں تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں تم اسے کھا سکتے ہو،انہوں نے یو چھایارسول اللہ! خواہ

اسے ذریح کروں یا خد کردوں؟ نبی طایبا نے فرمایا ہاں! انہوں نے یو چھاا گرچہ کتا بھی اس میں سے پچھ کھا لے؟ فرمایا ہاں!

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! کمان کے بارے بتاہیے؟ نبی علیہ انے فرمایا کمان کے ذریعے (مراد تیرہے)تم جوشکار کرو،

وہ بھی کھا سکتے ہو،انہوں نے یو چھا کہ خواہ ذیح کروں یا نہ کروں؟ نبی الیا انہوں انہوں نے یو چھاا گرچہوہ میری نظروں ے اوجھل ہوجائے؟ نبی مالیا نے فرمایا ہاں ابشرطیکہ (جبتم شکار کے پاس پہنچوتو) وہ بگڑنہ چکا ہویا اس میں تمہارے تیر کے

علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ہو، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجوسیوں کے برتن کے بارے بتایئے جب کہ انہیں استعال

کرنا ہماری مجبوری ہو؟ نبی ملیان نے فرمایا جبتم انہیں استعال کرنے پرمجبور ہوتو انہیں یانی ہے دھوکر پھراس میں پکا سکتے ہو۔ ( ٦٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَّاهَا إِلَّا عَشُرَةَ أُواقِي فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائِةٍ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ قَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَخْمَد كَذَا قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ عَبَّاسٌ

الْجَزَرِيُّ كَانَ فِي النَّسْخَةِ عَبَّاسٌ الْجُوَيْرِيُّ فَأَصْلَحَهُ أَبِي كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الْجَزَرِيُّ [راجع: ٦٦٦٦]. (۲۷۲۷) حضرت ابن عمرو رفی انتخاب مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جس غلام نے سواو قیہ بدل کتابت اداء کرنے پر آزادی کا

وعدہ کرلیا ہواور وہ نوے اوقیہ ادا کر دے، تب بھی وہ غلام ہی رہے گا ( تا آ نکہ کمل ادائیگی کر دے ) اس طرح وہ غلام جوسو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مناله انورن برسيد مترم الله ين عبر وينها الله من الله ين عبر وينها الله ين عبر وينها الله ين عبر وينها الله

دینار پر کتابت کرے اور دس دینار کوچھوڑ کر باتی سب ادا کردے تب بھی وہ غلام ہی رہےگا۔ ( ٦٧٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو ْ بُنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَجُوزُ لِامْوَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا [راحع: ١٦٦٨]. (١٧٢٧) حضرت ابن عمرو و التخط عصروى ہے كه فتح كمه كے موقع پر نبي عليه نے ارشاد فر ماياكسي عورت كے لئے اپنے شو ہركى

اجازت کے بغیر کوئی عطیہ قبول کرنے کی اجازت نہیں۔

( ١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ

( ۱۷۲۸ ) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُغَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتُهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصُلٌ وَعَشِيرَةٌ فَمُنَّ عَلَيْنَا مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ فَقَالَ الْحَتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَٱمْوَالِكُمْ وَٱبْنَائِكُمْ قَالُوا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ ٱخْسَابِنَا وَٱمْوَالِنَا نَخْتَارُ ٱبْنَاتَنَا فَقَالَ ٱمَّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهُرَ فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَائِنَا وَٱبْنَائِنَا قَالَ فَفَعْلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَا كَانَ لِى وَلِيَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدُرٍ آمًّا مَا كَانَ لِي

ولِيَنِي فَنَ إِرَةً فَلَا وَقَالَ الْٱلْحَرَّعُ بْنُ حَايِسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيعٍ فَلَا وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا فَقَالَتُ الْحَيَّانِ كَذَبْتَ بَلُ هُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَانَهُمْ وَأَبْنَانَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِينُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ يَقُولُونَ افْسِمْ عَلَيْنَا فَيْنَنَا بَيْنَنَا حَتَّى ٱلْجَنُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتُ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَىَّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمْ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تُلْفُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ آصَابِعِهِ السُّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ثُمَّ رَفَعَهَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ وَلَا هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْمُحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوا الْحِيَاطَ وَالْمَحِيطَ فَإِنَّ الْعُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ إِنِّي آخَذْتُ هَذِهِ أُصُلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ قَالَ آمَّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي

مُنْهُ اَعَدُنُ بَلِ اَسْتَهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الل

، (۱۷۲۹) حضرت ابن عمر و برائن سے مروی ہے کہ غروہ حنین کے موقع پر جب بنو ہوازن کا وفد نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں بھی وہاں موجود تھا، وفد کے لوگ کہنے گئے اے محمد اِمنائی تی ہم اصل سل اور خاندانی لوگ ہیں، آپ ہم پر مہر بانی کیجے ، اللہ آپ بر مہر بانی کرے گا، اور ہم پر جو مصیبت آئی ہے، وہ آپ پر مختی نہیں ہے، نبی علیقہ نے فر مایا اپنی عورتوں اور بیل اور مال میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، وہ کہنے گئے کہ آپ نے ہمیں ہمارے حسب اور مال کے بارے میں اختیار دیا ہے، ہما پنی اولا و کو مال پر ترجیح دیتے ہیں، نبی علیق نے وہ ایا جو میرے لیے اور بنوعبد المطلب کے لئے ہوگا وہی تمہارے لیے ہوگا، جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو اس وفت اٹھ کرتم لوگ یوں کہنا کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں نبی علیقہ کے مسلمانوں کے مسلمانوں سے نبی علیقہ کے سامنے حارث کی درخواست کرتے ہیں۔

چنانچدانہوں نے ایسا ہی کیا، نبی طائٹا نے فر مایا جو میرے لیے اور بنوعبدالمطلب کے لئے ہے وہی تہمارے لیے ہے،
مہاجرین کہنے گئے کہ جو ہمارے لیے ہے وہی نبی طائٹا کے لئے ہے،انصار نے بھی یہی کہا،عیبنہ بن بدر کہنے لگا کہ جو میرے لیے
اور بنوفز اردہ کے لئے ہے وہ نہیں،اقرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنوتم مجھی اس میں شامل نہیں،عباس بن مرداس نے کہا کہ
میں اور بنوسلیم بھی اس میں شامل نہیں،ان وونوں قبیلوں کے لوگ بولے تم غلط کہتے ہو،یہ نبی علیہ کے لئے ہے، نبی علیہ ان فر مایا
لوگو! انہیں ان کی عور تیں اور بیچے واپس کردو، جو محص مال غنیمت کی کوئی چیز اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس سب سے
پہلا جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے اس کے چھ جصے ہمارے ذمے ہیں۔

یہ کہ کرنی علیہ ان کی ماری پر سوار ہو گئے اور کچھلوگ نی علیہ کے ساتھ چٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے درمیان مال غنیمت تقلیم کر و بیجے ، یہاں تک کہ انہوں نے نبی علیہ کو بول کے ایک درخت کے نیچ پناہ لینے پر مجبور کر دیا، ای اثناء میں آپ من اللہ کے ماری ہی کی علیہ کے درخوں کی ایک اور جھے واپس دے دو، بخدا! اگر تہامہ کے ورخوں کی تعداد کے برابر جانور ہوتے تب بھی میں انہیں تہارے درمیان تقلیم کر دیتا، پھر بھی تم جھے بخیل ، بر دل یا جھوٹانہ پاتے ، اس کے بعد نبی علیہ انہیں تہارے درمیان والی انگی سے بعد نبی علیہ اون کے داور اس کے کوہان سے ایک بال لیا اور اسے اپی شہادت والی اور درمیان والی انگی سے پیٹر ااور اسے بلند کر کے فرمایا لوگو! خمس کے علاوہ اس مالی غنیمت میں میرا کوئی حصر نہیں ہے، یہ بال بھی نہیں اور خمس بھی تم پری لوٹا دیا جا تا ہے، اس لئے اگر کسی نے سوئی دھا کہ بھی لیا ہوتو وہ وہ اپس کر دے کیونکہ مال غنیمت میں خیانت قیا مت کے دن اس خائن کے لئے با عث شرمندگی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ اور بدترین عیب ہوگی۔

ید من کرایک آ دمی کھڑا ہوا جس کے پاس بالوں کا ایک بھیھا تھا، اور کہنے لگا کہ میں نے بیاس لئے لیے ہیں تا کہ اپنے اونٹ کا پالان سی کے کرلوں، نبی ماینلانے فرمایا جومیرے لیے اور بنوعبدالمطلب کے لئے ہے وہی تنہارے لیے بھی ہے، وہ کہنے لگایا

کے منافاً) اَمَدُرُن بَبِلِ مَیسَدِم مَرَمِ کِی اِن مَنافاً) اَمَدُرُن بَبِلِ مِیسَدِم مِن مِن مِیسَدِم کِی کِی رسول الله! جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تواب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اس نے اسے پھینک دیا۔

( ٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ.

[احرجه الطیالسی (۲۲۶۶)]. (۳۷۳)حضرت ابن عمرو رفاتی تناسے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا مسلمانوں کے ان کے چشموں کی پیداوار کی زکو ۃ وصول کی ب

ر ۱۷۳۱) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدّهِ آنَّ رَحُولًا وَكَرِيمً عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدّهِ آنَّ رَحُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آعُطَيْتُ أُمِّى حَدِيقَةً حَيَاتَهَا وَإِنَّهَا مَاتَتُ فَلَمْ تَتُرُكُ وَأَرِثًا عَيْرِى فَقَالَ رَسُولُ رَحُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آعُطَيْتُ أُمِّى حَدِيقَةً حَيَاتَهَا وَإِنَّهَا مَاتَتُ فَلَمْ تَتُرُكُ وَأَرِثًا عَيْرِى فَقَالَ رَسُولُ رَحُولًا

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتَ صَدَفَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ. [صححه ابن عزيمة (٦٤٦٥). صحح البوصيري اسناده لمن يحتج بعمرو. قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٣٩٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۷۲۳) حفرت ابن عمر و دفائق ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بار گا ورسالت منافیق میں آ کرعرض کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو ان کی زندگی میں ایک باغ دیا تھا، اب وہ فوت ہوگئ ہیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے؟ نبی مالیا نے فرمایا تہیں صدقہ کا ثو اب بھی مل گیا اور تمہارا باغ بھی تمہارے پاس واپس آ گیا۔

( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ. [انظر، ١٩٩٠].

(۷۷۳۲) حضرت ابن عمرو دلی نظرت مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ فرمایا منت انہی چیزوں میں ہوتی ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوسکے اور قطع رحمی کے معالمے میں کسی شم کا اعتبار نہیں۔ (۱۷۷۳) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ عَمْدِو

أَنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعُوفُ حَقَّ كَبِيرِنَا. [قال الالباني: صحيح (الترمذي: ١٩٢٠)]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٥].

(۱۷۳۳)حفرت ابن عمرو ٹھائیئے ہے مروی ہے کہ نبی مالیقانے فرمایا وہ مخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احتر ام نہ کرے۔

( ٦٧٣٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْكَ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتُمِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ

فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. [قال الألباني: حسن صحيح الاسناد (النسائي: ٢٦٩/٨). قال شعيب، صحيح اسناده حسن] [انظر: ٢٧٤٩].

(۱۷۳۳) حضرت این عمر و و النا است مروی ب که بی علیها نے فر مایا اے الله! پس ستی، بر حابی، قرض اور گناه سے آپ کی پناه میں آتا ہوں۔ میں آتا ہوں، میں سی دجال کے فتنے سے آپ کی پناه میں آتا ہوں، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آپ کی پناه میں آتا ہوں۔ (۱۷۲۵) حَدَّثَنَا بُونُسُ وَ آبُو سَلَمَةُ الْحُزَاعِیُ قَالَا حَدَّثَنَا لَیْکُ عَنْ یَزِیدَ یَعْنِی ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ سَمِعَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ آلَا اُخْبِر مُکُمْ بِآحَبُّکُمْ إِلَی وَ آفُر بِکُمْ مِنِی مَجُلِسًا يَوْمُ الْهَا فَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ آخَسَنكُمْ خُلُقًا. [قال شعب: اسناده حسن].

(۱۷۳۵) حفرت ابن عمر و نگاتئا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے ساکیا میں تمہیں بیرنہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میری نگا ہوں میں محبوب اور میرے قریب ترمجلس والاکون ہوگا؟ لوگ خاموش رہے، نبی علیہ نے دو تین مرتبہ اس بات کو دہرایا تو لوگ کہنے گئے جی یا رسول اللہ! نبی علیہ نے فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اس میں۔

( ٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا. [انظر: ١٩٩٠]

(۷۷۳۷)حضرت ابن عمر و رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی طبیلانے فر مایا جو خص کسی بات پرتسم کھائے اوراس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں خیر دیکھے تواسے ترک کردینا ہی اس کا کفارہ ہے۔

( ٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكَّىُّ حَدَّثِنِى الْأَسْلَمِىُّ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً

(۱۷۳۷) حضرت ابن عمر و ثانیًا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے لڑ کے کی طرف سے دو بکریاں اورلڑ کی کی طرف سے ایک بکری بطور عقیقہ کے قربان فرمائی۔

( ٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ ابْنَ عَبْدِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ. [احرحه ابن ابى شيبة عُ ٢٦١/٧ ٤. قال شعب: صحيح لغيره اسناده حسن].

(۱۷۳۸) حضرت ابن عمر و رفائن سے مروی ہے کہ نی ملیانے فرمایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

هي مُنلِهُ الْمَدِينَ بن بِيهِ مَرْمُ كُورِكِ هُمَ وَهُ وَهُ وَهُمُ مُنْ اللَّهِ بن عَبَرو يَنْهُ كُ

( ٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ قَيْصَرَ التَّجِيبَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَبَّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أَقَبَّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ إِنَّ الشَّيْخَ يَمُلِكُ نَفْسَهُ. [انظر: ١٥٠٥].

(۲۷۳۹)حضرت ابن عمرو رہا تھا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ایک نو جوان آیا اور کہنے لگایارسول الله! روز ہے کی حالت میں میں اپنی ہوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی ملیّلا نے فر مایانہیں ،تھوڑی دیر بعد ایک بری عمر کا آ دمی آیا

اوراس نے بھی وہی سوال ہو چھا، نبی ملیّنا نے اسے اجازت دے دی ، اس پر ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نبی ملیّنا نے فرمایا مجصمعلوم ہے کہتم ایک دوسرے کو کیوں دیکھر ہے ہو؟ دراصل عمررسیدہ آ دمی این او پرقابور کھسکتا ہے۔

( ٦٧٤. ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِتِي وَدَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائتَنَى مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يَسْبِقُهُ ٱحَدُّ كَانَ قَبْلَهُ وَلَا يُدْرِكُهُ ٱحَدُّ بَعْدَهُ إِلَّا بأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ. [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٥٧٥) قال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٧٠٠٥] ( ۲۷ ۲۷ ) حضرت ابن عمرو ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص روزا نہ دوسومرتبہ پر کلمات کہہ لے''اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت بھی اس کی ہےاور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں،اوروہ ہرچیز پر

قا در ہے'اس پرکوئی پہلاسبقت نہیں لے جاسکے گا،اور بعدوالا اسے کوئی پانہیں سکے گا،الا یہ کہاس سے افضل عمل سرانجام دے۔ ( ٦٧٤١ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَثُونَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ

فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ. [راحع: ٢٠٧٢]. (۱۷۲۱) حضرت ابن عمرو دلائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایاتم سے پہلی امتیں ای وجہ سے ہلاک ہوئیں کرانہوں نے اپنی کتابوں کے ایک جھے کودوسرے جھے پر مارا، قرآن اس

وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعُضُهُ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوا بَغْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمُ

طرح نا زل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصد دوسرے کی تکذیب کرتا ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اس لئے تہمیں جتنی بات کاعلم ہو،اس بڑمل کرلواور جومعلوم نہ ہوتو اے اس کے عالم سے معلوم کرلو۔

( ٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطِرِيقٍ وَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرٍ

( ٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ حُسَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ حَطَاً قَدِيَتُهُ مِانَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَخَاصٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَعَشُرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ [راحع: ٦٦٦٣].

(۳۳۳) حضرت ابن عمرو دلات سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَةُ فَائِم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو محض خطاء مارا جائے ،اس کی دیت سواونٹ ہوگی جن میں تمیں بنت مخاض تمیں بنت لیون تمیں حقے اور دس ابن لیون مذکر ہوں گے۔

( ٦٧٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّفَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ نَنِى هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَدَخَلَ أَبُو بَكُرٍ وَهِى تَدْحَتُهُ يَوْمَنِذٍ فَرَآهُمُ فَكُرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمُ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمُ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِينَبِرِ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُّغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ النَّانِ [راجع: ٩٥٥].

(۲۷۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائظ ہے مروی ہے کہ بنو ہاشم کے پھولوگ ایک مرتبہ حضرت اساء بنت عمیس فاٹھا کے یہاں
آئے ہوئے تھے،ان کے زوج محتر محضرت صدیق اکبر دفائظ بھی تشریف لے آئے، چونکہ وہ ان کی بیوی تقیس اس لئے انہیں
اس پرنا گواری ہوئی ،انہوں نے نبی ملیک ہے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے خیر بی دیکھی (کوئی برا منظر نہیں ویکھالیکن پھر بھی
اچھانہیں لگا) نبی ملیکا نے فرمایا اللہ نے انہیں بچالیا،اس کے بعد نبی ملیکا منبر پرتشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد کوئی شخص کی
ایک عورت کے یاس تنہانہ جائے جس کا شو ہر موجود نہ ہو،الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک یا دوآ دمی ہوں۔

( ٦٧٤٥ ) حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَغْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو الْفُقَيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ آبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَّنُ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَّنُ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ آهُلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَرَحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَّا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ ٱرْبَعِينَ عَامًا. [قال الألباني: قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ آهُلِ الدِّمَةِ لَمْ يَرَحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَّا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ ٱرْبَعِينَ عَامًا. [قال الألباني: صحيح (النساني: ٨٥٠٨)].

هي مُنالِمَ اَوْيَنْ بَلِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا (۷۷ ۲۷) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹوز سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا جو مخص کسی ذمی توقل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت ہے محسوں کی جاسکتی ہے۔

( ٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثِنِي ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُغَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي ضَالَّةِ الْإبلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا قَالَ فَصَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ ٱوُ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَمَنْ ٱخَلَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا قَالَ عُوقِبَ وَغُرَّمَ مِثُلَ ثَمَنِهَا وَمَنْ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ · عِقَالِ أَوْ اسْتَخُرَجَهَا مِنْ حِفْشِ وَهِيَ الْمَظَالُّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ فَمَنُ اتَّخَذَ خُنْنَةً غُرَّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ وَمَنْ أَخَذَ شَيْنًا مِنْهَا مَعُدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ فَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ يَا

الُخُمُس. [راجع: ٦٦٨٣]. (١٧٣٧) حضرت ابن عمر و رفات الله عروى ب كه مين نے قبيلة مزيند كے ايك آدى كو نبى عليا سے بيسوال كرتے ہوئے شاك

رَسُولَ اللَّهِ فَالْكُنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَفِي الرَّكَازِ

یارسول الله! میں آپ کے پاس یہ یو چھنے کے لئے آیا ہوں کہ مشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ بی الیا اے فر مایا تہمیں اس سے کیا غرض؟اس كے ساتھاس كا ' اسم' 'اوراس كا ' 'مشكيزه' ' ہوتا ہے،اس نے پوچھا كه كمشده بكرى كاكياتكم ہے؟ نبي عليه نے فرمايايا

تم اے لے جاؤ کے یاتمہار اکوئی بھائی لے جائے گایا کوئی بھیٹریا لے جائے گا۔

اس نے بوجھاوہ محفوظ بکری جوابی جراگاہ میں ہو،اے چوری کرنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟ نبی علیا اس فرمایا اس

کی دو گئی قیت اور سزا، اور جسے باڑے سے چرایا گیا ہوتواس میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس نے پوچھایا رسول اللہ! اگر کوئی مخص خوشوں ہے تو زکر پھل چوری کر لے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیا اے فرمایا اس لئے جو پھل کھا لیے،ان پر تو کو ئی چیز واجب نہیں ہوگی ،کین جو پھل وہ اٹھا کر لے جائے تو اس کی دوگنی قیمت اور پٹائی اور سزاوا جب ہوگی ،اوراگر وہ پھلوں کوخشک کرنے کی جگہ ہے یا درواز وتو ژکر چوری کیے مجئے اوران کی مقدار کم از کم ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

اس نے یو چھایارسول اللہ! اس خزانے کا کیا تھم ہے جوہمیں کسی وریان یا آباد علاقے میں ملے؟ نبی ملیا سے فرمایا اس میں اورز کا زمیں تھیں واجب ہے۔

( ٦٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ جَذِّهِ أَنَّ رَجُلًا سَالَ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلُ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ أَوْ قَالَ وَلَا تَفُدِي مَالَكَ بِمَالِهِ شَكَّ حُسَيْنٌ. [قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٨٧٢، ابن ماحة، ٢٧١٨، النسائي:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوع

هي مُنالِمًا اَمُرِينَ بِيدِ مَرْمِ ﴾ ﴿ هُلِ الله بن عَبِسُرو يَنْهِ الله بن عَبْسُرو يَنْهِ عَبْسُرو يَنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِلَيْهِ مِنْهُ إِنْهِ إِلَّهُ إِنْهِ إِن

٦/٦٥٦). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٢٠٧].

(۷۷۲) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ میڑے پاس تو مال نہیں ہے، البتہ ایک یتیم بھتیجا ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایاتم اپنے یتیم بھتیج کے مال میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ جواسراف کے ڈمرے میں نہ آئے، یا بیہ فرمایا کہ اپنے مال کواس کے مال کے بدلے فکہ بینہ بناؤ۔

( ٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَغْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالنَّلَاثَةُ رَكُبُّ.[صححه إبن حزيمة ( ٢٥٧٠) قال الترمذي:حسن صحيح. قال الألباني حسن (٢٦٠٧، الترمذي: ٦٧٤)].

( ۱۲ ۴۸ ) حضرت ابن عمر و رئی تنظیم و کی ہے کہ نبی طبیقائے فر مایا ایک سوار ایک شیطان ہوتا ہے اور دوسوار دوشیطان ہوتے میں اور تین سوار ،سوار ہوتے ہیں۔

( ٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ يَغْنِى أَبَا سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى أَبْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسُلُ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغُرَمِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. إراحِع: ٢٧٣٤]

(۱۷۴۹) حضرت ابن عمر و دفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہا ہے اللہ! میں ستی ، بڑھا ہے ، قرض اور گناہ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، میں سے د جال کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، عذابِ قبراور عذابِ جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٧٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي النَّوبَ أَنَّ نَوْفًا وَعَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَغْنِي ابْنَ الْعَاصِي الْجَتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ لَخَرَقَتُهُنَّ حَتَّى تَنتَهِى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُوبَ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَبَ وَرَجَعَ مَنْ رَجُعَ فَجَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَادَ مَلَى اللَّهِ عَنْ رَكْبَتَيْهِ فَقَالَ آبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى يَخْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ آبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى يَخْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ آبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى يَخْسُرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتِيهِ فَقَالَ آبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمْ الْمُهَالِمِينَ هَذَا وَاللَّوسِينَ وَلَا البُوصِيرَى: رحاله ثقات. قال الله وصيرى: رحاله ثقات. قال الله نصيح (ابر ماحة، ١٠٨)].

(۷۵۰) ایک مرتبه حضرت ابن عمر و دانتهٔ اور نوف کسی مقام پر جمع ہوئے ، نوف کہنے لگے کہ اگر آسان و زمین اور ان کے

هي مُنلاً امَوْنُ بن بيدِ مترم كري هي مدد الله بن عبرويني كه درمیان موجودتمام چیزوں کوتراز و کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور'' لا الدالا اللہ'' کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو

یه دوسرا پلزامجعک جائے گا ،اگر آسان وز مین اوران میں موجودتمام چیزیں لوہبے کی سطح بن جائیں اورا یک آ دی''لا اله الا الله''

کہدد سے تو میکمہلو ہے کی ان تمام جا دروں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ حضرت ابن عمرو والنفظ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرکب کی نماز نبی ملیلا کے ساتھ ادا کی ، جانے والے چلے گئے

اُور بعد میں آنے والے بعد میں آئے ، نی علیہ اس حال میں تشریف لاے کہ آپ کالیکا کے کیڑے گھنوں سے بننے کے قریب تنے اور فرمایا اے گروہ مسلمین اجمہیں خوشخری ہو،تمہارے رب نے آسان کا ایک درواز ہ کھولا ہے اوروہ فرشتوں کے سامنے تم

پر فخر فر مارہے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ میرے ان بندول نے ایک فرض ادا کرلیا ہے اور دوسرے کا انتظار کررہے ہیں۔ ( ٦٧٥١ ) حَلَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَلَّثَنَا حَمَّاكُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بَنِ عَلْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّبِحِينِ آنَّ نَوْفًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ فَلَكَرُ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي وَٱلَّا أُحَدِّثُكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَنُوبَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ رَافِعًا إِصْبَعَهُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَآشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقُولُ ٱلْبَشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ ٱلْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ

مَلَاثِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَدُّوا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى [انظر: ٦٩٤٦]. (۱۷۵۱) ایک مرتبه حفرت ابن عمرو دلانفزاورنوف کهی مقام پرجمع ہوئے ،نوف کہنے لگے ..... پھرراوی نے حدیث ذکر کی اور کہا ك حضرت ابن عمرو و النفط كهن كي كه بهم لوگوں نے ايك دن مغرب كي نماز نبي عليها كے ساتھ ادا كى ، جانے والے چلے گئے اور بعديس آنے والے بعديس آئے، ني مايساس حال ميں تشريف لائے كرآ بُ مَا اُلْتَاعَ كاسانس بھولا مواقعا، ني مايسان اي انظى

اٹھا کرانتیس کا عدد بنایا اورآ سان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے گرو ومسلمین!تمہیں خوشخبری ہو،تمہارے رب نے آ سان کا ا یک دوواز ہ کھولا ہےاور وہ فرشتوں کے سامنے تم پرفخر فر مار ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ میر ےان بندوں نے ایک فرض ادا کر لیاہے اور دوسرے کا انظار کررہے ہیں۔

( ٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آبِي ٱيُّوبَ الْكَزْدِيِّ وَعَنْ نَوْفٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِنْ كَادَ يَحْسِرُ ثَوْبَهُ عَنْ

رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ. [انظر ٢٧٥٠]. (۱۷۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے،البتہ اس میں سانس پھو لنے کا بھی ذکر ہے۔

( ٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ ٱفْصَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. [صححه مسلم (٤٠)، وابن حبان (٤٠٠)].

(۱۷۵۳) حضرت ابن عمر و را النيئ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی مالیہ سے بوچھایارسول اللهُ مَنَّا لَیْنِیْمَ اِکون سا اسلام افضل ہے؟ نبی مالیہ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنِ ابْنِ مُرَيْحٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَانِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً. [انظر: ٢٦٠٥].

(۱۷۵۴) حفرت عبداللہ بن عمر و رفائلی ہے مروی ہے کہ جوخص نبی طالباً پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پرستر مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔

( ٦٧٥٥) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَكُسُومٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ يَسُأَلُ الْقَاسِمَ بُنَ الْبَرْحِيِّ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِي يُخْبِرُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ حَصْمَيْنِ الْحَنْصَمَا إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِي فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَآصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَآصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَآخُوا كَانَ لَهُ آجُورُ أَوْ آجُرَان

(۱۷۵۵) قاسم بن برقی بیتنیاسے ابن جمیر ہ نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹڈ سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ دوفر بق حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹڈ کے پاس ایک جھگڑا لے کر آئے ، انہوں نے دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا ،لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہواوہ تاراض ہوگیا ،اور نبی طینا کے پاس آ کراس نے سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی طینا نے فرمایا جب قاضی کوئی فیصلہ خوب احتیاط ہے کرے اور سیح کرے تو اسے دس گنا اجر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجود فیصلے میں غلطی ہوجائے تو اس اکہ ایا دو ہر ااجر ملے گا۔

( ٦٧٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدْثَنَا سَوَّارٌ آبُو حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا آبْنَانَكُمُ بالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ وَإِذَا ٱنْكُحَ آحَدُكُمْ عَبْدَهُ بالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ وَإِذَا ٱنْكُحَ آحَدُكُمْ عَبْدَهُ آوُ آجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا ٱسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.[قال الألباني حسن (١١٣) و ١٤١٤). [انظر: ١٦٨٩].

(۲۷۵۲) حضرت این عمرو دلی تفایسے مروی ہے کہ نبی علیقانے فر مایا بچوں کی عمر جب سات سال ہوجائے تو انہیں نماز کا تھم دو،

منا کا افران بین میزم کی منا کا افران بین میزم کی میزم کی کا الله بن عبد و تنایق کی کا میزم کی میزم کی کا میزم دس سال کی عمر ہوجانے پر ترک صلوق کی صورت میں انہیں سزادو،اورسونے کے بستر الگ کر دواور جبتم میں سے کوئی شخص

ا پے غلام یا نوکرکا نکاح کرد نے واس کی شرمگاہ کی طرف ہرگز ندد کھے کے وکدناف کے نیچ سے گھٹوں کا حصد سر ہے۔ ( ۱۷۵۷) حَدَّثَنَا آبُو کَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ یَغْنِی ابْنَ سَلَمَةَ آغْبَرَنِی حَبِیبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَیْبٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَرِمِ اللّهِ عَنْ جَدِیبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَیْبٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِمِ اللّهِ أَوْ جَدِّهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آغَتی النّاسِ عَلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلٌ مَنْ قَتَلَ فِی حَرَمِ اللّهِ أَوْ

جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنَ قَتَلَ فِى حَرْمِ اللهِ أَوَ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع، ١٦٨١].

قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع، ١٦٨١].

(١٢٥٥) حفرت ابن عمرو التَّنَا سے مروی ہے کہ نبی علیہ فی ارشاد فر مایالوگوں میں سے اللہ کے معاملے میں سب سے آگے۔

(١٢٥٥) حفرت ابن عمرو التَّنَا سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسلامی میں سب سے آگے۔

(1202) حصرت ابن مرو ہی دو سے طروق ہے کہ ہی سیدات ہو جائے ہوگا۔ ہو ہنے والا وہ مخص ہے جو کسی کوحرم شریف میں قتل کرے پاکسی ایسے مخص کوتل کرے جوقاتل نہ ہو، یا دور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ

ے كُولُ لرے۔ ( ٦٧٥٨ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عَمْرِو عَنْ بِشُو بُنِ عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَا يَا مِنْ مَنْ الْهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ

عَمْرُو قَالَ نَافِعٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشَكَّ يُونُسُ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلِّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ وَمِ

(۱۷۵۸) حضرت عبداللہ بن عمرو واللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی کو وہ مخص انتہائی ناپند ہے جواپی زبان کواس طرح ہلاتار ہتا ہے جیسے گائے جگالی کرتی ہے۔

( ١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ سَجِعْتُ عَمْرَو بُنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرَعِ فَقَالَ الْفَرَعُ حَثَّ وَإِنْ تَوَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغُونًا ابْنَ مَخَاصٍ أَوْ ابْنَ لَبُونِ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آوْ تُعْطِيّهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ آنْ تَبْكُهُ يَلُصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكُفَأَ إِنَاتَكَ وَتُولَهَ نَاقَتَكَ. [راحع: ٦٧١٣]

(۱۷۵۹) حضرت ابن عمرو ڈائٹو سے مردی ہے کہ نبی طابقہ سے کسی نے اونٹ کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق یو چھاتو نبی طابقہ نے خرمایا یہ برحق ہے لیکن اگرتم اسے جوان ہونے تک چھوڑ دو کہ وہ دو تین سال کا ہوجائے ، پھرتم اسے کسی کوفی سمبیل اللہ سواری کے لئے دے دو، یا بیواؤں کودے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہتم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت اس کے بالوں کے ساتھ دلگاؤ، اپنا برتن الب دوادرا پی ادفئی کو یا گل کردو۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِئِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ ١٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ عَنْ عَبْدِ ١٧٦ ) اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ لَقِينِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُ أُحَدَّثُ أَنْكَ تَقُومُ اللَّيْلَ أَوْ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ لَقِينِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَدْ أَلْتُ تَقُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ فَقُمْ ` آنُتَ الَّذِى تَقُولُ لَآقُومَنَ اللَّهُ وَلَا ضَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ فَقُمْ `

مَنْ الْمُ الْمُونَ بِلِي اللهِ اللهُ اللهِ الل

(اً ۲۷) حضرت ابن عمرو نگافتهٔ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابق کو پہتہ چل گیا کہ میں کہتا ہوں میں ہمیشہ دن کوروزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا ، ایک مرتبہ نبی طابق ہی ہو جو کہتے ہو میں روزانہ رات کو قیام اور دن کو صیام کروں گا ؟ عرض کیا جی بال یا رسول اللہ! میں نے بی کہا ہے ، نبی طابق نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے لہٰذا قیام بھی کیا کرواور سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھواور تا نے بھی کیا کرو، اور ہر مہینے میں صرف تین روزے رکھا کروکہ ایک نیکی کا تو اب دس گنا ہوتا ہے ، پھر راوی نے ممل حدیث ذکری۔

( ٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ. [انظر: ١٨٨٠].

(۱۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٧٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ

الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَٱحْسِبُهُ قَالَ فِي السُّجُودِ نَحُو ذَلِكَ وَجَعَلَ يَبْكِي

فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ رَبِّ لَمْ تَعِدُنِي هَذَا وَأَنَا ٱسْتَغْفِرُكَ رَبِّ لَمْ تَعِدُنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ

عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِى لَتَنَاوَلْتُ مِنْ فَطُوفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَّةً

آنْ يَغُشَناكُمْ حَرُّهَا وَرَآيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيْتُ فِيهَا أَحَا يَنِى دَعُدَع

سَارِقَ الْحَجِيجِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَآيْتُ فِيهَا امْرَآةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَذَّبُ فِي

هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسُقِهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ وَإِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ

لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آبَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذًا انْكَسَفَ آحَدُهُمَا أَوْ قَالَ فُعِلَ

بِأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ أَبِي قَالَ ابْنُ فَضَيْلٍ لِمَ تُعَذَّبُنَا فِيهِمْ لِمَ تُعَذَّبُنَا

وَنَحُنُ نَسْتَغْفِرُكَ وَوَافَقَ شُغْبَةُ زَائِدَةً وَقَالَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَدَّثْنَاه مُعَاوِيَةً [انظر: ٢٨٨٠]. (١٧٨٣) حضرت عبد الله بن عمر و تلافظ سے مروی ہے کہ أيك مرتب نبي طيف كے دور باسعادت ميں سورج كر بن ہوا، نبي طيف نماز

کے لئے کھڑے ہوئے، (ہم بھی ان سے ساتھ کھڑے ہو گئے،) نی علیہ نے طویل قیام کیا پھرطویل رکوع کیا پھر رکوع سے سر

اٹھایا تو دہرتک کھڑے رہے۔

پھر سجدے میں آپ مُنَا يُنْظِيَّرُون مِن پر پھو لکتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور بیا کہتے جاتے تھے کہ پروردگار! تونے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دے گا؟ پروردگار! ہماری طلب بخشش کے باوجودتو ہمیں

عذاب دے گا؟اس کے بعد آپ کا فیٹر نے اپنی نماز کھمل فر مائی ،اور فر مایا میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اوراہے میرے اتنا

قریب کردیا گیا کداگر میں اس کی کسی ثبنی کو پکڑنا چاہتا تو پکڑلیتا، اس طرح جہنم کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا اور اسے میرے

ا تنا قریب کردیا گیا کہ میں اسے بجھانے لگا،اس خوف سے کہ کہیں وہتم پر نہ آپڑے،اور میں نے جہنم میں اس آ دمی کوبھی دیکھا

جس نے نبی ملیکہ کی دواونٹنیاں چرائی تھیں، ٹیز میں نے قبیلہ حمیر کی ایک عورت کودیکھا جوسیاہ رنگت اور لمبے قد کی تھی ،اسے اس

كى ايك بلى كى وجه سے عذاب و يا جار ہاتھا جے اس نے باندھ ركھاتھا، نه خودا سے كھلايا پلايا، اور نداسے چھوڑا كہوہ خود ہى زمين کے کیڑے مکوڑے کھالیتی ، نیز میں نے وہاں بنو دعدع کے ایک آ دمی کوبھی دیکھا ، پیخف اپنی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چزیں چرایا کرتا تھا اور جب حاجیوں کو پیتہ چل جاتا تو کہدویتا کہ میں نے اسے چرایا تھوڑی ہے، یہ چیز تو میری لاٹھی کے ساتھ

چیک کرآ گئی تھی اور شمس وقمر کوکسی کی موت و حیات ہے گہن نہیں لگنا ، یہ تو الله کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں للبذا جب ان میں ہے کئی ایک کو گہن لگ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ اکرو۔

مَّمُنُوْا اَمُوْنَ بَلِ يَعْمُو وَالْمَالَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو اللّه تَزَوَّجَ الْمَرَاةُ مِنْ فَرَيْشٍ فَكُنْ لَا يَأْتِيهَا كَانَ يَشْفَلُهُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ فَلُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَكَانُ لَا يَأْتِيهَا كَانَ يَشْفَلُهُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ فَلُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَالَ إِنِّى أُطِيقُ الْكُثرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَأَفُولُ يَوْمًا وَقَالَ لَهُ افْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ضَمْ يَوْمًا وَأَفُولُ يَوْمًا وَقَالَ لَهُ الْمُورَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَأَفُولُ يَوْمًا وَقَالَ لَهُ افْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ الْكُثَوَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ افْرَأُهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ الْكُثَورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْقَرْآهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ الْكُثَورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْقَرْآهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشْرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ الْكُثَورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّرُاهُ فِي كُلِّ صَهْمِ وَمُنَا وَالْمَاعِيقُ الْكُورُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْمُولُ الْمُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلُّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلُ عَمْلٍ شِرَةً وَلَاكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلُ عَمْلٍ شِرَةً وَلِكُلُ عَمْلُ مِنْ كَانَتُ فَتُوا لَا لَيْ عَلَيْهِ وَلَلْكُمْ وَمَنْ كَانَتُ فَوْدَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي لَكُولُ عَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَلَا عَلَالِ لَكُ عَلَيْ وَلِكُ فَقَدُ هَلَكَ الْمُعْرِقُ وَلَالْمُ وَلَى اللّهُ الْمُعْرِقُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْمَالِي الللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ الْمُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَلْلَ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَيْ عَلْمَ وَلَلْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللّهُ فَلِكُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللللهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا اللّهُ الْمُؤْلِلُكُ وَلَا الللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُل

نی علیہ کو رہ بات معلوم ہوئی تو نبی علیہ نے فر مایا ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپ اندر اس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نبی علیہ مجھے مسلسل پھے چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فر مایا پھرا کہ دن روزہ رکھایا کر داورا کی دن نانے کرلیا کرو، اور فر مایا مہینے میں ایک قر آن پڑھا کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، نبی علیہ نے پندرہ دن، پھر میرے کہنے پرسات، حتی کہ تین دن کا فرما دیا، پھر نبی علیہ نے فرمایا ہر مل میں ایک تیزی ہوتی ہے، اور ہر تیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف، جس کا انقطاع سنت کی طرف ہوتو وہ ہدایت پاجاتا ہے اور جس کا انقطاع کمی اور چیزی طرف ہوتو وہ ہلاک ہوجا تا ہے۔

( ٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَنَّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [راحع: ٤٤٥].

(۱۷۲۵) حضرت عبدالله بن عمرو دفائل سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیا کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے ا آیا، نبی ملیا نے اس سے پوچھا کیا تمہارے دالدین حیات ہیں؟ اس نے کہاجی ہاں! فرمایا جاؤ، اوران ہی میں جہاد کرو۔

( ١٧٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَبِيبَ بُنَ آبِي ثَابِتٍ سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ صَدُوقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهِ بُنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهِ بُنَ عَمْرِو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ فَإِذَا صُمْتَ الدَّهْرَ وَقُمْتَ اللَّيْلَ هَجَمَتُ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتُ لَهُ النَّفُسُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ فَإِذَا صُمْتَ الدَّهْرِ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ قَلْتُ إِنِّى أَطِيقُ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْلَهَ فَى وَقَالَ مَهُ مَنْ صَامَ الْلَهُ مُن صَامَ الْلَهَ مُ وَيُعْلِمُ يَوْمًا وَلَا يَقِوْ إِذَا لَا قَى وَقَالَ رَوْحٌ نَهِشَتْ لَهُ النَّفُسُ [صحم البحارى فَاتَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَلَا يَقِوْ إِذَا لَا قَى وَقَالَ رَوْحٌ نَهِشَتْ لَهُ النَّفُسُ [صحم البحارى

هي مُنالِهَ أَمَّهُ رَضِل بِينِهِ مَرْمُ ﴾ وهم وي منال الله بن عَبِمَو يَنْبُنْ وهم الله بن عَبِمَو يَنْبُنْ و

(۱۹۷۹)، ومسلم (۱۱۵۹)، وابن خزيمة (۲۱،۹)]. [راجع: ۲۲،۹].

(١٤٦٢) حضرت عبدالله بن عمرو و التلط عن عروى ہے كه جناب رسول الله تاليكي نظم نے ارشاد فرمايا اے عبدالله بن عمروا تم جميشه روز ہ رکھتے ہو، جبتم ہمیشہ روز ہ رکھو گے اور رات کو قیام کرو گے تو آئکھیں غالب آ جا کیں گی اورنفس کمزور ہوجائے گا، ہمیشہ

روز ہ رکھنے والا کوئی روز ہیں رکھتا ہر مہینے صرف تین روزے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہیں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، نی مالیا نے فرمایا پھر حضرت داؤد کی طرح روزہ رکھ لیا کرو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے اور دھمن سے

سامنا ہونے پر بھا گتے نہیں تھے۔

( ٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد وَقَالَ لَمْ يَكُنُ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَعِّشًا قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إِلَى أَحْسَنَكُمْ

خُلُقًا. [راجع: ٩٥٠٤،١٥٥٢]. (١٧٦٧) حضرت عبدالله بن عمر و رفاتينًا ہے مروى ہے كه جي ماليكا نے فرمايا جار آ دميوں ہے قر آن سيكھو، حضرت ابن مسعود رفاتينًا،

پھر حضرت معاذین جبل وٹائٹڑ، پھر حضرت ابوحذیفہ وٹائٹؤ کے آ زاد کردہ غلام سالم وٹائٹڑاورا بی بن کعب وٹائٹڑ نیز فر مایا کہ نبی علیقا ہے تکلف یا بنکلف بے حیائی کرنے والے نہ تھے،اوروہ فرمایا کرتے تھے کہتم میں سے میرے نزدیک سب سے مجبوب لوگ وہ ہیں

جن کے اخلاق اچھے ہیں۔

( ٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ ٱدْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا ٱوْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ الْأَرْبَعِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنُ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرّ [صححه البحاري(٣٤)، ومسلم(٥٨)، وابن حبان(٢٥١)]. [انظر: ٦٨٨٤].

( ۲۷۲۸ ) حضرت ابن عمر و تفافظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فرمایا جار چیزیں جس محفص میں پائی جا کمیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان جاروں میں ہے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہوے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عبد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھکڑا کرے تو

( ٦٧٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلَا عَتَاثَى فِيمَا لَا يَمُلِكُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات بر <u>مشتمل مفت آن</u>

وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ [صححه الحاكم (٢٠٤/٢). قال الألباني حسن صحيح (ابوداود، ٢١٩٠، و ٢١٩٠، و ٢١٩٠، و ٣٢٧٣، الالابن ماحة: ٢٠٤٧ و ٢١١١، الترمذي: ١١٨١، النسائي: ٢٨٨/٧). قال شعيب: حسن ]. [انظر: ٦٧٨، ٢٧٢٠].

(۲۷۲۹) حضرت ابن عمرو دفائظ سے مروی ہے کہ نبی پایٹا نے فرمایاانسان جس خاتون کا ( نکاح یا خرید کے ذریعے ) مالک نہ ہو،اہے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتا،اپنے غیرمملوک کوآ زاد کرنے کا بھی انسان کوکوئی اختیار نہیں اور نہ ہی غیرمملوک چیز کی تھے کا اختیار ہے۔

( ٦٧٧٠ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّلَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا الْمُتَتَحَ مَكَّةَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راجع: ١٦٨١].

( ۱۷۷۰ ) حضرت ابن عمر و جلائظ سے مردی ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر نبی طبیلانے ارشاد فر مایا کو کی شخف کسی عورت سے اس کی بھوچھی یا خالہ کی موجود گل میں نکاح نہ کر ہے۔

( ٦٧٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَنَادَةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى جُويُرِيةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهِى صَائِمَةٌ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى جُويُرِيةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهِى صَائِمَةٌ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ فَقَالَتُ لَا قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنُ أَمْسِ فَقَالَتُ لَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ. [صححه ابن حزيمة (٢١ ٢١). قال شعيب: صحبح].

(۱۷۷۱) حضرت ابن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ جعہ کے دن ام المؤمنین حضرت جویرید ڈٹاٹھا کے پاس تشریف لائے ، وہ اس وقت روز ہے سے تقیس ، نبی علیہ ان ان سے پوچھا کیا آپ نے کل روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیہ انے فرمایا کیاکل کاروز ہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیہ انے فرمایا پھرروزہ ختم کردو۔

( ٦٧٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي الْآصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

(۲۷۷۲) حضرت ابن عمرو رکاتی ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی مالیا اُگیاں اُلیوں میں دس دس اونٹ ہیں، اورسر کے زخم میں یا کچ یا کچ اونٹ ہیں۔

( ٦٧٧٣ ) حَدَّثُنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالنَّالِئَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالنَّالِئَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ ٱرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالنَّالِئَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمُ

مُنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ اللهُ عَيْنِ خَبَالٍ قِيلَ وَمَا تُعُنُّ خَبَالٍ قَالَ صَدِيدُ آهُلِ النّارِ.

لها.[اعرجه ابن ابی تنبیه: ۱۵۰/۸ استاده صنیت] استاده طبیت (۲۷۷۷) حضرت ابن عمرو دلاتؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹائے ارشاد فر مایا قیامت کے دن'' رم'' کو چرخے کی طرح ٹیڑھی شکل بوضعہ مانہ سے کر عزیجی میں جب میں میں جہ میں ابادہ جرور رمجالاور جس نہ

وَقَالَ كَيْفَ آصُومُ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَالَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ آيَّامٍ يَوْمًا وَيَكْتَبُ لَكَ آجُرُ نِسْعَةِ آيَّامٍ قَالَ إِلَى آمُومُ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ يَوْمَيْنِ وَيَكْتَبُ لَكَ آجُرُ ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ آيَّامٍ. إِنِّى آفُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ يَوْمَيْنِ وَيَكْتَبُ لَكَ آجُرُ ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ آيَّامٍ. وراحع: ١٥٣٥]. [راجع: ١٥٣٥]. (١٩٤٥) حفرت عبدالله بن عمرو فَيَ الله عروى به كمانهول نے نبی طَيْقًا سے يو چھا میں کتے دن میں آبک قرآن پڑھا (١٤٤٥)

کروں؟ پھرانہوں نے کھمل حدیث ذکر کی اور کہا کہ سات دن میں ،اور تین دن ہے کم میں پڑھنے والا اسے نہیں ہجھتا، میں نے پوچھا کہ روزے کس طرح رکھوں؟ نبی مائیٹا نے فر مایا ہر مہینے تین روزے رکھا کرو، ایک روز ہ دس دن کی طرف سے ہوجائے گا اور تہارے لیے نوایا م کا اجر مزید لکھا جائے گا، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی مائیٹا نے فر مایا دس دن

اورمهارے بے وایا کرو، اور تمہارے لیے آٹھ ایا م کا جرکھا جائے گا، یہاں تک کہ ٹی طینا یا گی دن تک کی گئے گئے۔ ( ۱۷۷٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ بُن أَحْمَد وَكَانَ فِي كِتَابِ آبِي عَنْ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ فَضَرَبَ عَلَى الْحَسَنِ وَقَالَ عَنْ ابْنِ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمان مفت آن لائن کیونست می محکم

مُنْلُهُ المَّوْنُ لِل مَنْ اللهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍ و عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي مُسْلِمِ أَبُو الزُّبَيْرِ أَخُطَأَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍ و عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي مَسُلُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي لَا يَقُولُونَ لِلظَّالِمِ مِنْهُمُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوكُةً عَ مِنْهُمُ [راحع: ٢٥١٣].

(۲۷۷۲) حفزت عبداللہ بن عمرو رفائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے فر مایا جبتم میری امت کودیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈررہی ہے توان سے رخصت ہوگئ ۔ (ضمیر کی زندگی یا دعاؤں کی قبولیت)

( ٦٧٧٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ آبِي قَالَ حَسَنَ الْأَشْيَبُ رَاشِدٌ آبُو يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ [راجع، ٢٥٥١].

(۱۷۷۷) حضرت عبدالله بن عمرو رفات صروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول الله! مجالس ذکری فنیمت جنت ہے۔ ذکری فنیمت کیا ہے؟ نبی مائیہ نے فرمایا مجالس ذکری فنیمت جنت ہے۔

( ۱۷۷۸ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی ذِنْبِ وَیَزِیدُ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ آبِی ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَمْرُو عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِی وَالْمُرْتَشِی [راحع: ٦٥٣٢].

( ٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

(١٧٧٩) حضرت عبدالله بن عمرو للافتون مروى م كه نبي اليفات رشوت لينه اورديينه والدونون پرلعنت فرمائي م

( ٦٧٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَخُولُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذُرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِنْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِنْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلَا يَمْلِكُ وَلَا عَنْقَ لِلْبُنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلا عَنْقَ لِلْبُنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلا عَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلا عَلَاقًا لَا يَمُلِكُ وَلا عَنْ عَمْلِكُ وَلَا عَنْ عَلْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُلِكُ وَلا عَلَاقًا لَا يَمْلِكُ وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُلِكُ وَلا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُلِكُ وَلَا عَلَى إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُلِكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَمُلِكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُلِكُ وَلِا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَعْمَلُكُ ولَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى لَا يَعْمَلُكُ وَلَا يَعْمَلُكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْقُ لَا يَعْمَلِكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

( ۱۷۸۰ ) حضرت ابن عمر و ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا انسان جس خاتون کا ( تکاح یا خرید کے ذریعے ) ما لک نہ ہو، اسے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتا، اپنے غیرمملوک کوآ زاد کرنے کا بھی انسان کوکوئی اختیار نہیں اور نہ ہی غیرمملوک چیز کی

منت ماننے کا اختیار ہے اور نہ ہی غیرمملوک چیز میں اس کی متم کا کوئی اعتبار ہے۔ منت مانے کا اختیار ہے اور نہ ہی غیرمملوک چیز میں اس کی متم کا کوئی اعتبار ہے۔

( ٦٧٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا عِنْقٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمُلِكُ

(١٤٨١) حضرت ابن عمرو ثلاث سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا انسان جس چیز کا ( تکاح یا خرید کے ذریعے ) مالک نہ

ہو،اے طلاق دینے ، بیچنے ،آزاد کرنے یامنت پوری کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

( ٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّانِيَةِ ٱكْثَرَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا وَلَمْ يَقِفُ

( ۱۷۸۲ ) حضرت ابن عمر و ٹاکٹیز سے مروی ہے کہ نبی ملیکا جمر ہ ٹانیہ کے پاس جمرہ اولیٰ کی نسبت زیادہ دیر کھیر سے رہے ، پھر جمرہ

عقبه پرتشریف لا کرری کی اورو ہاں نہیں تھہرے۔

( ٦٧٨٣ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَنَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَيَشُرَّبُ قَائِمًا وُقَاعِدًا وَيُصَلَّى

حَافِيًا وَنَاعِلًا وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفُطِرُ [راحع: ٦٦٢٧].

(۱۷۸۳) حفرت عبدالله بن عمرو داناتهٔ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیہ کو اس طرح نماز بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ دائیں بائیں جانب سے واپس چلے جاتے تھے، میں نے آپ تھا گھا کو برہند پااورجوتی پہن کربھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے آپ ما ایک کو کرے موکراور بیٹ کر بھی یانی پیتے ہوئے دیکھا ہےاور سفر میں روزہ رکھتے ہوئے اور نا نے کرتے ہوئے

(٦٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا رَآيْتَ أُمَّتِى تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ ٱنْتَ ظَالِمٌ فَقَدُ

(۷۷۸۳) حفزت عبدالله بن عمر و دانشخ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میری امت کو

د مکیرو کہ وہ ظالم کوظالم کہنے سے ڈررہی ہے توان ہے رخصت ہوگئی۔ (ضمیر کی زندگی یا دعاؤں کی تبولیت) ( ٦٧٨٥ ) حَدَّثَقَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىءِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ

وَصَلَهَا.[راجع: ٢٥٢٤]. (١٤٨٥) حضرت عبدالله بن عمرو ثاثث سے مروى ہے كه نى مليكانے ارشاد فرمايا بدله دينے والا صله رحى كرنے والے ك زمرے میں میں آتا، اصل صلدری کرنے والاتو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے دشتہ تو زے تو وہ اس سے دشتہ جوڑے۔

( ٦٧٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُاعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْقُرْآنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبَىٌّ بْنِ كَعْبِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَسَالِمِ مَوْلَى ُ آبِي حُدَيْفَةَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَآ

هي مُنالاً امَيْن ليوسرم كي هي موسيق موسيق موسيق مستنب الله بن عبرويتين كي

(۱۷۸۲) مسروق بُرَالَيْ كَبِتْ بِي كما يك مرتبه حضرت عبدالله بن عمر و الله عضرت ابن مسعود الله كا تذكره كرنے كا اور فرمايا كدوه ايما آ دى ہے جس سے بيس بميشه محبت كرتا ربول كا، بيس نے نبى عليها كويد فرماتے ہوئے سناہے كہ چار آ دميوں سے قرآن سيكھو، اور ان بيس سب سے پہلے حضرت ابن مسعود الله كا نام ليا، كار حضرت الى بن كعب الله كا، حضرت معاذ بن

جبل تُنْتَفَا كا، كِرحضرت ابوحذيف في تُناكر و أوكروه غلام سالم بناتَفا كا\_

( ٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ آخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَٱفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَأَضَلُّوا [راحع: ٢٥١١].

(۱۷۸۷) حضرت عبداللہ بن عمر و رائٹو سے مردی ہے کہ نبی علیہ انظام کو اس طرح نبیس اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے درمیان سے تھینج لے گا بلکہ علماء کو اٹھا کرعلم اٹھا لے گا جتی کہ جب ایک عالم بھی نہ رہے گا تو لوگ جا ہلوں کو اپنا پیشوا بنالیس کے درمیان سے تھینج لے گا بلکہ علم اور اٹھا کر علم اٹھا کے بغیر انہیں فتو کی دیں گے ، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی ممراہ ہوں مے اور دوسروں کو بھی مگراہ کریں گے۔

کو بھی مگراہ کریں گے۔

( ٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آمُلَى عَلَىَّ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۷۷۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْمَكِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِى دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَقِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبُدَ [راحع: ٢٧ -٦٥].

(۲۷۸۹) حضرت عبداللہ بن عمرو ثلاثات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاثِین نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ پندیدہ طریقہ حضرت داؤد مائیا کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے اور دشن سے سامنا ہونے پر

بها محتے نہیں تھے نیز فر مایا کہ ہمیشہ روز ہ رکھنے والا کوئی روز ہنیں رکھتا۔

( - ٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاقِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَى بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ [راحع: ٢٥٢٣].

(١٤٩٠) حضرت عبدالله بن عمرو الله السيمروي بركم ني مليه في ما يا جارة دميون سے قرة ن سيكسو، اوران ميسب سے

www.KitaboSunnat.com

( ٦٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّنِي قُرَّةُ (ح) وَرَوْحَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَقُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ انْتُونِي بِرَجُلٍ فَلْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَى آنُ أَفْتُلَه

الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَىٰ أَنْ ٱفْتِلَهُ (۱۷۹۱) حضرت عبدالله بن عمرو رُقَالِيَّا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالِیُّیِ اسْاد فر مایا جو شخص شراب پینے ،اسے کوڑے مارو، دوبارہ پینے تو دوبارہ کوڑے مارو، اور چوتھی مرجہ پینے پرائے آل کر دو، اس بناء پرحضرت عبدالله بن عمرو رُقَالِیُّوْفر ماتے تھے کہ میرے یاس ایسے شخص کو لے کرآ وَجس نے چوتھی مرتبہ شراب بی ہو، میرے ذے اسے قل کرنا واجب ہے۔

كرير \_ پاس ايے عُص كو لے كرآ وَ جَس نے چوطى مرتبہ شراب لى بو مير \_ ذ مے اسے ك كرنا واجب ہے۔ ( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْمَصْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَادِيثِ الْمُكَيْدِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ الزَّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَادِيثِ الْمُنْتَ فَالِنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَهُمُ وَالشَّحَ فَإِنَّهُ آهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمْرَهُمُ بِالظَّلْمِ فَطَلَمُوا وَآمَرَهُمُ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَآمَرَهُمُ

بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا وَإِيَّاكُمُ وَالطُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتُ يَوُمُ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْسَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْسَ وَلَا النَّفَحُسَ وَلَا النَّفَحُسَ وَلَا النَّفَحُسَ وَلَا النَّفَحُسَ وَلَا النَّفَحُسَ وَلَا النَّفَحُسَ وَلَا النَّهِ الْكَالَ فَقَامَ هُوَ آوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئَ الْمُسْلِمِينَ الْفُصَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ فَقَامَ هُوَ آوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئَ الْجَهَادِ ٱلْفَصَلُ قَالَ مَنْ عَقرَ جَوَادَهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ آبِي و قَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ نَادَاهُ هَذَا آوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ آئَ الْهِجُرَةِ وَالْمَالُ قَالَ اللَّهِ آئَ الْهِجُرَةِ الْفُصَلُ قَالَ ابْ رُسُولَ اللَّهِ آئَ الْهُجُرَةِ لِلْمَادِي وَهِجُرَةٌ لِلْمَاحِينِ فَامًا هِجُرَةُ الْبُادِي وَهِجُرَةٌ لِلْمَاحِيرِ فَأَمَّا هِجُرَةُ الْبُادِي وَهِجُرَةٌ لِلْمَاحِيرِ فَأَمَّا هِجُرَةُ الْبُادِي وَهِجُرَةً لِلْمَاحِيرِ فَأَمَّا هِجُرَةُ الْبُادِي فَيُطِيعُ

إِذَا أُمِرَ وَيُجِيبُ إِذَا دُعِي وَأَمَّا هِجُرَةُ الْحَاضِوِ فَهِي أَشَدُهُمَا بَلِيَّةً وَأَغْظُمُهُمَا أَجُواً [راحع: ١٤٨٧]. (١٢٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو للتُفَّات مروى ہے كہ في طَيُّا نے فر ما ياظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، كيونكظلم قيامت كون اندهروں كي صورت ميں ہوگا، بے حيائى سے اپنے آپ کو بچاؤ، كيونكہ الله كو بے تكلف يا بحكلف كى نوعيت كى بے حيائى پند نہيں، بمل ہے ہمى اپنے آپ کو بچاؤ كيونكہ بمل نے تم سے پہلے لوگوں کو بھى ہلاك كرديا تھا، اسى بمل نے انہيں قطع رحى كا راستہ

دکھایا سوانہوں نے رشحے نا طے توڑ و سے ،اس بخل نے انہیں اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سیٹ کرر کھنے کا تھم دیا سوانہوں نے ایسائی کیا ،اس بخل نے انہیں گنا ہوں کاراستہ دکھایا سووہ گناہ کرنے لگے۔ اس دوران ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کون سامسلمان افضل ہے؟ نبی طبیجا نے فرمایا یہ کہ دوسرے

مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں ، ایک اور آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایارسول اللہ! کون ساجہاد افضل ہے؟

نی علیظانے فرمایا جس کے گھوڑے کی کونچیں کا ث دی گئی ہوں اور اس کا خون بہا دیا گیا ہو، یزید کی سند سے روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ پھرا کی اور آ دمی نے پکار کر پوچھا یارسول اللہ! کون می ہجرت افضل ہے؟ نبی علیظانے فرمایا کہتم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تہمارے دب کونا گوارگذریں ، اور ہجرت کی دوشتمیں ہیں ،شہری کی ہجرت اور دیباتی کی ہجرت ، دیباتی کی ہجرت تو یہ ہے کہ جب اسے دعوت ملے تو بول کرلے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت کرے ، اور شہری کی آ زمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

( ١٧٩٣) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الْكُعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بِنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْمَةِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنَى عَمْدِو قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَهُ فِي ظِلِّ الْكُعْمَةِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ ايَّهَا النَّاسُ وَيَقُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَعْفِيهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُ أُمْتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَوْرًا لَهُمْ وَيُذِرِّكُمْ مَا يَعْلَمُهُ صَرًّا لَهُمْ آلا وَإِنَّ عَافِيهَ عَلِيهِ الْمُؤْمِنُ عَلِيهِ الْمُؤْمِنُ عَلِيهِ مُهْلِكِتِي فُمْ تَنْكُشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ الْمَعْفُ اللهِ وَالْيُومُ اللّهِ وَيَعْفُولُ اللّهِ وَالْيُومُ اللّهِ وَالْيُومُ اللّهِ وَالْيُومُ اللّهِ وَالْمُومُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَاعُطُاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَلَعَرَةً قَلْيِهِ فَلْيُطِعْمُ إِنُ السَتَطَاعَ وَقَالَ مَوَّةً مَا السَلَطَاعُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلْهُ وَمَنْ بَالِكُ وَمَلْ الْمَعْمُ عَلَى جَنْهُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهِ وَلَعْهُ اللّهِ وَلَعْهُ اللّهُ عَلْهُ وَمَلْ الْمُعُمُ عَلَى عَلَى جَنْهَمِهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَلْ الْمُعُمُ عَلَى عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَلْ الْعِمْ مُنْ وَاعْمُ اللّهِ وَاعْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلْهُ وَمَلْ الْعَمْ الْمُعُمُ اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

(۱۷۹۳) عبدالرحمان بن عبدرب الكعبد كتبة بين كدايك مرتبه بين حضرت عبدالله بن عمر و الأفؤك پاس بنجا، وه اس وقت خانة كعبد كسائة بين بينجا، وه اس وقت خانة كعبد كسائة بين بينجه بوئ تقه، بين نے انہيں بي قرمات بوئ سنا كدا يك مرتبه بم لوگ نبي طائبا كے ساتھ سفر بين من المادى مقام پر بنج كر پڑاؤ الا، بم بين سے بعض لوگوں نے خيمے لگا لئے، بعض چراگاه بين چلے گئے اور بعض تير اندازى كرنے لگے، اچا مك ايك منادى نداءكرنے لگا كه نمازتيار بے، بم لوگ اى وقت جمع ہو گئے۔

میں نی طینا کے پاس پہنچا تو وہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمار ہے تھا ہے لوگو! جھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ظائم گذرے ہیں، وہ اپنی امت کے لئے جس چیز کو خیر تھے تھے، انہوں نے وہ سب چیزیں اپنی امت کو بتا دیں اور جس چیز کوشر سجھتے تھے اس سے انہیں خبر دار کر دیا، اور اس امت کی عافیت اس کے پہلے جھے میں رکھی گئی ہے، اور اس امت کے آخری لوگوں کو سخت مصائب اور عجیب وغریب امور کا سامنا ہوگا، ایسے فتنے رونما ہوں گے جو ایک کو دوسرے کے لئے زم کر دیں گے،

مناها المون من الما المون من الموردة الموردة

اور آز مائش آجائے گی اور وہ مسلمان میہ کہے گا کہ بیمبری موت کا سبب بن کررہے گی اور پچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہوجائے گ۔ تم میں سے جو محض میہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں واخلہ نصیب ہوجائے ، تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پرائیان رکھتا ہوا ورلوگوں کو وہ دے جوخود لیٹا پہند کرتا ہوا ورجوخص کسی امام

سے بیعت کر ہے اور اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ٹمرہ دے دی تو جہاں تک مکن ہو، اس کی اطاعت کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپناسرلوگوں میں تھسا کر حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹٹ سے کہا کہ بیآ پ کے بچازاد بھائی (وہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹٹ کو اپنے گمان کے مطابق مراد لے رہا تھا، جب کہ حقیقت اس کے برخلافت تھی ) ہمیں اس کا تھم دیتے ہیں، یہن کر حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹٹ نے اپنے دونوں ہاتھ جمع کر کے پیٹانی پر رکھ لیے اور تھوڑی دیر کو سر جھکالیا، پھر سراٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے کا موں میں ان کی بھی نافر مانی کرو، میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے حاموں میں ان کی بھی نافر مانی کرو، میں نے ان سے کہا کہ کیا واقعی آپ نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میرے کا نوں نے سا ہے اور دل نے اسے حفوظ کیا ہے۔

دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔

( ٦٧٩٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ آبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلُنَا مَنْزِلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۷۷۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( 1040) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَ فَنَتَحَدَّثُ عِنْ مَسُوقٍ قَالَ كُنَّا وَكُرُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدُّ ذَكُرْتُمُ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبَّهُ مُنُدُ سَمِعْتُ رَسُهُ لَ اللَّهِ صَلَّى عِنْدَهُ فَلَدَّكُونَا يَوْمًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدُّ ذَكُرْتُمُ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبَّهُ مُنذُ سَمِعْتُ رَسُهُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرُآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أَمَّ عَبْدٍ فَبَدَآ بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبْنَى بُنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ [راحع: ٢٥٢٣].

(۱۷۹۵) مسروق میشید کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھا کے پاس حاضر ہوکر ان سے با تیں کرتے تھے، ایک دن ہم حضرت عبداللہ بن محضرت عبداللہ بن محضور ڈاٹھا کا تذکرہ کرنے ہوئے سنا ہے کہ چار آدمیوں تذکرہ کیا ہے جس سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چار آدمیوں سے قرآن کے میں اس ب سے پہلے حضرت ابن مسعود والٹو کا نام لیا، پھر حضرت ابی بن کعب رفاق کا، پھر حضرت معاذ بن جبل رفاق کا، پھر حضرت ابوحذیفہ ڈاٹھا کے آزاد کردہ غلام سالم رفاق کا۔

﴿ مُنْ لِمُا اَمْرُانَ شِلِ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ عَبَرُونَ اللهِ مَنْ عَبَرُونَ اللهِ مَن اللهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ( ١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ

٧٧) جدينا وَكِيع حَدَيْقِي حَيِيفَه بن حَيَاتٍ فِن عَمْرِو بنِ سَعَيْبٍ عَنْ ابِيدِ عَنْ جَدَهِ قَال قال رَسُول النِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [انظر: ٦٦٨١].

(۷۷۹۷) حضرت ابن عمر و دانت سے مروی ہے کہ نبی آیا نے ارشاد فر مایا کسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدلے میں یا کسی ذمی کوائی

کے معاہدے کی مدت میں قتل نہ کیا جائے۔

( ٦٧٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ عَنُ عَمُوهِ بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهُرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَّتِهِمُ أَذْنَاهُمْ وَهُمُ يَدٌ عَلَى مَنُ سِوَاهُمُ

(۷۷۹۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے خانہ کعبہ سے فیک لگا کرخطبہ دیتے ہوئے فر مایامسلمان اپنے علاوہ سب پرایک ہاتھ میں سب کا خون برابر ہے ایک ادنی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

( ٦٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْقَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِفَنِيٍّ وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَوِيٍّ و قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرُفَعْهُ سَعْدٌ وَلَا ابْنَهُ يَعْنِى إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ.

( بے کٹے ) آ دی کے لئے زکو ۃ لینا جا کزنہیں ہے۔

(۱۷۹۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زِرٌّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و عَنُ النَّيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ اللّهُ عَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلْمُ وَلا حَرَجَ قَالَ الْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلْمُ وَلا عَرَجَ قَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلا عَرْجُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى ال

جواب میں یمی فر مایا اب کرلو ، کوئی حرج نہیں ۔

(٦٨.١) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَّى حَلَّانَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَإِنَّا لَجُلُوسٌ

إِذُ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي آيَةٍ فَارْتَفَعَتْ أَصُوَاتُهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكُتُ الْأُمَّمُ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. (۱۸۰۱) حضرت این عمر و النظامے مروی ہے کہ ایک دن میں دو پہر کے وقت نبی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم بیٹے ہوئے

تھے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک آیت کی تغییر میں اختلاف ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں ، نی علیظا

نے فر مایاتم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔

(٦٨.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِي مَالِكٍ يَعْنِى عُبَيْدَ بْنَ الْآخْنَسِ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَّاهَكَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ ٱكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ ٱسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرُّضَا فَٱمْسَكُتُ حَتَّى ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ

مَا خَرَجَ مِنهُ إِلَّا حَتَّى. [راجع، ٢٥١٠]. (۱۸۰۲) حضرت عبدالله بن عمرو فالتؤسي مروى ب كه من ني اليا كى زبان سے جو چيزين ليتا ،اسے لکھ ليتا تا كه يا دكرسكوں ، مجمع قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم نبی ایشا سے جو پچھ بھی سنتے ہو،سب لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی ایشا بھی ایک انسان ہیں، بعض اوقات غصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں ، ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا ، اور نبی الیا سے بیہ بات ذکر کر دی، نبی الیا نے فرمایا لکھ لیا کرو،اس ذات کی نتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کھینیں لکا۔

(٦٨.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمُوو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راحع، ٢٥٥١].

(۲۸۰۳) حضرت عبدالله بن عمرو ناتشنا ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا بیٹے کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کے

تواب سے نصف ہے۔ ( ٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ ٱسْلَمَ عَنْ آبِي مُوَيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عَبُدٍ

اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّفَّاحَانِ فِي السَّمَاءِ النَّانِيَةِ رَأْسُ أَحَدِهِمَا بِالْمَشُرِقِ وَرِجُلَاهُ بِالْمَغْرِبِ أَوْ قَالَ رَأْسُ آحَدِهِمَا بِالْمَغُرِبِ وَرِجُلَاهُ بِالْمَشْرِقِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ يَنْفَخَانِ فِي الصَّورِ فَيَنْفُخَانِ.

الله المنظم المترافي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الصّورِ فَقَالَ قَرْنَ يُنْفَحُ فِيهِ [راحع: ٧٠٠].

(۱۸۰۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے بارگا ورسالت میں حاضر ہوکرسوال پوچھایا رسول اللہ! صدر کا چند میری فیل ایک سرچی میں تھو کا بیان کی جائے گئی

صور کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔

( ٦٨.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ آخْبَرَنِى عَامِرٌ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ فَتَنَعَطَى إِلَيْهِ فَمَنَعُوهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَآتَى حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ فَقَالَ آخْبِرُنِى بِشَى عَ خَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ٥١٥].

(۲۸۰۷) عامر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹھ کے پاس آیا، ان کے پاس کچھالاگ پہلے سے بیٹھے ہوئے شے، وہ ان کی گر دنیں پھلا گلنے لگا، لوگوں نے روکا تو حضرت ابن عمرو ڈٹاٹھ نے فر مایا اسے چھوڑ دو، وہ آ کران کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی الیں حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی علیہ سے محفوظ کی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کردے۔

( ٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيَدْحُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدُرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتِي إِلَيْهِ [راحع: ٢٥٠١].

(۷۰ ۲۸) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النظامے مروی ہے کہ نبی طینی نے فرمایتم میں سے جو محض بیرچاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں واخلہ نصیب ہوجائے ، تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پرائیان رکھتا ہواورلوگوں کو وہ دے جوخود لینا پسند کرتا ہو۔

( ٦٨٠٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقِ الْقَائِمِ. [احرحه النسائي في الكبرى (١٢٧٩). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

( ۸۰ ۸۷ ) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹائڈ ہے مرومی ہے کہ نبی طابیق نے فرمایا بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کے

( ٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمًا يَتَوَضَّنُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ [صححه مسلم (٢٤١)، وابن عزيمة (٦١)]. [راجع، ٢٥٥٨].

(۱۸۰۹) حضرت عبدالله بن عمر و رفائلیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا فیانے کے کھوکوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کی ایزیاں چک رہی ہیں، نی اینانے فرمایا ایزیوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے،اعضاء وضوکواچھی طرح کمل دھویا کرو۔ ( ٦٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ يَزِيدَ أَوْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ. [انظر: ٢٥٥٦].

(۱۸۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو التنتؤ سے مروی ہے کہ نبی علیدہ نے ارشا دفر مایا جو محض تین دن سے کم وقت میں قرآن پڑھتا

ہ،اس نے اسے مجمانہیں۔ ( ٦٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ أَنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَحَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [راحع: ٢٥٤٤]. (۱۸۱۱) حضرت عبدالله بن عمرو دفائلت مروی ہے کہ ایک آ دی نبی الیا کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے آیا،

نبی والیوں نے اس سے بوجھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟اس نے کہاجی ہاں! فر مایا جاؤ،اوران ہی میں جہاد کرو۔ ( ٦٨١٢ ) حَلَّتُنَا بَهُزُّ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو عَنْ

الْجِهَادِ فَقَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُرَ الْحَدِيث

(۱۸۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكْتِبِ عَنْ آبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْهِجُرَةِ ٱلْحُصَلُ قَالَ أَنْ تَهُجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ وَهُمَا هِجُرَتَانِ هِجُرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجُرَةُ الْبَادِى فَأَمَّا هِجْرَةُ الْبَادِى قَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُجِيبُ إِذَا دُعِي وَأَمَّا هِجُرَةُ الْحَاضِرِ فَهِي أَشَدُّهُمَا بَلِيَّةٌ وَأَعْظَمُهُمَا أَجُرًا [راحع: ٦٤٨٧].

(۱۸۱۳) حضرت عبدالله بن عمرو اللفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طابق سے بوچھایارسول الله! کون سی جمرت افضل ہے؟ نبی طابیہ نے فرمایا کہتم ان چیزوں کوچھوڑ دو جوتمہارے رب کو نا گوارگذریں، اور بھرت کی دوشمیں ہیں، شہری کی ججرت اور دیہاتی کی ہجرت، دیہاتی کی ہجرت تو ہیہ ہے کہ جب اسے دعوت مطے تو قبول کر لے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت

کرے،اورشمری کی آز مائش بھی زیادہ ہوتی ہاوراس کا جربھی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٦٨١٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا عَنْ عَامِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ الْمُهَاجِرُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ١٥١٥].

ر مسول الله من المهاجِو قال من هجو ما نهى الله عنه. [راجع: ٥١٥]. (١٨١٣) حفرت عبدالله بن عمرو و الله عنه مروى به كهايك آ دمى بارگاه نبوت مين حاضر به وكر كهنه لكايارسول الله! اصل مهاجر

کون ہے؟ نی طین ان فرمایا مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی موٹی چیز وں کوئرک کردے۔

( ٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ ثَمَرَةً قَلْبِهِ وَصَفْقَةَ يَذِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ. [راحع: ٢٥٠١].

(۱۸۱۵) حضرت عبدالله بن عمر د رفاظ سے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا جو محض کسی امام سے بیعت کرے اور اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کاثمر ووں بردر رفوجہ لان کا ممکن موراس کی اطاع و کر پر

معاملہ اور دل کا ثمرہ دے دیے تو جہال تک ممکن ہو،اس کی اطاعت کرے۔ سیجید رسے تابید کر مرد مرد مرد کر تابید کر دیاں دیاں دیاں دیاں کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا

( ٦٨١٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ. [قال عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ. [قال عَمْرُو قَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُو سَهِيدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُو سَهِيدًا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أُرِيدَ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أُولِيدًا مَالَكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا لِمِينَالِ مُعْلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أُرِيدًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رانظر: ۲۸۲۳، ۲۹۸۳، ۲۷۰۳۱.

(۲۸۱۷) حضرت عبدالله بن عمرو دلالتؤ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ

ههيد بوتا ہے۔

( ٦٨١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا فِطْرٌ (ح) وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا فِطْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قَطَعَتُهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا قَالَ يَزِيدُ الْمُوَاصِلُ [راحع: ٢٥٢٤].

( ١٨١٧) حفزت عبدالله بن عمرو التلقظ عروى ہے كه ني طبيعانے ارشادفر مايا رحم عرش كے ساتھ معلق ہے، بدله دينے والا صله رحى كرنے والا تو وہ ہوتا ہے كه اگر كوئى اس سے رشتہ تو ژب تو وہ اس سے مشتہ تو ژب تو وہ اس سے مشتہ تو ژب تو وہ اس سے مشتہ دو۔ م

رشة جوڙے۔ ( ٦٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ (ح) وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسُرُوقٍ

١٨٠ عند ولي عند الله بن عَمُر و قال لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخَلَقًا. [راحع: ٢٥٠٤].

مرازا المراز الله بن عرود المراز الله بن عروى مردى مردى مردى مردى مردى الله بن عرود الله بن عرود الله بن عرود الله بن عرود المرد الله بن عرود الله الله بن عرود الله بن عرود الله بن عرود الله بن عرود الله بن عرود

( ۱۸۱۸ ) حفرت عبدالله بن عمرو رفی شخص مروی ہے کہ نبی علیم بے تکلف یا ہٹکلف بے حیاتی کرنے والے نہ تھے، اور وہ فر مایا کرتے تھے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔

( ٦٨١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُبِ بُنِ جَابِرٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرُو قَالَ قَالَ وَاللّهِ مَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرُو قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنْ الْإِنْمِ أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ [راحع: ٩٥].

رُسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَحْفَى لِلْمَرْءِ مِن الْإِنْمِ أَن يضِيعِ مَن يقوت [راحع: ٩٥]. (١٨١٩) حضرت عبدالله بن عمرو تأثيث مروى ہے كه نى اليَّانے فرمايا انسان كے گنا ہگار ہونے كے لئے بهى بات كافى ہے كه وہ ان لوگوں كوضا كع كردے جن كى روزى كاوہ ذمردار ہو۔ (مثلاً ضعيف والدين اور بيوى بنچ)

رَ ١٨٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَجَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَكَانَ عِنْدَا لَكَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ بِسَائِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِفْتَ وَسَلَّمُ وَجَدَّتُ تَخْتَ جَنْبِي تَمْرَةً فَأَكُلُتُهَا وَكَانَ عِنْدَنَا تَمُرُّ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَحَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْبَارِحَةَ قَالَ إِنِّي وَجَدُّتُ تَخْتَ جَنْبِي تَمْرَةً فَأَكُلُتُهَا وَكَانَ عِنْدَنَا تَمُرُّ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَحَشِيتُ أَنْ تَكُونَ وَالْحَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَقُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَ

سب اور است این عمر و را است که الیا میروات که بی دانید این بهلوکے نیچ ایک مجور پائی، نی دائید نے اسے کھالیا مجردات کے آخری صے میں آپ الی کی است کھالیا میں دیتے ہوئے است کی دیتے ہوئے فرمایا کہ جھے اپنے پہلوکے نیچ ایک مجور کی تھی جے میں نے کھالیا تھا، اب جھے اندیشہ ہے کہ کیس وہ صدقہ کی مجور میں جو میں نے کھالیا تھا، اب جھے اندیشہ ہے کہ کیس وہ صدقہ کی مجور میں میں میں است میں است میں است میں است کے اندیشہ کے کہیں وہ صدقہ کی مجور میں میں است میں است میں است میں اندیشہ کے کہیں وہ صدقہ کی مجور میں است میں میں است میں

( ٦٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُهَيْرٍ بْنِ نَقَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ [راحع: ١٣ - ٢٥].

(۱۸۲۱) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاکٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیثائے عصفر سے ریکئے ہوئے دو کپڑے میرے جسم پر دیکھے تو فر مایا پیکا فروں کالباس ہے،اسے اتاردو۔ پر عبد ریسہ ہوں وہ دو وہ دو ہوں انہ عام مرد سے دور میں میں انہاں کا انہاں میں میں میں اور انہاں

( ٦٨٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ عَنُ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَقِيقَةِ فَقَّالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنُ وُلِدٌ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنُ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ عَنُ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنُ الْجَارِيَةِ شَاةٌ [راحع: ٦٧١٣]. (٦٨٢٢) حضرت ابن عمرون المُشَرِّعَ عَروى مِ كَه نِي عَلِيًا مِهِ كَن عَيْقَ " كَمْ تَعَلَقَ سُوال كِيا، نِي عَلِيًّا فَ فَرايا مِن عَوْقَ

(نافر مانی) کو پندنہیں کرتا، جو مخص اپنی اولا دکی طرف ہے قربانی کرتا جا ہے، وہ لاکے کی طرف ہے دو برابر کی بکریاں ذرج کر دے دے اور لڑکی کی طرف ہے ایک بکری ذرج کر لے۔ دے اور لڑکی کی طرف ہے ایک بکری ذرج کر لے۔ ، ( ۱۸۲۲ ) حَدَّثَنَا وَ یکیعٌ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَسَنٍ عَنْ خَالِهِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

عَمْرٍ و قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقَّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ٦٨١] ( ٢٨٢٣) حضرت عبدالله بن عمرو تُلَّيُّ سے مروی ہے كہ نبى طَيْلا نے ارشاد فر ما يا جو شخص اپنے مال كى حفاظت كرتا بوا ما را جائے، وہ شہد ہوتا ہے۔

( ٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَٱسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ فَلَـ كَرَهُ [انظر: ٦٦٨١].

(۱۸۲۳) حضرت ابن عمرو اللفظ سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر نبی طابیا نے خطبہ ارشاد فر مایا اور اپنی پشت خان کھبے سے لگا لی، ...... پھرراوی نے مکمل صدیث ذاکری۔

( ٦٨٢٥) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ يَغْنِى الْكَزُرَقَ فَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْقَدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَوْقَدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَخْفَظُونَهُ اكْتَبُوا لِعَبْدِى مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا ذَامَ مَحْبُوسًا فِى وَثَاقِى وَقَالَ إِسْحَاقُ اكْتَبُوا لِعَبْدِى فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ [راجع: ١٤٨٧].

(۱۸۲۵) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائلؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَئِلُوَّا نے ارشادفر مایا لوگوں میں ہے جس آ دی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا تھا وہ ہردن رات لکھتے رہوء تا وقتیکہ بیمیری حفاظت میں رہے۔

( ٦٨٢٦) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ أَبِى حَصِينٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۲۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ [انظر: ٦٦٨١].

( ۱۸۲۷) حضرت ابن عمرو دلائلۂ ہے مروی ہے کہ نبی طبیعائے ارشاد فر مایا کسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدلے میں یا کسی ذمی کواس کےمعاہدے کی مدت میں قبل نہ کیا جائے۔

ُ ( ٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ مَنْ وَهُبِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْ وَهُبِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ

عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنَّ يُضِيعَ مَنْ يَهُوتُ .[راجع: ٥٩ ٢٥] ( ١٨٢٨) حضرت عبدالله بن عمرو التاليُّ سے مروی ہے کہ میں نے نبی النِّ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے گنا ہگار ہونے سے لئے یہی بات کانی ہے کہ وہ ان لوگوں کوضائع کردے جن کی روزی کا وہ ذمہ دار ہو۔ (مثلًا ضعیف والدین اور بیوی بچے)

www.KitaboSunnat.com

﴿ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُويدَ مَاللَّهُ بِعَيْرِ حَقَّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ١٨١]

بْنِ عَمْرٍ و عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقَّ فَقَاتَلَ فَقَتِلَ فَهُوَ شَهِيدَ [راحع: ٢٨١] (٢٨٢٩) حفرت عبدالله بن عمرو لا تنتؤے مروی ہے کہ نی الیّھانے ارشاد فرمایا جو تفس اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے،

وه شهيد موتا ہے۔ ( ١٨٢٩م) وَٱخْسِبُ الْأَعْرَجَ حَدَّقِنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ مِثْلَةُ [سياتي في مسند ابي هريرة: ١٨٢٨].

(٢٨٢٩ م) يَهِ مديث مَعْرِت الوبريره الْأَنْوَاتِ جَمَّى مروى ہے-( ٦٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيّ وَالْمُونَيْسِيّ [راحع: ٢٥٣٢]. (١٨٣٠) حضرت عبدالله بن عمر و فلاتؤے مروی ہے کہ ہی علیجانے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پرلعنت فرمائی ہے۔

( ١٨٣٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ أَنِ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبُشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنِ عَمْرِو أَنِ الْمَالُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ الْعَالِمُ الْعَبْدُ

بِحَسَنَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصُدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ [راجع: ١٤٨٨].

(۱۸۳۱) حطرت عبداللہ بن عمرون اللہ میں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک است کے است سے اعلیٰ نیکی بکری کا تخدے' ایسی میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تخدے' ایسی میں کہ جو محف ان میں سے کسی ایک نیکی پر'' اس کے ثواب کی امیداوراللہ کے وعدے کو سی تعجیمتے ہوئے'' عمل کر لے،اللہ اسے جنت میں داخلہ عطافر مائے گا۔

(۱۸۳۲) حفرت عبداللہ بن عمر و اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے جھے سے فرمایا جھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن بحرروز ورکھتے ہو اور رات بحرقیام کرتے ہو، ایبانہ کرو، کو تکہ تہمارے جسم کا بھی تم پرحق ہے، تہماری آ تھوں کا بھی تم پرحق ہے اور تہماری بیوی کا بھی تم پرحق ہے، ہر مہینے صرف تین دن روز ہ رکھا کرو، یہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہوگا، میں نے عرض کیا کہ جھے میں اس سے

نیادہ طاقت ہے، نی طالبہ نے خرمایا کی حضرت داؤد طالبہ کا طریقہ اختیار کر کے ایک دن روزہ اور ایک دن تاخد کرلیا کرو، بعد میں محضرت این عمر و دائشہ فرمایا کرتے تھے کاش! میں نے نبی طالبہ کی اس رخصت کو قبول کرلیا ہوتا۔

( ٦٨٣٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِنْتُ لِأَبَايِعَكَ وَتَرَكْتُ أَبُوَى يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَآصُحِكُهُمَا كَمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِنْتُ لِأَبَايِعَكَ وَتَرَكْتُ أَبُوى يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَآصُحِكُهُمَا كُمَا أَبْكَيْتُهُمَا وَأَبَى أَنْ يَبَايِعَهُ [راحع: ١٤٩٠].

(۱۸۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو و و فاقت مروی ہے کہ ایک آدمی نی علیا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے اگا کہ میں جمرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور (میں نے اتن بڑی قربانی دی ہے کہ) اپنے والدین کوروتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں ، نی علیا نے فرمایا والیس جا و اور جیسے انہیں را یا ہے ، اسی طرح انہیں ہنا و اور اسے بیعت کرنے سے انکار کردیا۔ (۱۸۲۲) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النّبِی صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اذَّعَی إِلَی خَیْرِ آبِیهِ فَلَنْ یَرَحْ دَانِحَةَ الْجَنّةِ وَرِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ سَبْعِینَ عَامًا۔ [راجع: ۲۹۹۲].

(۲۸۳۴) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیا ہے فرمایا جو مخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا ، حالانکہ جنت کی خوشبو تو ستر سال کی مسافت ہے آتی ہے۔

( ٦٨٢٥) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ سَيْفًا يُحَدِّثُ عَنُ رُشَيْدٍ الْهَجَرِى عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ مِسَلَّمَ وَدَعْنِى وَمَا وَجَدُتَ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ مِسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ فِي وَسُقِكَ يَوْمَ الْيَرُمُوكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه

(۲۸۳۵) رشد ہجری کے والدے مردی ہے کہ ایک آ دی نے حضرت عبداللہ بن عرو اللہ عض کیا کہ جنگ برموک کے دن آپ کو جھے ہے وایڈ او پہنے اور جھے کوئی ایک حدیث سائے جو آپ نے خود نی طابع ہے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ جس کے دن اللہ اس سے درگذر کیجے اور جھے کوئی ایک حدیث سائے جو آپ نے خود نی طابع سے تی ہو، انہوں نے فرمایا کہ جس کے در اس کے مسلمان کھوظ رہیں۔ فرمایا کہ جس کے ذبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کھوظ رہیں۔ (محدیث کی مسلمان کھوٹ سیفٹ سیفٹ سیفٹ سیفٹ کے گذائ عن رکھید اللہ جو گی فلا کو المحدیث اللہ مسلمان کی وسیفٹ کے اللہ کھوٹ کے اللہ کھوٹ کے دوسرے کی وسیفٹ کے دوسرے کی وسیفٹ کے دوسرے کی وسیفٹ کے دوسرے کی وسیفٹ کے دوسرے کے دوسرے کی وسیفٹ کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے ک

(۲۸۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٨٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي كَلِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ

مناله امرين المنافق ال ﴿ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالنُّمْحَ فَإِنَّهُ الْمُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَبِالْبُخُلِ فَهَجِعُلُوا وَبِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ ٱفْضَلُ

أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَيَّ الْهِجُرَةِ ٱلْحَصَٰلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ اللَّهُ وَالْهِجُرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِى فَأَمَّا الْبَادِى فَائَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُجِيبُ إِذَا دُعِي وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَأَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجُرًا [راجع: ٦٤٨٧].

﴿ (١٨١٧) حضرت عبدالله بن عمرو الله عدوي ب كه في الياف ما ياظلم سے بچو، كيونكظلم قيامت كون اندهيرول كي مورت میں ہوگا، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کسی نوعیت کی بے حیائی پیندنہیں ، کمل سے بھی اپنے

آپ و بچاؤ کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کردیا تھا،ای بخل نے انہیں قطع رحی کا راستہ دکھا یا سوانہوں نے رہیتے نا طے تو ڑو یے ،ای کل نے انہیں اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سمیٹ کرر کھنے کا تھم دیا سوانہوں نے ایبا بی کیا، ای کمل

نے انہیں گناہوں کاراستہ دکھایا سودہ گناہ کرنے گئے۔ ای دوران ایک آ دی نے کھڑے ہوکر ہو چھایارسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ نبی مالیا نے فرمایا مید کدوسرے مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں ،ایک اور آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کون ی ججرت اضل ہے؟ نی مایدان فرمایا کهتم ان چیزوں کوچھوڑ دوجوتمہارےرب کو نا گوارگذریں،اور بجرت کی دونتمیں ہیں،شہری کی بجرت اور ویہاتی کی ہجرت، دیباتی کی ہجرت توبہ ہے کہ جب اسے دعوت طے تو قبول کر لے اور جب تھم طے تو اس کی اطاعت کرے،

اورشمری کی آ ز مائش مجمی زیاده موتی ہے اور اس کا جربھی زیادہ موتا ہے۔ ( ٦٨٢٨ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّلْنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَعَا سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَقُرِتُوا الْقُرْآنَ مِنْ ٱرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُى بُنِ كُفْتٍ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ [راجع: ٢٥٢٣]. ( ۲۸۳۸ ) مسروق بین کا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر و ناتھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت ابن مسعود تاتھ

كا تذكره كرنے كے اور فرمايا كدوه ايسا آ دى ہے جس سے بيس جيشہ محبت كرتار بول كا، بيس نے نبي ايلا كوية رماتے بوتے سنا ہے کہ چار آ دمیوں سے قر آن سیکھو،اوران میں سب سے پہلے معزت ابن مسعود نگاٹنا کا نام لیا، پھرمفزت معاذ بن جبل نگاٹنا

كا، كار حضرت الوحذيف وللنظركية زادكرده غلام سالم النفظ كا،اورحضرت إلى بن كعب وللنفؤ كا-( ٦٨٢٩ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً حَلَّانَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْهُ سَمِعٌ عَبْدَ

اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَذِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ

النّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ قَالَ فَلَرَفَتُ عَيْنَا عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ [انظر: ١٩٨٦].

النّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ قَالَ فَلَرَفَتُ عَيْنَا عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ [انظر: ١٩٨٦].

(٢٨٣٩) حفرت عبدالله بن عمرو فَاللَّمْ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص اپن عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، الله اسے اس کے حوالے کردیتا ہے اور اسے ذلیل ورسوا کردیتا ہے، بیس کر حضرت عبدالله بن عمر فاللهٔ کی آنکھوں سے آنو بہنے گئے۔

( ٦٨٤ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الدَّنْبِ أَنْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الدَّنْبِ أَنْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ آبًا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ أَمَّهُ لِرَاحِع: ٢٥٤٩].

(۱۸۴۰) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ گاٹیڈ ارشاد فر مایا ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آ دمی اپنے والدین کو گالیاں دے، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کوئی آ دمی اپنے والدین کو کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ نبی علیہ ا نے فر مایا وہ کسی سے باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی وے، اسی طرح وہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے دے۔

( ٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ [راجع: ٣٥٥].

(۲۸۴۱) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈناٹیئا سے مروی ہے کہ نبی مائیلا نے ارشاد فر مایا جو محض تین ون سے کم وقت میں قرآن پڑھتا ہے،اس نے اسے سمجھانہیں۔

(٦٨٤٢) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهُبَ بُنَ جَابِرٍ يَقُولُ إِنَّ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ لَهُ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُفِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ تَرَكُّتُ لِآهُلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهْرَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَبَلَمَ الشَّهْرَ قَالَ لَهُ تَرَكُّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَلَمَ الشَّهْرَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَاتُرُكُ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَلَمَ الشَّهُرَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَاتُرُكُ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَلَمَ مَا يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِلْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ [راجع: ٩٠٤].

(۱۸۳۲) وہب بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر و اٹھٹؤ کے ایک غلام نے ان سے کہا کہ میں یہاں بیت المقدس میں ایک ماہ قیام کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کیا تم نے اپنے اہل خانہ کے لئے اس مہینے کی غذائی ضروریات کا انظام کردیا ہے؟ اس نے کہانہیں، انہوں نے فرمایا پھراپنے اہل خانہ کے پاس جا کران کے لئے اس کا انظام کرو، کیونکہ میں نے نبی علیا کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے گنا ہگار ہونے کے لئے بہی بات کافی ہے کہ دہ ان لوگوں کوضا کئے کردے جن کی روزی کاوہ ذمہ دار ہو۔ (مثلاً ضعیف والدین اور بیوی بیچ)

www.KitaboSunnat.com

مُنلِهُ اللهُ الل

( ٦٨٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ جَعَفَرِ حَدَّثَنَا شَعَبَة عَنَ عَمْرِ و بِنِ دِينَارٍ عَنَ إِنِي الْعَبَاسِ يَحَدَّثُ عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَمْرِ و قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْ الْقُرْ آنَ فِي شَهْرٍ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ الْحُثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْطُلُبُ إِلَيْهِ حَتَى قَالَ الْحَرْ اللّهُ عَزَّو جَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَصُومُ يُومًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيَعْفِلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ آحَبُ الصَّوْمِ إِلَى اللّهِ عَزَّو جَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَصُومُ يُومًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَرَاحِعَ ٢٠٥٦] قَالَ فَصُمْ آحَبُ الصَّوْمِ إِلَى اللّهِ عَزَّو جَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَصُومُ يُومًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيَعْفِلُ اللّهُ عَزَو جَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَرَاحِعَ ٢٠٥٦] قَالَ فَصُمْ آحَبُ الصَّوْمِ إِلَى اللّهِ عَزَّو جَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَيَعْمَ اللهُ عَرَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَيَعْرَفُومُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ر كلتے تصاوراكك دن نافركرتے تھے۔ ﴿ ٦٨٤٤) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ آهُلُ مِلْتَيْنِ شَتَّى [راجع: ٦٦٦٤].

(۱۸۴۴) حطرت ابن عمر و دلانتؤ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فرمایا دومختلف دین رکھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارٹ نبیس ہوسکتے۔

( ٦٨٤٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّهُ يَقُلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّهُ يَقُلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ كَانَّمَا فُقِىءَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ كَانَّمَا فُقِىءَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا أَمُونُهُمْ أَنُ مُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ كَانَّمَا فُقِىءَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا أَمُونُهُمْ أَوْ يُهَذَا بُعِثَتُمُ أَنْ تَصُوبُوا كَتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ إِنَّمَا صَلَّتُ الْأَمْمُ قَبْلُكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسُتُمُ أَمُونُهُ فَي مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسُتُمُ مِثَلُ هَا لَا لَكُ مُ لَمُنَا فَي مَنْ اللَّهُ مَا مُؤْدًا فَي شَيْءٍ النَّطُووا الَّذِى أُمِونُهُمْ إِنْ فَالَالِهُ وَالَّذِى نُهِيثُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا [راحع: ٢٤٤].

مِمّا هَاهَا فِي شَيءَ انظروا اللهِ الموتم يِهِ فاعملوا بِهِ واللهِ تهِيتم عنه فائتهوا [راجع: ١٧].

(١٨٩٥) حضرت ابن عمرو تأثينت مروى ہے كہ كھلوگ مجد نبوى كى دروازے كے پاس بيٹے ہوئے تنے ،اس دوران قرآن كى ايك آيت كى تغيير ميں ان كے درميان اختلاف رائے ہوگيا، ني تائيا ان كى آ وازين كر باہر نكلے ، ايبا محسوس ہوتا تھا كہ كويا ني تائيا كے چرو الور پرسرخ انارنجوڑ ديا گيا ہو، اور فر مايا كيا تهميں يہي تھم ديا گيا ہے؟ كيا تم اس كے ساتھ بھيج كے ہوكہ الله كى كما ب كوايك دوسرے پر مارو، تم سے پہلى امتيں بھى اسى وجہ سے ہلاك ہوئيں اس لئے تہميں جتنى بات كاعلم ہو، اس پھل الله كى كراواور جومعلوم نه ہوتوا سے اس كے عالم سے معلوم كراو۔

( ٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَمَطَرِ الْوَرَّاقِ وَدَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَمُوو بُنِ شُعَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي

الْقَدَرِ هَذَا يَنْزِعُ آيَةً وَهَذَا يَنْزِعُ آيَةً فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٦٦٦٨].

(۱۸۳۷) حضرت ابن عمرو رہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی مالیا محمرے با ہرتشریف لائے تو لوگ تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے ۔۔۔۔۔ پھرداوی نے مکمل حدیث ذکری۔

( ٦٨٤٧ ) حَدَّكَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّكَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتْهَا [انظر: ٣٠٤٣].

( ۲۸ ۲۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈائٹو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی علیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو گا اس کے جات کا ایک آ دمی حرم مکہ کوحل بنا لے گا ، اگر اس کے گنا ہوں کا جن وانس کے گنا ہوں سے وزن کیا جائے تو اس کے گنا ہوں کا پلز اجھک جائے گا۔ گنا ہوں کا پلز اجھک جائے گا۔

( ٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَٱفْشُوا الْسَلَامَ وَٱطْعِمُوا الطَّعَامَ وَادْخُلُوا الْجِنَانَ [راجع: ٢٥٨٧].

( ۲۸ ۴۸ ) حضرت عبدالله بن عمر و نظافت سے مروی ہے کہ نبی علیا اسے فر مایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو پھیلا ؤ، کھانا کھلاؤ اور جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ٦٨٤٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَحُدِّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِدُ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ. [راحع: ٢٥٩٠].

(۲۸۴۹) حضرت عبدالله بن عمرو ناتلونا سے مروی ہے کہ ایک آ دی دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! صرف جمھے اور محمد مُثَالِّيْنَ آكو بخش وے، نبی عالیہ انے فرمایا تم نے اس وعاء كوبہت سے لوگوں سے بردے میں چھپالیا۔

( - ٦٨٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاثَتُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَبَايِعُكِ عَلَى آنْ لَا تُشْرِكِى بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِى وَلَا تَزْنِى وَلَا تَقْتُلِى وَلَدَكِ وَلَا تَأْتِى بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيُكِ وَرِجُلَيْكِ وَلَا تَنُوحِى وَلَا تَبُرَّجِى تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(۱۸۵۰) حضرت ابن عمرو ٹائٹوئے سے مروی ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ ٹاٹھا اسلام پر بیعت کرنے کے لئے نبی مالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نبی ملیہ ن ان سے فرمایا کہ میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم اوگی، چوری نہیں کروگی، اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان کوئی بہتان تر اشی نہیں کروگی،

مُنظاامُون لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله نو حذیں کروگی اور جاہلیت اولی کی طرح زیب وزینت اختیار نہیں کروگی۔

( ٦٨٥١ ) حَدَّثْنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْكُهَانِيِّ عَنْ أَبِى رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ حَلَّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْقَى بَيْنَ يَدَىَّ صَحِيفَةً فَقَالَ هَٰذَا مَا كَتَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّلِّيقَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي مَا ٱقُولُ إِذَا ٱصْبَحْتُ وَإِذَا ٱمْسَيْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا بَكْرٍ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ

آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيُطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ ٱلْتَرَوْتَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ ٱبُحَرَّهُ إِلَى مُسْلِم [تال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٥٢٩). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن]. (۷۸۵۱) ابوراشد حمر انی میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر و ڈکاٹھنڈ کی خدمت میں حاضر ہوااور ان سے عرض کیا کہ بمیں کوئی الی حدیث ستاہیے جوآب نے نبی مالیا سے خود تنی ہو،اس پر انہوں نے میرے سامنے ایک محیفہ رکھااور فر مایا کہ بیدوہ صحفہ ہے جو نبی طبیقانے مجھے لکھوایا ہے، میں نے دیکھا تو اس میں سیمی درج تھا کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر التاثقانے نبی طبیقا ہے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی دعا وسکھا دیجئے جو میں صبح وشام پڑھ لیا کروں؟ نبی مُلیِّیانے فرمایا اے ابو بکر! بیوعاء پڑھ لیا كرة 'اے آسان وزين كے پيداكرنے والے اللہ! پوشيده اور ظاہرسب كوجانے والے اللہ! تيرے علاوه كوئي معبود نييں ، توہر چیز کارب اوراس کا مالک ہے، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراوراس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں اوراس بات

ہے کہ خود کسی گناہ کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان کو پینچ کراس میں مبتلا کروں۔

( ٦٨٥٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُفِيرَةً حَلَّاتُنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ حَلَّاتِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَنِيَّةِ أَذَا حِرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةً بِعُصْنَفُرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَهَا فَٱتَيْتُ ٱلْهَلِى وَهُمُّ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَلَفَفُتُهَا ثُمَّ ٱلْقَيْتُهَا فِيهِ ثُمَّ ٱلْيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَتُ الرَّيْطَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ مَا كَرِهْتَ مِنْهَا فَٱتَيْتُ ٱهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورَهُمْ فَٱلْقَيْتُهَا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ آهُلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ حِينَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةِ آذَاخِرَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَدْرٍ اتَّخَذَهُ قِبْلَةً فَٱقْبَلَتُ بَهْمَةٌ نَهُوٌّ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُدَارِثُهَا وَيَدُنُو مِنُ الْجَدُرِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَصِقَ بِالْجِدَارِ

وَهُوَّتُ مِنْ خَلْفِهِ. [قال الألباني حسن صحيح (ابو داود: ٧٠٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. (۱۸۵۲) حضرت ابن عمر و دفات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ ''ملیہ ا ذاخر'' سے بینچے اتر رہے تھے، منا اَنْ رَمْنِ لَ بِينِ مِتْرَا مِي اللهِ مِنْ عَمِرُورِينِ اللهِ مِنْ عَبِرُورِينِ اللهِ مِنْ عَبِرُورِينِ ا نِي عَلِيّا نِي مِيرِي طرف ديكها تو مجھ رعصفر سے رنگی ہوئی ایک جا در دکھائی دی نی عائق زفرال کی ہری مسلح سے س

نی علیہ نے میری طرف دیکھا تو مجھ پر عصفر سے رنگی ہوئی ایک چا در دکھائی دی ، نی علیہ نے فر مایا یہ کیا ہے؟ میں سجھ گیا کہ نی علیہ اسے لیند نہیں فر مایا ، چنا نچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو اہل خانہ تنور د ہکا رہے تھے ، میں نے اس چا در کو لپیٹا اور تنور میں حضو مک دیا ، پھر نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی علیہ نے فر مایا اس چا در کا کیا کیا ؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے آ ب کی ناگواری کا حساس ہوگیا تھا اس لئے جب میں اپنے گھر پہنچا تو گھر والے تنور د ہکا رہے تھے سو میں نے وہ چا در اس میں پھینک دی ، نبی علیہ نے فرمایا تم نے وہ چا در اس میں پھینک دی ، نبی علیہ نبیادی ؟

حضرت ابن عمرو دفائن نے بید بھی ذکر کیا کہ جب نبی علیقا انہیں لے کر'' ٹعیہ اذاخر'' سے پنچ اتر رہے تھے تو انہیں ایک دیوار کی آ ٹر میں'' جے آپ تنگائے نے قبلہ کے رخ سترہ بنالیا تھا'' نماز پڑھائی، دوران نماز ایک جانور آیا اور نبی علیقا کے آگے سے گذر نے لگا، نبی علیقا اسے مسلسل دور کرتے اور خود دیوار کے قریب ہوتے گئے، یہاں تیک کہ میں نے دیکھا نبی علیقا کہا طن مبارک دیوار سے لگ گیا اور جانور نبی علیقا کھے سے گذر گیا۔

( ٦٨٥٣) حَدَّثَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ آبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعُلَاهَا مِنْحَةُ الْعَنْزِ مَا

الله عليه وسلم البعاض يقول عال رضول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خسنة اعلاها منحة المعند الله منحة المعند المدينة على المنطقة المنط

(۱۸۵۳) حفزت عبداللہ بن عمرو دلائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیاً کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ چالیس نیکیاں''جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تحفہ ہے'' ایسی ہیں کہ جو محص ان میں سے کسی ایک نیکی پر''اس کے ثواب کی امیداور اللہ کے وعدے کو بچا بچھتے ہوئے''عمل کر لے، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطافر مائے گا۔

( ٦٨٥٤) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِرٍ آخْبَرَنِي عُرُوّةُ بُنُ رُوّيْمٍ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ هَلْ سَمِغْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْ و رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلِيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ م

بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ ثُمَّ سَالْتُهُ هَلُ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَارِٰبَ الْنَحَمْرِ بِشَىءٍ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشُرَبُ الْنَحَمْرَ آحَدٌ مِنْ أُمَّتِى فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً ٱرْبَعِينَ صَبَاحًا [راحع: ٦٦٤٤].

(١٨٥٣) عبدالله بن ويلى يُمِينَهُ "جوبيت المقدل ميں رہتے تھے" كہتے ہيں كدا يك مرتب ش نے حضرت عبدالله بن عمرو الله الله على الله بن عمرو الله بن الله عليه و سَلَم الله عَلَيْه و سَلَم الله و الله و سَمِعْتُ رَسُولَ الله و سَلَم و سَلَم الله و سَلَم و سَلَم الله و سَلَم و سَ

ان پرنورڈ الا، جس پروہ نور پڑ گیا وہ ہدایت یا گیا اور جسے وہ نور شال سکا، وہ مگراہ ہوگیا، ای وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم

كِمطابِقُ لَكُوكُولُمُ شُكُ بُوجِكِ۔ ( ٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنَادَةَ

( ١٨٥٥ ) حَدَّثُنَا عَلِي بِنَ ابِي إِسْحَاقِ الْحَبُونَا عَبْدَ اللَّهِ الْحَبُونَا يَحْيَى بَنَ الْبُوبِ الحَبُرِي عَبْدَ اللَّهِ بَنَ جَمَّالُهُ الْمُعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ غَمْرٍ و حَدَّقَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ السِحْدُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فَاذَا فَارَقَ اللَّهُ لَا قَارَقَ السِّحْدُ وَالسَّنَةَ السِحْ

قَالَ اللَّذُيْكَ سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فَإِذَا فَارَقَ اللَّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ.[احرحه عبد بن حميد (٣٤٦).

اسناده ضعيف].

(١٨٨٨) حقد ما الراع و طلبت مروى من حال السُّالُّ فَيْ أَنْ الرَّادَةُ المَادِ نَامُوَمُن كَافِنَهُ خَارَاو، قَطْسال عنه

جبوه دنيا كوچھوڑے گا تو قيدا و رفط سے جمی نجات پا جائے گا۔ ( ٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ.

الصَّدَفِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَصَّاصَةً مِثْلَ حَذِهِ وَأَشَارً إِلَى مِثْلِ جُمْجُمَّةٍ أُرْسِلَتُ مِنُ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى مَسِيرَةُ خَمْسِ مِاتِةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتُ الْأَرْضَ فَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتُ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتُ آرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّبْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصُلَهَا أَوْ قَعُرَهَا.

﴿ [قِالَ الترمذي: اسناده حسن صحيح. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٨٨) قال شعيب: اسناده حسن][انظر: ٧٥٨٠]. (١٨٥٧) حضرت ابن عمرو وللفيئز سے مروى ہے كہ نبي طائيلا نے فرمايا اگراتنا سائقر' لير كهدكرآ پ مُلَاثِيَّةُ مِنْ كَا هو پڑى كى طرف

(۱۸۵۷) سرے ابن مرود کا ورون ہے مرون ہے کہ باتھ سے راہ ہے ، وران کا کا کرتے ہے دران کا میرات کے بیان کی سرے اشارہ کیا'' آسان سے زمین کی طرف بھینکا جائے'' جو کہ پانچ سوسال کی مسافت بنتی ہے' تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین کئی جائے ، اور اگر اسے زنجیر کے سرے سے بھینکا جائے تو وہ دن رات جالیس سال تک مسلسل لڑھکتا رہے گا اور اس کے کیا ہے۔

بعدوها پِي اصلَ تَكَ ﴾ كَا عَدُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ ٱبُو شُجَاعٍ عَنْ أَبِى ( ٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَاه الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَخِبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بُنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

( ۱۸۵۷) گذشته حدیث اس دوسرگ سند سے بھی مروی ہے۔ سند تا میں دور میں میں موروں دوروں کے اس کا میں میں میں میں میں موروں کے اس کا میں موروں کی میں موروں کے میں م

( ٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا اللهُ عَلَّانَ عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّنَا شُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْحَمَادِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَمَادِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْحَمَادِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْحَمَادِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذْنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ إَكَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذْنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اللَّهِ مُنْ وَالِدَاكَ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ قَالَ بَهُزْ آخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و [راجع: ١٥٤٤]. اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و [راجع: ١٥٤٤].

منافا المورت عبدالله بن عمرو و النافة عمروى ب كرايك آدى في عليقاك پاس جهاد مس شركت كى اجازت لين كے لئے آيا، في عليقات اس سے بوچھاكيا تمهار عوالله بن جهاد كي اجازت لين كے لئے آيا، في عليقات اس سے بوچھاكيا تمهار عوالله بن حيات بيس؟ اس نے كہا جي بال فرمايا جاؤ، اوران بي ميں جهاد كرو۔ ( ١٨٥٩ ) حَدَّنَنَا بَهُوْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ آطُنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ فَهَلُ لَكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمْني قَالَ اللّهِ عَبْرِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ فَهَلُ لَكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمْني قَالَ اللّهِ عَبْرَهُ فَالَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ فَهَلُ لَكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمْني اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ فَهَلُ لَكَ وَالِدَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمْني

(۱۸۵۹) حضرت عبدالله بن عمرو اللفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیقا کی خدمت میں شرکسیہ جہاد کی اجازت حاصل کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا، نبی علیقا نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں! میری والدہ زندہ ہیں، نبی علیقانے فرمایا جاؤاوران کے ساتھ حسن سلوک کرو، چنانچہ دہ سواریوں کے درمیان سے گذرتا ہوا چلاگیا۔

( ١٨١٠) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُعِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنُ الشَّامِ وَكَانَ يَتْبَعُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَيَسْمَعُ قَالَ كُنْتُ مَعَهُ فَلَقِى نَوْفًا فَقَالَ نَوْفٌ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمَلاَيكَتِهِ ادْعُوا لِي عِبَادِى قَالُوا يَا رَبِّ كَيْفَ وَالسَّمَواتُ السَّبُعُ دُونَهُمْ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ السَّبَع اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَهُوبِ آوُ السَّيَحَابُوا قَالَ يَقُولُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَهُوبِ آوُ السَّمَاءِ عَيْرَهَا قَالَ فَحَلَسَ قَوْمٌ آنَا فِيهِمْ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ الْأَخْرَى قَالَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا يُسُوعُ الْمَشَى كَانِّى الْفُولُ إِلَى عَبُوهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاةً الْمُشَى كَانِّى الْفُولُ إِلَى عَبُومَ الْمَا فَي وَالسَّمَاءِ فَقُولَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَقُتِحَ فَقَاخَرَ بِكُمْ الْمَلَاثِكَةَ قَالَ الْطُرُوا إِلَى عِبَادِى آذَوْا حَقًّا مِنْ حَقِّى ثُمَّ هُمُ الْمُسْكِى أَوْ قَالَ بِبَابِ السَّمَاءِ فَقُتِحَ فَقَاخَرَ بِكُمْ الْمَلَاثِكَةَ قَالَ الْطُرُوا إِلَى عِبَادِى آذَوْا حَقًا مِنْ حَقِّى لُمَ هُمُ الْمُلَاثِكَةُ قَالَ الْطُرُوا إِلَى عِبَادِى آذَوْا حَقًّا مِنْ حَقِّى لُمَ هُمُ الْمُلَاثِكَةَ قَالَ الْطُرُونَ آذَاءَ حَقِّ آخَرَ يُؤُونَهُ [انظر: ٢٧٠٠].

( ۲۸۲۰ ) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر و دلائٹو اور نوف کسی مقام پر جمع ہوئے ، نوف کہنے لگے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ ، فرشتوں نے عرض کیا پرور د گار! یہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ ان کے درمیان سات آسان اور اس سے آگے عرش حائل ہے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ لیس تو ان کی پکار قبول ہوگی۔

حفرت ابن عمرو رفائن کہ سے کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی علیا کے ساتھ اداکی ، کیھ لوگ ' جن میں میں بھی شامل تھا'' دوسری نماز کے انظار میں بیٹھ گئے ، تھوڑی دیر بعد نبی علیا تیزی سے ہماری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے ، میری نگا ہوں میں اب بھی وہ منظر محفوظ ہے کہ نبی علیا آ نہ بندا تھا رکھا تھا تا کہ چلئے میں آسانی ہو، نبی علیا نے ہمارے پاس میری نگا ہوں میں اب بھی وہ منظر محفوظ ہے کہ نبی علیا آسان کا درمیا نہ دروازہ کھولا ہے اور وہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمار ہے ہیں۔ بیں اور کہ در ہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھوکہ انہوں نے ایک فرض اداکر لیا ہے اور دوسرے کا انظار کررہے ہیں۔ بیں اور کہ در ہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھوکہ انہوں نے ایک فرض اداکر لیا ہے اور دوسرے کا انظار کرد ہے ہیں۔ بیں اور کہ در ہے ہیں۔ بین کہ میرے انگلا کہ اُن عَمْرُ و بُن کِینَادٍ عَنْ صُهَیْبِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ عَمْرُ و بُن کِینَادٍ عَنْ صُهَیْبِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ عَمْرُ و

مناكا المون بل يهيد مترم الله بن عبرويتين الله

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ وَمَا حَقَّهُ قَالَ يَذْبَحُهُ ذَبُحًا وَلَا يَأْخُذُ بِعُنَقِهِ فَيَقْطَعُهُ [راحع: ٥٥٥].

تعالی اس سے اس کی بھی باز پرس کرے گاکسی نے پوچھایارسول اللہ!حق کیا ہے؟ فرمایا اسے ذریح کرے، گردن سے نہ پکڑے

( ٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو بَلَعَنِى أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا وَلَا تَفْعَلَنَّ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظًّا ٱفْطِرُ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لَلَائَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهُو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آجِدُ قُوَّةً قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ

يَوْمًا قَالَ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذُتُ بِالرُّخْصَةِ [راجع: ٦٨٣٢]. (۱۸۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو الثلثاث مروى ہے كہ ني مايلان في مجھ سے فر مايا مجھے معلوم ہوا ہے كہتم دن بھرروز ہ ركھتے ہواور رات بجرقیام کرتے ہو،ایبانہ کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پرحق ہے، تمہاری آسمھوں کا بھی تم پرحق ہے اور تمہاری ہوی کا بھی

تم پرحق ہے، ہرمہینےصرف تین دن روز ہ رکھا کرو، یہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہوگا، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نی ملیکا نے فرمایا پھر حضرت داؤد ملیکا کا طریقه اختیار کر کے ایک دن روز ہ اور ایک دن نانے کرلیا کرو، بعد میں

حضرت ابن عمرو والمنوفر ما ياكرتے تھے كاش! ميں نے نبي علينها كى اس رخصت كو قبول كرليا موتا۔

( ٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صُمْ مِنْ الشَّهُو ثَلَاثَةَ آيَّامٍ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ ٱكْثَوَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ اقْرَاِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ [راحع: ٢٤٧٧].

(۲۸ ۲۳) حضرت عبدالله بن عمرو رفائنو فر ماتے ہیں کہ نبی ملیکا نے فرمایا ہرمہینے میں تین روز بے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ

ميں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرنا ہوں، نبی ملیٹیا مجھے سلسل پچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فر مایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرواورایک دن ناخہ کرلیا کرو، پھرنی طایق نے فرمایا کہ ہرمینے میں صرف ایک قرآن پڑھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں ، نبی الیا مجھے مسلسل چھوٹ دیتے رہے جی کہ فر مایا پھر تین

را توں میں ممل کرلیا کرو۔

( ٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْ الْأَرْبَعِ عَمْرُو عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْ الْأَرْبَعِ عَمْرُو عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَكُونَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَخَرَ وراحع: ١٨٦٨].

(۱۸۲۴) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طانیا نے فرمایا چار چیزیں جس شخص میں پائی جا کیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھڑ اکرے تو گالی گلوچ کرے۔

كَالْ اللهِ اللهِ مَنْ عَفْنُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِى الْوَاسِطِى الطَّحَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ ضِرَارُ بُنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِى الْهُدَيْلِ عَنْ شَيْخِ مِنْ النَّحْعِ قَالَ دَحَلْتُ مَسْجِدَ إِيلِيَاءَ فَصَلَّيْتُ إِلَى سَارِيَةٍ رَكُعَتَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى قَرِيبًا اللّهُ مَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَجَاءَهُ رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنُ آجِبْ قَالَ مَنْ هَوْكَ اللّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَجَاءَهُ رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنُ آجِبْ قَالَ مَنْ هَوْكَ اللّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَجَاءَهُ رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنُ آجِبْ قَالَ مَعْمُو وَ بُنِ الْعَاصِ فَجَاءَهُ رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً أَنُ آجِبْ قَالَ مَعْمُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ آعُوذُ بِكَ مَنْ هَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَا عَلَى مِنْ مَوْلَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ لَا يُسْمَعُ وَ مِنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ الْلَادُ بَعِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلْمُ لَا يَنْفَعُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ اللّهُ مِنْ عَلْمَ لَا يَنْفَعُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عُودُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلْمُ لَا يَنْفَعُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ الللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَعِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِلًا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْتُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِلْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ ا

(۱۸۲۵) ایک نخی بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجد ایلیاء میں داخل ہوا، ایک ستون کی آٹر میں دور کعتیں پڑھیں، ای
دوران ایک آدگی آیا اور میرے قریب کھڑا ہو کرنماز پڑھنے لگا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگئے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت
عبداللہ بن عمرو نگائٹو تھے، ان کے پاس پزید کا قاصد آیا کہ امیرالکو منین آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے تھی مجھے تہارے
سامنے احادیث بیان کرنے سے رد کتا ہے جیسے اس کے والد جمھے روکتے تھے، اور میں نے تمہارے نی منافیق کو یہ دعاء کرتے
ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! میں غیر نافع علم، غیر مقبول دعاء، خشوع وضوع سے خالی دل اور نہ بھرنے والے نفس سے ان چاروں
جزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٦٨٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْٱوْزَاعِتُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ. [انظر: ٦٧٦٦].

(۲۸ ۲۲) حضرت عبدالله بن عمر و دلالتنظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِيَّةِ آنے ارشاد فرما یا ہمیشہ روز ہ رکھنے والا کوئی روز ہ نہیں ، رکھتا۔

( ٦٨٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قَالَ قُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُمُ قَالَ فَصُمْ وَٱفْطِرُ وَصَلُ وَنَمُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَّا وَإِنَّ لِزُوجِكَ عَلَيْكَ حَفَّا وَإِنَّ لِرُوجِكَ عَلَيْكَ حَفَّا وَإِنَّ لِكَوْجَكَ عَلَيْكَ حَفَّا وَإِنَّ لِكَفَّدُ تَكُو اللَّهِ وَإِنَّ لِكَفَّدُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً قَالَ صَمْ صَوْمَ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ اللَّهِ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ اللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْكُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّذِي إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ فَا اللّهِ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ہر مہینے صرف تین دن روز ہ رکھا کرو، یہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہوگا، یعن میں لے حود ہ کا بچے او پری کی ہمدان ہے پی ہوں ، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی طائیا نے فر مایا پھر ہر ہفتے میں تین روز سے رکھ لیا کرو، میں نے ختی کی لہذا مجھ ربختی ہوگئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی طائیا نے فر مایا پھر حضرت داؤد طائیا کا طریقہ اختیار کر کے ایک دن روز ہ اور ایک دن نانے کر لیا کرو۔

( ٦٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ فَقَامَ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَا يَرْكُعُ فَرَكَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ فَقَامَ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَا يَرْكُعُ فَرَكَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّانِيةِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَجَلَّتُ فَقِيلَ لَا يَرُفَعُ فَقَامَ فِي الثَّانِيةِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ. [انظر: ٦٤٨٣].

(۲۸ ۱۸) حضرت عبداللہ بن عمر و طاق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں سورج گربمن ہوا، اس دن نبی علیہ کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم طاقیہ فوت ہوئے تھے، نبی علیہ نے انہیں نماز پڑھائی، نبی علیہ نے اتناطویل قیام کیا کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ شاید نبی علیہ کوع نہیں کریں گے، پھر رکوع کیا تو رکوع سے سراٹھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے، پھر رکوع سے سراٹھایا تو سجدے میں جاتے ہوئے نہ لگے، سجدے میں چلے گئے تو ایسا لگا کہ سجدے سے سرنہیں اٹھا کیں گے، اور دوسری

ركعت مين بهى الكاطرة كيا اور سورج روشن موكيا-( ٦٨٦٩ ) حَدَّ فَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ ٱخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى جِنْتُ لِأَبَايِعَكَ وَتَرَكْتُ أَبُوكَ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَأَضْحَكُهُمَا كَمَا ٱبْكَيْتَهُمَا [راحع: ٩٠].

۔ (۱۸۲۹) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیقا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا

کہ میں ججرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور (میں نے اتنی بوی قربانی دی ہے کہ ) اپنے والدین کوروتا ہوا

چھوڑ کرآیا ہوں، نی ملیف نے فر مایا واپس جاؤا ورجیسے انہیں رلایا ہے، ای طرح انہیں ہناؤ۔

( ٦٨٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَالَ كَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ قَالَ اكْتُبُوا لِعَبْدِى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ الْحَيْرِ مَا دَامَ مَحْبُوسًا

**فِي وَثَاقِي** [راجع: ٦٤٨٢].

( ١٨٤٠) حضرت عبدالله بن عمرو اللفيز سے مروى ہے كه جناب رسول الله كالفيز ان ارشاد فرمايا لوگوں ميں سے جس آ دى كو بھى جسمانی طور پرکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ میرابندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا تھا وہ ہردن رات لکھتے رہو، تاوقتیکہ بیمیزی حفاظت میں رہے۔

( ٦٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ لَمَّا جَاتَتْنَا بَيْعَةُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً قَدِمْتُ الشَّامَ فَأُخْبِرْتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ فَجِنْتُهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَذَّ النَّاسُ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَلَمَّا رَآهُ نَوْفٌ ٱمْسَكَ عَنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ ٱهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ ٱرَضُوهُمْ تَقُذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ تَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا

وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا وَتَأْكُلُ مَنْ تَحَلَّفَ

(۱۸۷۱) شهرین حوشب کہتے ہیں کہ جب ہمیں پزیدین معاویہ کی بیعت کی اطلاع ملی تو میں شام آیا، جھے ایک ایسی جگہ کا پت معلوم مواجہاں نوف کھڑے ہوکر بیان کرتے تھے، میں ان کے پاس پہنچا،اس اثناء میں ایک آ دی کے آنے پر لوگوں میں پلچل

هج گئی،جس نے ایک چا دراوڑ ھرکھی تھی ، دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹائٹؤ تھے ، نوف نے انہیں دیکھ کران کے احتر ام میں صدیث بیان کرنا چھوڑ دی اور حفرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے نبی مالیا کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے عفریب اس ہجرت کے

بعدا یک اور ججرت ہوگی جس میں لوگ حضرت ابراہیم ملیّا کی ججرت گاہ میں جمع ہو جا کمیں گے ، زمین میں صرف بدترین لوگ رہ

جا کمیں گے،ان کی زمین انہیں کھینک دے گی اوراللہ کی ذات انہیں پیندنہیں کرے گی ،آگ انہیں بندروں اور خزیروں کے ساتھ جمع کر لے گی، جہاں وہ رات گذاریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ ویہیں رات گذارے گی اور جہاں وہ قیلولہ کریں مے، وہ بھی ویبیں قبلولہ کرے گی اور جو پیچھےرہ جائے گا اسے کھا جائے گی۔

( ١٨٧١م ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُوجُ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّى عَدَّهَا زِيَادَةً

مَنْ الْمُ اَمْدُينَ بِلَ يَشَاءَ مُوَاتِ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قُرُنَّ قُطِعَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ فِي بَقِيَّتِهِمُ [قال الألباني: ضعيف

(ابوداود: ۲٤۸۲) اسناده ضعيف]. [انظر: ۱۹۰۲].

(۱۸۷۱م) اور میں نے نبی طین کو بیفر ماتے ہوئے بھی سا ہے کہ عنقریب میری امت میں سے مشرقی جانب سے پھھالیے لوگ تکلیں سے جوقر آن تو بڑھتے ہوں سے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا، جب بھی ان کی کوئی نسل نکلے گی، اسے ختم

وں میں ہے اور اس دیوے اور اس کے اس کے اس کے خری جھے میں د جال نکل آئے گا۔ کردیا جائے گا، یہ جملہ دس مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ ان کے آخری جھے میں د جال نکل آئے گا۔ سیمیں دور میں کا مدہ کے دور میں مدہ کے دیری سے دیری اور کا دور میں میں دیری کا دور میں کا اور کا کا کہ میں ا

( ٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَكَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ كَفَّالَ لَهُ آبُو سَبُوةَ رَجُلٌ مِنْ صَحَابَةِ عُهَيْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ لَإِنَّ أَبَاكَ حِينَ انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَى مُعَاوِيَةَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو فَحَدَّقِنِي مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْلَاهُ عَلَى وَكَتَبْتُهُ قَالَ فَإِنِّي ٱلْعَسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا أَعْرَفْتَ هَذَا الْبِرْذُونَ حَتَّى تَأْتِينِي بِالْكِتَابِ قَالَ فَرَكِبْتُ الْبِرْذَوْنَ فَرَكَضْتُهُ حَتَّى عَرِقَ فَٱلَّيْتُهُ بِالْكِتَابِ فَإِذَا فِيهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ وَالْآفِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْكَمِينُ وَيُؤْلَمَنَ الْحَائِنُ حَتَّى يَظُهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ وَقَطِيعَةُ الْكَرْجَامِ وَسُوءُ الْجِوَارِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكُمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ نَفَخَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكُمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتُ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتُ فَلَمْ كُكْسَرُ وَلَمْ نَفُسُدُ قَالَ وَقَالَ آلَا إِنَّ لِي حَوْضًا مَابَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ آيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ آوْ قَالَ صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الْآبَارِيقِ مِثْلَ الْكُوَاكِبِ هُوَ آشَدُّ بَيَاحًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَلِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَّأُ بَعْدَهَا أَبُدًا قَالَ آبُو سَبْرَةَ فَأَخَذَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْكِتَابَ فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَلَقِيَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فَشَكُّوتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَنَا ٱخْفَظُ لَهُ مِنِّى لِسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً [زاحع: ٢٠١٤] (١٨٧٢)عبدالله بن بريده كہتے ہيں كرعبيدالله بن زيادكوحوض كوثر كے وجود ميں شك تفاءاس كے ہم نشينوں ميں سے ابوسبرہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے ایک مرتبہ کچھ مال دے کر مجھے حضرت امیر معاویہ ڈٹائٹڑ کے پاس بھیجا، میری ملاقات حفرت عبداللہ بن عمر و رہائٹہ سے ہوئی ،انہوں نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی جوانہوں نے خود نبی طینیا سے سن تھی ،انہوں نے وہ صدیث جھے املاء کروائی اور میں نے اسے اپنے ہاتھ ہے کی ایک حرف کی بھی کی بیٹی کے بغیر لکھا ہماس نے کہا کہ میں تنہیں تشم دیتا ہوں کہ اس گھوڑے کو پہینے میں غرق کر کے میرے پاس وہ تحریر لے آؤ، چنانچہ میں اس گھوڑے پرموار ہوا اور اسے ایڑلگا دی، میں وہ تحریرلا یا تو گھوڑ ایسینے میں ڈوبا ہوا تھا ،اس میں بیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو ٹلاٹنز نے مجھے سے بیحدیث بیان کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کہ نبی مائیں نے فرمایا اللہ تعالی بے تکلف یا جنکلف کسی قتم کی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت

اللہ مرکز الکہ اللہ بن میں اللہ بن میں اللہ بن میں ہوگا جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے ، قطع رمی ، غلط اور برا پروس عام نہ ہو جائے اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے گے اور فر ما یا اس ذات کی تنم جس کے دست فقر رت میں محرکا اللہ بن کی جان ہے مسلمان کی مثال سونے کے فلا ہے کہ اگر اس کا مالک اس پر پھوٹکیں مارے تو اس میں کوئی تبدیلی یا نقص واقع نہیں ہوتا ، اور اس ذات کی تنم جس کے دست قدرت میں محرکا اللہ کا اس پر پھوٹکیں مارے تو اس میں کوئی تبدیلی یا نقص واقع نہیں ہوتا ، اور اس ذات کی تنم جس کے دست قدرت میں محرکا اللہ کا اس پر پھوٹکیں مارے تو اس میں کہی جو اچھا کھاتی ہے اور اچھا بناتی ہے ، اس کی سے گرنے پر تو ڑا جا تا ہے اور نہ ہی وہ خراب کرتی ہے واور فر ما یا یا در کھو! میرا ایک حوض ہے ، جس کی چوڑ انکی اور لمب ائی ایک جیسی ہے ، یعنی ایلہ سے لے کر مکہ کر مہ تک ، جو تقریباً ایک ماہ مسافت بنتی ہے ، اس کا پانی دود ھے نیا دہ سفیداور شہد سے زیادہ شریبی ہوگا، جو اس کا ایک گھونٹ کی لے گاوہ بھی پیا سانہ ہوگا۔

عبیداللہ بن زیاد نے وہ صحفہ لے کراپنے پاس رکھ لیا اجس پر مجھے گھبرا ہٹ ہوئی ، پھریکیٰ بن بھر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کا شکوہ کیا ، انہون نے کہا کہ بخداوہ مجھے قرآن کی کسی سورت سے زیادہ یا د ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے وہ حدیث اسی طرح سنادی جیسے اس تحریر میں کسی تھی ۔

( ٦٨٧٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفُوانَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى أَسُتَمْتِعُ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسُتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِي عَشْرِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ اللَّهِ وَعَيْ كُلِّ اللَّهِ وَعَيْ اللَّهِ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِي عَشْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأْ بِهِ فِي عَشْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ الْوَرَأْ بِهِ فِي عَشْرِ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتُمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَى الْوَرَا بِهِ فِي عَشْرٍ قُلْتَى إِلَى الْهُولَ الْتَمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَى إِلَا الْوَلَا الْمَالَةُ وَالْمِي اللَّهِ وَعَنْ هَا الْمُنْ الْمُولُ اللَّهِ وَعَيْنِي آسَتُمْتِعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَى الْوَرَأُ بِهِ فِي عَشْرِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمَعْمَةِ عَلْ الْوَلَاقُولُ الْمِنْ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمِلْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْولِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۸۷۳) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے قرآن کریم یاد کیا اور ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لیا،
نی علیہ کو پتہ چلا تو فر مایا مجھے اندیشہ ہے کہ بچھ عرصہ گذرنے کے بعدتم تنگ ہوگے، ہرمینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا کرلیا
کرو، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے اپنی طاقت اور جوانی ہے فائدہ اٹھانے دہیجے ، ای طرح تکرار ہوتا رہا، نی علیہ ہیں،
دس اور سات دن کہدکررک گئے، میں نے سات دن ہے کم کی اجازت بھی مانگی لیکن آپ مانٹی تا نکار کردیا۔

( ٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انِّى أَصُومُ أَسُرُدُ وَأُصَلِّى اللَّيْلَ قَالَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ ٱلْهُ أُخْبَرُ انَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّى اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِلْهُلِكَ حَظًّا فَصُمْ وَأَفْطِرُ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ مُنْ الْمُ اَمْنُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ع

آيَّام يَوْمَا وَلَكَ آجَر تِسَعَةٍ قَالَ إِنَى آجِلَنِى آفُوى مِن دَلِكَ يَا بِي اللهِ قَالَ عَصْمَ طِيمَا دَاوَدَ قَالَ حَلَيْكَ فَلَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَقِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِى بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَا آذْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيمَامَ الْآبَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدَ قَالَ عَبْدُ

عطاءٌ فَلَا آذرِی کُیْفَ ذَکْرَ صِیامُ الْآبَدِ فَقَالَ النّبِی صَلَی اللهٔ عَلَیهِ وَسَلَمُ لا صَامَ مَن صَام الآبد فال عبد الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ لا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبدَ مَرَّتَیْنِ [راجع: ٢٥٠٧].

(٣١٨) حضرت ابن عمرو النَّرُ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طین کو چہ چلا کہ میں بمیشہ دن کوروزہ اور رات کوقیام کرتا بوں، تو نای ایوں بی ملاقات ہوگئ اور نی طین نے فر مایا کیا تم بی ہوجس کے متعلق جھے بتایا گیا ہے کہ کم کہتے ہوئی روزاندرات کوقیام اوردن کوصیام کروں گا؟ایباند کرو، کیونکہ تبہاری آئھوں کا بھی تم پرت ہے بتہار سے فس اور تمہارے کھی اور دن میں مرف کے والوں کا بھی تن ہے، اس لئے قیام بھی کیا کرواور سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھواور تانے بھی کیا کرو، اور ہردی دن میں صرف

گر والوں کا بھی حق ہے، اس لئے قیام بھی کیا کر واور سویا بھی کرو، روز ہھی رکھواور تاخہ بھی کیا کرو، اور ہردس دن میں صرف ایک روز ہوں میں سے زیادہ کرنے کی ایک روز ہرکھا کرو، تہمیں مزید نوروز ہے رکھنے کا تواب ہوگا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت ہے، نی طابقہ نے فرمایا پھر حضرت داؤد طابھ کی طرح روزہ رکھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نی احضرت داؤد طابھ کسی سے داؤد طابھ کسی میں ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن تا خرک سے اور دیمن سے داؤد طابھ کسی کی اور دیمن سے

سامنا ہونے پر بھا محتے نہیں سے، میں نے عرض کیا کہ میں اے اللہ کے نبی ایہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نیز نبی طینا نے دوم شہدیہ کی فر بایا کہ چوفض ہمیشہ روز ورکھتا ہے، وہ کوئی روز ونہیں رکھتا۔
( ۱۸۷۵) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَوْشَبِ رَجُلٌ صَالِحٌ آخُبَرَنِی عَمْرُ و بُنُ دِینَا دِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ رَآيْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلَهُ فِی الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِی الْحَرَمِ قَالَ فَہَیْنَا آنَا عِنْدَةُ رَآی أُمَّ سَعِیدٍ اللّهِ اللّهِ مُن عَلْمِ مُنَقَلِّدَةً قَوْسًا وَهِی تَمْشِی مِشْیَةَ الرَّجُلِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ مَنْ هَذِهِ قَالَ عَبْدَةً رَآی أُمَّ سَعِیدٍ اللّهِ مَنْ هَذِهِ قَالَ

عِنده والى الم سَعِيدِ الله الى جهل معلى معلى الله على الله على الله على الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَا الْهُذَالِيُّ فَقُلْتُ هَذِهِ أَمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَا مَنْ تَشَبّهُ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبّهُ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ (١٨٧٥) بونِ مَن كَا يَكُ صاحب كَتِ بِين كه مِن فَعرتَ عبدالله بن عمو ثَنْ الرَّع كود يكما ، ان كا تعرف سے با براور محد

(۱۸۷۵) بنوبذیل کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالقد بن عمرو تفاقہ کو دیکھا، ان کا تھر سے باہراور جو حرم کے اندرتھی، میں ان کے پاس بی تھا کہ ان کی نظر ابوجہل کی بیٹی ام سعیدہ پر پڑی جس نے ملے میں کمان انکار کھی تھی اور وہ مردانہ چال چال ہیل رہی تھی ، حضرت عبداللہ کہنے لیکے بیکون عورت ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ بیابوجہل کی بیٹی ام سعیدہ ہے، اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مائیں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد ہم میں اسے نہیں ہیں۔

( ٦٨٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَالَنِي وَهُوَ يَظُنَّ أَنِّي لِأُمِّ كُلْنُومٍ ابْنَةِ عُقْبَةَ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا

لِلْكَلْبِيَّةِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَقَالَ الْهُ أُخْبَرُ انَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي ٱقْوَى عَلَى ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأُهُ فِي نِصْفِ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَا تَزِيدَنَّ وَبَلَقِنِي أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَأَصُومُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي ٱلْمَوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَقُوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَٱلْمِطْرُ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى. [انظر: ٢٧٦]. (۲۸۷۲) ابوسلمه بن عبدالرحمٰن كہتے ہيں كه ايك مرتبه ميں حضرت عبدالله بن عمرو الله كي خدمت ميں حاضر ہوا ، وہ مسجعے كه ميں ام کلوم بنت عقبه کابیاموں، چنانچانبول نے جھے سے ان کے متعلق پوچھا، میں نے انہیں بتایا کہ میں کلبید کابیاموں، پھرانبوں

ن فرایا کدایک مرتبه نی علید میرے گھرتشریف لائے ،اورفر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم ایک دن رات میں پوراقر آن پڑھ لیتے ہو؟ ہرمہینے میں صرف ایک قرآن پر ها کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نی مایشا

نے فرمایا پھر پندرہ دن میں ممل کرلیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے بھی زیادہ طافت محسوس کرتا ہوں، نی مایدا

فى مايا جرسات راتول بي كمل كرايا كرواوراس براضا فدندكرنا-

اس كے بعد ني طيك نے فرما يا مجھے معلوم ہوا ہے كہتم بميشدروز وركھتے ہو؟ ميں نے عرض كيا جى يا رسول الله تي طيك نے فرمایا ہر مہینے میں تین روز ہے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی مایٹا مجھے

مسلسل کچھچھوٹ ویتے رہے، یہاں تک کر آخر میں فرمایا پھرحضرت داؤد وائدہ اللہ کی طرح ایک دن روز ور کھ لیا کرواور ایک دن ناغه کرلیا کرو، میبهترین روزه ہے،اوروہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھا گتے نہیں تھے۔

( ٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ٱخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرِو قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى بِصِيَامٍ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ تِسْعَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آجِدُ قُوَّةً فَزِدْنِي قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُرُ تَمَانِيَةِ آيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آجِدُ قُوَّةً لَمْزِدْنِي قَالَ فَصُمْ فَلَالَةَ آيَامٍ وَلَكَ آجُرُ سَبْعَةِ آيَامِ قالَ فَمَا زَالَ يَحُطُّ لِي حَتَّى قَالَ إِنَّ ٱفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمُ آجِي دَاوُدَ أَوْ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ شَكَّ الْجُرَيْرِيُّ صُمْ يَوْمًا وَٱلْطِوْ يَوْمًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا ضَعُفَ لَيْتَنِي كُنْتُ قَنَعْتُ بِمَا أَمْرَنِي بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٧٠٨٧].

(۲۸۷۷) حضرت عبدالله بن عمرو و التلوي سے مروی ہے کہ ايک مرتبه ميں نبي ماليا کی خدمت ميں خاضر ہوا اور عرض کيا يارسول الله! مجمع روزے كے حوالے سے كوئى تھم ديجئے ، نبي ملي ان فرمايا ايك دن روزہ ركھوتو تو كا تواب ملے كا، ميس نے اس ميس اضافے کی درخواست کی تو فرمایا دودن روز ہر کھو، تہمیں آٹھ کا تواب ملے گا، میں نے مزیداضافے کی درخواست کی تو فرمایا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ النَّمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَكَلَّفُ قِيَامَ اللَّيلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَالَ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ النَّمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَكَلَّفُ قِيَامَ اللّيلِ وَصِيامَ النَّهَارِ قَالَ إِنِّى لَافْعَلُ فَقَالَ إِنَّ حَسْبَكَ وَلَا أَقُولُ افْعَلُ أَنْ تَضُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لَلْاَنَةَ أَيَّامٍ الْحَسنَةُ عَشُرُ أَمْفَالِهَا فَكَانَكَ قَدْ صُمْتَ الدَّهُرَ كُلَّهُ قَالَ فَعَلَّظُتُ فَعَلَظَ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ إِنِّى لَاجِدُ فُوقًا مِن ذَلِكَ قَالَ إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَعْمُومَ كُلُّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ قَالَ فَعَلَّظُتُ فَعْلًا عَلَى فَقُلْتُ إِنِّى لَأَجِدُ بِى فُوقً فَقَالَ النَّيْقُ إِلَّا مِنْ اللّهُ مُن حَسْبِكَ أَنْ تَعْمُومَ كُلُّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ قَالَ فَعَلَّظُتُ فَعَلَّا عَلَى فَقُلْتُ إِنِّى لَأَجِدُ بِى فُوقً فَقَالَ النَّيْقُ إِلَا اللّهُ عَلَى فَقُلْتُ إِنِّى لَاجِدُ بِى فُوقً فَقَالَ النَّبِي اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ثَلَائَةَ آيَامٍ قَالَ فَعَلَّظُتُ فَعُلَّظُ عَلَى فَقُلُتُ إِنِّى لَآجِدُ بِى قُوَّةً فَقَالَ النبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ نِصُفُ الدَّهُ رِثُمَّ قَالَ لِنَفُسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِلَّهُ لِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِلَّهُ لِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِلَّهُ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخَلُ الصِّيَامَ حَتَّى أَذُرَكَهُ السِّنُّ وَالصَّعُفُ كَانَ يَقُولُ لَآنُ أَكُونَ قَبِلْتُ وَمَلِي وَمَالِى وَالصَّعُفُ كَانَ يَقُولُ لَآنُ أَكُونَ قَبِلْتُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَهُلِي وَمَالِى . [انظر: ١٨٨٠].

رُخُصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَهْلِى وَمَالِى. [انظر: ١٨٨٠].

(١٨٧٨) حفرت ابن عمرو ثلَّنُوْ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیمان کے گھرتشریف لائے اور نبی علیمانے فرمایا کیاتم ہی ہو بس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کہتے ہو میں روزانہ رات کو قیام اور دن کوصیام کروں گا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ!

مسر نہ یہ بی سر نبی بائیں نافی افران کر ایک بی کافی سر میرمین میں صرف تین روز ہے رکھا کروکہ ایک نیک کا ثواب

میں نے ہی کہا ہے، نی ملیکھ نے فر مایا تمہارے لیے ہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں صرف تمین روز ہے رکھا کرو کہ ایک نیکی کا ثواب دس مجنا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا، میں نے اپنے اوپرختی کی للبذا مجھ پرختی ہوگئی، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھ میں اس سے تیادہ کرنے کی طاقت ہے، نی ملیکھ نے فرمایا کھر ہر ہفتے میں تین روز ہے رکھ لیا کرو، میں نے اپنے ہو پرختی کی للبذا مجھ پرختی ہوگئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ افضل کی طاقت رکھتا ہوں، نی ملیکھ نے فرمایا کھرا کے دن روزہ اورایک دن ناخہ کیا کرو، بیروزہ کا معتدل ترین طریقہ ہے اور یہی حضرت داؤد ملیکھ کا طریقۂ صیام ہے، پھر نی ملیکھ نے

فر مایاتم پرتمبار نفس اور تمبارے گھر والوں کا بھی حق ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر و نگائٹ اس طریقے کے مطابق روزے رکھتے رہے حتی کہ وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے، اس وقت دہ کہا کرتے بتنے کہ اب مجھے نی علیہ کی رفصت قبول کرنا اپنے اہل خانداور مال ودولت سے بھی زیادہ پندہے۔
( ۲۸۷۹ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُهُ عَنْ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ إِذَا كُنَّ فِي الرَّجُلِ فَهُوَ الْمُنَافِقُ الْحَالِصُ إِنْ حَدَّتَ كَذَبَ وَإِنْ وَعَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلُ يَمْنِي فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. وَعَدَ الْحَلَفَ وَإِنْ الْنَفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. وعَدَ الْحَلَفَ وَإِنْ الْنَفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. (١٨٧٩) حضرت ابن عمرون النَّفَاقِ عَلَى النِيْهِ فَرَمايا ثَيْنَ چَرِي جَمْفُض مِن بِانَى جَاكِي وه بِهَا منافق باور

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ.[صححه البحاري (۱۹۸۰)، ومسلم (۱۱۹۹)، وابن حزيمة (۲۱۱۰)].[راجع: ۲۷۲۲].

(۱۱۸۰) آورا مع ۱۷۹۲ آورا مع ۱۷۹۱ آورا مع ۱۷۹۱ آورا مع ۱۹۸۰ آورا مع ۱۹۸۰ آورا مع ۱۹۸۰ آورا مع الم ۱۹۸۰ آورا مع الم ۱۹۸۸ آورا من عبد الم کلثوم بنت عقبه کا بیٹا ہوں ، چنا نچرا نہوں نے مجھے سے ان کے متعلق ہو چھا، میں نے آئیس بتایا کہ میں کلایہ کا بیٹا ہوں ، اورا آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ نی عالیہ نے آ پکو کیا تھیے ت فر مائی تھی ؟ انہوں نے فر مایا میں نی عالیہ کے دور باسعادت میں کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن رات میں قرآن کمل کرلیا کروں گا اور ہمیشہ روز ورکھا کروں گا ، نی عالیہ کو یہ بات پھ چلی تو نی عالیہ میں ایک دن رات میں قرآن کمل کرلیا کروں گا اور ہمیشہ روز ورکھا کروں گا ، نی عالیہ کو ہم مہنے میں جلی تو نی عالیہ میں میں این است ہو کہ میں این اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں ، نی عالیہ نے فر مایا پھر پندرہ دن میں کمل کرلیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنا اندراس سے بھی زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں ، نی عالیہ انے فر مایا پھر سات راتوں میں کمل کرلیا کرواوراس پراضا فدند کرنا۔

اس کے بعد نی ایک نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ نی ایک نے فرمایا ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نی ایک نے فر مایا بیرا ورجع رات کاروزہ رکھالیا کرو، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نبی طلیلانے فر مایا پھر حصرت داؤد طلیلا کی طرح ایک دن روزہ رکھالیا کرواور ایک دن ناغہ کرلیا کرو، یہ بہترین روزہ ہے، اوروہ وعدہ خلاقی نہیں کرتے تھے اور مثمن سے سامنا ہونے پر بھا گئے نہیں تھے پھرنبی طلیلا چلے گئے۔

( ٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ٱخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفَرَ مِنْ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرُوانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ ٱوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّفَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرُوانَ فِي الْآيَاتِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ حَدِيثًا لَمُ ٱنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ حُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ صُحَّى فَأَيَّتُهُمَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى آثَرِهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَهُرَأُ الْكُتُبَ وَٱظُنَّ أُولَاهَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَذَلِكَ آنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتُ آتَتُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتُ وَاسْتَأْذَنَتُ فِي الرُّجُوعِ فَأُذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ حَتَّى إِذَا بَدَا لِلَّهِ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ مَغُرِبِهَا فَعَلَتُ كَمَا كَانَتُ تَفْعَلُ أَتَتُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتُ فَاسْتَأْذَنَتُ فِي الرُّجُوعِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنُ اللَّيْل مَا شَاءَ اللَّهُ ٱنْ يَذُهَبَ وَعَرَفَتُ انَّهُ إِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ لَمْ تُدُرِكُ الْمَشْرِقَ قَالَتُ رَبُّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ مَنْ لِي بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا صَارَ الْأَفْقُ كَانَهُ طَوْقٌ اسْتَأْذَنَتُ فِي الرُّجُوعِ فَيُقَالُ لَهَا مِنْ مَكَانِكِ فَاطْلُعِي فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ثُمَّ تَلَا عَبُدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. [راجع: ٦٥٣١].

بین او کسب فی ایموری از است کی ایک مرتبددید منوره میں تین مسلمان مروان کے پاس بیٹے ہوئے تھے،انہوں نے اسے علامات قیامت کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلی علامت دجال کا خروج ہے، وہ لوگ واپسی پر حضرت عبداللہ بن عمرو دی تا کہ من سب سے پہلی علامت دجال کا خروج ہے، وہ لوگ واپسی پر حضرت عبداللہ بن عمرو دی تا کہ من سے اور مروان سے تی ہوئی حدیث بیان کردی، انہوں نے فر مایا اس نے کوئی مضبوط بات نہیں کہی، میں نے اس حوالے سے نبی علیا گا ایک الی حدیث سی ہے جو میں اب تک نہیں بھولا، میں نے نبی علیا گا کہ کہ کہ مناز ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، پھر چاشت کے وقت دابة الارض کا خروج ہونا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی علامت پہلے ظاہر ہو جائے گی، دوسری اس کے فوراً بعد رونما ہو جائے گی، حضرت عبداللہ بن عمرو فی از جو کہ گذشتہ آ سانی کتا ہیں بھی پڑھے ہوئے تھے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔

رات کا اتنا حصہ بیت جائے گا جواللہ کومنظور ہوگا اور سورج کواندازہ ہوجائے گا کہ اب اگراسے اجازت ال بھی گئ تو وہ مشرق تک نہیں پہنچ سکے گا ، تو وہ کیے گا کہ پروردگار! مشرق کتنا دور ہے؟ مجھے لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ جب افق ایک طوق کی طرح ہو جائے گا تو اسے واپس جانے کی اجازت ال جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اس جگہ سے طلوع کرو، چنا نچہ وہ لوگوں پر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھنانے یہ آیت تلاوت فر مائی ''جس دن آپ کے رب کی پچھے

سرب فی جاب سے ول ہونا، پر سرت جرامد بن سرورہ سے بیایت مادت رہاں ہے کہ است کا میں ہے کا بہت کا ہوں۔ نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو اس شخص کو' جواب تک ایمان نہیں لایا''اس وقت ایمان لا ناکوئی فائدہ نددے سکے گا۔'' ( ۱۸۸۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي

الْجَعْدِ عَنْ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ غُنُدُّرْ نَبَيْطِ بْنِ سُمَيْطٍ قَالَ حَجَّاجٌ نَبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَا يَلْدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَ لَا عَاقٌ وَالِدَيْهِ وَ لَا مُدْمِنُ خَمْر[راجع: ٢٥٣٧].

سیرور میں۔ (۱۸۸۲) حصرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھانے فر مایا کوئی احسان جتانے والا اورکوئی والدین کا نا فر مان اور کوئی عا دی شرا بی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ٦٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ آبِي يَحْيَى الْآعُرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ عَلَى

النصف من صَلَاتِهِ قَائِمًا [راحع: ٢٥١٦]. (١٨٨٣) حضرت عبدالله بن عمرو الخافظ سے مروی ہے كہ ايك مرتبه ميں نے نبي طبيعًا سے بير كرنوافل پڑھنے كاتھم يوچھاتو نبي طبيعًا

ر ۱۱۱۱۱) نے فرمایا پیٹے کرنماز پڑھنے کا تواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آ دھاہے؟ نبی طینا نے فرمایا بین تبہاری طرح نہیں ہوں۔ ( ۱۸۸۲م ) قَالَ وَٱبْصَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَطَّنُونَ لَمْ يُتِمُّوا الْوُصُوءَ فَقَالَ ٱسْبِغُوا يَغْنِي

الْوُصُوءَ وَیُلَّ لِلْعَرَاقِیبِ مِنُ النَّارِ أَوُ الْاَعْقَابِ [راحع: ٦٨٠٩]. (٦٨٨٣م) حضرت عبدالله بن عمر و رُلَّتُون سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کَلَّتُیْزِ کُنے کچھلو گوں کو وضوکرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اچھی طرح وضونیس کررہے، نبی علیکانے فرمایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے،اعضاء وضوکوا چھی طرح مکمل دھویا کرو۔

( ٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ فَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ شُعْبَةُ الشَّاكُ وَالْيَمِينُ

كالمستنعبدالله بنعبرويتين كالم مُنالاً اُمُرِينَ بِلِي اِنْ اللهِ اللهِ

الْقُمُوسُ. [صححه البخاري (٦٨٧٠)]٠

(۱۸۸۴) حضرت ابن عمرو رفالفناسے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشاد فر مایا کبیرہ گناہ یہ بیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نا فرمانی کرنا ( کسی کوتل کرنا ) اور جھوٹی قتم کھانا۔

( ٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بُنُ طَيْسَلَةَ

حَدَّثِنِي مَعْنُ بْنُ تَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ وَالْحَيُّ بَعْدُ قَالَ حَدَّثِنِي الْأَعْشَى الْمَازِنِيُّ قَالَ أَتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْشَدْتُهُ يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبُ إِنِّي لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنْ الذَّرَبُ غَذَوْتُ ٱبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبُ فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبُ ٱخْلَفَتُ الْعَهُدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبُ وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبُ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ. (۱۸۸۵) حضرت اعنی مازنی طائفا کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیا شعار پیش کیے جن کا ترجمہ یہ ہے "ا الوكول كے بادشاہ اور عرب كودينے والے، ميں ايك بدز بان عورت سے ملا، ميں رجب كے مہينے ميں اس كے لئے كھانے کی تلاش میں نکلا، پیچیے سے اس نے مجھے جھگڑ ہے اور راہ فرار کا منظر دکھایا، اس نے وعدہ خلافی کی اور دم سے مارا، یہ عورتیں غالب آنے والاشر ہیں اس مخص کے لئے بھی جو ہمیشہ دوسروں پر غالب رہے، بین کر نبی علیا اس کا آخری جملہ دہرانے لگے کہ

يورتيں غالب آنے والاشر ہیں اس مخص کے لئے بھی جو ہميشہ دوسروں پر غالب رہے۔

فانده: اس كي كمل وضاحت أكلي روايت مي آراي ہے-

( ٦٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي الْجُنَيْدُ بْنُ آمِينِ بْنِ فِرُوَّةَ بْنِ نَصْلَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ بُهُصُلِ الْحِرْمَاذِيُّ حَدَّثَنِي آبِي آمِيْنُ بْنُ فِرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ ذِرُوَةَ بُنِ نَضُلَةً عَنُ أَبِيهِ نَضُلَةً بُنِ طَرِيفٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ الْأَعْشَى وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَعُورِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا مُعَاذَةُ خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ فَهَرَبَتُ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتُ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بُنُ بُهُصُلِ بُنِ كَعْبِ بُنِ قَمَيْشَعِ بُنِ دُلَفَ بُنِ الْمُضَمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ فَلَمَّا قَدِمَ وَلَمْ يَجِدُهَا فِي بَيْتِهِ وَأُخْبِرَ آنَّهَا نَشَزَتُ عَلَيْهِ وَٱنَّهَا عَاذَتُ بِمُطَرُّفِ بُنِ بُهُصُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمِّ أَعِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ فَادْفَعُهَا إِلَىَّ قَالَ لَيْسَتُ عِنْدِى وَلَوْ كَانَتُ عِنْدِى لَمْ ٱدْفَعْهَا إِلَيْكَ قَالَ وَكَانَ مُطَرِّفُ آعَزَّ مِنْهُ فَخَوَجَ حَتَّى ٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَ بِهِ وَٱنْشَا يَقُولُ يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبُ إِلَيْكَ أَشُكُو ذِرْبَةً مِنْ الذِّرَبُ كَالذُّنْبَةِ الْغَبْشَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبُ حَرَجُتُ آبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبُ فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبُ أَخْلَفَتُ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِاللَّنَبُ وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشَبُ وَهُنَّ

شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ فَشَكَّا إِلَيْهِ

امُو اَتَهُ وَمَا صَنَعَتُ بِهِ وَ اللّهَا عِنْدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بُنُ بُهُصُلِ فَكَبَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَ مُطَرِّفُ انْ بُهُصُلُ فَكَبَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا يَا مُعَادَةُ مَذَا يَكُوبُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا يَا مُعَادَةُ مَذَا يَكُوبُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ وَالْمِينَاقَ يَا مُعَادَةُ مَذَا يَكُوبُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ وَالْمِينَاقَ يَا مُعَادِّقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُوعَ عَلَيْهِ وَالْمِينَاقَ وَذِمَّةً بَيِهِ لَا يُعْفِي وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا قِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا قِلْهُ عَلَيْهِ وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ فَالْنَشَا يَقُولُ لَعَمْرُكَ مَا حُبَى وَذِمَّةً بَاللّذِى يُعَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قِلْهُ الْمُعَلِّدُ وَلَا عَلَيْهِ وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ فَالْمَنَا يَقُولُ لَعَمْرُكَ مَا حُبَى وَذِمَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَدَقَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ فَالْسَلَا يَعْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَهُدِ وَلَا سُوءَ مَا جَاءَتُ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا عُواهُ الرِّجَالِ إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِى مُعَالِي اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمِ وَلَا عَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ الْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَقُوا فَلَعُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى

جب آئی واپس آیا تو گھر میں بیوی ندلی، پیتہ چلا کہ وہ ناراض ہوکر گھر ہے بھاگ گئی ہے اور اب مطرف بن بہصل کی پناہ میں ہے، آئی یہ بن کر مطرف کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے چھازاد بھائی! کیا میری بیوی معاذہ آپ کے پاس ہے؟
اسے میرے حوالے کر دیں، اس نے کہا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو میں اسے تبہارے حوالے نہ کرتا، مطرف دراصل اس کی نسبت زیادہ طاقتورتھا، چنا نچے آئی وہاں سے نکل کر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیاشعار کہتے ہوئے ان کی پناہ چاہی، اے لوگوں کے سردار اور عرب کو دینے والے! میں آپ کے پاس ایک بدزبان عورت کی شکایت لے کرآیا ہوں، وہ اس مادہ بھیٹر یے کی طرح ہے جو سراب کے سائے میں دھو کہ دے دیتی ہے، میں ماور جب میں اس کے لئے غلہ کی عور، وہ اس مادہ بھیٹر یے کی طرح ہے جو سراب کے سائے میں دھو کہ دے دیتی ہے، میں ماور جب میں اس کے لئے غلہ کی حور ان میں نکلا تھا، اس نے چیچے سے مجھے جھڑ ہے اور را وِ فرار کا منظر دکھایا، اس نے وعدہ خلافی کی اور اپنی دم ماری، اور اس نے میں مبتلا کر دیا، اور بیٹور تیں غالب آنے والا شر ہیں اس مخص کے لئے بھی جو ہمیشہ غالب رہے۔

نی طینا اس کایہ آخری جملہ دہرانے لگے کہ بیر عورتیں غالب آنے والا شربیں اس مخص کے لئے بھی جو ہمیشہ دوسروں پر غالب رہے، اس کے بعد عشی نے اپنی بیوی کی شکایت کی اور اس کا سارا کا رنامہ نبی علینا کو بتایا اور بیر بھی کہ اب وہ انہی کے قبیلے کے ایک آدمی کے پاس ہے جس کا نام مطرف بن بہصل ہے، اس پر نبی علینا نے مطرف کو یہ خط لکھا کہ دیکھو! اس مخص ک بیوی معاذہ کو اس کے حوالے کردو۔

نی علیه کا خط جب اس کے پاس پہنچا اور اے پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے اس عورت سے کہا کہ معاذہ! بیتمہارے متعلق میں علیه کا خط ہے اس لئے بین تہمہیں اس کے حوالے کر رہا ہوں ، اس نے کہا کہ اس سے میرے لیے عہدہ پیان اور اللہ کے پینمبر کا ذمہ کے اوکہ یہ میرے اس ''کا دریا ۔ اس ''کا ذمہ کے اوکہ یہ میرے اس ''کا دریا ، اس کے ہدو پیان لے لیے اور اسے اس کے حوالے کر دیا ، اس پڑھی نے یہ اشعار کے تیری عمری قتم! معاذہ تجھے میری مجت الی نہیں ہے جسے کوئی رنگ بدل سکے یا

هي مُنالِهُ المَرْنُ بِلِيَةِ مِنْ مَنْ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ال

ز مانہ کا بُعد اسے متغیر کرسکے، اور نہ ہی اس حرکت کی برائی جواس سے صا در ہوئی ، جبکہ اسے بہتے ہوئے لوگوں نے بھسلا لیا اور

میرے پیچھاس سے سرگوشیاں کرتے رہے۔

( ٦٨٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ج) وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَى قَالَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ اللَّهُ عِنَى وَسَلَّمُ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَى قَالَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَرَى أَنَّ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَهُ رَجُلُ قَالَ الْمُعْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ثُمَّ جَانَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ النَّهُ إِلَّا قَالَ الْمُعْ وَلَا حَرَجَ قَالَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْ وَلَا حَرَجَ قَالَ اللَّهُ إِنِّى كُنْتُ أَظُنُ أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْ وَلَا حَرَجَ قَالَ اللَّهُ إِنِّى كُنْتُ أَنْ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْ وَلَا حَرَجَ قَالَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الْهُ إِلَى الْمُعْ وَلَا الْمُ الْعَالَ الْمُ اللَّهُ إِلَى الْمُلْولُ وَلَا اللَّهُ إِلَى الْمُعْلَى وَلَا الْمُعَلِى وَلَا عَرَجَ قَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الْمُ الْمُنْ أَنْ أَرُمِى قَالَ الْمُ وَلَا حَرَجَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُ الْمُ الْمُقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلَى الْمُعَلِى الْمُؤْلِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا عَرْمَ فَلَا الرَّهُ وَلَا حَرَجَ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُ وَلَا حَرَجَ قَالَ عَلْمَا الْمُؤْلُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُ وَلَا عَلْمُ الْمُؤْلُ وَلَا عَلَى اللْمُ الْمُؤْلُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا عَلَى الْمُلْمُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

(۱۸۸۸) حفرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میری طرف سے آگے پہنچا دیا کرو،خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کی باتیں بھی ذکر کر سکتے ہو، کوئی خرج نہیں،اور جو شخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا،اسے اپنا مھکانہ جہنم میں تیار کرلینا میا ہے۔

( ٦٨٨٩) حَدَّلَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّمَا أَسُالُكَ عَمَّا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَسُالُكَ عَنْ التَّوْرَاةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَسُالُكَ عَنْ التَّوْرَاةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۸۸۹) ابوسعد کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حفرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ ہے وہ حدیث پوچھتا موں جو آپ نے نبی ملیٹا سے خورسی ہے، وہ نہیں یوچھتا جو تورات میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفرمات منظا أخرن لي يسير سرم الله بن عبر ويتي الله

ہوئے ساہے تقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ درورد پریجاؤئی آئی سکار اور کے قائن سرور فرم نوٹس الگر کی مرکزی آئی ہے۔ ایک سرور کا مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٨٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُلَاثَةَ الْقَاضِى آبُو سَهْلِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ رَافِع عَنِ الْفَرَادُةِ فِي الْمَوْدُ فَيْ الْمَانِ الْقَاصِّ قَالَ آلَا أُحَدِّئُكُمْ حَدِينًا سَمِعَتُهُ أُذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ حَرَجْتُ آنَا وَعُبَيْدُ اللّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا حَيْدَةً فِي طَرِيقِ الشَّامِ فَمَرَدُنَا بِعَبْدِ اللّهِ أَيْنَ الْهِجْرَةُ إِلَيْكَ حَيْثُمَا كُنْتَ آمُ إِلَى آرْضِ مَعْلُومَةٍ أَوْ لِقَوْمِ حَاصَةً أَمْ إِذَا مُتَ انْقَطَعَتُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ الْهِجْرَةُ إِلْكَ حَيْثُمَا كُنْتَ آمُ إِلَى آرْضِ مَعْلُومَةٍ أَوْ لِقَوْمِ حَاصَةً أَمْ إِذَا مُتَ انْقَطَعَتُ قَالَ لَكَ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعَةً ثُمْ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ أَلْهِجْرَةً وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَ بِالْحَصْرَمَةِ قَالَ ثَمْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعَةً ثُمْ قَالً أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ أَلْهِجْرَةً وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَ بِالْحَضْرَمَةِ قَالَ مَنْ السَّائِلُ عَنْ أَلْهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَى اللّهُ الْمُ اللّهِ أَرَأَيْتَ ثِيَابَ أَهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ ثُمَ قَالَ نَمُ قَالَ اللّهِ أَوْلَ اللّهِ الْوَلَيْتَ ثِيَابَ أَهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ مَا أَلْهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَى السَّائِلُ عَلْ الْمَالِيلُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمَعْرُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

فسحت منبه مع قال این انسان عن بیاب الجنه قال او ان قال لا بل تشفق من تمر الجنه [انظر: ٥٩٠].

( ١٩٩٠) فرز دق بن حنان نے ایک مرتباپ ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایک حدیث نہ ساؤں جے میر کانوں نے سامیر کولا : میں ایک مرتبہ عبیداللہ بن حیدہ کے ساتھ شام کے دائے میں لکا ، ہمارا گذر حضر تعبداللہ بن عرو دی اللہ باس سے ہوا ، اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کرتے ہوئے کہا کتم دونوں میں لکا ، ہمارا گذر حضر تعبداللہ بن عرو دی اللہ تا یا اور کہنے لگایا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کہاں کی جائے ؟ آیا جہاں کہیں کی قوم سے ایک شخت طبیعت کا جری دیہاتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کہاں کی جائے ؟ آیا جہاں کہیں ہمی آپ ہوں یا کسی معین علاقے کی طرف ؟ یا بیتھم ایک خاص قوم کے لئے ہے یا بید کہ آپ کے وصال کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی ؟ نی مایش نے قول کی دیرتک اس پرسکوت فر مایا پھر ہو چھا کہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والا محض کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں یہاں ہوں ، نبی علیش نے فر مایا جب تم نماز قائم کرواورز کو قادا کرتے رہوتو تم مہاجر ہوخواہ تمہاری موت

حضر مد' جو یمامہ کا ایک علاقہ ہے' ہی میں آئے۔
پھر دہ آ دی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ جنتیوں کے پڑے بے جا کیں گے یا ان سے جنت کا پھل چیر
کرنکا لا جائے گا؟ لوگوں کو اس دیہاتی کے سوال پر تعجب ہوا، نی طبیع نے فر مایا تمہیں کس بات پر تعجب ہور ہا ہے، ایک ناواقف
آ دمی ایک عالم سے سوال کر رہا ہے، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فر مایا اہل جنت کے پڑوں کے متعلق پوچھنے والا کہاں
ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں ہوں، نی طبیع نے فر مایا کہ اہل جنت کے پٹرے جنت کے پھل سے چیر کرنکا لے جا کیں گے۔
﴿ ٦٨٩١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا مِنْ مُزَيِّنَةً يَسْأَلُهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْکُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَذَرْهَا حَتَّى يَاتِي بَاغِيهَا قَالَ وَسَالَةً عَنْ ضَالَةِ الْفَتَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِلْجِیكَ أَوْ لِللَّذَبِ اجْمَعُهَا وَتَرِدُ الْمَاءَ فَذَرْهَا حَتَّى يَاتِي بَاغِيهَا قَالَ وَسَالَةً عَنْ ضَالَةِ الْفَتَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِلْجِیكَ أَوْ لِللَّذَبِ اجْمَعُهَا وَتَرِدُ الْمُاءَ فَذَرْهَا حَتَّى يَاتِي مَا يَعْهَا قَالَ وَسَالَةً عَنْ ضَالَةِ الْفَتَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِلْجِیكَ أَوْ لِللَّذَبِ اجْمَعُهَا وَتِو لَلْ الْفَاءُ فَذَرْهَا حَتَّى يَاتُونَ مَا يَعْهَا قَالَ وَسَالَةً عَنْ ضَالَةِ الْفَائِمَ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِلْجَيكَ أَوْ لِللْدُنْبِ اجْمَعُهَا وَتَوْلَ الْکَاءَ فَذَرْهَا حَتَّى يَاتِي مَائِحَةً قَالَ وَسَالَةً مَنْ ضَالَةً الْفَائِمَ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِلْحَيْفِ وَسَعْتُ الْمُوافِيةً قَالَ مَاءً فَذَرْهَا حَتَّى يَاتِي مَا يَعْهَا قَالَ وَسَالَةً مَنْ ضَالَةً اللّهُ عَلَيْ وَالْمَاءً فَلَدُونَا مِلَا قَالَ وَلَا عَلَى وَسَالَةً عَنْ ضَالَةً الْمُعَالَةً لَا لَا الْعَامَ الْعَامِ الْمَاءُ فَلَوْلُولُهُ الْمُعَالَةُ الْمَاءُ فَلَدُولُهُ عَلَيْ مَا الْمَاءَ فَلَا مَا مُعَالِمَ الْمَاءَ فَلَا الْمَاءُ الْمُعَامِ الْقَالُ الْكَاقُولُ الْمَاءُ فَلَا لَا لَا الْمَاءُ الْمَاءُ فَلَا الْمَاءُ فَلَا الْمَاءُ الْمَاءُ فَلَا الْمَاءُ فَلَا الْمَاءُ الْمَاءُ فَلَا الْمَاءُ الْكَالُولُ الْمِلَا ال

﴿ مُنْلُهُ الْمُؤْرُنُ لِلْ اللهُ عَنُ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِى بَاغِيهَا وَسَأَلَهُ عَنُ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ لِيَكَ حَتَّى يَأْتِى بَاغِيهَا وَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُالِ قَالَ فَهَا أُخِذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمُجَنِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْعَامِرِ قَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِى لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى السَّبِيلِ الْعَامِرِ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راحع: ٦٦٨٣].

(۱۸۹۱) حضرت ابن عمر و رفی از سے مروی ہے کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدی کو نبی ملینہ سے بیسوال کرتے ہوئے ساکہ
گشدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ نبی ملینہ نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا ''سُم' 'اور اس کا ''مشکیزہ' ہوتا ہے، وہ خود ہی درختوں کے
ہی کھا تا اور وادیوں کا پانی پیتا اپنے مالک کے پاس بینج جائے گا ،اس نے پوچھا کہ مشہدہ بحری کا کیا تھم ہے؟ نبی ملینہ نے فرمایا

ماتم اسے لے جاؤگے یا تمہارا کوئی بھائی لے جائے گایا کوئی بھیٹریا لے جائے گا، تم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اپنے
مقصود برین جائے۔

اس نے پوچھاوہ محفوظ بحری جواپی چراگاہ میں ہو،اسے چوری کرنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟ نی علیہ ان فرمایا اس کی دوگئ قیت اور سزا،اور جے باڑے ہے جرایا گیا ہوتو اس میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جبہ وہ ایک ڈھال کی قیت کو گئی جائے۔

اس نے پوچھایا رسول اللہ! اس گری پڑی چیز کا کیا تھم ہے جو ہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں ملے؟ نی علیہ نے فرمایا پورے ایک سال تک اس کی تشہیر کراؤ،اگر اس کا مالک آجائے تو وہ اس کے حوالے کردو، ورنہ وہ تمہاری ہے،اس نے کہا کہ اگر یہی چیز کسی ویرانے میں ملے تو؟ فرمایا اس میں اور رکاز میں خمس واجب ہے۔

( ٦٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَوَنَا سُفْهَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقَى وَلَا مُدُمِنُ خَمْرٍ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةِ [راحع: ٢٥٣٧] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقَى وَلَا مُدُمِنُ خَمْرٍ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا وَلَا اور ( ١٨٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو يُحْتَقَدُ عمروى ہے كہ نى طَيْن الله عن كَا وَلَد ين كا كوئى نا فرمان ، كوئى احسان جمّانے والا اور كوئى عادى شرائى اور كوئى ولد زنا جنت شروالى داخل نہ ہوگا۔

( ٦٨٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُ بِولَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجُ [راحع: ٧٠٧]. ( ١٨٩٣) حضرت ابن عمرو ثان عمروى ہے كه ني طَيْهَا في يفعله فرمايا ہے كه عورت ابن من كى زيادہ حقد ارسے جب تك وہ كا ورسے شادى نہيں كركتى ۔

( ٦٨٩٤) حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ آبِي يَحْنَى عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُوو قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى قَاعِدًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حُلِّثُتُ آنَّكَ قُلْتَ آنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَآنْتَ تُصَلِّى جَالِسًا قَالَ آجَلُ وَلَكِنِّى لَسْتُ كَآحَدٍ مِنْكُمْ [راحع: ٢٥١] منالما اَمْرَ مَنْ اللهُ مِنْ عَمِودَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

میں تہاری طرح ہیں ہوں۔
( ٦٨٩٥) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِی النَّجُودِ عَنْ خَیْنَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَوِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنْ الْعَبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكِّلِ بِهِ اكْتُبُ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْعَبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكِّلِ بِهِ اكْتُبُ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتَهُ إِلَى الْمُوكَّلِ بِهِ اكْتُبُ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتَهُ إِلَى الْمُوكَةُ لِيهِ الْكَتُبُ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتُهُ إِلَى اللّهُ مَنْ عَدِيلًا لِلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا لِلللّهُ مَلْ مَلْ مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

( ٦٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ يَذُهَبُ بِالْعُلَمَاءِ كُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا وَكُلُّمَا وَكُلُمَا وَكُلُمَا وَكُلُمَا وَكُلُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ يَغُلَمُ فَيَتَّخِذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَيُسْتَفْتُوا فَيُغْتُوا فَيُغْتُوا فِيهُ فَوَا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِمُ فَيَضِلُوا وَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا [راحع: ٢٥١١].

(۱۸۹۷) حضرت عبداللہ بن عمرو دلاتھ سے سروی ہے کہ میں نے نبی الیکی کویی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اے لوگوں کے درمیان سے تھنچے لے گا بلکہ علاء کواٹھا کرعلم اٹھا لے گا جتی کہ جب ایک عالم بھی نہرہے گا تو لوگ جا ہلوں کواپنا پیشوا بنالیں گے اور انہیں سے مسائل معلوم کیا کریں گے ، وہ علم کے بغیر انہیں فتو کی دیں گے، تیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

جَى كمراه مول كَ اوردومرول لوصى لمراه لري كَ -( ٦٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْسِطُونَ فِى الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُوْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا. [راجع: ١٤٨٥].

(۱۸۹۷) حضرت عبداللہ بن عمرو جل کھنے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا دنیا میں عدل وانصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے اس عدل وانصاف کی برکت سے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔

( ٦٨٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ آخُبَرَنِى عَمُوُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمُوو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ آعَلَى الْوَادِّى نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّى قَدْ قَامَ وَقُمْنَا إِذْ خَرَجَ بَيْنَمَا نَحْنُ مِنْ شِعْبِ آبِى دُبِّ شِعْبِ آبِى مُوسَى فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرُ وَأَجْرَى مَكْنِنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ آبِى دُبِّ شِعْبِ آبِى مُوسَى فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرُ وَأَجْرَى مَحْدِد مَوْنُوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

(۱۸۹۹) حضرت ابن عمر و رفی تنظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کسی خائن مرد وعورت کی گواہی اور کسی ناتجر بہ کار آدمی کی اپنے بھائی کے متعلق گواہی مقبول نہیں فرمائی البعة دوسرے اپنے بھائی کے متعلق گواہی مقبول نہیں فرمائی البعة دوسرے اوگوں کے حق میں قبول فرمائی ہے۔

( . ٦٩. ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِيمًا دُونَ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ

( ۱۹۰۰ ) حضرت عبدالله بن عمرو المنطق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا يُقِيَّمُ نے ارشاد فر مايا دس درہم سے كم ماليت والى چيز

جرانے پر ہاتھ تہیں کا ٹا جائے گا۔

( ٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُرَاتَيْنِ مِنْ آهُلِ الْيَمَنِ آتَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُجِبَّانِ آنُ سَوَّرَكُمَا اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَكْبَا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا رَاحِهِ ٢٦٤٣٢)

(۱۹۰۱) حضرت ابن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا کی خدمت میں ایک مرتبہ دویمنی عورتیں آئیں، جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، نبی علیا نے فر مایا کیاتم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی تنہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگیں نہیں، نبی علیا نے فر مایا تو پھرتمہارے ہاتھوں میں جوکنگن ہیں ان کاحق ادا کرو۔

( ٦٩.٢) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدُ اخْتَاحَ مَالِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ [راجع: ٦٦٧٨].

مناها فرن بالمين سنة سنم كرويني الله بن عبرويني كره (۱۹۰۲) حفزت ابن عمرو ٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دی ، نی ملیٹ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میراباب میرے مال پر

قبضه كرنا جا بتا ميء نبي طيكان فرمايا تواور تيرامال تيرب باپ كام.

( ٦٩.٣ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَّأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ. [قال الالباني: حسن صحيح

(ابن ماحة: ٨٤١). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٠١٦].

( ۱۹۰۳ ) حضرت ابن عمرو ناتیخ سے مروی ہے کہ نبی طبیعائے ارشا دفر مایا ہروہ نماز جس میں ذراسی بھی قراءت نہ کی جائے ،وہ

ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ( ٦٩.٤ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَيَفُدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ

بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [تقدم في مسند ابن عباس : ٢٤٤٣].

( ۱۹۰۴ ) حضرت ابن عمرو را الثنيَّ سے مروى ہے كه ني اليِّهانے مهاجرين وانصار كے درميان يتحرير لكودى كه وه ديت اداكرين، اسے قیدیوں کا بھلے طریقے سے فدیدادا کریں اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کریں۔

( ٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فَالَ كُنَّا نَعُدُّ الِالْجَتِمَاعَ إِلَى

**ٱهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعُدَ دَفَيْهِ مِنُ النِّيَاحَةِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢ ١٦١)].** ( ۱۹۰۵ ) حضرت جریر بن عبداللہ ٹاکٹوئو ماتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا ،اوراس کے دن ہونے

کے بعد کھانا تیار کرنا نو حہ کا حصہ بھتے تھے۔

(٦٩.٦) حَدَّثَنَا نَصُرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ [راحع: ٦٦٨٢].

(۲۹۰۲) حضرت ابن عِمرو ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دونمازیں جمع فرما کمیں۔

( ٦٩.٧ ) حَدَّثَنَا الْحَكُّمُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن ٱحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَّمِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

( ۱۹۰۷) حضرت ابن عمر و نتاتنئ سے مروی ہے کہ ہی مائیا آنے فر ما یا جو محض کسی بات پرفتم کھائے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز

میں خیرد کھے تو خیروالا کام کرلے اورا پی متم کا کفارہ دے دے۔

( ٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثِنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثِنِي

مُن اللهُ عَدُرُد اللهِ عَن الْمَعَارِثِ النّبِيمِ عَرْوَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدُرِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ المُسْرِكُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْتَفْتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْقُتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْقُتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْقُتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَقَالَ الْقُتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْقُتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْقُتُلُونَ وَجُلّا أَنْ يَقُولَ وَبّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

( ٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا جِنْتُكَ حَتَّى أَبْكُيْتُهُمَا يَعْنِى وَالِدَيْهِ قَالَ ارْجِعُ فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا راحع: ٢٤٩٠].

(۱۹۰۹) حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ فائن سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی اللہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور (میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ) اپنے والدین کوروتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں ، نبی المیشانے فرمایا واپس جاوَاور جیسے انہیں رلایا ہے، اسی طرح انہیں ہناؤ۔

﴿ (٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ حَصْلَتَانِ أَوْ حَلَتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ مُسُلِمٌ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةُ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ تُسَبِّحُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَشُرًا فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ فَلَلِكَ مِانَةٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ تُسَبِّحُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَشُرًا فِى دُبُرِ كُلُّ صَلَاقٍ فَلَلِكَ مِانَةٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ مَسَبِّحُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُكْرِينَ وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ فَلَاثُونَ وَتُحْمَدُ اللَّهَ عَشُوا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ فَلَاثُونَ وَتُكْبِرُ وَمُنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلًا اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ فَلَيْكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ الْفَيْنِ وَحَمْسَ مِانَةٍ سَيِّنَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ فَلَاثُ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلًا فَالَعْرُ وَلَيْتُونُ وَحَمْسَ مِانَةٍ سَيِّنَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ فَالْ يَأْتِى أَحَدَّكُمُ الشَّيْطَانُ فَيْنُومُ الْفَيْنِ وَحَمْسَ مِانَةٍ سَيِّنَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَ فِى يَدِهِ قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَ فِى يَدِهِ قَالَ يَأْتِيهِ الشَّيْطُانُ فَيْنَومُ مُنْ فَي يَدِهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ فِى يَدِهِ قَالَ يَأْتِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْقِدُهُمُ فَى يَدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْقِدُهُمُ فَى يَدِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالُهُ وَلَا الْعَمْ مُعَالَمُ الْعَلَقُلُولُوا الل

عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَدِمَ عَلَيْنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الْبَصْرَةَ

فَقَالَ لَنَا أَيُّوبُ انْتُوهُ فَاسْأَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ التَّسْبِيحِ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ [راحع: ٩٨ ٢].

(۱۹۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو ر التخط سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ فَالْتُؤَمِّ نے ارشاد فرمایا دو حصلتیں ایس میں کہ ان پر

مداومت کرنے والے کووہ دونو ل خصلتیں جنت میں پہنچا دیتی ہیں، بہت آ سان ہیں اورعمل میں بہت تھوڑی ہیں،ایک توبیہ کہ ہر

فرض نماز کے بعد دس در سرمز تبدالحمد للد، الله اکبراور سجان الله کهه لیا کرو، زبان پرتوبید دیر هسوهوں گے لیکن میزان عمل میں پندرہ

سوہوں کے اور دوسرایہ کہ جب این بستر پر پہنچوتو ساس مرتبہ الحمد نلد ، ۱۳۳ الله اکبراور ۱۳۳ الحمد نلته کہ لیا کرو، زبان پرتو بیسوموں گے کیکن میزان عمل میں ایک ہزار ہوں گے، ابتم میں ہے کون خف ایبا ہے جودن رات میں ڈ ھائی ہزار گناہ کرتا ہوگا؟

صحابہ کرام تعلقۂ نے یو چھا کہ یہ کلمات آسان اورعمل کرنے والے کے لئے تھوڑے کیے ہوئے؟ ہی علیہ نے فرمایا تم

میں سے کسی کے پاس شیطان دوران نماز آ کراسے مختلف کام یاد کروا تا ہے اوروہ ان میں الجھ کر بیکلمات نہیں کہ یا تا، اس طرح سوتے وقت اس کے پاس آتا ہے اوراہے یول ہی سلا دیتا ہے اور وہ اس وقت بھی پر کلمات نہیں کہدیا تا؟ حضرت عبدالله بن

عمرو ٹاٹٹٹڑ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کودیکھا کہ ان کلمات کواپنی انگلیوں پر گن کریڑ ھا کرتے تھے۔ ( ٦٩١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهْلِ مَكَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا تَوَضَّنُوا لَمْ يُتِمُّوا الْوُضُوءَ فَقَالَ وَيُلّ لِلْأَعْقَابِ مِنُ النَّارِ [انظر: ٢٩٧٦].

(۱۹۱۱) حضرت عبدالله بن عمرو ٹاتنو ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله مَا تَلْتَیْ نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ انجھی

طرح وضوئبیں کررہے، نبی ملیا نے فرمایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔

( ٦٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيكِيهِ [راحع: ٥١٥].

( ۱۹۱۲ ) حضرت عبدالله بن عمرو دلی شخ سے مروی ہے کہ نبی مایا اس نے فر مایا مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کرد ہے

اورمسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ( ٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ يُحَدِّثُ عَنْ

عَمِّهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ ٱرْضًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يُقَالُ لَهَا الْوَهْطُ فَأَمَرَ مَوَالِيَهُ فَلَبِسُوا آلَتَهُمْ وَأَرَادُوا الْقِتَالَ قَالَ فَٱتَيْتُهُ فَقُلُتُ مَاذَا فَقَالَ إِنِّى سَبِيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِج يُظْلَمُ بِمَظْلَمَةٍ فَيُقَاتِلَ فَيُقْتَلَ إِلَّا قُتِلَ شَهِيدًا [احرحه الطيالسي: ٢٢٩٤].

(١٩١٣) ايك غيرمعروف راوي منقول ہے كەحفرت اميرمعاوية تاتين نے حضرت عبدالله بن عمرو داننو كو ' وبط' تاي

(۱۹۱۳) حضرت ابن عمر و بالتخفاص مروی ہے کہ نبی طبیقائے جھے نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر و ابمیشہ روزے ہے رہواوراس کا طریقہ سے کہ برمہینہ تین روزے رکھالیا کرو، پھر نبی طبیقائے بیر آیت تلاوت فرمائی کہ جوایک نیکی لے کر آئے گا اے اس جیسی دس نیکیاں ملیس گی، میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں؟ نبی طبیقائے فرمایا پھر حضرت واؤد طبیقا کی طرح روزہ رکھالیا کرو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نانے کرتے تھے۔

( ٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ ٱجُرُ مَا بَقِيَ حَتَّى عَدَّ ٱرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةً شُعْبَةُ يَشُكُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمُ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ شَعْبَةَ يَشَكَّ قَالَ صُمْ ٱلْفَضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وانظر: ٩٨ ٧٠].

(۱۹۱۵) حضرت ابن عمرو رفاتشؤ سے مروی ہے کہ نبی بلیگانے مجھ سے فر مایا ایک دن کاروز ہ رکھو بہمیں بقید ایام کا اجر ملے گا جتی کہ نبی ملیگانے چاراور پانچ ایام کا تذکرہ کیا ، اور حضرت داؤد ملیگا کی طرح روز ہ رکھ لیا کرو، وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔

( ١٩١٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَمُنِي ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى أَبِى حَصِينٍ نَعُودُهُ وَمَعَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَالَ أَبُو حَصِينٍ لِعَاصِمٍ تَذْكُرُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَيْمِرَةً قَالَ قَالَ نَعَمُ إِنَّهُ حَدَّثَنَا يَوْمًا عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ قِيلَ لِلْكَاتِبِ الَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ قِيلَ لِلْكَاتِبِ الَّذِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ قِيلَ لِلْكَاتِبِ الَّذِي لَكُوبُ عَمَلِهُ إِذْ كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَقْبِضَهُ أَوْ أَطُلِقَهُ قَالَ آبُو بَكُو حَدَّثَنَا بِهِ عَاصِمٌ وَآبُو عَمِينٍ جَمِيعًا [راحع: ٢٤٨٢].

(١٩١٧) حضرت عبدالله بن عمرو و التليظ من مروى من كرجناب رسول الله مَا الله عَلَيْ أَنْ ارشاد فرما ياجو آوى نيك اعمال سرانجام ويتامو

من الما أمر و بن الله من الله بن عبر و الله

اوروہ پیار ہوجائے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جینے بھی کام کرتا تھاوہ ہردن رات لکھتے رہو،

تاوقتیکہ میں اسے جھوڑ وں یا اپنے پاس بلالوں۔

( ٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِنَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ [راحع: ٦٦٩٢].

(۱۹۱۷) حضرت ابن عمر و دلاتین سے مروی ہے کہ میں نے نبی علینا کو فقح مکہ کے سال پیفر ماتے ہوئے سنا کہ زمانۂ جاہلیت میں حتہ بھی معالب یہ مدر پر ماہداد میان کی شریقہ میں منزیدا مذافی کرتا سرالیکن داریاں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

جتے بھی معاہدے ہوئے ،اسلام ان کی شدت میں مزیداضا فرکرتا ہے،لیکن اب اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ( ٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنُ بَيْعَتِيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنُ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمُ يُضْمَنْ. [راحع: ٦٦٢٨].

(۱۹۱۸) حضرت عبدالله بن عمر و دانتوا مروی ہے کہ نبی ملیانے ایک بیج میں دوج کرنے ہے، بیچ اورادھارے، اس چیز کی

بھے جوضانت میں ابھی داخل نہ ہوئی ہو، اور اس چیز کی تھے ہے' جوآ پ کے پاس موجود نہ ہو' منع فر مایا۔ ( ٦٩١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَّاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَالَتُ الْمُثَنَّى بُنَ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ

﴿ ١٩١٩) حَدَثُنَا مُعَمَّدُ بِنُ سُواءٍ ابْوَ الْحَصَّابِ السَّدُوسِي فَالْ النَّهُ اللَّهُ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَّ الْوَتُرُ وَلَوْ بَعُدَ شَهْرٍ [راحع، ٦٦٩٣]. الْوَتُرُ فَكَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ رَآى أَنْ يُعَادَ الْوَتْرُ وَلَوْ بَعُدَ شَهْرٍ [راحع، ٦٦٩٣].

(۱۹۱۹) حضرت ابن عمر و دان شخط سے کہ نبی ملیّه نے فرمایا اللہ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے اور وہ وتر ہے، لہذا اس کی یا بندی کرو۔

( ٦٩٢) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ مَنْ ثَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا تِيبَ عَلَيْهِ مَعْدُ وَيَعُولُ مَنْ ثَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا تِيبَ عَلَيْهِ وَتَى قَالَ سَاعَةً حَتَّى قَالَ فُواقًا قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ وَمَّنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ تِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ يَوْمًا حَتَّى قَالَ سَاعَةً حَتَّى قَالَ فُواقًا قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ وَمَنْ تَابَ وَمُنْ تَابَ وَمُو لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مَا مَوْتِهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الرّبُولُ اللّهُ اللّهُ مَنْ تَابَ قَالَ الرّبُولُ أَرَأَيْتَ وَمَا مَا لَا لَا الرّبُولُ اللّهُ مَنْ تَابَ وَمُو لَهُ مَنْ تَابَ وَلَا الرّبُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ تَابَ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

إِنْ كَانَ مُشْرِكًا أَسْلَمَ قَالَ إِنَّمَا أَحَدُّ ثُكُمُ مُحَمَّا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ ( ١٩٢٠) حفزت عبدالله بن عرو اللَّهُ عَد مروى ہے كہ جو فض اپنى موت سے ایک سال پہلے تو بہ كر لے ، اس كى تو بہ تو ل ہو جائے گی ، جوا یک مہینہ پہلے تو بہ كر لے اس كى تو بہ بھی تبول ہو جائے گی ، جی كہ ایک مین پہلے یا موت كى پچكی جائے ہی ، جوا یک مہینہ پہلے یا موت كى پچكی سے پہلے بھی تو بہ كر لے تو وہ بھی تبول ہو جائے گی ، كى آ دى نے بوچھا يہ بتا ہے ، اگر كوئى مشرك اس وقت اسلام قبول كر لے تو كي الله على من الله على الل

www.KitaboSunnat.com

( ٦٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى عَمُرُو بُنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمُرُو بُنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّا أَعَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ وَسَلَّمَ قَالَ آحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ اللَّهْ وَآحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ لُكَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ. [راحع: ٢٤٩١].

الم الم الله بن عمر و رق النواس مروى برائي الميانية المالية الله كنزديك روزه ركف كاسب سازياده لهنديده المالية الله الله المالية الله الله المالية الله الله المالية الله الله المالية الله المالية الله المالية الم

طریقه حضرت داؤد ماینا کا ہے، وہ نصف زمانے تک روزے سے رہتے تھے، اس طرح ان کی نماز بی اللہ کوسب سے زیادہ پہند ہے، وہ آ دھی رات تک سوتے تھے، تہائی رات تک قیام کرتے تھے، اور چھٹا حصہ پھر آ رام کرتے تھے۔

بِ ، وَهَا وَكَارَاتَ بَكُ وَعَهُدُ الرَّزَاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْأَخُولُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَعُنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِى إِلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَمْرٍ و أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ. [صححه

مسلم (۱۶۱)].

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹائٹڈ اور عنیسہ بن ابی سفیان کے درمیان کچھ رنجش تھی ،نوبت اڑائی تک جا کپنچی ،حضرت خالد بن عاص ڈٹائٹڈ، ابن عمر و ڈٹائٹڈ کے پاس پہنچے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی ، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیظا ناف ان چھنچے وہ میز ال کی چڑا تا ہے کہ جاموا ارامیاں کر دیشہ میں ج

نے فرمایا جو محض اپنے مال کی دفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہیرہ؟ ( ٦٩٢٣) حَدَّثَنَا یَا حُسَی بُنُ زَکُویًا بُنِ آہی زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبِ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدْہِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَیُّمَا عَبْدِ کُونِبَ عَلَی مِائِةِ أُولِیَّةٍ فَاذَّاهَا إِلَّا عَشُرَ أَوَاقِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ. [راجع: ٦٦٦٦].

(۱۹۲۳) حضرت ابن عمرو المنظر سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فربایا جس غلام سے سواوت بدل کتابت اداء کرنے پر آزادی کا وعدہ کرلیاجائے اوروہ نوے اوقیہ اداکردے، پھرعا جز آجائے ، تب بھی وہ غلام بی رہے گا( تا آ نکہ کمل ادائیگی کردے) (۱۹۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ [راجع: ۲۹۷۲].

(۱۹۲۳) حضرت ابن عمر و ذلائمة سے مروی ہے کہ نبی علیتا نے سفید بالوں کونوچنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَلِى مُوسَى بْنُ عُلِى سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَذُرُونَ مَنْ الْمُسْلِمُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

مُنالًا أَخْرُنُ بِلِ بِيَا مِنْ اللَّهِ بِنَ عَبِهِ وَيَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّلِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللّ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ قَالَ تَذُرُونَ مَنْ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ

الْمُؤُمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فَاجْتَنَبَهُ [انظر: ٧٠١٧]. (۱۹۲۵) حضرت این عمرو را النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکی نے فرمایاتم جانتے ہو کہ 'مسلم'' کون ہوتا ہے؟ صحابہ ٹنگلٹی

نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، پھر يوچها كياتم جانتے ہوكه' مؤمن' كون ہوتا ہے؟ صحابہ تُنافِقائے عرض كيا الله اوراس كےرسول بى زيادہ جانتے ہيں ،فر مايا جس کی طرف سے دوسرے مؤمنین کی جان و مال محفوظ ہواوراصل مہاجروہ ہے جو گنا ہوں کوچھوڑ دیےاوران سے اجتناب کرے۔ ( ٦٩٢٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ إِنِّي لَأُسَايِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لِعَمْرٍو سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ يَعْنِى عَمَّارًا فَقَالَ عَمْرٌ ولِمُعَاوِيَةَ اسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا فَحَدَّثَهُ فَقَالَ أَنْحُنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ. [راحع: ٩٩].

(١٩٢٢)عبدالله بن حارث كہتے ہيں كه (جب حضرت امير معاويد الله بنگ صفين سے فارغ موكر آر ہے تھے تو) ميں حضرت معاویہ ڈاٹھٹا اور حضرت عمروبن عاص ڈاٹھؤ کے درمیان چل رہاتھا، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھٹا ہے والد سے کہنے لگے میں نے

نبی ملیلا کو حضرت عمار ڈلائٹڑ کے متعلق میر کہتے ہوئے ساہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قبل کردے گا؟ حضرت عمر و ڈلائٹڑ نے حضرت امیر معاویه رفاطئ کها آپ اس کی بات من رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویه رفائلٹ کہنے لگے کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے؟ انہیں تو ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے جوانہیں لے کرآئے تھے۔

( ٦٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَغْنِي الطُّويرَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

( ۱۹۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ

قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَأَيْتُهُ يُصَلَّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا وَرَأَيْتُهُ يَنْصَوِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. [راحع: ٦٦٢٧]. ( ۱۹۲۸ ) حضرت عبدالله بن عمر و والتنوز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کودوران سفرروز ہر کھتے ہوئے اور نانے کرتے ہوئے

و یکھا ہے، میں نے آپ مُاکٹیٹی کو ہر ہندیا اور جوتی پہن کربھی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہےاور میں نے آپ مُاکٹیٹی کو کھڑے ہو کر

اور بیٹے کربھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے نبی علیہ کودائیں اور بائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( ٦٩٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِي ٱلْمُودُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَنْظَلَةَ بْنِ خُويْلِدٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا آنًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

هي مُنالِمُ اللهِ بِينِ مَرْمُ ﴾ ﴿ مِنْ اللهِ بِينِ مَرْمُ ﴾ ﴿ مُسْلَكَ عَبِدَ اللهِ بِنَاعِبُ وَيَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ لِيَطِبُ بِهِ آحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن آحُمَد كَلَا قَالَ آبِي يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا تُغْيِي عَنَّا مَجُنُونَكَ يَا عَمُرُو فَمَا بَالُكَ مَعَنَا قَالَ إِنَّ آبِي شَكَّانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِعُ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ فَأَنَّا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَقَاتِلُ. [راجع: ٢٥٣٨]. (۱۹۲۹) حقللہ بن خوبلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوآ دمی ان کے پاس جھکڑا کے کرآئے ،ان میں سے ہرایک کا دعوی بیتھا کہ حضرت عمار ڈاٹھ کواس نے شہید کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹھ فرمانے لکے کہ مہیں جا ہے ایک دوسرے کومبار کمباددو، کیونکہ میں نے نبی مائیں کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمار کو باغی گروہ قتل کرےگا، حضرت امیرمعاویہ رفائظ کہنے لگے پھرآپ ہمارے ساتھ کیا کررہے ہو،اے عمرو!اپنے اس دیوانے سے ہمیں مستغنی کیوں نہیں كردية ؟ انبول نے فرمایا كدا كيك مرتبه ميرے والدصاحب نے نبي اليا كے سامنے ميري شكايت كي تھي اور نبي اليا ان انقا زندگی بھراپنے باپ کی اطاعت کرنا ،اس کی نافر مانی نہ کرنا ،اس لئے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریکے نہیں ہوتا۔ ( ٦٩٣٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱكْتُبُ مَا ٱسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فِي الرِّضَا وَالسُّخُطِ قَالَ نَعَمُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَأَكْتُنِهَا قَالَ نَعُمْ [انظر: ٧٠٢٠]. [صححه ابن خزيمة (٧٢٨٠) والحاكم (١٠٥/١). قال شعيب: صحيح لعيره] ( ۱۹۳۰) حفرت عبدالله بن عمرو فالمؤاس مروى ب كدا يك مرتبه من في بارگاه رسالت من عرض كيايا رسول الله! من آپ سے جو باتیں سنتا ہوں ، انہیں لکھ لیا کروں؟ نبی مائیا نے فرمایا ہاں! میں نے بوجھا رضا مندی اور ناراضکی دونوں حالتوں میں؟ نی ماید نے فرایال! کیونک مری زبان سے حق کے سوا کی نہیں تکا۔

( ١٩٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ آنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّلَهُ آنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفْيْرٍ حَدَّلَهُ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو آخُبَرَهُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ الْعَاصِ حَدَّلَهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ نَوْبَيْنِ مُعَصُفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ يَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ نَوْبَيْنِ مُعَصُفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ يَتَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا. [راجع: ٢٥١٣].

(۲۹۳۱) حضرت عبدالله بن عمرو تا تعظ مروى ب كه ني طيع في عليه في عصفر سرينك بوت دوكير سان كجسم يرد كي و فر مايا سيكا فرول كالباس ب،اسمت بهنا كرو

( ٦٩٣٢ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ وَلَا نَذُرَ فِي

مَعْصِيَةِ اللَّهِ. [راجع: ٦٧٦٩].

(۱۹۳۲) حضرت ابن عمرو اللط سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے فرمایاتم جس خاتون کے ( نکاح یا خرید کے ذریعے ) مالک نہ ہو،اسے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتے ،اپنے غیرمملوک کوآ زاد کرنے کا بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی غیرمملوک چیز کی منت ماننے کا اختیار ہےاوراللہ کی معصیت میں منت نہیں ہوتی۔

( ٦٩٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا أَتَحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةُ قَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا حُزَاعَةً عَنْ بَنِى بَكْرٍ فِالْمُؤْدِلِفَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ كُفُّوا السِّلَاحَ فَلَقِى مِنْ الْفَدِ رَجُلَّ مِنْ خُزَاعَةً رَجُلًا مِنْ بَنِى بَكْرٍ بِالْمُؤْدِلِفَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ آعُدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَذَا فِى الْحَرَمِ وَمَنْ قَتَلَ عَيْرَ فَاتِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى فُلَانًا عَامَرُتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ وَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى فُلَانًا عَامَرُتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى فُلانًا عَامَرُتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَا وَمُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَلْكُ فَالَ لَا وَمُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَلْكُ فَالَ لَا مَعْرَبُ وَلِي الْمُوالِمِ عَشَرَ عَشَولَ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلِى الْمُوالِيقِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمُوالِيقِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمُواسِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَلَا صَلَاقَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاقً بَعْدَ الْصَلَاقَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُّ الشَّمْسُ وَلَا مُنْهُ الْمُوالِيقِ فَإِنْ الْمِسْلَامَ لَمْ يَوْدُهُ إِلَّا شِكَمَ الْمَالِمُ اللهُ مِنْ الْمُسْلَامَ لَمْ يَوْدُهُ إِلَّا شِيدًا وَلَا تُحْدِينُوا وَلَا تُعْمُولُ الْمَالِمُ لَمْ يَوْدُهُ إِلَّا شِيدًا وَلَا تُعْمُولُ الْمُوالِي الْمُؤْمِ الْمُسْلَامِ لَلْمُ لِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

(۱۹۳۳) حضرت ابن عمر و ڈائٹو ہے مروی ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر نبی طائیا نے ارشاد فر مایا بنوخز اعد کے علاوہ سب لوگ اپند اسلے کوروک لواور بنوخز اعد کو بنو بحر پر نماز عصر تک کے لئے اجازت دے دی، پھران سے بھی فر مایا کہ اسلحہ روک لوہ اس کے بعد بنوخز اعد کا ایک آ دمی مزد لفد سے انگلے دن بنو بحر کے ایک آ دمی سے طا اور اسے فل کر دیا، نبی طائیا کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ تا اللہ اللہ اللہ کے معاصلے بیں سب سے آگے بڑھنے والا وہ خص ہے جو کسی کو حرم شریف بیل کر سے بوتے ،اور فر مایا لوگوں بیں سے اللہ کے معاصلے بیں سب سے آگے بڑھنے والا وہ خص ہے جو کسی کو حرم شریف بیل فر سے یا کہ رہے نوالا وہ خص اس سب سے آگے بڑھنے والا وہ خص اس بھر کس سب سے آگے بڑھنے والا وہ خص ہے جو کسی کو حرم شریف بیل کر سے یا کہ کی اللہ بھر این اللہ کے معاصلے بیل اس کی ماں کے ساتھ کا اور ان بیل اس کی اعتبار نہیں ، جا بلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ، بچہ بستر والے کا ہے اور زائی کسی کی تھر ہیں ، پھر دیا یا اسلام بیل اس دوئی کا کوئی اعتبار نہیں ، جا بلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ، بچہ بستر والے کا ہے اور زائی ہیں ، پھر فر مایا نماز فجر سے بعد طلوع آ فاب تک کوئی نقل نماز نہیں ہے ،اور نماز عصر کے بعد غروب آ فاب تک بھی کوئی نقل نماز نہیں ہے ،اور نماز عصر کے بعد غروب آ فاب تک بھی کھی بھی بیا خالہ کی موجود گی بیں نکاح نہ کرے ،اور کسی عورت کے لئے اپند شوم کی اجازت کے معاملہ سے پورے کیا کرو، کیونکہ اسلام نے شوم کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ تبول کر نے کی اجازت نہیں اور زمانہ جا بلیت کے معاملہ سے پورے کیا کرو، کیونکہ اسلام می محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مناه اکنون با ایک الله بن عبر و الله الله بن عبر و الله

اس كى شدت ميس اضاف بى كياب، البنة اسلام ميس ايماكونى نيامعامده نه كرو

( ٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثِنِي مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ فَقَالُ فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ لَوْلَا مَا يَزَعُهَا مِنْ آمْرِ اللَّهِ لَآمُلَكْتُ مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۱۹۳۴) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹلؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقائے سورج کوغروب ہوتے ہوئے دیکھا تو فر مایا بیاللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ میں ہوگا، اگراللہ اپنے تھم سے اس سے نہ بچا تا تو بیز مین پرموجود ساری چیزیں تباہ کر دیتا۔

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَعُرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا [راحع: ٦٧٣٣].

(۱۹۳۵)حفرت ابن عمرو ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلیا نے فر مایا و افخض ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور

( ٦٩٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُو يَشْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ وَسَأَلَهُ عَنْ النَّمَادِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَخِذُ خُنْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ وُجِدَ فَدُ احْتَمَلَ فَفِيهِ نَمَنهُ كَانَ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَخِذُ خُنْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ وُجِدَ فَدُ احْتَمَلَ فَفِيهِ نَمَنهُ مَرَّتَيْنِ وَصَوْبُ نَكَالٍ فَمَا أَخَذَ مِنْ جَرَانِهِ فَفِيهِ الْقُطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ يَا رَسُولَ مَرَّيْنِ وَصَوْبُ بُنَ الْمُعَلِي الْمُعَامِدِ مِنْ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفَهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِى لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِى السَّبِيلِ الْعَامِرِ مِنْ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِى لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِى السَّبِيلِ الْعَامِرِ مِنْ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِى لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِى الْشَجِلِ الْعَادِي قَالَ فِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْمُحُمُّلُ [راحى، ١٨٥٣].

پھرانہوں نے عمل حدیث ذکر کی اور فر مایا کہ اس نے پوچھایا رسول اللہ! اگر کو کی مخص خوشوں سے تو ژکر پھل چوری کرلے تو کیا تھم ہے؟ نبی طینیا نے فر مایا اس نے جو پھل کھا لیے اور انہیں چھپا کرنہیں رکھا، ان پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کیکن جو پھل وہ اٹھا کر لے جائے تو اس کی دوگئی قیمت اور پٹائی اور سز اواجب ہوگی، اور اگر وہ پھلوں کوخشک کرنے کی جگہ ہے چوری کیے گئے اور ان کی مقد ارکم ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کا مند یا جائے گا۔

اس نے پوچھایا رسول اللہ! اس گری پڑی چیز کا کیا تھم ہے جوہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں ملے؟ نبی علیہ آف فرمایا پورے ایک سال تک اس کی تشہیر کراؤ، اگر اس کا مالک آجائے تو وہ اس کے حوالے کردو، ورنہ وہ تبہاری ہے، اس نے کہا

كهاكريمي چيز كسى ويرانے ميں مطيقو؟ فرماياس ميں اور ركاز ميں نمس واجب ہے۔

( ٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذْهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

وَ مُنْلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْفِ وَقَالَ هُو نُورُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا رَفَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلّا رَفَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَهُ اللّهُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْ مَنْ لَمْ يُوقَوْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا [راحع: ١٦٧٢، ١٧٢٣].

(۱۹۳۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا نے سفید بالوں کونو پیٹے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ یہ سلمانوں کا نور ہے، جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پرایک نیک کھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یا ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور نبی ملیٹیانے فر مایا وہ فض ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بروں کا احرّام نہ کرے۔

( ۱۹۲۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ آرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى آبِى الْعَاصِ بِمَهْ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ آبِى فِى حَدِيثِ حَجَّاجٍ رَدَّ وَيُنَبَ ابْنَتَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِفٌ أَوْ قَالَ وَاهٍ وَلَمْ يَسْمَعُهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ وَيُنْ ابْنَتَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِفٌ أَوْ قَالَ وَاهٍ وَلَمْ يَسْمَعُهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَالْعَرْزَمِيُّ لَا يُسَاوِى حَدِيثُهُ شَيْئًا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ اللّذِى رُوِى أَنَّ النَّبِي مَعْدَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَالْعَرْزَمِيُّ لَا يُسَاوِى حَدِيثُهُ شَيْئًا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ اللّذِى رُوِى أَنَّ النَّبِي مَعْدِيثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقَرْهُمَ عَلَى النَّكَاحِ الْأَوْلِ [قال الترمذى: في اسناده مقال. وضعف اسناده احمد. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة، ٢٠١٠) الترمذى: ٢٠١١)].

(۱۹۳۸) حضرت ابن عمر و الليئة سے مروى ہے كه نبى عليا نے اپنى صاحبز ادى حضرت زينب الله كا كواپنے وا ماد ابوالعاص كے باس نے مهراور نے تكاح كے بعد واپس بھیجا تھا۔

امام احمہ مُوَدُولُو ماتے ہیں کہ بیرحدیث ضعیف ہے کیونکہ حجاج کا ساع عمر و بن شعیب سے ٹابت نہیں بھیج حدیث ہیہے کہ نبی مَالِیُقِانے ان دونوں کا پہلا نکاح ہی برقر ارشار کیا تھا۔

ُ ( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ جَانَتُ امْرَآثَانِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا ٱسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ٱتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِأَسُورَةٍ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَكْمَا حَقَّ هَذَا [راحع: ٦٦٦٧].

(۱۹۳۹) حضرت ابن عمر و را تنظیت مروی ہے کہ نبی طایعیا کی خدمت میں ایک مرتبدد و پمنی عور تیں آئیں ، جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن متھے، نبی عالیمیانے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لکیں نہیں ، نبی عالیمانے فرمایا تو پھرتمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہیں ان کاحق ادا کرد۔

( . ٦٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ (ح) وَمُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَانِنِ وَلَا مَحْدُودٍ فِى محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ مُنْلِهُ الْمُرْمِينِ بِينِهِ مَرْمُ كُولِ اللهِ بِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى آخِيةِ [راجع: ٦٦٩٨].

( ۱۹۴۰) حضرت ابن عمر و رفی تنظیظ سے مروی ہے کہ نبی طبیلا نے فر مایا کسی خائن مرد وعورت کی گواہی مقبول نہیں ، نیز جس شخص کو اسلام میں حدلگائی گئی ہو، یاوہ آ دمی جونا تجربہ کارہو، اس کی گواہی بھی اس کے بھائی کے حق میں مقبول نہیں \_

( ٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱلْحَبَّرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ ٱرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلُهُ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوَتُو [راحع: ٦٦٩٣].

(۱۹۴۱) حضرت ابن عمرو نظائظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اللہ نے تم پرایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے اوروہ وتر ہے۔

( ٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ذَوِى أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقُطعُونَ وَأَغْفُو وَيَظْلِمُونَ وَأُحْسِنُ وَيُسِينُونَ أَفَأَكَافِنُهُمْ قَالَ لَا إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا وَلَكِنْ خُذُ بِالْفَضُلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ [راجع: ٦٧٠٠].

(۱۹۴۲) حضرت ابن عمرو ٹاکٹنے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے م کھور شتے دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ تو ڑتے ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہوں، وہ مجھ برظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں ، وہ میر ہے ساتھ برا کرتے ہیں ، کیا میں بھی ان کا بدلہ دیے سکتا ہوں؟ نبی طابقانے فرمایا نہیں ،ورنہتم سب کوچھوڑ دیا جائے گا ،تم فضیلت والا پہلوا ختیا رکرو،اوران سے صلیرحی کرو،اور جب تک تم ایسا کرتے رہو کے ،اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ متعلّ ایک معاون لگارہے گا۔

( ٦٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَرُجِعُ فِي قَيْنِهِ [راحع: ٦٦٢٩].

( ۱۹۴۳ ) حضرت عبدالله بن عمرو دفائمتا سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا اپنے ہدیے کو واپس مانگنے والے کی مثال ایسے ہے جيے كوئى كتاتى كركاس كوچات ل\_

( ٦٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (حَ) وَعَنِ الزَّهْرِئَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ ٱغْتِنَى رَفَبَةً قَالَ لَا ٱجِدُهَا قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا ٱسْتَطِيعُ قَالَ ٱطْعِمْ سِنِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ خُذُ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ ٱفْقَرُ مِنَّا قَالَ كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ. [سياتى في

مُنزاً المَوْرُقُ بِلِيَدِ مِنْ اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِيْنِينَ وَمُن اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِيْنِينَا وَاللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِيْنِينَا وَاللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِيْنِينَا وَاللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِيْنِينَا وَاللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِينَا اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِينَا اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِينَا اللّهِ بِنَ عَبِرُولِينَا اللَّهِ بِنَ عَبِرُولِينَا اللّهِ بِي عَلَيْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

مسند ابی هریره: ۷۲۸۸].

الم ۱۹۳۳) حفرت ابو ہریرہ نگافٹ سے مروی ہے کہ ایک مرقبہ ہم لوگ نی طابھ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مخص اپنیا بال نو چا اورواویلا کرتا ہوا آیا ، نی طابھ نے اس سے بوچھا تھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بوی سے جماع کرلیا ، نی طابھ نے فر مایا ایک غلام آزاد کردو، اس نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے ، نی طابھ نے فر مایا ومہینوں کے کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میرے کے مسلسل روز سے رکھان ، نی طابھ کے باس کہیں سے ایک ٹوکرا آیا جس میں پندرہ صاع مجوریں تھیں ، نی طابھ نے فر مایا بارسول اللہ ایم بیندرہ صاع مجوریں تھیں ، نی طابھ نے فر مایا بارسول اللہ ایم بیندرہ صاع مجوریں تھیں ، نی طابھ نے فر مایا بارسول اللہ ایم بیندرہ صاع مجوریں تھیں ، نی طابھ نے فر مایا باور تمہارے اہل خانہ بی اسے کھالیں۔ بی طابہ اور تمہارے اہل خانہ بی اسے کھالیں۔ بے زیادہ ضرورت مندگھرانہ کو کئینیں ہے ، نی طابھ نے فر مایا جاؤتم اور تمہارے اہل خانہ بی اسے کھالیں۔

(۱۹۴۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٩٤٦) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو اجْتَمَعًا فَقَالَ نَوْفَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْفَاصِ وَآنَا أَعَدَّنُكَ عَنُ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو اجْتَمَعًا فَقَالَ نَوْفَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَآنَا أَحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو اجْتَمَعًا فَقَالَ نَوْفَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَآنَا أَحَدُنُكَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُ الْنَ يَتُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَخَاءَ رَسُولُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَتُورَ النَّاسُ بِصَلَاةٍ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ رَافِعًا إِصْبَعَهُ هَكُذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَآشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُو يَقُولُ آبْشِرُوا النَّفَسُ رَافِعًا إِصْبَعَهُ هَكُذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَآشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَّمَاءِ يَكُمُ الْمَلَامِكِكَ مَعْ وَجَلَّ فَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلَامِكَةُ يَقُولُ يَا مُلَائِكِتِى انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى هَوُلًاءِ آذُوا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْطُرُونَ أَخْرَى [راحع: ١٥٥].

(۲۹۴۲) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر و نگانی اور نوف کسی مقام پرجمع ہوئے ، نوف کہنے گئے ..... پھر رادی نے حدیث ذکری اور کہا کہ حضرت ابن عمر و نگانی کہنے گئے کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی علیہ کے ساتھ اداکی ، جانے والے چلے گئے اور بعد میں آئے کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی علیہ کا سانس پھولا ہوا تھا ، نبی علیہ اس جال میں تشریف لائے کہ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا ، نبی علیہ ان انگلی بعد میں آئے والے بعد میں آئے ، نبی علیہ اس جال میں تشریف لائے کہ آپ کا بھی نوشخبری ہو، تمہارے رب نے آسان کا اٹھا کر انتیاس کا عدد بنایا اور آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے گرو و مسلمین ! تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب نے آسان کا ایک دووازہ کھولا ہے اوروہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمار ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ میرے ان بندوں نے ایک فرض اداکر لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کررہے ہیں ۔

( ٦٩٤٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزُرَقُ وَهَوْذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُون بُنِ آسْتَاذَ قَالَ هَوْذَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ الْهِزَّانِیُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ لَمْ يَلْبَسُ مِنْ ذَهَبِ الْجَنَّةِ وَقَالَ هَوْذَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَوِيرَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ .

قَالَ عَبْد اللّهِ صَرَبَ آبِي عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَطَنَتْ اللّهُ صَرَبَ عَلَيْهِ لِاللّهُ خَطَّا وَإِنَّمَا هُوَ مَيْمُونَ بَنُ اَسْتَاذَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ الصَّدَفِيِّ وَيُقَالُ إِنَّ مَيْمُونَ هَذَا هُوَ الصَّدَفِيُّ لِأَنَّ سَمَاعَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مِنْ الْجُرَيْزِيِّ آجِرَ عُمُرِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. [راجع: ٢٥٥٦].

(۱۹۳۷) حفزت عبداللہ بن عمرو دلائٹ اے مروی ہے کہ نی طینانے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو محض سونا پہنتا ہے اوراس حال میں مرجاتا ہے، وہ جنت کا سونانہیں پہن سکے گایا یہ کہ اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قرار دے دیتا ہے، اور میری امت میں سے جو محض ریش بہنتا ہے اور اس حال میں مرجاتا ہے، اللہ اس پر جنت کا ریشم حرام قرار دے دیتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدامام احمد بیسٹیدنے اس حدیث کوکاٹ دیا تھا کیونکہ اس میں سند کی خلطی پائی جاتی ہے۔

( ٦٩٤٨ ) حَلَّافَنَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آسْعَاذَ عَنِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى وَهُوَ يَشُرَبُ الْحَمْرَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى وَهُوَ يَتَحَلَّى الذَّهَبَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِى الْجَنَّةِ

(۱۹۴۸) حفرت عبدالله بن عمر و دفاتلا سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے ارشاد فر مایا میری امت میں سے جو تخص شراب پیتا ہے اور اس حال میں مرجاتا ہے، اللہ اس پر جنت کی شراب حرام قر اردے دیتا ہے، اور میری امت میں سے جو تخص سونا پہنتا ہے اور اس حال میں مرجاتا ہے، اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قر اردے دیتا ہے۔

( ١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةٍ أُوقِيَّةٍ فَآذًاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ [راحع: ٦٦٦٦].

(۱۹۳۹) حضرت ابن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فر مایا جس غلام سے سواو تیہ بدل کتابت اداء کرنے پر آزادی کا وعدہ کرلیا جائے اور وہ نوے او قیدادا کردے، تب بھی وہ غلام ہی رہے گا (تا آئکہ کمل ادائیگی کردے)

( .٦٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي ثُمَامَةَ النَّقَفِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ تَتَكَلَّمُ بِٱلْسِنَةٍ طُلْقِ ذُلُقٍ فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا [راج: ٢٦٧٤].

(۱۹۵۰) جعزت ابن عمرو دفائلاً سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا قیامت کے دن' رحم'' کو چرینے کی طرح ٹیڑھی شکل

من الما اعدان بل بيد من الله بن عبر و ينها الله بن

میں پیش کیا جائے گا اور وہ انتہائی نصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کرر ہا ہوگا،جس نے اسے جوڑا ہوگا وہ اسے جوڑ دے گا اورجس نے اسے توڑا ہوگا، وہ اسے توڑ دے گا۔

( ٦٩٥١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ لَابِتٍ عَنُ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمَا وَلَكَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ قَالَ زِدْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِى قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِى قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِى قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّامٍ وَالحَادَ ١٩٥٥].

(۱۹۵۱) حضرت عبدالله بن عمرو دلاتش سے مروی ہے کہ نبی الیا نے مجھ سے فر مایا ایک دن روز ہ رکھوتو دس کا ثواب طع گا، میں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فر مایا دو دن روز ہ رکھو ہم ہیں نو کا ثواب طعے گا، میں نے مزید اضافے کی درخواست کی تو فر مایا تین روزے رکھوچمہیں آٹھروز وں کا ثواب ملے گا۔

( ١٩٥٢) حَدَّنَ أَبُو دَاوُدُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَ هِشَامٌ عَنُ قَنَادَةَ عَنْ شَهْرٍ قَالَ آتَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو عَلَى نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ وَهُو يُحَدِّثُ فَقَالَ حَدِّثُ فَإِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنُ الْحَدِيثِ قَالَ مَا كُنتُ لِأُحَدِّثُ وَعِنْدِى رَجُلًّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ هِجُرَةٌ بَعْدَ هِجُرَةٍ فَحِيَارُ الْأَرْضِ قَالَ عَبُدُ الطَّمَدِ لَخِيَارُ الْأَرْضِ إِلَى مُهَاجَرٍ إِبْرَاهِيمَ فَيَهُقَى فِى الْأَرْضِ شِرَارُ آهُلِهَا تَلْفِظُهُمُ الْأَرْضُ وَتَقْدَرُهُمْ نَفُسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْشُرُهُمُ مُهَاجَرٍ إِبْرَاهِيمَ فَيَبُقَى فِى الْأَرْضِ شِرَارُ آهُلِهَا تَلْفِظُهُمُ الْأَرْضُ وَتَقْدَرُهُمْ نَفُسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْشُرُهُمُ مُهَاجَرٍ إِبْرَاهِيمَ فَيَبُقَى فِى الْأَرْضِ شِرَارُ آهُلِهَا تَلْفِظُهُمُ الْأَرْضُ وَتَقْدَرُهُمْ نَفُسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ثُمَّ قَالَ حَدِّثُ فَإِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُوجُ قَوْمٌ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمْ كُلَّمَا قُطِعَ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِى بَقِيَتِهِمُ اللَّجَالُ [راحع: ١٨٧٦].

(۱۹۵۲) شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمروظ الله نوف بکالی کے پاس آئے ، وہ اس وقت حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمروظ الله نے ان سے فرما یا کہ تم حدیث بیان کرتے رہو کیونکہ ہمیں تو حدیث بیان کرنے سے روک دیا گیا ہے، نوف نے کہا کہ ایک صحابی رسول اور دہ بھی قریش کی موجودگی میں میں حدیث بیان نہیں کرسکتا، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمروظ الله بن عمروظ کی الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عمروظ کی الله بن الله بن عمروظ کی الله بن عمر الله بن عمروظ کی اله بن عمروظ کی الله بن من عمروظ کی الله بن کر عمروظ کی الله بن کر عمروظ کی من عمروظ کی کر عمروظ کی من عمروظ

مناله امرين اليوامن اليوامن

جانب سے ایک قوم نطلے گی ، یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں کے لیکن وہ ان کے طلق سے پنچنہیں اترے گا ، جب بھی ان کی آیک نسل ختم ہوگی ، دوسری پیدا ہوجائے گی ، یہاں تک کہ ان کے آخر میں وجال نکل آئے گا۔

( ٦٩٥٣) حَدَّثَنَا آبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ ٱتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ حَدَّثِنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ وَلَا تُحَدِّثِنِي عَنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٦٨٨٩].

(۱۹۵۳) ابوسعد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو الکھڑکے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ حدیث بوچھتا ہوں جو آپ نے نبی علیظ سے خودسی ہے، وہ نبیں بوچھتا جوتو رات میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تھی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیق مہا جروہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی باتوں

( ١٩٥٤ ) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا قَوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ عُثْمَانَ الشَّامِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْاَشْعَثِ الصَّنُعَانِىَّ عَنُ أَوْسٍ بُنِ أَوْسٍ التَّقَفِىِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكُرَ وَدَنَا فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَبْخُطُوهَا أَجْرُ فِيَامٍ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا

(۱۹۵۴) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے ارشا دفر مایا چوشخص خوب اچھی طرح عسل کرے اور ضبح سویرے ہی جمعہ کے لئے روانہ ہوجائے ، امام کے قریب بیٹھے، توجہ سے اس کی بات سنے اور خاموشی اختیار کرے، اسے ہرقدم کے بدلے دمیں مرسون ہیں سال کی قدمہ مرکبات سے مراب کا مرب اور کا مرب کا مرب اور کا مرب ک

''جوده النمائے گا''اکیک سال کے قیام وصیام کا ثواب طےگا۔ ( ممهد) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بْنُ عَامِرِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ هِلَالٍ الْهَجَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو حَدَّثِنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدِّثُونِي حَدِيثًا سَمِعُتَهُ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْهُو عَبْد يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَا إِنَّمَا هُوَ الْحَكُمُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ رُشَيْدٍ الْهَجَرِيِّ عَنْ آبِيهِ [انظر: ٦٨٣٥].

(۱۹۵۵) ہلال کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹؤ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ حدیث بوچھتا ہوں جو آپ نے نبی علیا سے خود سی ہے، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقی مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے۔

ر ١٩٥٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتِيلُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ [انظر: ٤ ( ٧٠]. منام اَمَارِ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ اللهِ مِنْ عَبِرُو اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٩٥٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَآتَاهُ رَجُلُّ يَوْمَ النَّجْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَلَقْتُ قَبُلَ آنُ أَرْمِى فَقَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى ذَبَحْتُ فَبُلُ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى أَفْصُتُ قَبْلَ آنُ أَرْمِى قَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ قَالَ فَمَا رَآيَتُهُ سَيْئِكُ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى أَفْصُتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ قَالَ فَمَا رَآيَتُهُ سَيْئِكُ يَعْمَلُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا رَآيَتُهُ سَيْئِكُ يَعْمَلُ وَلَا حَرَّجَ وَاتَاهُ أَوْلَ فَمَا رَآيَتُهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۱۹۵۸) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی طالیہ اے فرمایا ہرعمل میں ایک تیزی ہوتی ہے، اور ہرتیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، جس کا انقطاع سنت کی طرف ہوتو وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جس کا انقطاع کسی اور چیز کی طرف ہوتو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

( ٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ آبِى صَغِيرَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَلْجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كُفِّرَتُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْدِ. [راحع: ٢٤٧٩].

( ،٦٩٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ صُهَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

منظا اَمُورُ فِي لِيَدِي مِرْمَ اللهِ بِنَ عَبِرُويَةٍ ﴾ الله بن عبروية الله بن عبروية الله الله بن عبروية الله

عَمْرُو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ قَالَ مَنْ فَتَلَ عُصْفُورًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ إِلَّا بِحَقِّهِ سَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [راحع: ٢٥٥٠].

(۲۹۷۰) حضرت عبدالله بن عمر و دلائلتا سے مروی ہے کہ نبی مالیا اے فر مایا جو محض ناحق کسی چڑیا کو بھی مارے گا ، قیام کے دن الله

تعالی اس سے اس کی بھی باز پرس کرے گا۔ (٦٩٦١) حَلَّتُنَا رَوْحٌ حَلَّنَهَا مُحُمَّدُ بْنُ آبِي حُمَيْدٍ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ كَانَ ٱكْثَرُ

دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ غَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. [قال الألباني حسن (الترمذي: ٣٥٨٥). قال شعيب: حسن لغيرة. وهذا

(١٩١١) حصرت ابن عمر و والتلقي مروى ب كه حرف كي دن نبي عليها بكثرت بيدعاء براجة من كما لله كعلاوه كوئي معبود نهيس،

وہ اکیلائے،اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اور تعرکف اس کی ہے، ہرطرح کی خیراس کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر ( ٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَمُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ كُفَّرَ عَنْهُ بِهَا خُطِينَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً [راحع، ٢٦٧٢].

(۲۹۷۲) حضرت ابن عمرو ڈائڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا سفید بالوں کومت نوجا کرو، کیونکہ بیمسلمانوں کا نور ہے،جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پرایک نیکی تعلی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا

ہے، یاایک گنا ومعاف کردیا جاتا ہے۔ ( ٦٩٦٣ ) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًّا وَمُتَقَاضِيًّا (۱۹۷۳) محضرت ابن عمر و نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا ایک شخص اداکرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرم خونی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔

( ٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ شَرِّيطَتَهُ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا

(۲۹۲۴) حضرت ابن عمر و والتنظ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشاد فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک الله الل زمین

هي مُنالًا امَّرُانُ بل يَنِيهُ مَرَّم الله بن عَبَر الله بن عَبَر ويَنِينًا لِيهِ

میں سے اپنا حصہ وصول نہ کر لے ، اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جا کیں گے جونیکی کونیکی اورگنا ہ کوگنا ہ ہیں سمجھیں گے۔ ( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْمُحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَقَالَ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَوِيطَتَهُ مِنُ النَّاسِ

(۱۹۲۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آبِي آيُّوبَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ الظُّهُرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْوُرُ الْعَصُرُ وَوَقُتُ الظَّهُرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَغُرُبُ الشَّفَقُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْعَصُرُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْمَعُرِبِ مَا لَمْ يَغُرُبُ الشَّفَقُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصُفِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الصَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الصَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْآوْسَطِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الصَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ اللَّوْسَطِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الصَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ اللَّوْسَطِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الصَّمْسُ فَآمُسِكُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ [صححه مسلم (٢١٦)، وابن حزيمة (٢٢٣)، و ٢٥٥، و ٢٥٥، و ١٥٥، و ١٥٥، و ١٥٠ وابن حبان (١٤٧٣)]. [انظر: ٢٩٩٥، ٧٧٠].

(۱۹۲۲) حضرت ابن عمرو اللظ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فر مایا ظہر کا وقت زوال مشمس کے وقت ہوتا ہے جب کہ ہرآ دی کا سابیاس کی لمبائی کے برابر ہو، اور بیاس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہوجائے ،عصر کا وقت سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک ہے، مغرب کا وقت غروب شفق سے پہلے تک ہے،عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کراس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے، جب سورج طلوع ہوجائے تو نماز پڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

( ٦٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَاتَهُ فِي دُبُرِهَا هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصَّغْرَى [راحع: ٢٠٧٦].

( ۲۹۷۷ ) حضر بت ابن عمر و رفی تنظیب مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا جو مخص اپنی بیوی کے پیچیلے سوراخ میں آتا ہے، وہ'' لواطت صغری'' کرتا ہے۔

( ٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنُ الَّذِى يَأْتِى امْرَاتَّهُ فِى دُبُرِهَا فَقَالَ قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِىَ اللَّوطِيَّةُ الصُّغُرَى قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثِنِى عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ.

( ۱۹۲۸) حضرت ابن عمرو نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا جو مخص اپنی ہوی کے پچھلے سوراخ میں آتا ہے، وہ''لواطت صغری'' کرتا ہے۔

( ٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ اللَّذِيثَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ النَّبِيِّي

مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَهِى كَفَّارَتُهَا [انظر: ١٩٩٠].

(۲۹۲۹) حضرت ابن عمرو ٹائٹوئنے مروی ہے کہ نبی مائیلا نے فر مایا جوشض کسی بات پرتشم کھائے اوراس کے علاوہ کسی دوسری چیز مصر خور کی بیان میں میں میں میں اور ایک اور اس کے علاوہ کسی میں اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز

( . ٦٩٧ ) حَلَّانَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ عَنْ عَمُوهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْفَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاوُهُمْ يَسْعَى بِلِمَّتِهِمُ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ

صَلَاةِ الْفَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافاً دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ آلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [انظر: ١٦٨١].

(۱۹۷۰) حضرت ابن عمرو را النظائة سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی طائیا نے اپنی کمر خانۂ کعبہ کے ساتھ لگا کر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا نماز نجر کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور نماز عصر کے بعد غروب آفاب تک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے اور تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے، اور ان میں سے اور نی کی ذمہ داری بھی پوری کی جائے گی، اور وہ اپنے علاوہ سب بر

ا يك باتھ بيى، خروار اكسى مسلمان كوكسى كافركے بدلے، ياكسى ذى كواس كى مدت بين قُل ندكيا جائے۔ ( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَامِوْ الْأَخُولُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ فَلاَنَّ النِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دِعَاوَةَ فِي الْإِسْلَامِ [راحع: ٦٦٨١]. (١٩٤١) حضرت ابن عمرو ثنات مروى ب كه فتح كمه كموقع برايك آدى كمرًا بوا اور كني لكا كه فلال بجد ميرا بينا ب،

نی طال نے فر مایا اسلام میں اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں ملک اسلام میں اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔

( ٦٩٧٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَلَّاثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرُاهِيمَ عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَقْيُرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصُفَرَانِ فَقَالَ هَذِهِ لِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا [راحع: ٢٥١٣].

بیب المحصور عار منبسہ [رامعی ۱۹۷۱]. (۱۹۷۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹالٹوئے سے مردی ہے کہ نبی طبیقانے عصفر سے رکنے ہوئے دو کپڑے ان کے جسم پر دیکھے تو

فر مایا بیکا فرول کالباس ہے، اسے مت پہنا کرو۔ ( ۱۹۷۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكْرِ يَعْنِي السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ اللَّهُ أَخْبَرَهُ اللَّهُ

سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرُو يُحُدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ لَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا أَولًا مِاللَّهِ إِلَّا مِاللَّهِ إِلَّا كُفّرَتُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راحع: ٦٤٧٩].

( ۱۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمر و نظائفًا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْظِمْ نے ارشاد فرما یارو کے زمین پر جوآ دمی بھی ہیہ کہد

لِيلًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْحَبُرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ يَدِيمُكُ ال كمارك اللهولكا کفارہ بن جائیں گے اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

( ٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو شَهِدَ

بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَيِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِلُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِلُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَاضُرِبُوا عُنَقَهُ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ اثْتُونِى بِرَجُلٍ قَدْ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ لَكُمْ عَلَىَّ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ [انظر، ٦٧٩١].

( ۲۹۷ ) حضرت عبدالله بن عمر و دانتی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافی کا سے ارشاد فر مایا جو محض شراب پینے ،اسے کوڑ ہے

مارو، دوبار ہ پینے تو دوبارہ کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پینے پرائے آل کر دو، اسی بناء پر حضرت عبداللہ بن عمر و ڈائٹو فرماتے تھے کہ

میرے پاس ایسے تخص کو لے کرآ ؤجس نے چوتھی مرتبہ شراب بی ہو،میرے ذھے اسے قل کرنا واجب ہے۔

( ٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٌّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ نَذَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفُرُ عَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ هَذَا نَذُرًا إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( ۲۹۷ ) حضرت ابن عمر و نظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیہ نے ایک دیہاتی کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا، اس

وقت نی طین اخطبدارشا وفر مار ہے تھے، نی طین اسے اس سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے بید منت مانی ہے کہ آپ کے خطبے کے اختیام تک ای طرح دھوپ میں کھڑار ہوں گا، نبی ملائیں نے فرمایا بیرمنت نہیں ہے،منت تووہ

ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ ( ٦٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَٱذْرَكَنَا وَقَدْ ٱرْهَقَتْنَا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَطَّأَ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ لَلَاثًا. [صححه البحارى

(٢٠)، ومسلم (٢٤١)، وابن حزيمة (٢٦١)]. [انظر، ٧١٠].

(۲۹۷۷) حضرت عبدالله بن عمرو والنفؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالْفَتْحُ ایک سفر میں پیچھے رہ مجئے ،اور بھارے قریب اس وتت بہنچے جبکہ نمازعصر کاونت بالکل قریب آ مکیا تھااورہم وضوکررہے تھے،ہم اپنے اپنے پاؤں پرسے کرنے لگے،تو نبی ملیکانے بآ وازبلنددوتین مرتبفر مایا ایر بول کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔

( ٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا سُرِيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللَّهُ لَبِسَ

﴿ مُنْلِمُ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لِبِسَ خَالَمًا مِنْ حَدِيدٍ

خَاتُمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَظُرَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنّهُ كُرِهَهُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لِبِسَ خَاتُمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا أَخْبَثُ وَأَخْبَتُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لِبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَسَكَّتَ عَنْهُ.

( ۲۹۷۷) حفرت عبداللہ بن عمرو رہ اللہ علی مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیہ نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی ویکھی، آپ مالین کے اس پر تا پندیدگی کا اظہار کیا ، انہوں نے وہ پھینک کرلوہے کی انگوشی بنوالی، نبی طابیہ نے فر مایا بیتواس سے بھی بری

' ب نامیر ایس برن پرن پسته پیران ۱۰ مهاری ۴۰ مهر کان و پینیک مروع به اول و کاروای بی میران کے حربایا بیدو ہے، بیتو اہل جہنم کا زیور ہے، انہوں نے وہ مجینک کر چاندی کی انگوشی بنوالی ، نبی مالیوانے اس پرسکوت فر مایا۔

ہے، بیوانل جم کا زیورہے، امہول نے وہ چینک رجائدی کا انوی بنوالی، بی نایش نے اس پر سلوت فرمایا۔ ( ۱۹۷۸ ) حَدَّثَنَا سُرَیْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الرُّكُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظُمَ مِنْ آبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ [صَححه ابن حزيمة (۲۷۳۷). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

( ۲۹۷۸ ) حضرت ابن عمرو ثلاثة سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل

ا بوتبیں ہے بھی براہوگا ،اوراس کی ایک زبان اور دوہونٹ ہوں گے۔ ( 2979 ) حَلَّاثِنَا أَسُو دُهُنُ عَامِ حَلَّاثِنَا شَهِ مِكْ عَنْ زَمَادِ مِنْ فَتَاصِ عَنْ أَمِهِ عِلَاصَ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ مِنْ عَمْدٍ وَ قَالَ قَالَ

( ٦٩٧٩) حَلَّاثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ عَنْ آبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا مِنْ الْأَوْعِيَةِ اللَّبَّاءَ وَالْمُزَقَّتَ وَالْحَنْتَمَ قَالَ شَرِيكُ وَذَكَرَ ٱشْيَاءَ قَالَ فَقَالَ لَهُ آعُرَابِيٌّ لَا ظُرُوفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ وَلَا تَسْكُرُوا آعَدُتُهُ عَلَى شَرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَلَا تَسْكُرُوا.[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٧٠١ و ٣٧٠). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

( ۱۹۷۹) حضرت ابن عمرو التخطّ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فرمایا دباء، مزفت اور صنتم نامی برتنوں کو استعال کرنے سے بچو، ایک دیہاتی کہنے لگا کہ ہمارے پاس تو ان کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے؟ نبی طائیا نے فرمایا پھراس میں صرف حلال مشروبات بیو، نشراً ورچزیں مت بوکتم برنشہ طاری ہوجائے۔

( . ٦٩٨ ) حَلَّتُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادٍ سِيمِينُ كُوشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَلَاهَا فِي النَّادِ اللَّسَانُ ِ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ. [قال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٦٥، ابن ماحة، ٣٩٦٧،

الترمذي: ۲۱۷۸)].

(۱۹۸۰) حضرت ابن عمر و نُتَاتُفُّ ب مروى ہے كه ني مايشان ارشاد فرمايا عنقريب ايك ايسا فتندرونما موكا جس كى طرف الل عرب مائل موجا كيں كے،اس فنٹے ميں مرنے والے جہنم ميں موں كے اوراس ميں زبان كى كائ آلواركى كائ سے زيادہ تحت مارگى۔ ( ۱۹۸۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيهَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

وَعَلِمْتُ كُمْ فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَحِلُونَ بِي وَعُوفِيتُ أُمّتِي فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمُتُ فِيكُمْ فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَحِلُوا حَلَالَةُ وَحَرِّمُوا حَوامَةُ. [داحع: ٢٦٠٧].

( ٢٩٨١) اور حفرت عبدالله بن عمرو الله أسم مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبي عليا اس طرح حارب باس تشريف لائے جيے كوئى رضت كرنے والا ہوتا ہے اور تين مرتبہ فرمايا ميں محمد ہول، نبي اى ہوئ، اور مير بعد كوئى نبي ہيں آئے گا، مجھے ابتدائى كلمات، اختاى كلمات اور جامع كلمات بھى ديئے گئے ہیں، میں جانتا ہول كہ جہنم كے كران فرشتے اور عرش اللي كوا تھانے والے فرشتوں كى تعداد كتنى ہے؟ مجھ سے تجاوز كيا جا چكا، مجھے اور ميرى امت كو عافيت عطاء فرما دى گئى، اس لئے جب تك ميں تمہارے درميان رہوں، ميرى بات سنتے اور مانتے رہواور جب مجھے لے جايا جائے تو كتاب الله كوا ہے او پر لازم پكرلو، اس كے حال كو طال كو طال كو حواد راس كے حرام كو حرام سجھو۔

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى السَّفَوِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ هَجَرَّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ٢٥١٥].

( ۱۹۸۲ ) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کورزک کردے۔

ر ۱۹۸۳) حَدَّنَنَا آبُو نَعُيْم حَدَّنَنَا زَكِرِيًّا عَنِ الشَّغْيِّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَوَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ [انظر ما قبله].
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَوَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ [انظر ما قبله].
(۱۹۸۳) عفرت عبدالله بن عرو الله عن مردى ہے كه نى طياب فرمايا مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہيں اور مها جروه ہے جوالله كى موكى چيزوں كورك كردے۔

( ٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي [راحع: ٦٥٣٢].

(۲۹۸۳) حضرت عبداللہ بن عمرو نگاٹیٹ سے مروی ہے کہ بی علیمانے فرمایا رشوت لینے اور دینے والے دونوں پراللہ کی لعنت ہو۔ (۲۹۸۶) حَدِّیْنِ اللّٰہ رُوْرِ ہِ حَدِیْنَ اللّٰہ وَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہ

( ٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ٱبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ [راحع: ٦٧٠٣].

( ۱۹۸۵ ) حضرت ابن عمر و رفاتن سے مروی ہے کہ نبی مانیا نے فر ما یا تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی فخص مؤمن نہیں ہوسکتا ،خواہ وہ

( ٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ أَبِى عُبَيْدَةً فَلَاكَرُوا الرِّيَاءَ فَقَالَ رَجُلُّ يُكُنَى بِأَبِى يَزِيدَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. [احرحه ابن ابى شببة: ٢٦/١٣ . قال

شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٧٠٨٥].

(۲۹۸۷) حفزت عبداللہ بن عمر و رفائلۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیما نے قرمایا جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے،اللہ اسے اس کے حوالے کرویتا ہے اوراسے ذلیل ورسوا کردیتا ہے۔

(٦٩٨٧) حَدَّثَنَا آبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ آبِى الْقَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ حَدَّلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ ذَكَرُوا الْهِنْنَةَ آنُ ذَكِرَتْ عِنْدَهُ قَالَ إِذَا رَآیْتُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتُ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتُ آمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ ذَكُرَتْ عِنْدَهُ قَالَ إِذَا رَآیْتُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتُ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتُ آمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْفَعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِى اللَّهُ فِذَاكَ قَالَ الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُدُ مَا تَعْرِفُ وَذَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرٍ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَذَعْ عَنْكَ آمُرَ الْعَامَّةِ.[صححه الحاكم

(٢/٢/٢). قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٣٤٣٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۷) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ گائیڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے اردگر دبیٹے ہوئے تھے کہ نتوں کا تذکرہ ہونے اگل ہونے اور لوگ اس طرح ہوجا ئیں ہونے لگا، تو نبی علیا نے فرمایا بیاس وقت ہوگا، جب وعدوں ادرا مانتوں میں بگاڑ پیدا ہوجائے اور لوگ اس طرح ہوجا ئیں (راوی نے تشبیک کر کے دکھائی) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس وقت میرے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا اپنے گھر کولازم پکڑنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، نیکی کے کام اختیار کرنا، برائی کے کاموں سے بچنا، اور خواص کے ساتھ میل جول رکھنا، عوام سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، عوام سے اپنے آب کو بجانا۔

﴿ ٣٩٨٨ ) حَدَّثَنَا آبُو لُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْلَهَدَ. [راحع: ٢٥٢٧].

( ۱۹۸۸ ) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹۂ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مثالی کے ارشا دفر مایا ہمیشہ روز ہ رکھنے والا کوئی روز ہ نہیں رکھتا۔

( ٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ [راحع: ٦٦٧٢].

( . ١٩٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْأَخْسَ آبُو مَالِكِ الْأَزْدِیُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا إِمَالَ الأَلبَاني: حسن الا: ((فمن حلف ....)) فهو منكر (ابوداود: ٢١٩١، ٢٧٤، النسائي: ٧/ ١٠ و ١٢). قال شعب: اسناده حسن]. [راجع، ٢٧٣٦، ٢٧٣٦].

(۱۹۹۰) حضرت ابن عمر و دلی شونسے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایاان چیزوں میں منت یافتہم نہیں ہوتی جن کا انسان مالک نہ ہویا وہ اللہ کی نافر مانی کے کام ہوں، یاقطع رحمی ہو، جو محض کسی بات پرفتم کھالے پھر کسی اور چیز میں خیر نظر آئے تو پہلے والے کام کو چھوڑ کر خیر کواختیار کرلے کیونکہ اس کا چھوڑ وینا ہی اس کا کفارہ ہے۔

( ١٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخِبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثِنِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُغَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ [راحع، ٢٧٦].

(۱۹۹۱) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا انے مسجد میں خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے۔

( ۱۹۹۲) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَنَادَةً سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَدُدِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ لَمْ يَرُفَعُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ النَّالِئَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتُ صَلَاةٍ النَّهُ مُ وَقُتُ صَلَاةٍ المَعْرِبِ مَا لَمْ يَسُقُطُ الشَّمْسُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسُقُطُ نُورُ الشَّفَقِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَسُقُطُ الشَّمْسُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمُسُ ( احع: ١٩٦٦]. فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمُسُ ( احع: ١٩٦٦]. وَوَقُتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمُسُ ( احع: ١٩٩٣). وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُولُ وَقَتْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هي مُندُا احَمْرُ مِنْ لِيَدِيمَ مُرَّمِ اللهِ بَنْ عَبِمُ وَيُنْتِينًا فَعْرِ اللهِ بَنْ عَبِمُ وَيَنْتِينًا

جائے ،عمر کا وقت سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک ہے ،مغرب کا وقت غروبِ شفق سے پہلے تک ہے،عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کراس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلاع نہ ہو جائے۔

( ١٩٩٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي عَامِو بُنُ يَحْيَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخُلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمْتِي عَلَى رُوُوسِ الْحَلَابِقِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَسِعِينَ سِجَلًا كُلُّ سِجِلًّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْنًا أَظَلَمَتُكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ قَالَ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْدَنَا حَسَنَةً فَيْبُهُتُ الرَّجُلُ فَيقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيقُولُ اللَّهَ وَإَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولُ الْحَيْرُوهُ لَلْهَ مَا لَيُومَ عَلَيْكَ فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولُ الْحَيْرُوهُ فَلَكُ مَا لَكُومُ عَلَيْكَ فَتَخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ الْحَيْرُوهُ فَلَى اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولُ الْحَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَتُعْرَجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيقُولُ الْحَيْمِ وَلَى اللَّهُ وَالْ فَيُومُ مَى السِّجِلَاتُ فِي كُفَةً قَالَ فَتُومَعُ السِّجِلَاتُ وَلَعْلَمُ اللهُ عَلَى السِّعِينَ الرَّحِيمِ. [قال الترمذى: حسن غريب. فَطَاشِتُ السِّجَلَاتُ وَتُكُومُ النَّذَةُ فَي السِّعِلَمُ السِّعِينِ الرَّحِيمِ. [قال الترمذى: حسن غريب. فَطَاشِتُ السِّعِيلُانَ وَالْوَالِمُ وَلَا يَنْفُلُ شَيْءٌ فِلْ السَّعِينِ السَّادِهُ فَوى السَّعُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ السَّعُولُ الْسُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْ الْعَلَمُ الْمُلْعُ وَلَوْمُ لَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤُمِ اللَّهُ الْعَلَالُهُ وَلَالَ الْعَرْدُ الْمُدُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤُمِّ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُولُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۹۳) حضرت ابن عمرو ڈائٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول کا ٹیٹو کے ارشاد فر مایا قیا مت کے دن اللہ ساری مخلوق کے ساسنے میرے ایک امتی کو باہر نکالے گا اور اس کے سامنے ننا نوے رجٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجٹر تاحد نگاہ ہوگا، اور اس سے میں جیز کا افکار کرتا ہے؟ کیا میرے مافظ کا تبین نے تجھ پرظلم کیا ہے؟ وہ کہے گانہیں آب پروردگار! اللہ فر مائے گا کیوں نہیں، اللہ فر مائے گا کیوں نہیں، اللہ فر مائے گا کیوں نہیں، اللہ فر مائے گا کیوں نہیں کیا جائے گا، چنا نچہ کا غذکا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں بیلھا ہوگا کہ میں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ منافی تی اس کی بندے اور رسول ہیں۔

الله فرمائے گا اسے میزانِ عمل کے پاس حاضر کرو، وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! کاغذ کے اس پرزے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا کہ آئ تھھ پرظلم نہیں کیا جائے گا، چنا نچہ ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا او پر ہوجائے گا اور کاغذ کے اس پرزے والا پلڑا جھک جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جورحمان بھی ہے اور دچیم بھی ہے۔

( ٦٩٩٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى جَعْفَوُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ بَكُو بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثُهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِى وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ. [راجع: ٢٥٩٥].

(۲۹۹۵) حفزت عبدالله بن عمرو فالقط سے مروی ہے کہ نبی طلیع نے فرمایا آج کے بعد کوئی مخص کسی عورت کے پاس تنہا نہ جائے جس کا شوہر موجود نہ ہو، اللہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک دوآ دمی ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر و ڈھٹھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بھی کسی عورت کے پاس تنہانہیں گیا اللہ یہ کم میرے ساتھ ایک دوآ دمی ہوں۔

( ١٩٩٦) حَلَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبِ قَالَ حَلَّنِى عَامِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْسِمَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَنَادَى ثَلَاثًا فَاتَى رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ إِلَى وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْسِمَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَنَادَى ثَلَاثًا فَاتَى رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَسَمَ الْغَنِيمَة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ غَنِيمَة كُنْتُ أَصَبْتُهَا قَالَ آمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَسَمَ الْغَنِيمَة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ غَنِيمَة كُنْتُ أَصَبْتُهَا قَالَ آمَا مَنعَلَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ قَاعْتَلَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِى ثَلَالًا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا مَنعَكَ أَنْ تَأْتِينِى بِهِ قَاعْتَلَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِلَالًا يَنَا وَى آلَيْلَ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهِ لَلْ الْعَالَى الْقُلْمَ فَيْمَ وَلَا الْاللَالَى : حسن (٢٧٧١)].

(۲۹۹۲) حضرت ابن عمر و فتاتنظ سے مروی ہے کہ نی علیہ جب مال غنیمت تقلیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلال فتاتنظ کو تھم دیتے ، وہ تین مرتبہ منادی کردیتے ، ایک مرتبہ مال غنیمت کی تقلیم کے بعدایک آدی نبی طبیہ کے پاس بالوں کی ایک لگام لے کر آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ ایہ مال غنیمت ہے جو مجھے ملاتھا، نبی طبیب نے فرمایا کیا تم نے بلال کی تین مرتبہ منادی کوئیس سناتھا؟ اس نے کہا جی ہاں! سناتھا، نبی طبیب نے فرمایا اس وقت تمہیں ہمارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ اس نے کوئی عذر کیا، نبی علیہ ان فرمایا میں تمہاراکوئی عذر تبول نہیں کر سکتا، اب قیامت کے دن بیتم میرے پاس لے کر آؤگے۔

( ١٩٩٧) حَذَّنَنَا عَتَّابٌ حَذَّنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْحِنْزِيرَ النَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْحِنْزِيرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّةُ يُدْهَنُ بِهَا السَّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْمُجُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّةُ يَعْهُ الشَّفُونَ وَيَدُهَنُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هِى حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ قَالَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَٱكْلُوا الْمُعَالَعُ لَا هِى حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَٱكْلُوا الْمُعَنِّ وَهُ السَّوْنَ اللَّهُ لَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْيَالُولُ لَا عَلَى اللَّهُ لَكُولُهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَمَا عَرَامُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَٱكْلُوا

(۱۹۹۷) حضرت ابن عمرو نگاتئ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائیں کو فتح مکہ کے سال مکہ مرمہ میں بیفرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ مرداراور خزیر کی تھے کو حرام قرار دیا ہے، کسی نے پوچھایارسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ مردار کی چربی کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ اس سے جراغ جلاتے ہیں؟ نبی طائیں نے فرمایا نہیں، کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ اس کے مشتوں اور جسم کی کھالوں پر ملاجا تا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں؟ نبی طائیں نے فرمایا نہیں، میرام ہے، پھر فرمایا یہودیوں پر خدا کی مار ہو، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اسے خوب مزین کر کے بچرام دیا اور اس کی قبت کھانے لگے۔

﴿ مُنْلِمُ المَّرُونُ بِلَ بِيَنِي مِنْمِ ﴾ ﴿ اللهِ الْحُبَرَانَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّقِنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ ( ١٩٩٨ ) حَدَّقَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ الْحُبَرَانَا عَنْدُ اللّهِ الْحُبَرَانَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّقِنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُو اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَا يُصَافِحُ النّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ. [قال شعب: صحبح اللّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَا يُصَافِحُ النّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ. [قال شعب: صحبح

(۱۹۹۸) حضرت ابن عمرو ٹاکٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان سے مصافحہ نبیں کرتے تھے۔

( ٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. [حسنه النرمذى:

قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٤٨٤٥، و ٤٨٤٠) الترمذي: ٢٧٢٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۹۹۹) حضرت ابن عمرو ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کسی مخض کے لئے بیہ حلال نہیں کہ وہ آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر کمس کر بیٹھ جائے۔

( ٧٠٠٠) حَذَّتُنَا عَفَّانُ حَذَّتَنَا رَجَاءُ آبُو يَمْحَى حَذَّقَنَا مُسَافِعُ بُنُ شَيْبَةً سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرُو يَقُولُ فَآنُشُدُ بِاللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الرَّكُنَ وَالْمَقَامَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الرَّكُنَ وَالْمَقَامَ يَلَاقًا وَوَضَعَ إِصْبَعَهُ فِى أُذُنَهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الرَّكُنَ وَالْمَقَامَ يَافُوتَنَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نُورَهُمَا وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ نُورَهُمَا لَأَضَاءَكَا مَا بَيْنَ الْمُشْوِقِ وَالْمَغُوبِ الْحَجَدِ الترمذى: هذا اسناد ليس بالغوى. قال الألبانى: ضعيف (الترمذى: ٨٧٨ و ٢٧٣١) الْمَشْوِقِ وَالْمُغُوبِ. [قال الترمذى: هذا اسناد ليس بالغوى. قال الألبانى: ضعيف (الترمذى: ٨٧٨ و ٢٧٣٢). قال شعيب: اسناده ضعيف والاصح وقفه].

( • • • > ) ایک مرجبہ حضرت ابن عمر و نگاٹھ نے تین مرجبہ اللہ کا تشم کھائی اور اپنی الکیوں کواپنے کا نوں پر رکھ کرفر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جمر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دویا قوت ہیں ، اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے ، اگر اللہ ان کی روشنی نہ بجھا تا توبید دنوں مشرق ومغرب کے درمیان ساری جگہ کوروش کر دیتے۔

(٧٠٠١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ الْمَعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ الْتَ أَعْرَابِيًّا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ إِنَّ لِي مَالًا وَوَالِدًّا وَإِنَّ وَالِدِى يُوِيدُ أَنْ يَجْعَاحَ مَالِى قَالَ آنُتُ الْمُعَلِّمُ وَمَالُكَ يُوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبٍ كُسُبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلَادِكُمْ فَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ بَلْقَنِى آنَ وَمَالُكَ يُوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبٍ كُسُبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلَادِكُمْ فَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ بَلْقَنِى آنَ عَبِيبًا الْمُعَلِّمَ يُقَالُ لَهُ حَبِيبٌ بُنُ أَبِى بَقِيَّةً. [راحع، ٢٦٧٨].

(۱۰۰۱) حضرت ابن عمرو نگافذ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی ، نبی طائیا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس مال بھی ہے اور اولا دہمی ، میرا باپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ، نبی طائیا نے فر مایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ،تمہاری اولا وتمہاری سب سے یا کیزہ کمائی ہے لہذا اپنی اولا دکی کمائی کھا سکتے ہو۔

( ٧٠.٢ ) حَدَّلْنَا عَقَانُ حَدَّلْنَا يَزِيدُ حَدَّنَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ يَخْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ فَرَجُلَّ حَضَرَهَا يَلُغُو فَلَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلَّ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُو رَجُلَّ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ فَرَجُلَّ حَضَرَهَا يَلُغُو فَلَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلَّ حَضَرَهَا بِالْعَاتِ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤُذِ أَحَدًا فَهِى كَقَارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَرَجُلَّ حَسَن (١١١٣)]. [راجع: ١٧٠١].

( ۲۰۰۳ ) حضرت ابن عمر و بڑا جناسے مروی ہے کہ نبی علیا آنے فر مایا جو مخص شراب نوشی کر ےاسے کوڑے مارو، دوبارہ پیئے تو پھر تاہم میں میں میں مقصد نے میں ہے تاہم

مارو،سه باره پیئے تو پھر مارو،اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہاسے تل کردو۔

( ٧.٠٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قِيلَ وَمَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ أَراحِع: ٢٥٢٩].

(۱۰۰۰) حضرت عبداللہ بن عمر و رہ گئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا نیکے آنے ارشاد فر مایا ایک بمیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آ دمی اپنے والدین کی نا فر مانی کرے، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! والدین کی نا فر مانی سے کیا مراد ہے؟ نبی مائیا نے فر مایا وہ کسی سے باپ کوگالی دے اور وہ پلیٹ کراس کے باپ کوگالی دے، اسی طرح وہ کسی کی ماں کوگالی دے اور وہ پلیٹ کراس کی مال کوگالی دے دے۔

(٥.٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ وَدَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي يَوْمِ مِانَتَى مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَسُولَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمُ يَسْبِقُهُ آحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَدُرِكُهُ آحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ إِلَّا بِٱفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ آراحع: ١٤٧٠].

منالی افرین بر مینید مترم کی ایستان مینید مترم کی ایستان مین میستان میس

علاوہ كوئى معبود نہيں، وہ أكيلا ہے، اس كاكوئى شركي نہيں، حكومت بھى اس كى ہے اور تمام تعريفيں بھى اس كى بيں، اور وہ برچيز پر قادر ہے' اس پركوئى پہلا سبقت نہيں لے جاسكے گا، اور بعد والا اسے كوئى پانہيں سكے گا، الا بيك اس سے افضل عمل سرانجام دے۔ (٧٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيّةً قَالَ أَفْبَلَ أَبُو كَبُشَةَ السَّلُولِيُّ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ مَكْحُولٌ وَ اَبْنُ آبِي زَكِرِيَّا وَ آبُو بَحْرِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ مَكْحُولٌ وَ اَبْنُ آبِي زَكِرِيَّا وَ آبُو بَحْرِيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمَالِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيّا وَأَبُو بَحْرِيّةَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيّا وَأَبُو بَحْرِيّةَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَلْغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَلْغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَانُونَ عَلَى مَنْ النّادِ إِراحِع: ١٤٨٦].

(۲۰۰۷) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری طرف سے آگے کہ بنجا دیا کرو،خواہ ایک آیت ہی ہو، نبی اسرائیل کی باتیں بھی ذکر کر سکتے ہو،کوئی حرج نہیں ،اور جو محض میری طرف سی بات کی جھوٹی نبت کرےگا،اے اپناٹھ کا نہ جہنم میں تیار کرلینا جائے۔

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَالَةُ رَكُبُ. [انظر: ٢٧٤٨].

( 2002 ) حضرت ابن عمر و خاتف مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک سوار ایک شیطان ہوتا ہے اور دوسوار دوشیطان ہوتے ہیں اور تین سوار ، سوار ہوتے ہیں۔

ے اور دوسوار دو شیطان ہوتے ہیں اور تمن سوار ، سوار ہوتے ہیں۔ ( ٧٠٠٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بُنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو وَأَذْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِيهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ يَا قُوتَنَانِ مِنْ

وَأَذُخُلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذَنَيهِ لَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليهِ وَسَلَم يَعُونَ إِنَّ الْحَبَرُ والصَّامِ يَعُونَ إِنَّ الْحَبَيْهِ وَالْمُغُرِبِ

يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا لَوُلَا ذَلِكَ لَآصَاءَتَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمُغُرِبِ

كَذَا قَالَ يُونُسُ وَجَاءُ بُنُ يَحْيَى و قَالَ عَفَّانُ رَجَاءُ أَبُو يَحْيَى. [راحع: ٧٠٠]

( ۷۰۰۸ ) ایک مرتبه حفزت ابن عمر و دلائن نے اپنی انگیوں کواپنے کا نوں میں رکھ کرفر مایا کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے حجر اسوداور مقامِ ابراہیم جنت کے دویا قوت ہیں، اللہ نے ان کی روشی بجھا دی ہے، اگر اللہ ان کی روشی نہ بجھا تا تو بیہ دونوں مشرق ومغرب کے درمیان ساری جگہ کوروش کردیتے۔

(٧٠.٨م) قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن آخُمَد و حَدَّثَنَاه هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ صُبَيْحٍ آبُو يَخْيَى الْحَرَشِيُّ وَالصَّوَابُ آبُو يَخْيَى كَمَا قَالَ عَفَّانُ وِهُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ [مكرر ما قبله].

( ۸۰۰۸م ) گذشته حدیث اس دوسری شدے بھی مروی ہے۔

( ٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آهُلَ النَّارِ كُلُّ جَعْظِرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعِ مَنَّاعِ وَآهُلُ الْجَنَّةِ الصَّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ [راحع، ٢٥٨٠].

(۱۰۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو اللطظ سے مروی ہے کہ نبی طابع الل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ ہر بدا خلاق ، تندخو، متکبر، جمع کر کے رکھنے والا اور نیکی سے رکنے والا جہنم میں ہوگا اور اہل جنت کمز دراورمغلوب لوگ ہوں ہے۔

(٧٠٨) حَلَّتُنَا آبُو آحُمَدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَرَنَ خَشْيَةَ آنُ يُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ وَقَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةٌ فَعُمْرَةٌ.

(۱۰۱۱) حضرت ابن عمرو دلان سے مروی ہے کہ نبی طینا نے جج اور عمرہ کواس لئے جمع کیا تھا کہ آپ ٹالٹی آکواندیشہ تھا کہ کہیں بیت اللہ جانے سے روک ندریا جائے اور آپ ٹالٹی آئے نے بیفر مایا تھا کہ اگر جج نہ ہوا تو عمرہ بی کرلیں گے۔

بیت القد جائے سے روف شدویا جائے اور ا پ کا ای کے سیر مایا تھا کہ اس شہوا تو عمرہ ان کریس ہے۔ (۷.۱۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

دیت مسلمان کی دیت کی نصف ہے،اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے، زکو ہے جانوروں کواپنے پاس منگوانے کی اورز کو ہے

نیچنے کی کوئی حیثیت نہیں ہمسلمانوں سے زکو ۃ ان کےعلاقے ہی میں جا کروصول کی جائے گی پھر نبی ملیٰۃ بینچا تر آئے۔

( ٧٠١٧ ) حَلَّاتَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيدِ عَنْ جَلَّهِ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الْإِيلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنْ الْإِيلِ.[قال

الألباني: حسن(ابن ماحة: ٣٩٥٣، و ٥٥٥، النسائي: ٨/٥٥). قال شعيب: حسن لغيره]. [راجع: ٣٦٦٣].

(۱۴۳) حضرت ابن عمرو ڈکاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے ارشا دفر مایا الکلیوں میں دس دس اونٹ ہیں ،سرکے زخم میں پانچ یا مج اونث بین ، اورسب الکلیاں برابر بیں۔

( ٧٠١٤ ) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ [راجع: ٢٩٥٦]. (۱۴۰) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے ارشا دفر مایا جو مخف اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ،

ووشهيد ہوتا ہے۔ (٧٠٠٠) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاعِ أَبُو عَمْرُو الْجَزَرِيُّ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي عَبْلَةَ الْمُقَيْلِيُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ

الْمَفْدِسِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ قَالَ الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْمَرُورَةِ فَتَحَدَّثًا ثُمَّ مَعْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَبَقِىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يُبْكِيكَ يَا أَمَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ هَذَا يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو زَعْمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ مِنْ كِبْرِ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ [قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۵۰۵) ابوسلم تقل کرتے ہیں کہ ایک مرجبہ مروہ پر حضرت عبداللہ بن عمر و کالٹلا اور حضرت ابن عمر بلاٹلا کی ملا قات ہوئی ہموڑی دمر منتکو کے بعد جب حضرت ابن عمر ٹاکٹو ایس آئے تو وہ رور ہے تھے بھی نے ان سے یو جمااے ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رو

رہے ہیں؟ فرمایا اس مدیث کی وجہ سے جوانبوں نے مجھ سے بیان کی ہے کہ انبوں نے نبی ماید کو بیفرماتے ہوئے سا ہے، جس کے دل میں رائی کے ایک وائے کے ہزا پر بھی تکبر ہوگا ، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کرکے ڈال وے گا۔ ( ٧٠١٧ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الْقُلُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حُتَسْسِ أَبُو الْجَهْمِ ٱخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا لَمِهَى جِدَاجٌ ثُمَّ جِدَاجٌ ثُمَّ جِدَاجٌ.

(۱۷-۷) حضرت ابن عمرو ٹالٹلا ہے مردی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا ہروہ نما زجس میں ذراسی بھی قراء ت نہ کی جائے ، وہ ناتص ہے، ناتع ہے، ناتص ہے۔

(۱۱۵ عن عفرت ابن عمر و فاتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے فرمایا تم جانے ہوکہ 'مسلم' کون ہوتا ہے؟ صحابہ بھا نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں، پھر پوچھا کیا تم جانے ہوکہ' مؤمن' کون ہوتا ہے؟ صحابہ بڑاتھ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں، فرمایا جس کی طرف سے دوسر ہے مؤمنین کی جان و مال محفوظ ہوا وراصل مہا جروہ ہے جوگنا ہوں کو چھوڑ دے اور ان سے اجتناب کر ہے۔

کی طرف سے دوسر ہے مؤمنین کی جان و مال محفوظ ہوا وراصل مہا جروہ ہے جوگنا ہوں کو چھوڑ دے اور ان سے اجتناب کر ہے۔

کی طرف سے دوسر ہے مؤمنین کی جان و مال محفوظ ہوا وراصل مہا جروہ ہے جوگنا ہوں کو چھوڑ دی اور ان سے اجتناب کر ہے۔

عن آبید عن جگرہ قال آفک یک رسول اللّه إِنّا نسمت منے منگ آخادیت کو ندخفظ کا آفکو نکت کے انکے فائحت کو مان کے موسل کی ایک ہو تھا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ ہے بہت کی حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں یا فہیں رہیں ، کیا ہم انہیں کھ فیدلیا کریں؟ ہی علیہ نے فرمایا کیوں نہیں ، کھولیا کرو۔

عن حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں یا فہیس رہیں ، کیا ہم انہیں کھ فیدلیا کریں؟ ہی علیہ نے فرمایا کیوں نہیں ، کھولیا کرو۔

( ٧٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ أَوْ اذْعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعُرَفُ.

(۱۹۰۷) حضرت ابن عمر و بڑائیڑ ہے مردی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اپنے نسب سے بیزاری ظاہر کرنا'' خواہ بہت معمولی در ہے میں ہو' یا ایسےنسب کا دعویٰ کرنا جس کی طرف اس کی نسبت غیر معروف ہو، کفر ہے۔

( ٧٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِىُّ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَبْدِ ` اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آسْمَعُ مِنْكَ آشْيَاءَ آفَاكُتُبُهَا قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فِى الْغَضَبِ وَالرَّضَا قَالَ نَعَمُ فَإِنِّى لَا ٱقُولُ فِيهِمَا إِلَّا حَقًّا. [راجع، ٦٩٣٠].

(۰۲۰) حضرت عبدالله بن عمرو ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! میں آپ سے جو با تیں سنتا ہوں، انہیں لکھ لیا کروں؟ نبی مالیا سے فر مایا ہاں! میں نے پوچھا رضا مندی اور ناراضکی دونوں حالتوں میں؟ نبی ملیا اسے فر مایا ہاں! کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھٹیس نکلتا۔

(٧٠٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَعْنِى عَبْدَ الْوَهَّابِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِى حُسَيْنًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَرَآيْتُهُ يُصُلّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا وَرَآيْتُهُ يَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَرَآيْتُهُ يَشُرَبُ قَاعِدًا ﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَبِمُ وَيَنْ اللَّهِ مُن عَبِمُ و يَنْ اللَّهُ مُن عَبِمُ وَيَنْ اللَّهُ مُن عَبِمُ وَيَنْ اللَّهُ مُن عَبِمُ وَيَنْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ عَبِمُ وَيَنْكُمُ اللَّهُ مُن عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مُن عَلَيْ عَلِيهُ اللَّهُ مُن عَبِمُ وَيَنْكُمُ لَا مُن عَلِيهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُن عَلَيْ عَلِيْ عَلِيهُ عَلَيْ عَلِيْكُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَا عُلِي مُن عَلِيهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُن عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ واللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلَا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّالّ

**وَقَائِمًا**. [راجع: ٦٦٢٧].

(۲۰۲۲) حفرت ابن عمر و دلائن سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طینا سے پوچھا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، البتہ ایک بیتم جھیجا ہے؟ نبی طینا نے فرمایاتم اپنے بیتم جیتیج کے مال میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ جو اسراف کے زمرے میں نہ آئے، اور اپنے مال میں اضافہ نہ کر واور یہ کہ اپنے مال کو اس کے مال کے بدلے فدیہ نہ ہناؤ۔

وَ (٧.٢٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و فِي كُمْ تَقُوّاً الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و فِي كُمْ تَقُوّاً الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَارْقُدُ وَاقُرْآهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ فَمَا زِلْتُ أَنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِي إِلَى آنُ قَالَ الْمَا الْوَرَأَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَمَا زِلْتُ أَنَاقِصُهُ وَيَنَاقِصُنِي حَتَّى قَالَ صُمْ آحَبُ الصِّيامِ إِلَى اللَّهِ صُمْ وَالْمُولُ اللَّهِ بُنَ عَمْرُو لَآنُ أَكُونَ قَبِلُتُ رُحْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آحَبُ إِلَى مَنْ كُلُّ شَهْرٍ فَمَا وَلَيْتُ أَنَاقِصُهُ وَيَنَاقِصُنِي حَتَى قَالَ صُمْ آحَبُ الصِّيامِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بُنَ عَمْرُو لَآنُ أَكُونَ قَبِلْتُ رُحْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعِمِ حَسِبُتُهُ شَلَى عَبِيدَةُ إِقَالَ الألباني: صحيح (ابوداود: ٥/١٣٥). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [راحع: ٢٠٥٦].

(۱۲۳) حضرت عبداللہ بن عمر و رفی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا اے عبداللہ بن عمر و اہم کتنے عرصے میں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک دن رات میں ، نبی طیا نے جھے سے فرمایا سویا بھی کرو، نماز بھی پڑھا کرواور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو، میں نبی طیا سے مزید کی کروا تا رہا اور نبی طیا ایک کلمہ جھے سے جھوٹ گیا ہے جسے میں بھونہیں سکا) پھر میں نے عرض کیا ایک قرآن پڑھا کرو (میر سے والد کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ جھے سے جھوٹ گیا ہے جسے میں بھونہیں سکا) پھر میں نے عرض کیا کہ میں میشدروزہ رکھتا ہوں ، بھی ناغینہیں کرتا ، نبی طیا نے جھے سے فرمایا روزہ بھی رکھا کرواور ناغہ بھی کیا کرواور ہر مہینے تین روز سے دوزہ رکھتا ہوں ، بھی ناغینہیں کرتا ، نبی طیا اور نبی طیا ہوں کہ کہ کہ نبی طیا سے مسلسل کی کرواتا رہا اور نبی طیا ہوگی کہ نبی طیا ہے فرمایا اس طریقے سے روزہ رکھا کر اور دوراللہ کے فرمایا اس طریقے سے دورہ دوراللہ کے فرد کے دن روزہ رکھا کیا کہ وین روزہ رکھا کیا کہ دورہ دورہ کیا کہ دورہ دورہ کیا گھر دورہ دورہ کیا کہ دورہ کیا گھر کی دورہ دورہ کیا گھر کیا کہ دورہ دورہ کیا گھر کی کہ دورہ کیل کی دورہ کے دورہ دورہ کیا گھر کیا کہ دورہ دورہ کیا گھر کیا گھر کے دورہ دورہ کیا گھر کو دورہ کیا گھر کے دورہ دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کر کے دورہ کیا گھر کی کر دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے دورہ کہ کہ کی کہ کہ کیا گھر کیا گھر کے دورہ کیا گھر کھر کے دورہ کیا گھر کے دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے دورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کر کیا گھر کیا

هي مُنالِمًا اَمُدُن فِي بِينَا مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي مَنْ اللَّهِ مِنْ فَهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ فَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ فَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَلِي اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّمُ اللَّهُ مِنْ فَلِي مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فِي مُنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُعْلِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُعْلِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْ

اورایک دن ناغه کرلیا کرو، بعد میں حصرت عبدالله بن عمرو دلاللهٔ فرماتے ہیں کداب مجھے نبی ملیکا کی رخصت قبول کر لینا سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیند ہے۔

( ٧٠٢٤) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلّا فِي دُورِهِمْ. [راحع: ٦٦٩٢].

(۲۴ معرت ابن عمرو الماتمة سے مروى ہے كہ بيل نے تى ماليا كوية فرماتے ہوئے سنا ہے كه زكوة كے جانورول كواين یاس منگوانے کی اور زکو ہ سے بیچنے کی کوئی حیثیت نہیں ہمسلمانوں سے زکو ہ ان کےعلاقے ہی میں جا کروصول کی جائے گی۔ ( ٧٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْحَرَشِيُّ وَكَانَ ثِقَةً فِيمَا ذَكَرَ أَهُلُ بِلَادِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى تَقِيفٍ وَكَانَ مُسْلِمٌ رَجُلًا يُؤْخَذُ عَنْهُ وَقَدْ ادْرَكَ وَسَمِعَ عَنْ عَمْرو بْنِ حُرَيْشِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا بِٱرْضِ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدُّرْهَمَ وَإِنَّمَا ٱمْوَالَيٰا الْمَوَاشِي فَنَحُنُ نَتِبَايَمُهَا بَيْنَنَا فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى ٱجَلِ وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ وَالْفَرَسَ بِالْآبَاعِرِ كُلُّ ذَلِكَ إِلَى آجَلٍ فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ٱبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلِ كَانَتُ عِنْدِى قَالَ فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتُ الْإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةً مِنْ النَّاسِ قَالَ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِيلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةً مِنْ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَعُ عَلَيْنَا إِبِلَّا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلَّهَا حَتَّى نَنَفَّذَ هَذَا الْبَعْثَ قَالَ فَكُنْتُ ٱثْنَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِل الصَّدَلَةِ إِلَى مَحِلُهَا حَتَّى نَقَدُتُ ذَلِكَ الْنَعْتَ قَالَ فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ آدًاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [ذكر العطابي ان في اسناده مقالا. قال الأبباني: ضعيف(ابوداود: ٣٣٥٧) قال شعيب:حسن] [راجع:٩٣٥٦] (40-2) عرو بن حریش کینیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو الثافات ہوجھا کہ ہم لوگ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں دیناریا درہم نہیں چلتے ، ہمارا مال جانور ہوتے ہیں ،ہم ایک وفت مقررہ تک کے لئے اونٹ اور بکری کے بدلے خریدو فروخت كريستے ہيں،آپ كى اس بارے كيارائے ہے كيااس ميں كوكى حرج ہے؟ انہوں نے فرماياتم نے ايك باخرآ دى سے دریافت کیا، ایک مرحبہ نی ملیا نے ایک لفکر تیار کیا اس امید پر که صدقه کے اونٹ آجائیں مے، اونٹ ختم ہو مے اور پجولوگ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہاں تک کہ میں فارغ ہوگیا ،اورنی ملیکھ نے صدقہ کے اونٹ آنے بران سے اس کی اوا لیکی فرما دی۔

باتی فی مے (جنہیں سواری ندل کی) نبی مایشانے مجھ سے فر مایا ہمارے کیے اس شرط پر اونٹ فرید کر لاؤ کے صدقہ کے اونٹ

سینجنے پروہ دے دیتے جائیں گے، چنا نچہ میں نے رواونٹوں کے بدلے ایک اونٹ خریدا، بعض اوقات تین کے بدلے بھی خریدا،

﴿ مُنْ الْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْلِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَعْنِ أَنْهِ مِعْرَةٍ عَمْرُ اللَّهِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْلِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَعْنِ أَنْهِ مِعْرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَضَى بِذَلِكَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْلِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَعْنِ أَنْهِ مِعْرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَضَى بِذَلِكَ فِي

(۷۰۲۷) حضرت ابن عمر و ٹاکٹؤ سے مروی ہے کہ جمین'' بیعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو' (اورلونی تقل اسے مار دے) کی دیت میں نبی علیثانے ایک غرولیعنی غلام یا باندی کا فیصلہ فر مایا ہے، یہ فیصلہ آپ تَلْ تَقْتُمُ نے حضرت حمل بن مالک بن نا بغہ ہذکی ٹاکٹؤ کی بیوی کے متعلق فر مایا تھا۔

> ( ٧٠.٢٧م ) وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [راحع: ٦٦٩٢]. (٧٢٧عم) اور ني طِيُلِان فرمايا اسلام مِن لكارِ شغار (وثے سے ) كى كوئى حيثيت نہيں ہے۔

﴿٧٠٢٧) حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ وَسَفَدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ يَفْنِي مُحَمَّدًا حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَادِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا شِفَارَ فِى

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [راحع: ٦٦٩٢].

(2012) حضرت عبداللہ بن عمرو تلفی سے مروی ہے کہ نی علیا نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اسلام میں نکارِ شغار (و فے شے) کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

(٧.٢٨) حَدَّثَنَا يَفَقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسُحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَلَدِ الْمُثَلَاعِنَيْنِ آنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ فَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَّا جُلِدَ ثَمَانِينَ

( ۱۸۰۷ ) حضرت ابن عمر و نظافتا ہے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے لعان کرنے والوں کے بچے کے متعلق میہ فیصلہ فر مایا ہے کہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اوراس کی ماں اس کی وارث ہوگی ، اور جوشن اس کی ماں پر تبہت لگائے گا اسے اس کوڑوں کی سز اہوگی ، اور جیشن ما سود مل الو تا'' کہ کر نکار سرکھا اس بھی اس کوڑ سرمان سرما کئیں صمر

جُوْض اسے 'ولدالرنا'' كه كرنكارے كااسے بھى اى كوڑے مارے جاكيں ئے۔ (٧.٢٩) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَبَوِ الْكَبَائِوِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِلَيْهِ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ اَبَوَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ وَالرَّاحِ اللَّهِ وَكَيْفَ عَلَى مِن حَصْرَةً عِن اللَّهِ مِن عَمِيهِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَيَسُبُ آبَاهُ وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ وَاللَّهِ مِنْ الْعَبُلُ مِنْ اللَّهُ وَكَيْفَ عَلَى مِنْ الرَّهُ لِلْهُ عَلِيْهِ فَالْ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَلْ

(۲۹ م) حضرت عبدالله بن عمرو فالنظ سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله مظال فط ارشاد فر مایا ایک بیره گناه میر بھی ہے کہ ایک آ دی اپنے والدین کو کالیاں دے، لوگوں نے پوچھایا رسول الله! کوئی آ دمی اپنے والدین کو کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ نی علیه ا نے فر مایا وہ کسی کے باپ کوگالی دے اور وہ پلٹ کراس کے باپ کوگالی دے، اس طرح وہ کسی کی ماں کوگالی دے اور وہ پلٹ کر

ا الن مان وقال دید. میسد دفیده ده د

(٧.٣١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلَ ذَلِكَ

(۲۰۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧.٣٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ اللّهِ سَهِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ يَسُالُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى لَمْ أَكُنُ آشْعُرُ أَنَّ الرَّمْى قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ آرُمِى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَطَفِقَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى لَمُ آشُعُو آنَ الْمُعْرَ أَنَّ النَّحْرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى لَمُ آشُعُو أَنَّ النَّعْرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى لَمُ آشُعُو أَنَّ النَّعْرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى لَمُ آشُعُو أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْحَرُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُعَلُهُ وَلَا حَرَجَ [راحع: ١٤٤].

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلْهُ وَلَا حَرَجَ [راحع: ١٤٤].

(۱۳۲) حضرت عبدالله بن عمرو گائل سے مروی ہے کہ میں نے میدانِ منی میں بی طینا کو پی سواری پر کھڑے ہوئے دیما،
ای اثناء میں ایک آدی آیا اور کہنے لگایا رسول الله! میں سے محتا تھا کہ حلق، قربانی سے پہلے ہاں لئے میں نے قربانی کرنے سے پہلے حالی اور کہنے لگایا رسول الله! میں سے محتا تھا کہ قربانی دو مراآدی آیا اور کہنے لگایا رسول الله! میں سے محتا تھا کہ قربانی، ری سے پہلے ہاں لئے میں نے ری سے پہلے قربانی کرلی؟ بی طینا نے فربایا ہ کرری کرلو، کوئی حربی ٹیل تھا کہ قربانی، ری سے پہلے ہاں لئے میں نے ری سے پہلے قربانی کرلی؟ بی طینا نے فربایا اب جاکرری کرلو، کوئی حربی ٹیل ہے ، اس دن بی طینا سے اس نوعیت کا جوسوال بھی پوچھا گیا، آپ تُلَّا الله عَلَی الله عَ

المن المائمة ومنها بينياستيم المحرك هي المالي المحرك المستدعة والله الله الله المستدعة والله الله المستدعة والله فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرٍ صَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاتُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَثَلَائُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَثَلَائُونَ حِقَّةٌ وَعَشُرُ بَكَارَةٍ بَنِى لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهُلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتُ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتُ نَقَصَ مِنُ قِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةٍ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةٍ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنُ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى آهُلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَىٰ بَقَرَةٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَٱلْفَىٰ شَاةٍ وَقَصَى فِي الْٱنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلَّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا وَإِذَا جُدِعَتُ ٱرْنَبَتُهُ فَنِصُفُ الْعَقْلِ وَقَصَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ ٱوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا ٱوْ وَدِقًا ٱوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ ٱوْ ٱلْفَ شَاقٍ وَالرَّجُلُ نِصْفُ الْعَقُلِ وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ آوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ آوُ الْوَرِقِ آوُ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُكُ الْعَقْلِ وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةً مِنْ الْإِبِلِ وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْمُاسْنَانُ خَمْسٌ مِنْ الْمِيلِ. [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن (ابوداود: ١ ٤٥٤ و ٤٥٤٦ و ٢٥٥٦م و ۲۵۵۶، و ۲۵۵۵، و۴۵۸۳، ابن ماجة: ۲۲۲۲و ۲۶۳۰و۲۹۴۷، الترمذي: ۱۳۸۷، النسائي: ۲۲/۸ و ۵۰).

قال شعیب: حسن و بعضہ صحیح]. [راجع: ٦٦٦].

( ٣٣٣ ) حفرت ابن عمر و نظافی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو خص کی مسلمان کوعم افتل کرد ہے، اسے مقتول کے ورقاء کے حوالے کردیا جائے گا، وہ چاہیں تو اسے قصاصاً قتل کردیں اور چاہیں تو دیت لے لیں جو کہ ٣٣ حقے ١٣٠٠ جذع اور ١٣٠٠ حالمہ اونٹیوں پر شمتل ہوگی، قبل عمد کی دیت ہے اور جس چیز پر ان سے سلم ہو جائے وہ اس کے حقد ار بول گے اور بیہ خت دیت ہے۔

قتل شبہ عمد کی دیت بھی قتل عمد کی دیت کی طرح مغلظ ہی ہے لیکن اس صورت میں قاتل کو تل نہیں کیا جائے گا، اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کردیتا ہے اور بغیر کی کینے کے یا اسلحہ کے خونریز کی ہوجاتی ہے۔

مورت یوں ہوتی ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کردیتا ہے اور بغیر کی کینے کے یا اسلحہ کے خونریز کی ہوجاتی ہے۔

مورت یوں ہوتی ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کردیتا ہے اور بغیر کی گئے کے یا اسلحہ کے خونریز کی ہوجاتی ہے۔

اس کے علاوہ جس صورت میں بھی قتل ہوگا وہ شبہ عمد ہوگا ، اس کی دیت مغلظ ہوگی اور قاتل کو تتنہیں کیا جائے گا ، یہ اشہر حرم میں ، حرمت کی وجہ سے اور پڑوس کی وجہ سے ہوگا ۔

خطاء گل ہونے والے کی دیت سواونٹ ہے جن میں ۳۰ بنت مخاض، ۳۰ بنت کبون، ۳۰ حقے اور دس ابن کبون مذکر اونٹ شامل ہوں گے۔ اور نی علیا شهروالوں پراس کی قیمت چارسودیناریااس کے برابر چاندی مقرر فرماتے سے اور قیمت کا تعین اونوں کی قیمت کے است کا تعین اونوں کی قیمت کے اعتبارے کرتے سے مور جب کم ہو قیمت کا اعتبارے کرتے سے مرجب اونوں کی قیمت بڑھ جاتی تو دیت کی مقدار ندکور میں بھی اضافہ فرما دیتے اور جب کم ہو جاتی تو اس میں بھی کی فرما دیتے ، نی علیا کے دور باسعادت میں یہ قیمت چارسودینارے آٹھ سودینار تک بھی پیچی ہے، اور اس کے برابر چاندی کی قیمت آٹھ ہزار در ہم تک پیچی ہے۔

نی طاید اے بیفلہ بھی فرمایا کہ جس کی دیت گائے والوں پرواجب ہوتی ہوتو وہ دوسوگائے دے دیں اور جس کی بحری والوں پرواجب ہوتی ہوتو وہ دوسوگائے دے دیں اور جس کی بحری والوں پرواجب ہوتی ہوتی ہوتی ہو، وہ دو ہزار بکریاں دے دیں، ناک کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ آگرا سے مکل طور پر کا ان دیا جائے تو پوری دیت واجب ہوگی، ایک آگھی دیت نصف قرار دی ہے، لین پوری دیت واجب ہوگی، ایک آگھی دیت نصف قرار دی ہے، لین پوری دیت بھی نصف اور ایک ہاتھ کی دیت بھی نصف اور ایک ہاتھ کی دیت بھی نصف اور ایک ہاتھ کی دیت بھی نصف قرار دی ہے۔

د ماغی زخم کی دیت تہائی مقرر فر مائی ہے یعن ۳۳ اونٹ یا اس کی قیت کے برابرسونا، چاندی، یا گائے، بکری، گہرے زخم کی دیت بھی تہائی مقرر فر مائی ہے، ہڈی اپنی جگہ سے ہلا دینے کی دیت ۱۵ اونٹ مقرر فر مائی ہے اور کھال چیر کر گوشت نظر آنے والے زخم کی دیت پانچ اونٹ مقرر فر مائی ہے اور ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ مقرر فر مائی ہے۔

الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَجُلِهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَجُلِ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنِ فِي رِجُلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَقِدْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ حَتّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ قَالَ فَآتِي الرَّجُلُ إِلّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَآقَادَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْهُ قَالَ لَهُ يَرُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ يَرُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرّجُولِ الّذِي عَرِجَ مَنْ فَعَالَ لَهُ مَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرَّجُلِ الّذِي عَرِجَ مَنْ فَعَصَيْتَنِى فَآلُهُ لَهُ إِلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرَّجُلِ الّذِي عَرِجَ مَنْ كَا يَسْتَقِيدَ حَتَى تَبْرًا جِرَاحَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ الرَّجُولِ الّذِي عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحُ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَى تَبْرًا جِرَاحَتُهُ فَإِذَا بَوْنَتَ جِرَاحَتُهُ السَّعَقَادَ.

(۱۳۲۷) حفرت ابن عمرو دفائظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کی ٹانگ پرسینگ دے مارا، وہ نبی علیا ہے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے قصاص دلوا ہے ، نبی علیا نے اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جلد بازی سے کام نہ لو، پہلے اپنا زخم ٹھیک ہونے دو، وہ فوری طور پر قصاص لینے کے لئے اصرار کرنے لگا، نبی علیا گیا نے اسے قصاص دلوا دیا، بعد میں قصاص لینے والانگر اہوگیا اور جس سے قصاص لیا گیا وہ ٹھیک ہوگیا۔

چنانچہ وہ قصاص لینے والا نمی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں کنگڑا ہو گیا اور وہ صحیح ہو گیا؟ نمی مائیلانے اس سے فرمایا کیا میں نے تنہیں اس بات کا تھم نہ دیا تھا کہ جب تک تمہارازخم ٹھیک نہ ہوجائے ،تم قصاص نہلو،لیکن تم

مناه استن عبد الله بن عبر ورکردیا اور تمها را زخم خراب کردیا، اس کے بعد نی مایشانے به فیصله فرمادیا که فیصل کا مطالبہ کردیا، اس کے بعد نی مایشانے به فیصله فرمادیا که جھے کوئی زخم کیے، ووا پنازخم ٹھیک ہونے سے پہلے قصاص کا مطالبہ نہ کرے، ہاں! جب زخم ٹھیک ہوجائے، پھر قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

( ٧.٣٥) حَدَّثَنَا يَهُقُوبُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ يَعْنِى أَبَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَجْلِسِ أَلَّا أَحَدُّثُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى وَٱلْوَبِكُمْ مِنِّى مَجُّلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا قَالَ قُلْنَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ آخْسَنُكُمْ آخُلَاقًا [انظر: ٢٧٣٥].

(۵۳۵) حضرت ابن عمرو فاتن عمروی ہے کہ نی علیہ نے ایک مجلس میں تین مرتبہ فر مایا کیا میں تنہیں بینہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میری نگاموں میں نجوب اور میرے قریب ترمجلس والا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نی طیکانے فر مایاتم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے موں۔

( ٧٠٣١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عُرُوَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا ٱكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا آصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيمَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَذَاوَتِهِ قَالَ حَضَرْتُهُمْ وَقَدْ اجْتَمَعَ أَشُرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَذَكُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ِمَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرُنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَطُّ سَفَّة أَخْلَامَنَا وَشَتَمَ آبَاتَنَا وَعَابَ دِينَنَا وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا وَسَبَّ آلِهَتَنَا لَقَدُ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ أَوْ كَمَا قَالُوا قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَبَلَ يَمُشِى حَتَّى اسْتَلِمَ الرُّكُنَ ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ فَلَمَّا ٱنْ مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ بِهِعُصِ مَا يَقُولُ قَالَ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ النَّانِيَةَ غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ ثُمَّ مَضَى ثُمَّ مَرَّ بِهِمُ الثَّالِئَةَ فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا فَقَالَ تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّهْحِ فَآخَذَتْ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلْ إِلَّا كَأَنَّمَا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعْ حَتَّى إِنَّ ٱشَدَّهُمُ فِيهِ وَصَاةً قَبْلَ ذَلِكَ لَيَرْفَؤُهُ بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنْ الْقَوْلِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ انْصَرِفُ رَاشِدًا فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ جَهُولًا قَالَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْفَلُ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْضِ ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ وَمَا بَلَعَكُمْ عَنْهُ حَتَّى إِذَا بَادَأُكُمْ بِمَا تَكُرَهُونَ تَرَكُتُمُوهُ فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَتَبُوا إِلَيْهِ وَثُبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَحَاطُوا بِهِ يَقُولُونَ لَهُ ٱنْتَ الَّذِى تَقُولُ كَذَا وَكَذَا لِمَا كَانَ يَبْلُعُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ أَنَا الَّذِى أَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ

هُ مُنْ الْمَا اَعُونُ بَلِيَ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن الله

(۲۸۰۲) [راجع: ۱۹۰۸]. [راجع: ۲۰۱۸].

(۲۳۳) عروه بن زیر مینی عروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و نگفت ہے کہا کہ جھے کی ایسے بخت واقع کے متعلق بتا ہے جو شرکین نے نی طبیعا کے ساتھ روار کھا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن اشراف قریش حطیم میں تم تھ، میں بھی جی وہاں موجود تھا، وہ لوگ نی طبیعا کا تذکرہ کرنے گے اور کہنے جی امیار ہے آبار کہ کا اور پہمی نہیں کی وہاں موجود تھا، وہ لوگ نی طبیعا کا تذکرہ کرنے گا اور کہنے جسا صبراس آدی پر کیا ہے کی اور پہمی نہیں کی بہاں نے ہمارے مقاندوں کو پیوتو ف کہا، ہمارے آبا والہ ہما کہا، ہمارے دین میں عیوب نکا لے، ہماری جماعت کو منتشر کیا ،اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمارے آبا والہ بمارے اس اللہ کہا ، ہمارے معاون کے منتقر کیا ،اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہما نے معاصم میں بہت مہر کرلیا، ای اثناء میں نی طبیعا بھی تشریف لے آبے ، نی طبیعا ہوئے آبے بو صاور جمر اسود کا استلام کیا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گذرے، آبان وہ نی طبیعا کی بعض ہا تو ں میں عیب نگا تے ہوئے ایک دوسرے واشار سے کرتے گا، جھے نی طبیعا کہ چمرہ مبارک کا شراک کا شراک کا شراک کا شراح ہوا، بالآخر نی طبیعا نے کہا کہ کہ بہت میں تہارے پارٹی شرم آئی اور ان میں ہے ایک آئی کہ ابوالقاسم! میں خریدے بیٹھے ہوئے حساس او گوں کو نی طبیعا کے اس کے کہا کہ ابوالقاسم! میں خریدے بیٹھے ہوئے حساس میں تہائی تخت تھا، وہ اب چی بات ہوں، چی ایسانہ تھا جس کے اس کر تر پر ندے بیٹھے ہوئے دی انہائی تخت تھا، وہ اب چی بات کہنے گا کہ ابوالقاسم! میں خریات کے دور عافیت کے ساتھ تشریف لے جا ہے ، بخدا آپ بیا واقف نہیں جین نچہ نی طبیعا والی سے جو کے دی انہائی کہائی کہا ہوا تا سم اس کا نگاؤیا کہا کہا گا کہا ہوا تا سم ان کا نگاؤیا کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو دیا تھا کہائی کے دور کے دور کے کہائی کے دور کے دور کے دور کے کہائی کے دور کے دور کی کھی کہائی کہائی کہائی کے دور کی کھی کہائی کے دور کے کہائی کے دور کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کے کہائی کی کہائی کے دور کے دور کے دور کے دور کے کہائی کے دور کے کہائی کے دور کے دور کی کہائی کے دور کے دور کے دور کے دور کے کہائی کے دور کے د

ا گلے دن و ولوگ پر حطیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، و ہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ پہلے تو تم نے ان سے سینی خوالی سر آز ما با توں کا تذکرہ کیا اور جب وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوئے جو تمہیں پندنہ تھا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا، ابھی وہ میں کر ہی رہے سے کہ نی علیم تشریف لے آئے، وہ سب اکتھے کو دے اور نبی علیما کو گھیرے میں لے کر کہنے گئے کیا تم می اس اس طرح کہتے ہو؟ نبی علیما نفر ایا بال! میں ہی اس طرح کہتا ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک آدی کو دی میا کہ اس نے نبی علیما کی جا در کو گردن سے پکڑ لیا (اور گھوٹما شروع کر دیا) بدد کھے کر حضرت صدیق اکبر می تائیما کو بہتا کو دی کے دوہ کہتا ہوں۔ اس جہ سے نبی علیما کہ اس جہ سے تو دن تھا جس میں قریش کی طرف سے نبی علیما کو اتن شخت ہے میر ارب اللہ ہے' اس پر وہ لوگ واپس چلے کے، یہ سب سے خت دن تھا جس میں قریش کی طرف سے نبی علیما کو اتن شخت اذبیت پیٹی تھی۔ ر

( ٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّلَنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ وَفُدَ هَوَانِنَ أَتَوْا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَقَدْ أَسُلَمُوا فَقَالُوا يَا

رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصُلُّ وَعَشِيرَةٌ وَقَلْهُ أَصَابُنَا مِنَ الْبَلاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ فَامْنُ عَلَيْهَا مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصُلُّ وَعَشِيرَةٌ وَقَلْهُ أَصَابُنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ فَامُنُ عَلَيْهَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبْنَاوُكُمُ أَحَبُّ إِلَيْكُمُ أَمْ أَمُوالُكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ حَيَّرَتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَبَيْنَ أَمُوالِنَا بَلُ يُرَدُّ عَلَيْنَا نِسَاوُنَا وَأَبْنَاوُنَا فَهُو أَحَبُ إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُمُ أَمَّا مَا كَانَ لِى وَلِنِي عَبُدِ الْمُطلِبِ فَهُو آحَبُ إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُمُ أَمَّا مَا كَانَ لِى وَلِنِي عَبُدِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَبْنَائِنَا وَبَسَانِنَا فَسَانَعُطِيكُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَبْنَائِنَا وَيَسَائِنَا فَسَانِعَظِيكُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمُ وَبِالْمُسُلِمِينَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَبْنَائِنَا وَيَسَائِنَا فَسَانِنَا فَسَائِكُمُ عِلْهُ وَلَا كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الْمُعْلِي وَهُو لَكُمُ قَالَ الْمُعْلِمِ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمُعْلِلِ فَهُو لَكُمْ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْدِ الْمُطلِبِ فَهُو لَكُمْ قَالَ الْمُعْلِمِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا وَعَلْ عَيْدُ الْمُطلِبِ فَهُو لَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ الْمُعْلِمِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ الْمُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِولُولُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ

(۱۳۷۰) حضرت ابن عمرو دافتان سے وفد کوگ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب بنوہوازن کا وفد نی نائیا کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو نی مائیا ہم اندیں سے وفد کوگ ہے گئے اسے جمہ اسکانی ہم اصل سل اور خاندانی لوگ ہیں، آپ ہم پر جمر بانی سے اللہ اس میں باتی ہے اللہ آپ بوجر بانی ہے اللہ آپ بوجر بانی کی اور مال آپ برحمر بانی کرے گا، اور ہم پر جو مصیبت آئی ہے، وہ آپ پر ختی نہیں ہے، نی نائیا نے فر مایا ہی عورتوں اور بحل اور مال میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، وہ کہنے گئے کہ آپ نے ہمیں ہمارے حسب اور مال کے بارے میں اختیار دیا ہے، ہم اپنی اولا و کو مال پر ترجیح دیتے ہیں، نی نائیا نے فر مایا جو میرے لیے اور بنوعبد المطلب کے لئے ہوگا وہی تہمارے لیے ہوگا ، جب میں ظہر کی ماز پڑھ بچوں تو اس وقت اٹھ کرتم لوگ یوں کہنا کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں نی نائیا ہے مسلمانوں کے سامنے اور مسلمانوں سے نبی نائیا کے سامنے سفارش کی درخواست کرتے ہیں، میں تبہاری درخواست قبول کر لوں گا اور مسلمانوں سے نبی نائیا کے سامنے سفارش کی درخواست کرتے ہیں، میں تبہاری درخواست قبول کر لوں گا اور مسلمانوں سے نبی نائیا کے سامنے سفارش کی درخواست کرتے ہیں، میں تبہاری درخواست قبول کر لوں گا اور مسلمانوں سے نبی نائیا کے سامنے سفارش کی درخواست کرتے ہیں، میں تبہاری درخواست قبول کر لوں گا۔

چنانچدانہوں نے ایسا بی کیا، نبی طائیہ نے فرمایا جومیرے لیے اور بنوعبدالمطلب کے لئے ہے وہی تنہارے لیے ہے،
مہاجرین کہنے لگے کہ جوہار سرلیے ہے وہی نبی طائیہ کے لئے ہے، انصار نے بھی یہی کہا، عییند بن بدر کہنے لگا کہ جومیرے لیے
اور بنوفزارہ کے لئے ہے وہ نہیں، اقرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنوفمیم بھی اس میں شامل نہیں، عباس بن مرواس نے کہا کہ
میں اور بنوسلیم بھی اس میں شامل نہیں، بنوسلیم کے لوگ یو لے نہیں، جوہارا ہے وہ نبی علیہ کا ہے، اس پرعباس بن مرواس کہنے لگا

اے بنوسلیم! تم نے مجھے رسوا کر دیا، پھر نبی مایشانے فر مایالوگو! انہیں ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دو، جو مخص مال غنیمت کی کوئی چیزا بے پاس رکھنا جا ہتا ہے تو ہمارے پاس سے پہلا جو مال غنیمت آئے گااس میں سے اس کے چھ جھے ہمارے ذمے ہیں۔ ﴿ ٧٠٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ مِفْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابِ اللَّيْشُّ حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ فَقُلْنَا لَهُ هَلْ حَضَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكُلِّمُهُ التَّمِيمِيُّ يَوْمَ خُنَيْنِ قَالَ نَعَمُ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ نِنِي نَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُعْطِى النَّاسَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَآيْتَ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ فَكَيْفَ رَآيْتَ قَالَ لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ إِنْ لَمْ يَكُنُ الْعَدْلُ عِنْدِى فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلَّا نَقْتُلُهُ قَالَ لَا دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي اللِّينِ حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يُنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ فِي الْقِدْحِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوجَدُ شَىٰءٌ سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَ قَالَ ٱبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ٱبُو عُبَيْدَةَ هَلَا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَةٌ وَٱخُوهُ سَلَمَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمَّارٍ لَمْ يَرُوِ عَنْهُ إِلَّا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ وَلَا نَعْلَمُ خَبَرَهُ وَمِقْسَمٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَطُرُقُ أُخَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى صِحَاحٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(۷۰۲۸) مقسم کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تلید بن کلاب لیٹی کے ساتھ لکلا، ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو و کانٹوئے پاس پنچی، وواس وقت ہاتھوں میں جوتے لئکائے بیت اللہ کا طواف کررہے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جس وقت بنوسی کے ایک آ دی نے بی علیہ است کے موقع پر جس وقت بنوسی کے ایک آ دی نہ جھے کا ایک آ دی نہ جھے وقت بنوسی کے ایک ایک آ دی نہ جھے، وہ کہنے والحوامی میں مال غنیمت تقسیم فرمارہ ہے، وہ کہنے والحوامی میں مال غنیمت تقسیم فرمارہ ہے، وہ کہنے لگا کو کول میں مال غنیمت تقسیم فرمارہ ہے، وہ کہنے لگا کہ اے محمد استان ایک ایک آ دی میں کے ایک ایک آ کے موسے وہ کہنے کا کہ اے محمد استان ایک ایک آ کے موسے استان کا کہ استان کو عمد آ کیا اور فرمایا تھے پر افسوس! اگر میرے پاس ہوگا ؟

حضرت عمر فاروق ڈٹائٹئانے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اسے قبل نہ کر دیں؟ نبی علیظا نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، عفریب اس کے گروہ کے پچھلوگ ہوں گے جوتعق فی الدین کی راہ اختیار کریں گے، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جا کمیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، تیر کے پھل کودیکھا جائے تو اس پر پچھنظر نہ آئے، دستے پر دیکھا جائے تو وہاں پچھنظر نہ آئے اور سوفار پر دیکھا جائے تو وہاں پچھنظر نہ آئے بلکہ وہ تیرلیدا ورخون پر سبقت لے جائے۔

(٧.٢٩) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْمُهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكُلِ لُحُومِهَا [فال الالباني

حسن صحيح (ابوداود: ١٨١٨، النسائي: ٢٣٩/٧). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. (۷۰۳۹) حضرت ابن عمرو و الفظاسے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے پالتو گدھوں کے کوشت اور گند کھانے والے جانور سے منع فر مایا

ہاں پرسوار ہونے سے بھی اور اس کا گوشت کھانے سے بھی۔

( ٧٠٤٠ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنُ خَالِدِ بْنِ الْمُحُوَيْرِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ فَإِنْ يُقْطَعُ السِّلْكُ يَتَبَعُ بَعْضُهَا بعضاً. [اخرجه ابن ابي شيبة: ١٥/٦٣. اسناده ضعيف].

( ۱۹۰۰ ) حضرت ابن عمر و الشخط سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا علامات قیامت لڑی کے دانوں کی طرح جڑی ہوئی

ہیں جوں بی اڑی ٹوٹے گی تو ایک کے بعد دوسری علامت قیامت آجائے گی۔

( ٧٠٤١ ) حَلَّانَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ حَلَّاتَنَا حَرِيزٌ يَغْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَقُولُ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ

اللَّهُ لَكُمُ وَيُلَّ لِأَقْمَاعَ الْقَوْلِ وَيُلَّ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [راحع: ٢٥٤١]. (۱۲۰ ع) حضرت عبدالله بن عمرو تلافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے برسرمنبریہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کروہتم پررحم کیا

جائے گا،معاف کرو،اللہ مہیں معاف کردے گا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو صرف باتوں کا ہتھیارر کھتے ہیں، ہلاکت

ہے ان لوگوں کے لئے جوایے گنا ہوں پر جانتے ہو جھتے اصرار کرتے اور ڈیٹے رہتے ہیں۔ ( ٧٠٤٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلُحَقُ بَعْدَ آبِيهِ ٱلَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَئَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَّهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمًا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَذْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُفْسَمُ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ ٱبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ٱنْكُرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَوِثُ وَإِنْ

كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ وَلَدُ زِنَّا لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً [راجع: ٦٦٩٩]. (۷۰۲۲) حفرت ابن عمرو نگاتی سے مروی ہے کہ جو بچہاہتے باپ کے مرنے کے بعد اس کے نسب میں شامل کیا جائے جس کا دعویٰ مرحوم کے ورثاء نے کیا ہو،اس کے متعلق نبی طایقانے یہ فیصلہ فر ما یا کہ اگر وہ آزادعورت سے ہوجس ہے مرنے والے نے نکاح کیا ہو، یا اس کی مملوکہ بائدی سے ہوتو اس کا نسب مرنے والے سے ثابت ہو جائے گا اور اگر وہ کہی آزادعورت یا بائدی

<u>، و ہراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن</u>

مُ الْمَا اَمْرُنُ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُونَيْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُونَيْنَ ﴾ سے گناہ کا بتیجہ ہے تو اس کا نسب مرنے والے سے ثابت نہ ہوگا، اگر چہ خود اس کا باپ ہی اس کا دعویٰ کرے، وہ زنا کی پیداوار

اوراینی ماں کابیٹا ہےاوراس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے خواہ وہ کوئی بھی لوگ ہوں ، آزاد ہوں یا غلام۔

(٧.٤٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ فَإِنِّي ٱشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وٌزِنَتُ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَّهُا قَالَ فَانْظُرُ أَنُ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرُو فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأْتَ الْكُتُبَ وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ إِنَّ هَذَا وَجُهِي إِلَى الشَّأْمِ مُجَاهِدًا. [راحع: ٦٨٤٧].

(۷۰۲۳) حضرت عبدالله بن عمرو تفاط ایک مرتبه حضرت عبدالله بن زبیر نفاط کے پاس آئے، اس وقت وہ حظیم میں بیٹھے ہوئے تھے،انہوں نے کہا کہ اے ابن زبیر!حرم میں الحاد کا سبب بننے سے اپنے آپ کو بچانا، میں اللہ کو گواہ بنا کرکہتا ہوں کہ میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے قریش کا ایک آ دمی حرم مکہ کوحل بنا لے گا ، اگر اس کے گنا ہوں کا جن دانس کے گنا ہوں ہے وزن کیا جائے تو اس کے گنا ہوں کا پلوا جھک جائے گا ،حضرت ابن زبیر پھٹھنانے فرمایا اے عبداللہ بن عمر و! دیکھوتم وہ آ دمی

نہ بنا ، کیونکہ تم نے سابقہ آسانی کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں اور نبی ملیا کی منشینی کا شرف بھی حاصل کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہیں آپ کو کواہ بناتا ہوب کہ میں جہادے لئے شام جار ہا ہوں۔

( ٧.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ يَعْنِي الْمَاشُيَبَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرًّا ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يُبْشُرُهَا الْمُؤْمِنُ هِيَ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَٱرْبَعِينَ جُزْنًا مِنْ النَّبُوَّةِ فَمَنْ رَأَى ذَلِكَ فَلْيُخْيِرُ بِهَا وَمَنْ رَأَى سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوْ مِنُ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْكُتُ وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا.

(۲۰۲۷) حضرت ابن عمرو وللمنت مروى ب كه في اليال فرمايالهم البشرى في المحيّاة الدُّنيّا كامطلب بدب كموّمن جو نیک خواب دیکتا ہے وہ اس کے لئے خوشخری ہوتا ہے ،اورا چھے خواب اجزاء نبوت میں سے انچاسوال جزوہوتے ہیں ، جو هخص اچھا خواب دیکھے اسے بیان کروے ،اورا گرکوئی براخواب و یکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تا کہ اسے ممکن کردے ، اس لئے اسے اپنی بائنیں جانب تین مرتبہ تھوک دینا جا ہے اوراس پرسکوت افتیار کرنا جا ہے کہ کس سے وہ خواب بیان نہ کرے۔ ( ٧٠٤٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ آحَدُهُمُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ.

(۷۰۴۵) حضرت ابن عمر و الله على مروى ب كه جناب رسول الله مكافية في في ارشاد فرما يا جس محض كو بدشكوني ني كسي كام سے

کی منافا اَمَوْنَ بَلِ مِینَهِ مَرْمَ کِیا مِحابِرَام نَوْلَدُانَ بِوجِها یارسول الله! اس کا کفاره کیا ہے؟ نبی علیمانے فرمایا یوں کہہ روک دیا ، وہ مجھ لے کہ اس نے شرک کیا ، صحابہ کرام نواللہ ان پوچھایارسول الله! اس کا کفاره کیا ہے؟ نبی علیمانے فرمایا یوں کہہ لیا کرے اے اللہ! ہر خیراتی ہی کی ہے، ہر شکون آپ ہی کا ہے اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ٧٠٤٧-٧٠٤٦ ) حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُغَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ غَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَيْدٍ آخْبَرَنِيَّ آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ خَبَوِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ آنَةُ لَمَّا كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

الرصفي عن حيو طبيد الله بن عمرو بن العاص اله لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ نُودِىَ أَنُ الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُعَتَيْنِ فِي سَجُدَةٍ ثُمَّ جُلِّيَ عَنُ الشَّمْسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا سَجَدْتُ سُجُودًا ظَطُّ ٱطُوَّلَ مِنْهُ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا فَطُّ مَنْ

أَطُولَ مِنْهُ. [راجع: ٦٦٣١]...

(۳۷ - ۷- ۷۰ - ۷) حضرت عبدالله بن عمرو نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹا کے دور باسعادت میں سورج گر ہن ہوا، '' تو نماز تیار ہے'' کا اعلان کر دیا گیا، نبی ملیٹانے ایک رکعت میں دورکوع کیے، پھرسورج روش ہو گیا، حضرت عائشہ نظافافر ماتی بیں کہ میں نے اس دن سے طویل رکوع سجدہ بھی نہیں دیکھا۔

( ٧٠٤٨) حَذَّلْنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ذَرَّاجِ أَبِى السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بُنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَرُوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ لَتَلْتَقِيَانِ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ وَمَا رَأَى وَاحِذْ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ. [راحع: ٦٦٣٦].

(۴۸۸ - ۷) حضرت کھیدانٹہ بن عمرو نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیڈا نے فرمایا مؤمنین کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ملا قات کر است

ارے بیں ابھی ان میں ہے کسی نے دوسرے کود یکھانیس ہوتا۔

( ٧٠٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغَوْبَلُونَ فِيهِ غَرْبَلَةً يَهُفَى مِنْهُمْ حُعَالَةٌ قَدْ

مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمُ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْمَخْرَجُّ مِنْ ذَلِكِ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغُرِفُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى آمُرِ خَاصِّتِكُمْ وَتَدَعُونَ آمْرَ عَامَّتِكُمْ.

(۷۰۳۹) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینی نے فر مایالوگوں پر ایک زبانداییا آئے گا جس میں ان

کی چھانٹی ہوجائے گی اور صرف جھاگ رہ جائے گا ،ایبااس دفت ہوگا جب وعدوں اور اما نتق میں بگاڑ پیدا ہوجائے اور لوگ اس طرح ہوجا کیں (زُاوی نے تعبیک کر کے دکھائی) لوگوں نے عرض کیایار سون اللہ!اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا ٹیکی کے کام اختیار کرنا ، برائی کے کاموں سے بچنا ،اورخواص کے ساتھ میل جول رکھنا ،عوام سے اپنے آپ کو بچانا۔

( ٧٠٥٠ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةٌ بُنُ سَعِيدٍ التَّجِيبِّيُّ سَمِعْتُ أَبَا قَبِيلِ الْمِصْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ

مُنْ اللَّهُ مُنَالِقُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مُلْ ا الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ لِتَنَةَ الْقَبْرِ. [راحع: ٦٦٤٦].

(۵۰) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا نے فرمایا جومسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو

جائے،اللہ اسے قبر کی آز مائش سے بچالیتا ہے۔

(٧٠٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثِنِي الْمُفَطَّلُ حَدَّثِنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنِّ إِلَّا الدَّيْنَ. [صححه مسلم (١٨٨٦)، والحاكم (١١٩/٢)].

(۷۰۵۱) حضرت ابن عمر و ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے ارشا دفر مایا قرض کے علاوہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔

(٧.٥٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَزَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْٱكْبَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدَّدَ لَيُدُوكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِكُرَمِ صَوِيتِيهِ وَخُسُنِ حُلُقِهِ. [راحع: ٦٦٤٩].

(۷۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو داللفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک سیدھا مسلمان اپنے

حسن اخلاق اورا چی شرافت ومهر بانی کی وجہ سے ان لوگوں کے درجے تک جائینچتا ہے جوروز ہ داراور شب زندہ دار ہوتے ہیں۔

( ٧.٥٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي

نَجِيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُخَرِّبُ الْكُعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنُ الْحَبَشَةِ وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسُوتِهَا وَلَكَأْنِّى ٱنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِ عَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ.

( ۷۰۵۳ ) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پنڈ لیوں والا ایک

حبثی خانۂ کعبہکو ویران کرد ہے گا ،اس کا زیور چھین لے گا اوراس کا غلاف اتار لے گا ،اس حبثی کو گویا میں اپنی آتھھوں سے دیکھے ر ہا ہوں کہاس کے سرکےا گلے پال گرے ہوئے ہیں اور وہ ٹیڑھے جوڑوں والا ہے ،اورچھینی اور کدال سے غانہ کعبہ پرضر بیل

( ٧٠٥٤ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ قَيْصَرَ التَّجِيبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أُفَيِّلُ وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ نَظَرَ بَعْضِكُمُ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْخَ يَمُلِكُ نَفْسَهُ. [راجع: ٦٧٣٩].

(۷۰۵۳) حضرت ابن عمرو الثنيّ سے مروى ہے كہ ہم لوگ جي طابية كے پاس بيٹھے ہوئے تھے، ايك نوجوان آيا اور كہنے لگايا

مُنْ اللهُ مَنْ عَبِي اللهُ مِنْ عَبِي اللهُ مِنْ عَبِيرُ اللهُ مِنْ عَبِيرُ اللهُ مِنْ عَبِيرُ وَيُنْ اللهُ مُ

رسول الله! روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی ملیا نے فرمایا نہیں ،تھوڑی دیر بعد ایک بڑی عمر کا آ دی آیا اور اس نے بھی وہی سوال پوچھا، نبی ملیّا نے اسے اجازت دے دی، اس پر ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے سگے، نی مانیا نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہتم ایک دوسر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ دراصل عمر رسیدہ آ دمی اپنے اوپر قابور کھ سکتا ہے۔ ( ٥٠.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ. [راحع: ٢٥٢٢]. (400) حضرت عبدالله بن عمرو رفائق سے مروی ہے کہ نبی المیلانے آرشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا ظلماً مارا

جائے، وہشہید ہوتا ہے۔ (٧.٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ.

(4001) حضرت ابن عمر و فالنوس مروى ہے كه ني طابع ان فرمايا جو حض الله كى رضائے لئے مسجد تعمير كرتا ہے، اس كے لئے جنت میں اس سے کشادہ کھر تعمیر کردیا جاتا ہے۔

(٧٠٥٧) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّاتُنَا لَيْثُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ تَحْدُو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ يَحَدُّهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَنَعَ فَضُلَ مَانِهِ أَوْ فَصْلَ كَلَيْهِ مَنْعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَصْلَهُ

(۷۰۵۷) حضرت عبدالله ابن عمرو الله است مروى ہے كه نبي الله انے فرمایا جوفض زائد پانی یا زائد گھاس كسى كودينے سے روكتا

ہے،اللہ قیامت کے دن اس سے اپنافضل روک لے گا۔

( ٧٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسِبُهُ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. [قال الألباني حسن صحيح (ابوداود، ٢٥٤ مم ابن ماحة،

٢٣٨٨ ، النسائي: ٢٧٨/٦), قال شعيب: له اسنادان متصل حسن ومرسل].

(۵۸-۷) حضرت ابن عمرو ناتی سے عالباً مرفوعاً مروی ہے عورت کی باٹ اس کے مال میں تا فذنہ ہوگی جب کداس کا شوہراس كي عصمت كاما لك بن جكاب

( ٧٠٥٩ ) حَلَّاتَنَا عَفَّانُ حَلَّاتَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ

لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحُدَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ. [راحع: ٢٥٩٠] (۷۰۵۹) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلاٹٹز ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! صرف مجھے اور محمد مُلَاثِيْنَا کو بخش

مناا اَمُرُن بُل يُنظُ مَتُوا ﴾ ﴿ اللهِ بِعَجْمُو مِنْ اللهِ بَعْجُمُو مِنْ اللهِ بِعَجْمُو مِنْ اللهِ بِعَلَيْكُ فِي اللهِ اللهِ بِعَجْمُو مِنْ اللهِ ال

دے، نی طابی نے فرمایاتم نے اس دعا وکو بہت سے لوگوں سے پردیے میں چھپالیا۔

(٧٠٦٠) حَلَّكْنَا عَفَّانُ حَلَّكْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٱلْحُبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّالِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْصَّلَاةَ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَبَّحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهَا فَقَالَ الرَّجُلُ آنَا قَالَ لَقَدُ رَآيْتُ الْمَلَاثِكَةَ تَلَقَّى بِهَا بَعُضُهَا بَعُضًا [راحع: ٦٦٣٢].

(4+4+) حضرت عبدالله بن عرو اللي عمروى م كمايك دن نمازك دوران ايك آدى في كما"الحمدلله مل السماء" پھر تیج کبی (اور دعاء کی)، نبی مالیکانے نماز کے بعد ہوچھا پہ کلمات کہنے والاکون ہے؟ اس آ دمی نے عرض کیا کہ میں ہوں نبی مالیکا

نے فر مایا میں نے فرشتوں کود پکھا کہ ایک دوسرے پرسبقت لے جاتے ہوئے ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لئے آئے۔

( ٧٠٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ٱخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ الْيَهُودَ أَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّامُ عَلَيْكَ وَقَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ فَقَرَآ إِلَى قَوْلِهِ فَبِنْسَ الْمَصِيرُ [راحع: ٥٨٥].

(۲۰۱۱) حفرت عبدالله بن عمرو الله الله عمروي ہے كه بى مايل كى خدمت ميں يبودى آكر "سام عليك" كہتے تھے، كاراپنے ول میں کہتے تھے، کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پرعذاب کیوں نہیں دیتا؟ اس پربیآ بت نازل ہو فی کہ ' جب بیآ پ کے پاس

آتے ہیں تواس انداز میں آپ کوسلام کرتے ہیں جس انداز میں اللہ نے آپ کوسلام ہیں کیا۔" ( ٧٠٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَانَ شَاعِرًا ۚ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

اللَّهِ بُنَ عَمْرِو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالِدَاكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [راحع: ٥٨٩].

( ۲۰ ۲۲ ) حفرت عبداللہ بن عمرو و اللہ اسے مروی ہے کہ ایک آ دی نی علیہ کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے آیا، نی ملیجانے اسے پوچھا کیاتہمارے والدین حیات ہیں؟اس نے کہاجی ہاں! فربایا جاؤ،اوران ہی میں جہاد کرو۔

( ٧٠٦٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يُعَرْبَلَ النَّاسُ غَرْبَلَةً وَتَبْقَى حُثَالَةً مِنْ النَّاسِ قَدْ مَوِجَتُ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ عَامَّتُكُمْ. [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٣٤٢، ابن ماحة: ٥٩٩٧)].

(۷۰ ۱۳) حضرت عبدالله بن عمرو ناتلاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایشانے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں ان کی چھانٹی ہوجائے گی اورصرف جھاگ رہ جائے گا ، ایبا اس وقت ہو گا جب وعدوں اور امانتوں بیں بگاڑ پیدا ہوجائے اور

لوگ اس طرح ہو جا کیں (راوی نے تشبیک کرے دکھائی) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے بیچاؤ کا راستہ کیا ہوگا؟

فر مایا نیکی کے کام اختیار کرنا ، برائی کے کاموں سے بچنا ، اور خواص کے ساتھ میل جول رکھنا ، عوام سے اپنے آپ کو بچانا۔

﴿ ٧٠.٦٣ ﴾ حَدَّثَنَاه فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَتَنْقَى حُقَالَةٌ مِنَ النَّاسِ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ

(۱۳۰۷م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٠٠٤ ) حَدَّثَنَا فَتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَبْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْبَرْحِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ صَدَقَةً فَلَمْ يَجِدُ إِلَّا بُرْبَرِيًّا فَلَيَرُدُّهَا.

(۷۱۳) حضرت ابن عمرو ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا انے فرما یا جو خفس صدقہ نکالنا جا ہے اور اسے ہر بری غلام کے علاوہ کوئی

اورنه مطانوات جائے كدات لوكا دے۔

(٧٠٦٥) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُيْلِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُيْلِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّوَفُ يَا صِعْهُ

قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ لَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ [احرجه ابن ماجه (٥٢٤)]. (۷۰۲۵) حفرات ابن عمر و خاتفات مروی ہے کہ نبی ماتی کا گذر حفرت سعد خاتفا کے پاس سے ہوا، وواس وال وال المعنو مرد ہ

تح، نی مالا نفر مایا سعد! بداسراف کیسا؟ وه کمنے ملکے کیاوضویس بھی اسراف ہوتا ہے؟ نی مالا نفر مایا بال او اگر جہم جاری

( ٧٠٦٠ ) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ عَامِرٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُيْلِيِّي هَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْفِهَامَةِ فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ فَيُوضَعُ مَا أُحْصِي عَلَيْهِ فَتَمَايَلَ بِهِ الْمِيزَانُ قَالَ فَيُنْقَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ فَإِذَا أَدْبِرَ بِهِ إِذَا صَالِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ لَا تَعْجَلُوا لَا تَعْجَلُوا فَإِنَّهُ قَدْ بَقِىَ لَهُ فَيُؤْتَى بِيطاقةٍ فِيهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ فِي كِفَّةٍ حَتَّى يَمِيلَ بِهِ الْمِيزَانُ. [راحع: ٦٩٩٤].

(۷۰۲۱) حضرت ابن عمر و ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول مُلٹھ کا نے ارشا وفر مایا قیامت کے دن میزان ممل قائم کیے جائیں گے،ایک آ دی کولا کرایک پلڑے میں رکھا جائے گا،اس پراس کے گناہ لا ددینے جائیں گےاوروہ پلڑا جھک جائے گا،اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، جب وہ پیٹے چھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک مناوی بکارے گا جلدی نہ کرو، اس کی ایک چیزر ہ گئے ہے، چنانچہ کا غذ کا ایک مکڑا نکا لا جائے گا جس میں بیکھا ہوگا کہ اللہ کے علادہ کوئی معبود نہیں مجراسے اس آدی ك ساتھ ايك پلز الم يس ركھا جائے گا تووہ جھك جائے گا۔

مُنْ الْمَامَةُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَهُ قَالَ رَآيْتُ (٧.٦٧) حَدَّثَنَا اللهُ لُو لَهِيعَةَ عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَهُ قَالَ رَآيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ لَكُأَنَّ فِي إِخْدَى إِصْبَعَى سَمْنًا وَفِي الْأَخْرَى عَسَلًا فَآنَا ٱلْعَقَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكُرْتُ وَيِمَا يَرَى النَّا مِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَقْرَأُ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ فَكَانَ يَقُرَوُهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَقْرَأُ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ فَكَانَ يَقُرَوُهُمَا

(۱۰۱۸) حضرت ابن عمر و ناتی سے مروی ہے کہ غزوہ توک کے سال نی علیہ انماز تبجد کے لئے بیدار ہوئے ، تو نہی علیہ اس پہلے ہیں جہت ہے سے بہت ہے سے باہ نوائد مقاطت کے خیال ہے جمع ہو گئے ، جب نبی علیہ انماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فر ما یا آج رات مجھے پانچ الی خوبیاں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کوئیس دی گئیں ، چنا نچہ مجھے ساری انسانیت کی طرف عموی طور پر پیغیبر بنا کر بھیجا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے ایک مخصوص قوم کی طرف پیغیبر آیا کرتے تھے ، دخمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے ، میبی وجہ ہے کہ اگر میر ہے اور دخمن کے در میان ایک مہینے کی مسافت بھی ہوتو وہ رعب سے جر پور ہوجا تا ہے ، میر سے لیے مال غنیمت کو کلی طور پر حلال قرار دے دیا گیا ہے ، جبکہ مجھ سے پہلے انہا عظام اس کے دام اس کے دہ اس جلا دیتے تھے۔

کیرمیرے لیے پوری زمین کو مجداور باعث پاکیزگی بناویا گیا ہے، جہاں بھی نماز کاوقت آجائے میں زمین ہی پرتیم کر
کے نماز پڑھاوں گا، جھ سے پہلے انبیاء ﷺ اسے بہت بڑی بات بچھ تھے، اس لئے وہ صرف اپ گرجوں اور معبدوں میں ہی
نماز پڑھتے تھے، اور پانچویں خوبی سب سے بڑی ہے اور وہ یہ کہ جھ سے کہا گیا آپ ما تکس، کیونکہ ہرنی نے مانگا ہے، کین میں
نے اپناسوال قیامت کے دن تک مؤخر کردیا ہے، جس کافائدہ تمہیں اور آلا إلله ایک گوائی دینے والے ہرخص کو ہوگا۔

ز اپناسوال قیامت کے دن تک مؤخر کردیا ہے، جس کافائدہ تمہیں اور آلا إلله ایک گوائی دینے والے ہرخص کو ہوگا۔

(۷.٦٩) حَدَّدُنَا اللهِ اَنْ صَعِيدٍ اَخْبَرَا الرشدینُ عَنِ الْحَجَّاجِ اُنِ شَدَّادٍ عَنْ آبِی صَالِحٍ الْغِفَارِی عَنْ عَبْدِ اللّهِ اُنِ

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ.

(4+19) حضرت ابن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نبی علیہ انے فرمایا اس دروازے سے جو محض سب سے پہلے داخل ہو

گاوہ جنتی ہوگا، چنانچہ وہاں سے حضرت سعد بن الى وقاص فاتلا واغل ہوئے۔

( ٧٠٧٠ ) حَدَّثَنَا قُصَّيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ مُنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ مُنِ ثَوْبَانَ عَنْ هِشَامٍ مُنِ أَبِي رُقَيَّةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا حَسَدَ وَالْعَيْنُ حَتَّى.

( ۱۷۰۷ ) حضرت ابن عمر و را الله سے مروی ہے کہ نبی مالیا اے فرمایا بیاری متعدی ہونے ، بدشکونی ، مرد ہے کی کھوپڑی کے

کیڑے اور حسد کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ نظرنگ جانا برحق ہے۔ (٧٠٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ

سَٱلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُجِسُّ بِالْوَحْي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْ ٱلسَّمَعُ صَلَاصِلَ ثُمَّ ٱلسُّكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوجَى إِلَىَّ إِلَّا ظَنَنْتُ ٱنَّ نَفْسِي تَفِيضُ.

(۱۷۰۷) حضرت ابن عمرو دلاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مانیوا سے پوچھایار سول اللہ! کیا آپ کو دحی کا احساس ہوتا ہے؟ نبی طبیقانے فرمایا ہاں! مجھے تھنٹیوں کی آ وازمحسوس ہوتی ہے،اس وقت میں خاموش ہو جاتا ہوں،اور جتنی مرتبہ بھی مجھ پر

وحی نا زل ہوتی ہے، ہر مرتبہ مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کداب میری روح نکل جائے گی۔

( ٧٠٧٢ ) حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّاثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ يَأْتِى اللَّهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ فَقَالَ آبُو بَكْرٍ آنْحُنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّهُمْ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ ٱقْطَارِ الْأَرْضِ.

(۲۷-۷) حضرت عبدالله بن عمرو و الله سے مروی ہے کہ ایک ون میں نبی ملیکا کے پاس بیٹھا ہوا تھا ،اس وقت سورج طلوع ہور ہا تھا، نی طالیا نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے مجھلوگ اس طرح آئیں مے کدان کا نورسورج کی روشن کی طرح ہوگا، حصرت ابو بكر رفاته ننے يو چھايار سول الله! كياوہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمايائميں ،تمہارے ليے خير كثير ہے كيكن بيروہ فقراءمها جرين ہوں معے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کرلیا جائے گا۔

﴿ ٧٠٠٧م ﴾ وَقَالَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَّاسٌ صَالِحُونَ فِي نَاسِ سَوْءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَغْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ. [راجع: ١٦٥٠].

(۷۲۰ عم) اور آپ تالیکی نے تین مرتبہ فر مایا کہ خوشخری ہے غرباء کے لئے مکسی نے پوچھایا رسول اللہ! غرباء سے کون لوگ

مُنلاً المَرْنِ اللهِ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ اللهِ مُن اللهِ مُعَلِّدُ وَعَلَيْهُ اللّهُ مُعِلِّدُ وَعَلَيْهُ اللّهُ مُعِلِّمُ وَعَلِيهُ اللّهُ مُعَلِّمُ وَعَلِيهُ اللّهُ مُعِلِّمُ وَعِنْهُ اللّهُ مُعِلِّمُ وَعَلِيهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَعِنْهُ عَلَيْكُمُ وَعِنْهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ مُعِلِّمُ وَعِنْهُ عَلَيْمُ وَعِنْهُ عَلَيْكُمُ وَعِلْهُ عَلَيْكُمُ وَعِنْهُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِنْهُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِنْهُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِنْهُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَعِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعِلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عِلْمُعِلِمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِ

مراد ہیں؟ نبی مایتھ نے فرمایا برے لوگوں کے جم غیر میں تھوڑے سے نیک لوگ ،جن کی بات ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ نہ

(٧.٧٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَغْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.[قال

الألباني: صحيح (ابوداود: ٩٤٣)].

(۷۰۷۳) حضرت ابن عمرو ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا وو مخض ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ

کرے اور بروں کاحق نہ بھیانے۔ ( ٧.٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبْنُ

فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَهَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ إِذْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ فَٱخَذَنْهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا أَوْ يَتَجَرْجَرُ فِيهَا إِلَى

(۷۷۴) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹٹز سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے فر مایا ایک آ دمی اپنے حلہ میں متنکبرانہ چال چلتا جار ہاتھا کہ اللہ نے زمین کو علم دیا، اس نے اسے پکڑلیا اور اب وہ قیامت تک اس میں دھنتا ہی رہےگا۔

( ٧٠٧٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى أَسَامَةُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى ٱنْزِعُ فِى حَوْضِى حَتَّى إِذَا مَلَأَتُهُ لِآهُلِي وَرَدَ عَلَىَّ الْبَعِيرُ لِعَيْرِى فَسَقَيْتُهُ فَهَلُ لِى فِى ذَلِكَ مِنْ آجُوٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلُّ ذَاتِ كَبدِ حَرَّىٰ أَجُرٌ.

(۷۰۷۵) حضرت ابن عمر و دلاللؤے مروی ہے کہ ایک آ دکی نبی طابیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اپنے حوض میں یانی لا کر بحرتا ہوں ، جب اپنے گھروالوں کے لئے بھر لیتا ہوں تو کسی دوسرے آ دمی کا اونٹ میرے پاس آتا ہے، میں اسے پانی

بلاديتا مول توكيا مجصاس براجر ملي كا؟ ني ماييان فراسا وفر مايا برحرارت والعبك يس اجرب-( ٧٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْخَطَّابِيَّ حَدَّثَنِى بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ

شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ فَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوَصَّأْ وَآيُهَا امْرَآةٍ كَمُشَّتُ فَرُجُهَا فَلُتَتَوَضَّأُ.

(۷۰۷) حضرت ابن عمر و ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشا دفر مایا جو مخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے ،اسے نیا وضوکر لینا جا ہے اور جوعورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ بھی نیاوضو کر لے۔

و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مُنْهُمُ الْمُهُمُ اللّهُ عَدَّنَ عَمَّامٌ حَدَّنَ قَدَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُتُ صَلَاةِ الظّهْرِ إِذَا زَالَتُ الشّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كُفُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الظّهْرِ إِذَا زَالَتُ الشّمْسُ وَكَانَ ظِلّ الرَّجُلِ كُفُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَمْرِ مَا لَمْ يَعْبُ الشّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللّهُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ فَآمُسِكُ فَإِنّهَا يَلْمُ مِنْ فَلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشّمَسُ فَإِذَا طَلَعَتُ فَآمُسِكُ فَإِنّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ آوْ مَعَ قَرْنَى شَيْطَانِ [راحع: ٢٩٦٦].

تطلع ہیں فرنی شیطان او مع فرنی شیطان اراحی ۱۹۶۶].

(۷۷۵) حفرت ابن عمر و التحقیق سے مروی ہے کہ جی طائیا نے فر مایا ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے جب کہ جرآ دی کا سایہ اس کی لمبائی کے برا بر ہو، اور بیداس وقت تک رہتا ہے جب تک عمر کا وقت نہ ہوجائے ،عمر کا وقت سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک ہے، مغرب کا وقت غروب شفق سے پہلے تک ہے، عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، فجر کا وقت طلوع فی سے پہلے تک ہے، مغرب کا وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے، جب سورج طلوع ہوجائے تو نماز پڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

( ٧.٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُعْمَشِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِى حَرْبِ الدَّيْلِيِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظَلَّتُ الْخَصْرَاءُ وَلَا الْمَلَّتُ الْعَبْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِى ذَرِّ. [راحع: ٢٥١٩].

العدد عبدالله بن عرو الله على حدد إراب المام المام المام عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عروف زين براورة سان

كسائے تلے ابوذر سے زياده سچاآ دى كوئى تيں ہے۔

( ٧٠.٧٩ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ وَٱبُو النَّصُرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو اللَّهِ بُنِ عَمُو اللَّهِ بُنِ عَمُو اللَّهِ بُنَ عَمُو قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكِرَتُ الْكُعْمَالُ فَقَالَ مَا مِنْ آيَامِ الْعَمَلُ اللَّهِ مِنْ أَفْعِينَ آفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ قَالَ فَاكْبَرَهُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا أَنْ يَنْحُرُجَ رَجُلُّ فِيهِ فِيهِ وَالْحَعَ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَكُونَ مُهُجَةً نَفْسِهِ فِيهِ. [راحع: ٢٥٥٦].

( ٧.٨ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّنَا آبُو بَكُرٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقٌ عَنِ السَّائِبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ لَمَّا تُوُكِّى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُنلاً امَانُ مِنْ لِيَدِ مُنْ اللهِ بنَ عَبِرُونَيْنَ اللهِ بنَ عَبِرُونَيْنَ ﴿ مُسْلَاعَبِدَاللهِ بنَ عَبِرُونَيْنَ ﴾ منالا الله بن عَبِرُونَيْنَ ﴿ مُنظا اللهِ بن عَبِرُونَيْنَ اللهِ بن عَبِرُونَيْنَ ﴾ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدٌ مِثْلَ رُكُوعِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَلَلِكَ ثُمَّ

سَلَّمَ. [انظر، ٦٤٨٣].

(۷۰۸۰) حضرت عبدالله بن عمرو رفات سے مروی ہے کہ جب نی ملیا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم رفات کا انقال ہوا تو

سورج کو آئن لگ گیا، نی طابع نماز کے لئے کھڑے ہوئے، نی طابع نے دور کعتیں پڑھیں اور طویل قیام کیا پھر قیام کے برابر رکوع کیاتو پھررکوع کے برابر سجدہ کیا اورووسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور سلام پھیردیا۔

(٧٠٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي شُرَجِيلُ بْنُ شَريكِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ النَّنُوحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ أَوْ مَارَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشُّعْرَ مِنْ قَبلِ نَفُسِي. [راجع: ٦٥٦٥].

(۱۸۰۷) حفرت عبدالله عمرو رفاتف مروى ہے كه انبول نے نبي مليك كوييفر ماتے ہوئے ساہے اگر ميں نے زہركودوركرنے كا

ترياق بي رکھا ہو، يا گلے ميں تعويذ لڻڪار کھا ہو، يا از خود کوئی شعر کہا ہوتو مجھے اس کی کوئی پروا پہيں \_ ( ٧٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً قَالَ حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فَاطِعَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهَا مِنُ آيْنَ ٱلْمُلْتِ قَالَتُ ٱلْمُثَلَّتُ مِنْ وَرَاءِ جَنَازَةِ هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَهَلْ مَلَعُتِ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتُ لَا وَكَيْفَ

ٱلْمُغُهَا وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ مَا سَمِعْتُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى

يُوَاهَا جَدُّ أَبِيكِ. [راحع: ١٥٧٤].

(۷۰۸۲) حضرت عبدالله بن عمرو رفاتلونا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مائیلا کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ نبی مائیلا کی نظر

ایک خاتون پر پر ی، ہم نیس مجھتے تھے کہ نی ملیا نے اسے بہجان لیا ہوگا، جب ہم راستے کی طرف متوجہ ہو مکئے تو نی ملیا و مہیں

تظهر کئے، جب وہ خاتون وہاں پینچی تو پیۃ چلا کہ وہ حضرت فاطمہ عالم انتھیں، نبی مایٹا نے ان سے پوچھا فاطمہ! تم اپنے گھر سے

کی کام سے نکلی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس گھر میں رہنے والوں کے پاس آئی تھی ، یہاں ایک فو تکی ہوگئ تھی ، تو میں

نے سوچا کہان سے تعزیت اور مرنے والے کے لئے دعاءِ رحمت کرآؤں، نبی مائیے نے فرمایا کہ پھرتم ان کے ساتھ قبرستان بھی حمی ہوگی؟ انہوں نے عرض کیا معاذ اللہ! کہ میں ان کے ساتھ قبرستان جاؤں، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ ہے جوین رکھا

ہے، وہ مجھے یادبھی ہے، نی ملیکانے فرمایا اگرتم ان کے ساتھ دہاں چلی جائیں تو تم جنت کو دیکھ بھی نہ یا تیس یہاں تک کہ تمهارے باپ کا دا دااے دیکھ لیتا۔ ( ٧٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ

عيسَى بُنَ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ وَأَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولَان سَمِعْنَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ وَأَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولَان سَمِعْنَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرُكُبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَاشُبَاهِ السِّرَةِ إِلَيْ مَلْكُونَ عَلَى السَّرُوجِ كَاشُبَاهِ السِّرَةِ اللَّهِ عَلَى السَّرُوجِ كَاشُبَاهِ السِّرَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَجَالٌ يَرُكُونَ عَلَى السَّرُوجِ كَاشُبُهِ السِّيطَةِ السِّيطَةِ السِّعِدِ نِسَاوُهُمْ كَاسِياتُ عَلَى رُنُوسِهِمْ كَاشَنِمَةِ البُخْتِ الْعِجَافِ الْعَبَالُومُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۷۰۸۳) حضرت ابن عمرو و گانوئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ بھی آئیل کے جومردوں سے مشابہ زینوں پر سوار ہو کر آیا کریں گے اور مبجدوں کے درواز وں پر اتر اکریں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پر ہنہ ہوں گی ، ان کے سرول پر بختی اونٹوں کی طرح جھولیں ہوں گی ، تم ان پر لعنت بھیجنا ، کیونکہ ایسی عورتیں ملعون ہیں ، اگر تمہارے بعد کوئی اوراحت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی اس طرح خدمت کرتیں جیسے تم اسے پہلے کی عورتیں تمہاری خدمت کرتیں ہیں۔

( ٧.٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي آبُو الْآسُودِ عَنُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ. [صححه البحارى (٢٤٨٠)].

ر ۱۰۸۴) حفرت ابن عمرو رفائن سروی ہے کہ میں نے نی مایق کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا مواظلماً مارا جائے ،اس کے لئے جنت ہے۔

(٧٠٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْكُعُمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعَّرَهُ وَصَعَّرَهُ [راحع: ٦٩٨٦] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعَّرَهُ وَصَعَّرَهُ [راحع: ٦٩٨٦]

ر ۱۹۸۶) حفرت عبدالله بن عمرون المنظمة على المنظمة المنطقة المنطقة و حقوه و صعوه [راجع: ۱۹۸٦] (۱۹۸۵) حفرت عبدالله بن عمرون المنظمة عمروى بركم نبي طينا نفر ما يا جوفض البينة عمل كذر يعلو كول مين شهرت حاصل كرنا جابتا برالله است اس كروا لي كرديتا بهاورات ذكيل ورسوا كرديتا ب

(٧٨٦) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّنْنَا زَكْرِيًّا عَنْ عَامِرٍ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ٥١٥].

(۷۰۸۲) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کوترک کردے۔

(٧.٨٧) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ آبِيهِ حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ آبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ ذَكُرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ آيَامٍ يَوْمًا وَلَكَ آجُرُ النَّسْعَةِ

(۷۰۷ ع) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی بلیلی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے روزے کے حوالے سے کوئی تھم دیجئے ، نبی بلیلیں نے فرمایا ایک دن روز ہر رکھوتو نو کا ثواب ملے گا، میں نے اس میں اللہ! مجھے روزے کے حوالے سے کوئی تھم دیجئے ، نبی بلیلیں نے فرمایا اصاب کی درخواست کی تو فرمایا اضافے کی درخواست کی تو فرمایا تین روزے رکھوج تہیں سات روزوں کا ثواب ملے گا پھر نبی بلیلی مسلسل کی کرتے رہے تی کہ آخر میں فرمایا ایک دن روز ہر رکھا کرواورا یک دن ناخہ کیا کرو۔

(٧٠٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقِ [راجع: ٦٦٦٣].

( ۱۸۸ ک ) حضرت عبداللہ ابن عمر و ٹائٹنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طُلُقِیْج نے ارشاد فرمایا قتل شبہ عمد کی دیت مغلظ ہے، جیسے قل عمد کی دیت ہوتی ہے، البتہ شبہ عمد میں قاتل کو قل نہیں کیا جائے گا ،اور جوہم پراسلحہ اٹھا تا ہے یا راستہ میں گھات لگا تا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٧٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ٱزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُنَتَّى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَاصِ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلَاثِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِنَ الْمَهُ عَرُفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى ٱتَوْنِى شُعْنًا غُبْرًا

(۹۹۹) حضرت عبدالله بن عمرو طاللتا ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله تکالیکا نے ارشاد فرمایا الله تعالی عرفه کی شام اہل عرفه کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے نخر فرما تا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جومیرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہوکر آئے ہیں۔

( .٩٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَعَشَرَةُ بَنِى لَبُونٍ ذُكْرَانٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يُعْوِلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّمَانِ مَا كَانَتُ يَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ قِيمَتِهَا وَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِى قِيمَتِهَا عَلَى نَعْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَتُ لَوْلَاكُونَ الْمُؤْلِلُولُ وَلَالُمُ اللَّهِ مِلْهُ وَلَالُمُ لَا لَهُ مُنْ قِيمَتِهَا وَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِى قِيمَتِهَا عَلَى نَعْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَتُ لَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالزَّمَانِ مَا كَانَتُ لَنَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

الألباني: حسن (النسائي: ٣/٨)]. (٩١-٤) حضرت ابن عمرو والتنظير عصروى ہے كه نبى عليها نے يه فيصله فرمايا ہے كه ديت كا مال مقتول كے ورثاء كے درميان ان كے حصول كے تناسب سے تقسيم ہوگا۔

(٧٠٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ اللَّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتُ أَرُنْبَتُهُ نِصْفَ اللَّيَةِ وَفِى اللَّيَةِ وَهُمْ يَقْتُلُونَ اللَّيَةِ وَفِى اللَّيَةِ وَفِى اللَّيَةِ وَهُمْ يَقْتُلُونَ اللَّيَةِ وَفِى اللَّيَةِ وَهُمْ يَقْتُلُونَ اللَّيَةِ وَفِى اللَّيَةِ وَلِي يَرِثُوا مِنْهَا إِلَّا مَا فَصَلَ عَنْ وَرَئِيتِهَا وَإِنْ قُتِلَتُ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ اللَّيَانِ وَلَائَتُهِ وَقُضَى أَنَّ عَقْلَ اللَّيْنِ اللَّيَابِ نِصُفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.[قال الألباني: حسن (ابوداود: ٢٥٤٤، ابن ماحة: ٢٦٤٤، النسالى: ٢٨٤٤)]. [راجع: ٢٦٦٣].

(۹۹۲) حضرت ابن عمرو رفائظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے تاک کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ اگراسے کھمل طور پر کا ان دیا جائے تو پوری دیت واجب ہوگی ، ایک آئیسی دیت اوجب ہوگی ، ایک آئیسی دیت نفسے قرار دی ہے ، نیز ایک پاؤل کی دیت بھی نصف اور ایک ہاتھ کی دیت بھی نصف قرار دی ہے اور یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ عورت کی جانب سے اس کے عصبہ دیت اداکریں کے خواہ وہ کوئی بھی ہوں ، اور وہ اس چیز کے وارث ہوں گے جواس کی وراث میں سے باتی نبچ گی ، اور اگر کسی نے عورت کو آل کر دیا ہوتو اس کی دیت اس کے ورثاء میں تھی جائے گی اور وہ اس کے قاتل کو آل کر سکیس کے ، نیزیہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود ونصاری کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہوگی۔

( ٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بْنَ عَمْرٍو

﴿ مُنْلُهُ الْمُهُونُ بُلِ يَسِيْمُ مُومَ اللهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمْ يَخُدُّنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا رَآوُهُ حَسُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۹۳-۷) حضرت ابن عمر و پڑھٹئا ہے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں ، قیامت کے دن وہ اس پرحسرت وافسوس کریں گے۔

( ٧٠٩٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَدُّحُلُ الْحَائِطَ قَالَ يَّأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً. [راجع: ٦٦٨٣].

(۹۴۰) حضرت ابن عمرو التفئيس مروى ہے كما كيك آدى نے پوچھايارسول الله! اگركو كی فض كسى باغ ميں داخل ہوكرخوشوں سے تو ژكر پھل چورى كر لے تو كيا تھم ہے؟ نبي عليہ انے فرمايا اس نے جو پھل كھاليے اور انہيں چھپا كرنہيں ركھا، ان پركو كى چيز واجب نہيں ہوگى۔

( ٧٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى الْوَصَّاحِ حَدَّثَنِى الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَلَمْ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَوْجِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

آنا یا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلُ تَشَقَّقُ عَنْهَا فَمَوُ الْجَنَّةِ فَلَاثَ مَوَّاتٍ. [اسناده ضعیف. صححه الحاکم (۲/٥٨)]. (۷۹۵) حضرت عبدالله بن عمرون الله عن مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارگا ورسالت میں ایک شخت طبیعت کا جری دیہاتی آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! آپ کی طرف جرت کہاں کی جائے؟ آیا جہاں کہیں بھی آپ ہوں یا کسی معین علاقے کی طرف؟ یا بی می

ایک خاص قوم کے لئے ہے یا بیر کہ آپ کے وصال کے بعد ہجرت منقطع ہوجائے گی؟ نبی طینا نے تعور ی دیر تک اس پرسکوت فرمایا پھر پوچھا کہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والاضخص کہاں ہے؟ اس نے کہا یارسول اللہ! میں یہاں ہوں ، نبی طینا نے فرمایا جبتم ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں سے بچو، نماز قائم کرواورز کو قادا کرتے رہوتو تم مہاجر ہوخواہ تمہاری موت حضرمہ

"جويمامه كاايك علاقه بن "ى مين آئے۔

چروہ حضرت عبداللہ بن عمرو تا اس نے خودا بنداء کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک آ دی نی طینا کے پاس آیا اور کمنے لگایارسول محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اللہ! یہ بتا یے کہ جنتوں کے کیڑے بنے جائیں گے یا پیدا کیے جائیں گے؟ لوگوں کواس دیباتی کے سوال پر تعجب ہوا، نبی مائیل

اللہ ایہ بتاہیے کہ جملیوں کے چڑے بینے جائیں کے یا پیدا نیے جائیں گے؟ کو لوں لواس دیہانی کے سوال پر لعجب ہوا، ٹی مالیکا نے فرمایا تنہیں کس بات پر تعجب ہور ہا ہے، ایک ناواقف آ دمی ایک عالم سے سوال کرر ہا ہے، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا الل جنت کے کپڑوں کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں ہوں، نبی مالیکا نے تین مرتبہ فرمایا کہ اہل

جنت کے کیڑے جنت کے کھل سے چیر کرنکالے جائیں گے۔ جنت کے کیڑے جنت کے کھل سے چیر کرنکالے جائیں گے۔

( ٧٠٩٦ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقْيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ خُرُّ وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَتِى بِرَجُلِ قَدُّ خُصِى يُقَالُ لَهُ سَنْدَرٌ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكُو بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا ثُمَّ

خَصِى يَقَالَ لَهُ سَنَدُرْ فَاعْتَقَهُ ثُمُّ أَنَى أَبَا بَكُو بَعَدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى مِصْرَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْهَا عُمَرَ أَنْ يَخُوجُ إِلَى مِصْرَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنْ اصْنَعْ بِهِ خَيْرًا وَ احْفَظُ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ [راحع: ٢٧١٠].

ی و سام میرورد این عمرود گاند سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس شخص کا مثلہ کیا جائے یا آ گ میں جلا دیا جائے ، وو آزاد

۱۹۷۷) صفرت ابن عمرو می تفظیمے مروی ہے کہ ہی علیہ اے قرمایا بس مس کا متلہ کیا جائے یا آ ک میں جلا دیا جائے ، وہ آزاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کر دہ ہے ، ایک مرتبہ نبی ملیہ کے پاس''سندر'' نامی ایک آ دمی کولا یا گیا جسے ضمی کر دیا گیا تھا، نبی ملیہ نے اسے آزاد کر دیا ، جب نبی ملیہ کا وصال ہوگیا تو وہ حضرت صدیق اکبر دائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی ملیہ ہم

کی وصیت کا ذکر کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر جب حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڑ کا انقال ہوا اور حضرت عمر فارق ڈٹاٹٹڑ خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ پھر آیا اور نبی ملٹی کی وصیت کا ذکر کیا، حضرت عمر ڈٹاٹٹڑ نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فرمایا ہال ایاد ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے ''مصر'' جانا چاہا تو حضرت عمر ڈٹاٹٹڑ نے گورزمصر حضرت عمر و بن عاص ڈٹاٹٹڑ کے فرمایا ہال

نام اس مضمون كا خطالكه ديا كماس كساته المجهاسلوك كرنا اور ني عليه كل وصيت يا در كهنا . (٧٠٩٧) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَعِيبُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَيْجَامِعُ آهُلَهُ قَالَ نَعَمْ.

رے دیا۔ اس میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں میں اندا ایک آ دی غائب رہتا (۲۰۹۷) حضرت ابن عمر و دی میں میں کہا گئے ہے۔ ایک آ دی غائب رہتا ایک آ

ے، وہ پانی استعال کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، کیاوہ اپنی بیوی ہے ہم بستری کرسکتا ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا ہاں۔ (۷۰۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِیَادِ بْنِ فَیَّاضِ سَمِعْتُ أَبَا عِیَاضِ یُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِى قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أَلِيقِ إِنِّ إِنِّ إِنْ إِنِّ إِنِي أَلِيقًا فَالَ إِنِّى أَلِيقًا مِنْ أَنْ إِنِّي أَلِيقًا فَالَ إِنِّى أَعْرَاعُ مِنْ أَلِكُ أَلِنَا إِنِّى أَلْوَالِهُ أَلَا إِنِّى أَلْهُ إِنِّ إِنِّ إِنِّ إِنِي أَلِنَا إِنِّ إِنِي أَنْهُ إِنِهُ إِنِّ إِنْ إِنِهُ إِنَّالًا إِنِّ إِنْ إِنَّا إِنِّكُ أَنْهُ إِنِهُ إِنَّالَ إِنِّ إِنِيقًا فَالَ إِنِّ إِنِهِ إِنْ إِنِهُ إِنَّانِ إِنْكُ أَوْمُ لِي إِنِي اللْهِ أَنْ إِنِيقًا لِكُونَ مِنْ ذَلِكُ أَلَى إِنِي أَلْهُ إِنِي أَنْهُ إِنْ إِنِهُ إِنْ إِنِي أَلَى إِنِي أَلِيقًا لِكُونَ إِنْ إِنِي أَلَى إِنِهُ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْ إِنْهِ إِنْ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِ إِنْ إِنْهُ إِنَالَاقًا إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِ

أُطِيقُ أَكُثُوَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ آجُرُ مَا بَقِىَ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُثُو مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفُضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا.[صححه مسلم (١٥٥١)، وابن حزيمة(٢١٠٦)



و ۲۱۲۱)]. [راجع: ۱۹۱۵].

(۹۹۸) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ!
مجھے روز ہے کے حوالے سے کوئی حکم و بچئے ، نبی علیق نے فر مایا ایک دن روز ہ رکھوتو نو کا ثواب ملے گا ، میں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فر مایا تین کی درخواست کی تو فر مایا تین روز ہے رکھوتہ ہیں سات روز ہ رکھوٹ تا ہے گا ، میں نے مزید اضافے کی درخواست کی تو فر مایا تین روز ہے رکھوتہ ہیں سات روز وں کا ثواب ملے گا بھر نبی علیق مسلسل کی کرتے رہے جتی کہ آخر میں فر مایا روز ہ رکھنے کا سب سے افضل طریقہ حضرت داؤ د علیق کا ہے ، اس لئے ایک دن روز ہ رکھا کرواورا یک دن تا نے کیا کرو۔

( ٧.٩٩) حَدَّثَنَا عَارِمْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَرَآةِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهُزُولٍ كَانَتُ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَآنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ آمُرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ أَنْزِلَتُ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ أَنْزِلَتُ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ أَبِى قَالَ عَارِمْ سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنُ الْمَحْضَرَمِيِّ فَقَالَ كَانَ قَاضًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ [راحع: ١٤٨٠].

(۹۹۹) حضرت عبداللہ بن عمرو دلائلے سے مروی ہے کہ''ام مہر ول''نامی ایک عورت تھی جو بدکاری کرتی تھی اور بدکاری کرنے والے سے اپنے نفقہ کی شرط کروالیتی تھی ، ایک مسلمان نبی علیہ کی خدمت میں اس کے قریب ہونے کی اجازت لینے کے لئے آیا، یا بید کہ اس نے اس کا تذکرہ نبی علیہ کے سامنے کیا ، نبی علیہ نے اس کے سامنے بیر آیت تلاوت فر مائی کہ زانیہ عورت سے وہی نکاح کرتا ہے جوخو دزانی ہویا مشرک ہو۔

( ٧١.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْحَصْرَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ [مكرر ما قبله].

(۱۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٧١.١) حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ حَلَّنَنَا أَبِي سَمِعْتُ الصَّفَعَبَ بُنَ زُهَيْرٍ يُحَلِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكُفُوفَةٌ بِدِيبَاجٍ أَوْ مَزْرُورَةٌ بِدِيبَاجٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَرُفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعٍ وَيَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَاجْتَذَبَهُ وَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْكَ فِيَابَ مَنْ لَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَأَخَذَ بِمَجَامِع جُبَّتِهِ فَاجْتَذَبَهُ وَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْكَ فِيَابَ مَنْ لَا يَعْقِلُ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى إِنْ نَوْجًا عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقِاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ إِنِّى الْقَاكُمَا عَنْ الشَّوْكِ وَالْكِبُو وَالْكِبُو وَالْمُنْ وَالْوَعِيْقُ الْمُؤْلِقَةُ الْمَعْوَاتِ وَالْمُرْكِ وَالْكِبُو وَالْمُ وَعَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتُ فِى كُفَةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْمُرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتُ فِى كُفَةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنَّا السَّمُواتِ وَالْمُرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتُ فِى كُفَةٍ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ السَّمَواتِ وَالْمُؤْونَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتُ فِى كُفَةٍ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُؤَالَةُ اللْمَالِقَالُوا اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْلِقَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِى الْكِفَّةِ الْأُخُرَى كَانَتُ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتُهَا أَوُ لَقَصَمَتُهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ [راحع: ٦٥٨٣].

(۱۰۱۷) حضرت عبدالله بن عمرو رفی الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا کے پاس ایک دیہاتی آ دی آیا جس نے براقیمتی جبہ

'' جس پر دیباج وریشم'' کے بٹن گئے ہوئے تھے، نبی مائیشا نے فر مایا تمہارے اس ساتھی نے تو کمل طور پر فارس ابن فارس (نسلی '' جس پر دیباج وریشم'' کے بٹن گئے ہوئے تھے، نبی مائیشا نے فر مایا تمہارے اس ساتھی نے تو کمل طور پر فارس ابن فارس (نسلی

فاری آ دمی ) کی وضع اختیار کرر کھی ہے،ایبا لگتا ہے کہ جیسے اس کے یہاں چروا ہوں کی نسل ختم ہو جائے گی ، پھر نبی ملیٹا نے غصے سے کھڑے ہوکراس کے جبے کومختلف حصوں سے پکڑ کرجمع کیا اور فر مایا کہ میں تمہارے جسم پر بیوقو فوں کالباس نہیں دیکیر ہا؟ پھر

ایک وصیت کرر ہاہوں،جس میں میں میں مہیں دوباتوں کا تھم دیتا ہوں اور دوباتوں ہے رو کتا ہوں۔

یے دیا ہے اور کا بروں میں میں اور جا ہوں ہے اور باروں ہوں ہے اور باروں ہوں ہے دوسا ہوں ۔ ممانعت شرک اور تکبر سے کرتا ہوں اور حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا اِللّٰہ اللّٰہ کا اقر ارکر تے رہنا ، کیونکہ اگر ساتوں آسانوں اور براتوں نمون کرتے ہیں ہے کہ ملک ملس ملس کی رہ برات کو دائی گور آئیں کے سیار سیار سیار کرتے ہوئی۔ انہ

آ سانوں اور ساتوں زمینوں کوتر از و کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کودوسرے پلڑے میں تو لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا جھک جائے گا، اوراگر ساتوں آ سان اور ساتوں زمین ایک مبہم حلقہ ہوتیں تو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ انہیں خاموش کرا دیتا، اور

( ٧١.٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْغِمْرِ عَلَى أُجِيهِ وَرَدَّ

شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِلْهُلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ [راجع: ٦٦٩٨]. ١٠٢] حضرت ابن عمر و النيئة ہے م وی ہے کہ نی مائیں نے کسی خائن م دوعورت کی گوائی قبول نہیں کی ، نیز نی مائلہ ذک

(۱۰۲) حضرت ابن عمر و دلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے کسی خائن مرد وعورت کی گواہی قبول نہیں گی ، نیز نبی مالیا نے کسی نا تجر بہ کارآ دمی کی اس کے بھائی کے حق میں ،نوکر کی گواہی اس کے مالکان کے حق میں قبول نہیں فر مائی البتہ دوسر لے لوگوں کے

ما بر سبقارا دی گار کے بھائی ہے گی میں ہو تری تواہی آئی ہے مالکان ہے تک میں جوں ہیں فرمای البتہ دوسر ہے تو توں حق میں قبول فرمائی ہے۔ '' ساتھ ہم سبق موسر عبد بھر سرمیت ہر عبد ابھر '' مدر دور ور در سات دور در ساتا در در در سرمیر ہوتا ہے۔''

(٧١.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا قَالَ وَادْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَّاةُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا قَالَ وَادْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَّاةُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتُوطَنَّا فَخَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ آوْ ثَلَاثًا وَيُلَّ لِلْمُعْقَابِ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٩٧٦]

ر المعنى الله المعنى المراسطة المعنى المراسطة المعنى الموريو الموسي الموسطة المعنى المعنى المورد المعنى المراسطة المعنى المراسطة المورد المراسطة المورد المراسطة المورد المراسطة المورد المراسطة المراسط

با وازبلنددوتین مرتبہ فرمایا ایر یوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ آجو مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرو رَّتُّا



## حَدِيْثُ أَبِي رِمْنَةَ طَالِنَهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْنَا حضرت ابورِمه طالفيُّ كي مروبات

( ٧١.٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ آبِي رِمْثَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِي حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِنَّاءٍ [انظر: ١٠٩].

(۱۰۴۷) حضرت ابورمی ٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ لکلا، ہم لوگ نبی ملیکا کی خدمت میں پہنچے، میں نے نبی ملیکا کے سرمبارک پرمہندی کا اثر دیکھا۔

( ٧١.٥ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْمَ إِبُو قَطَنِ وَآبُو النَّصْوِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَآخَاكَ ثُمَّ آذْنَاكَ آذْنَاكَ وَقَالَ رَجُلَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُخْرَى و قَالَ أَبِى قَالَ أَبُو النَّصْوِ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلَاءِ بَنُو يَرُبُوعٍ قَتَلَةُ فُلَانِ قَالَ أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى و قَالَ أَبِى قَالَ أَبُو النَّصْوِ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا. [احرحه خديثِهِ دَخَلُتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا. [احرحه الطبراني (٢٢/ ٢٥) قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ١٧٦٣].

(۱۰۵) حضرت ابورمد الما تعلیم مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فر مایا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو، ایک آ دمی نے کہایا رسول اللہ! یہ بنی بر بوع ہیں جوفلاں آ دمی کے قاتل ہیں؟ نبی مالیہ نے فر مایایا در کھو! کوئی نفس دوسرے پر جنایت نہیں کرتا، ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ میں مجد میں داخل ہوا تو نبی مالیہ خطبہ دیتے ہوئے فرمار ہے تھے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔

( ٧١.٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمْفَةً قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِي دَم فَقَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا أُمَّكَ وَٱبُوكَ وَٱخْتُكَ وَآخُوكَ وَآدُنَاكَ آدْنَاكَ قَالَ فَنَظَرَ فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ آبًا رِمْفَةَ قَالَ قُلْتُ ابْنِي قَالَ آمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَذَكَرَ قِصَّةَ الْخَاتَمِ

(۱۰۱۷) حضرت ابورمد و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں قبیلہ ربیعہ کے پچھلوگ

قل کا ایک مقدمہ لے کرآئے ہوئے تھے، نبی طائیا نے فر مایا دینے والا ہاتھ او پر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو، چر نبی طائیا نے دیکھ کر فر مایا ابورمٹہ! بیتمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے، نبی طائیا نے فر مایا اس کی جنایت کے تم اور تمہاری جنایت کا بید زمہد ار نہیں، پھرانہوں نے مہر نبوت کا واقعہ ذکر کیا۔

هي مُنالِمًا اَمُرْرَضِل بِينِهِ مَرْمِ ﴾ ﴿ لَهُ ﴿ كُلُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْبُورِمِينَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللّل

(٧١.٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ السَّدُوسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رِمْثَةَ التَّيْمِيَّ قَالَ جِنْتُ مَعَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَتُوجُنَّهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكِ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ [انظر: ١٠٧٩].

(۱۰۷) حضرت ابورم و رفات مروی ہے کہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ نی مایش کی خدمت میں حاضر ہوا، نی مایش نے ان سے بوجھا کیا تہ ہیں اس سے محبت ہے؟ عرض کیا جی ان سے بوجھا کیا تہ ہیں اس سے محبت ہے؟ عرض کیا جی ہاں! نی مایش نے فرمایا بیتم ارسے کسی جرم کے ذمددار نہیں۔ ہاں! نی مایش نے فرمایا بیتم ارسے کسی جرم کا ذمددار نہیں اورتم اس کے کسی جرم کے ذمددار نہیں۔

( ١٠.٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى رِمُثَةَ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاصٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِى دَمِ الْعَمْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أُمَّكَ وَآبَاكَ وَأَخْتَكَ وَآخَاكَ ثُمَّ آذُناكَ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاصٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِى دَمِ الْعَمْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أُمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ فَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِى نُغْضِ كَيْفِهِ مِثْلُ بَعْرَةِ الْبَعِيرِ أَوْ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ فَقُلْتُ آلَا أُدَاوِيكَ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا لَهُ لَا يَشُولُ بَيْتُ فَقَالَ يُدَاوِيهَا الَّذِى وَضَعَهَا [اخرجه الطبرانى: ٢١٣/٢٢. فال شعب: رجاله ثفات].

(۱۰۸) حفرت ابورم فالمنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی عائیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں قبیلہ ربیعہ کے کچھلوگ قتل کا ایک مقدمہ لے کرآئے ہوئے تھے، نی عائیا نے فر مایا دینے والا ہاتھ او پر ہوتا ہے، اپنے مال باپ، بہن بھائی اور قربی رشتہ داروں کو دیا کرو، پھر نبی عائیا نے دیکھ کرفر مایا ابورمہ! بیتہار سے ساتھ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے، نبی عائیا نے فر مایا اس کی جتابت کے تم اور تبہاری جنابت کا بید خمد دار نہیں، پھر میں نے غور کیا تو نبی عائیا کے کندھے کی باریک ہڈی میں اونٹ کی میکٹی یا کبوتری کے ایڈے کے برابر ابھر اہوا گوشت نظر آیا، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں آپ کا علاج نہ کر دول کیونکہ ہمارا خاندان اطہا و کا ہے؟ نبی عائیا نے فر مایا اس کا علاج وہی کرے گا جس نے اسے لگایا ہے۔

( ٧١.٩) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ آبِي رِمْفَةَ قَالَ الْطَلَقْتُ مَعَ آبِي نَحُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآيَتُهُ قَالَ لِي آبِي هَلُ تَدُرِى مَنْ هَذَا قُلْتُ لَا فَقَالَ لِي مَعَ آبِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَسَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ وَكُنْتُ اطُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَسَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ وَكُنْتُ اطُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ يَقْتَعُونَ قَالَ عَقَالُ فِي حَدِيثِهِ ذُو وَفُرَةٍ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَلْعًا لَا يُشْهِدُ النَّاسَ فَإِذَا بَشَوْ لَهُ وَفُرَةٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ ذُو وَفُرَةٍ وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِي

ابُنكَ هَذَا قَالَ إِى وَرَبُّ الْكُفِيَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ الشَهَدُ بِهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِى بِأَبِى وَمِنْ حَلِفِ أَبِى عَلَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَوْرُرَ أُخْرَى قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مِثْلِ السَّلْعَةِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ فَقَالَ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَوْرُرَ أُخْرَى قَالَ ثُمَّ نَظرَ إِلَى مِثْلِ السَّلْعَةِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ فَقَالَ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَوْرُرَ أُخْرَى قَالَ ثُمَّ نَظرَ إِلَى مِثْلِ السَّلْعَةِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ فَقَالَ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وَوْرُرَ أُخْرَى قَالَ ثُمَّ نَظرَ إِلَى مِثْلِ السَّلْعَةِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ فَقَالَ يَا وَسُلَمَ وَلَا اللَّهِ إِلَى مِثْلِ السَّلْعَةِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ فَقَالَ يَا وَسُلَم وَلَا اللَّهِ إِلَى مِثْلِ السَّلْعَةِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ فَقَالَ يَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَع اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّ

(۱۰۹) حضرت ابورمدہ ڈٹاٹڈاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ نبی ٹائیلی کی خدمت میں حاضر ہوا، میری نظر جب ان پر پڑی تو والدصاحب نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ریکون ہیں؟ میں نے کہانہیں، والدصاحب نے بتایا کہ یہ نبی ٹائیلی ہیں، یہ من کر میرے روئٹلٹے کھڑے ہو گئے، میں نبی ٹائیلی کوکوئی ایسی چیز سمجھتا تھا جوانسانوں کے مشابہہ نہ ہو، کیکن وہ تو کامل انسان تھے، ان کے لیم لیم بال تھے اور ان کے سرمبارک پرمہندی کا اثر تھا، انہوں نے دوسز کپڑے نے بہت فرمار کھے تھے، میرے والدصاحب نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ کر با تیں کرنے لگے۔

تھوڑی دیرگذرنے کے بعد نبی طائیا نے میرے والدصاحب سے پوچھا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں!
رب کعبہ کی شم! نبی طائیا نے فر مایا واقع؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اس پر نبی عائیا مسکرا دیئے، کیونکہ میری
شکل وصورت اپنے والد سے ملتی جلتی تھی، پھر میر ہے والدصاجب نے اس پرتشم بھی کھالی تھی، پھر نبی عائیا نے فر مایا یا در کھو!
تہارے کسی جرم کا بیذ مہدار نہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذمہدار نہیں ہو، اور بی آ بت تلاوت فر مائی ''کوئی محف کسی دوسرے کا
یو جھنیس افعائے گا۔''

پھرمیرے والدصاحب نے نبی طائیا کے دونوں شانوں کے درمیان پکھا بھرا ہوا حصد دیکھا تو عرض کیایا رسول اللہ! میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں، کیا میں آپ کا علاج کر کے (اسے ختم ند) کر دوں؟ نبی طائیا نے فر مایا اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔

( ٧١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ عَنِ ابْنِ ٱبْجَرَ عَنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي وَآنَا غُلَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُ آبِي إِنِّى رَجُلٌ طَبِيبٌ فَالَ رَمُنَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَشَتَ بِطَبِيبٍ وَلَكِنَّكَ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا فَآلَ إِنِى مَذِهِ السِّلْعَةَ الَّتِي بِطَهُرِكَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ ٱلْقُطَعُهَا قَالَ لَسُتَ بِطَبِيبٍ وَلَكِنَّكَ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۱۰) حضرت ابورمد والتخاس مروى ہے كما يك مرتبراؤكين ميں ميں اپنے والدصاحب كے ساتھ ني عليه كى خدمت ميں

مع منا المؤليل عند على الله والمنه على من الله والمنه على الله والمنه على الله والمنه على الله والمنه على الله ميرے والدمها حب نے عرض كيايا رسول الله! جل الوكول على أيك بوا طبيب سمجا جاتا بول ، آب كى بيشت ي بيدجو كوشت كا اجرا مواحد ب. جحد دكماية ، في طفار فرماياتم كياكروسي؟ البول في كما كريس است كاف دول كان في ا تے قربایاتم طبیب بیس در فتی ہواس کا معالی وی ہے جس نے اسے منایا ہے۔ 1907 Thebo Stunat (٧٨١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ إِنَّ أَبِي الرَّامِعِ السَّمَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ لِنَاهِ بْنِ لَقِيطٍ الْمِجْلِيِّ عَنْ أَبِي رِمْكَةَ التَّبِيتِي تَيْمُ الرَّبَافِ قَالَ النِّبَ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ وَمَعِي الْبِي كَازَائِيهِ إِنَّاهُ كَقُلْتُ لِاثِنِي عَدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فَلَجَلَتُهُ الرَّعْلَةُ بَعَيْهَ ۚ يُرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا تَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي رَجُلُ طَبِيبٌ مِنْ آهْلِ بَيْتِ آطِئًاءَ فَآيِنِي ظَهُوَكَ فَإِنْ تَكُنَّ سِلْعَةً ٱبْطُهَا وَإِنْ مَكَ غَيْرَ ذَلِكَ آعْرُتُكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانِ أَعْلَمٌ بِجُرْحِ أَوْ عُوَاجٍ مِنْى قَالَ طَيِبُهَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ بُوْهَانِ

أَصْمَرَانِ لَهُ شَعَرٌ قَلْدُ عَلَاهُ الْمُشِيبُ وَشَيْئَهُ آخَمَرُ فَقَالَ ابْنَكَ عَلَا قُلْتُ إِي وَرَبُّ الْكُفْيَةِ قَالَ ابْنُ نَفْسِكَ عُلْتُ أَدْهَدُ بِهِ قَالَ لَإِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ [راسع: ١٠١٠]. (411) حفرت الورمد التلك مروى بركر أيك مرتبه على اسية بيني كم ماتحد في الله كى خدمت على حاضر موا المين في

است تي يا كودكمات موسة كها كديدرسول الدُوك إلى والله والمائد والمراجب كا وجدت وومرطوب موكيا وش في عرض كيا يارسول الله إلى لوكوں ميں أيك بدلا طبيب مجماع اتا مول واطباء كے كرائے ہے مير اتعلق ہے، آپ جھے الى يشت وكھا يك واكر بيد محور ابوالوس اسددبادول كاءورنداب كومتادول كاء كوكساس ونت زخول كاجمعسة باده جائة والاكوفي فيس ب، تي ويا

نے فر مایا اس کا معالج وی ہے جس نے اسے بنایا ہے وال کے لیے لیے بال تصاوران کے مرمبارک برمبتدی کا اثر تھا ، انہوں نے دومبر کیڑے دیے تن قرمار کے تھے جموڑی دیر گذرنے کے بعد تی فقال نے یو جما کیا ہے آ ب کا بیٹا ہے؟ علی نے کہا تی ال رب تعبی فتم ائمی میدائے فرمایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ ش اس کی فواق دیتا ہوں واس بر می طابق نے فرمایا یا در کھوالتمہارے ر کی جرم کا بید مددار میں اور اس کے کسی جرم سے تم ومددار تین ہو۔

( ١٨١٢ ) حَلَّكُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّتِنِي أَبُو بَكُمٍ مِنْ أَبِي شَيَّةً حَلَّكَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَلِي بْنِ صَالِح حَلَّلِي إِيَّادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْفَةَ قَالَ حَجَمْتُ قَرَأَيْتُ رَجُلًا جَالِسًا فِي ظِلَّ الْكُفَيَّةِ فَقَالَ أَبِي تَدْرِي مَنْ هَذَا عَلْمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَلَمَّا السَّهَيْنَا إِلَيْهِ إِذَا رَجُلَّ ذُو رَفُوَةٍ بِهِ رَفْعٌ وَعَلَيْهِ قُوْبَانِ أَخْطَرَانِ [داسع: ١٠١٠]. (LIIP) معرت ابورم و الله عروى بكرايك مرتبه على في كيا اورخان كعب كماسة على أيك آوى كونيتي السيا و يكها ميري تظريب ان يريزي الووالد صاحب في جها كياتم جائة الوكديدكون بين؟ يدني وينايا بين برجم ان كي قريب

مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَعَ اوران كرم مارك يرم نعل كالرَّقاء انهول في ودير كير عدريب تن فر مارك عليه

من المنازليدي المحالي من المحالي من المحالي من المحالي من المحالي المح (٧١٧) حَذَّلْنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتَنِي عَمْرُو إِنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْيُرِ النَّالِدُ حَلَّكُمْ هُمُّيْمٌ غَيْرٌ مَرَّةٍ قَالَ أَعْرَلِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ عُمَيْرٍ عَنْ إِنَادٍ مِن لَقِيعِ عَنْ أَبِي رِمُقَةَ التَّبِيعِينَ آلَتُ النِّي مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنُ لِي ظَالَ ابْنُكَ هُلَا قُلْتُ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي خَلَيْهِ قَالَ وَوَآلَتُ الشَّيْبُ ٱحْمَرُ [انظر: ١٠ . ٧١]. (۱۱۱۳) حفرت الورمة اللكاس مردى ب كدايك مرتبه على بين كم ما تحد ني فلا كي خدمت على عاضر بوا يتحوزي وير مكذرف كي بعد في الكاف إلي جها كياب كابنا ب جين في كم يس اس كي كوان وينا بول، اس بري والا في قرمايا إد ر كوا تهاريكى جرم كابية سدواز كال ادراس كى جرم كم قدردارين بوادر بسنة ي والدار بالمرح وكهي ﴿ ٧١١٤) حَلَكُنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّتِنِي هَيْهَانُ بُنُ أَبِي شَيْعَ حَلَّكَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِهِمَ النَّسْتَرِيُّ حَلَّكَا صَدَالَةُ بُنَّ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ زُجُلٍ هُوَ قَامِتُ بْنُ مُنْقِلٍ عَنْ آبِي رِمْتَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَآبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَلَمَّا كُنَّا فِي يَغُضِي الطَّوِيقِ فَلَقِينَاهُ فَقَالَ فِي آبِي لَا بَنْيَّ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتُكُنُّتُ ٱخْسَبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا رَجُلَ لَهُ وَقُرَةً بِهَا رَدُعٌ مِنْ جِنَّاءٍ عَلَيْهِ أَرْدَانِ أَخْصَرَانِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَالِيْهِ قَالَ فَقَالَ لِآلِي مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا وَاللَّهِ النِّي قَالَ لْعَسَمِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَلِفِ أَبِي عَلَىٌّ ثُمٌّ قَالَ صَدَقْتَ أَمَّا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ قَالَ وَكَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَزِرُ وَالِرَةَ وِزُرَ أَعْرَى (۱۱۲۳) حفرت الدرمد والكاس مروى ب كداك مرتب يل اين والدها حب كرماته وي على كارت يل حاضر بوا، واست بن مل ماري طالات لي الله سه مولى والدصاحب في ما ياكر في والدي من من من الله كوك الى ويرجمنا في جو

انسانوں کے مشاہر نہ ہو ہیں وہ تو کائل انسان متے ،ان کے لیے لیے ہال تھا دران کے سرمبارک پرمبتدی کا اثر تھا ،انہوں ۔ فد دسمبر کیٹر سے نہ بہتن فرماد کھے تھے مادران کی ہٹر نیاں اب تک میری لگا ہوں کے سامنے ہیں۔ تھوڈی دیر گذرنے کے بعد ہی طاق نے میرے والدصاحب سے بو چھا بیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ

مندار مرابینا ہے اس برنی ایکا مسکرادین میرکد میرے والد صاحب نے پیونیا ب میں اور اس اور الم الم نے کا الم اللہ م مجام اور کھوا تہا دے کی جرم کا بیدة صدارتین ادراس کے کسی جرم کے تم فرسدارتین ہو، اور بیآ بت طاوت فرمائی "کوئی فض محمد مرد برند میں میں میں اور اس کے کسی جرم کے تم فرسدارتین میں میں اور اس کے کسی اور کسی میں میں اور اس کے کسی

## مَى وَمَرِ سِكَا لِهِ جَنْشَ الْمَاسَكَا \* " Www.KitaboSunnat.com ( ١٧١٥ ) حَلَكُنَا عَبْد اللَّهِ حَلِثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَكَادٍ حَلَثَنَا فَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْآصَدِينُ عَنْ إِيَادٍ بِنِ لِقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْعَةَ

قَالَ الْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى وَآنَا غَلَامٌ فَآتَيْنَا رَجُلًا مِنْ الْهَاجِرَةِ جَالِسًا فِي ظِلْ بَيْتِهِ وَعَلَيْهِ بُرُّ دَانِ الْخَصَرَانِ وَضَغُرُهُ وَالْوَا ۚ وَبَوَأَسِهِ رَفْعٌ مِنْ جِنَّاءٍ قَالَ فَقَالَ إِنِي آتِدُرِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَمُتَعَلَّقُنَا طَيِيلًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِلَى رَجُلٌ مِنْ آهْلِ يَثْتِ طِبّ فَآرِنِي الّذِي بِبَاطِنِ تَجِيفِكَ فِإِنْ قُلُكُ

هي المنافق ا مِسْلُعَةً لَمُطَعَّبُهَا وَإِنْ تَكَ غَيْرٌ ذَلِكَ أَخْبَرُتُكَ قَالَ طَبِيبُهَا الَّذِى عَلَقَهَا لَالَ ثُمَّ نَظَرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِلَى كَلَمَالَ لَهُ ابْدُكَ عَذَا قَالَ آهُـهَدُ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوْ مَا يَقُولُ قَالَ إِي وَرَبُّ الْكُمْيَةِ قَالَ فَجَبِحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَيْهِي بِأِس وَلِتعلِفِ آبِي عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا يَجْنِي عَلَيْهِ [داسع، ٧١٠٩].

(۱۱۵) حفرت الورمة الملك سروى ب كراك مرج عل الحكان على اسبط والدما حب ك ما تع في الميا كي خدمت على حاضر ہوا، ہم لوگ دو پیرے وقت آیک آ دی کے پاس پہنچ جواسین کھر کے سائے میں بیٹنا ہوا تھا، اس نے دوسر جا دریں

اوڑ در کی تیں اس کے بال لیے تھے اور سر پرمیندی کا اثر تھا، میری نظر جب ان پر پڑی او والد صاحب نے پوچھا کیا تم جائے او كريكون ين ؟ ش في كما ين والدصاحب في تايا كريد في طفا إن ويم كان ويرتك يا على كرت ريا

فرميرت والدماحب في عرش كيا كم ين اطباء ك قاعدان معلق دكما بول البي جمع ابية كنده كايد حد وكهاسية واكريم يعورُ اعوا توش است وباوول كا، ورندش آب كويتا دول كا ولى التهافي الربايا ال كاسوالح وال بي جس ف

www.KitshoSunnat.com اے ہالی ہے۔

تحوزى ديركذرن كيورتي والاات محدد كيكريرب والدصاحب يوجها كيابياب كابراب اتبول في وى بال ادب كسيد كاهم التي القالف قرمايا واقعي؟ انبول في كما كريس اس كي كواى ويتا مون واس ير في القا مسكرا وسيع و كولك میری شکل وصورت است والدسے لئی جلی تھی ، پھر برے والدسا حب نے اس رھم بھی کھائی تھی ، پھر ہی مان است قرمایا یا در کھوا

تهادے کی جرم کابید مدارقین اوراس کے کی جرم کے تم و مدوارتین مو ( ٧٨٠ ) حَلَيْهَا عَبْد اللَّهِ حَلَّكِنِي جَعْفَرُ أَنَّ حُمَيْدٍ الْكُولِيُّ حَلَّقَا عُنَيْدُ اللَّهِ أَنّ إِيَادٍ بْنِ لِقِيطٍ عَنْ آيِيهِ عَنْ آيِي رِمْكَةً

كَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ إِلَى تَسُوَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآيَتُهُ قَالَ آبِي عَلْ تَشْرِى مَنْ عَلَا قُلْتُ لَهُ قَالَ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ فَإِلَكَ وَكُنْتُ ٱخْلُقُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيُّءٌ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا بَشَرٌّ فَو وَفَرَةٍ وَبِهَا رَدُحُ جِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَصْطَرَان فَسَلَّمَ حَلَيْهِ آبِي ثُمَّ جَلَسَنَا فَشَحَدُنُنَا مَنْحَةً فُمْ بِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآبِي المُنْكَ عَلَا قَالَ إِي وَرَبِّ الْكُفَّةِ قَالَ حَقًّا قَالَ آهُـهَدُ بِهِ فَلَنَسَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا مِنْ تَثْبِيتِ شَبَهِي بِابِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ آمَا إِنَّهُ لَا يَشِيقُ عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَقَرّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَوْدُ وَالِرَةَ وِزُرَ أَخُوى ثُمَّ نَكُرَ إِلَى مِعْلِ السَّلْمَةِ بَيْنَ كِيفَتْهِ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى كَالْحَاسُ الرِّجَالِ أَلَّا أَعَالِحُهَا لَكَ قَالَ لَا طَبِيبُهَا الَّلِي عَلَقَهَا. [راسع: ١٠١]

(١١٦) حفرت الدرمو الكؤس ول بيكراك مروري المفاوالدما حيديك والد كالله في الله في خدمت على ما مرودا

میری تظر جب ان پر پی تو والد صاحب نے پوچھا کہا تم جائے ہوکہ ہوکان ہیں؟ بس نے کہا تین ، والد صاحب نے بتایا کر یہ

میری تظر جب ان پر پی تو والد صاحب نے پوچھا کہا تم جائے ہوکہ بیکون ہیں؟ بس نے کہا تین ، والد صاحب نے بتایا کر یہ

میری تظر جب ان پر بین کر میر ب دو تھئے گئر نے ہو میے ، بین ہی طبیعا کو کوئی انبی چر بھتا تھا جوا آسا نوں کے مطابع بدند ہو والین و وقتی

کامل انسان معظومان کے لیے لیال شخصا و دان کے سر میا درک پر مہندی کا اثر تھا ، انہوں نے وہ میز کیڑ ہے ترب تی فرما و کے

میرے والد صاحب نے آئی میں مار کے اور بینے کر باتی کرنے گئے۔

تھوڑی ویر گذر نے کے بعد نمی طبیعا نے میر ہے والد صاحب نے پر چھا کیا ہیا ہے ہوگا انہوں ہے کہا تی بال!

رب کھر کی تھا ہے فرما یا واقعی ڈافیوں نے کہا کہ میں اس کی گوائی و بنا ہوں ، اس پر نی طبیعا مشرا دیے ، کوئلہ میری

میل وصورت اپنے والد سے آئی جاتی تھی ، چرچیر نے والد صاحب نے دہم بھی کھائی ، پھر نی طبیعا نے فرما یا یا درکھوا

میرار سے کہی جم کا بیڈ مدوار تھی اوراس کے کی جرم کی قرمدوار تھی ہو ، اور سے تا ہوں ، اس پر نی طبیعا نے فرما یا یا درکھوا

میرار سے کہی جرم کا بیڈ مدوار تھی اوراس کے کی جرم کی قرمدوار تھی ہو ، اور سے تا ہوں تا ہوں ۔ اس کی ان تا کہ نی کی ان ان میں ایک کی دوسر سے کا جو جو تیس افرائے گا۔ "

لوگون بن آیک بواطبیب مجما جاتا ہوں ، کیا تی آپ کا علان کر کے (اے شم تد) کر دوں؟ نی الله منظم مایا اس کا معالی وی ہے جس نے اے بنایا ہے۔ ( ۷۱۱۷ ) حَلَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَّاتِي آبِي زَابُو عَيْدَمَةً زُهَيْدُ إِنْ حَرْبِ قَالًا حَلَّانًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْ مَهْدِي حَلَّقَنَا عُبَيْدُ

م مرمرے والدماحب نے بی والا کے دولوں شالوں کے درمیان مکدا محرا مواجمد دیکما تو عرض کیا یا رمول اللہ ا

اللَّهِ إِنْ إِيَادِ أَنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رِمْقَةَ قَالَ أَنْبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْطَرَانِ [رامع: ٢١٠٩]:

(۱۱۷) معزت ابورم و الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی نے جی ایک کو دیکھا ، انہوں نے دو آبز کیڑے زیب تن قرما کو جد

## ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ حَلَّكُونَ وَلَيْكُ وَلَهُ إِلَى فَلِيدٌ خَلَانًا جَرِيدٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَذَّكُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ ﴿ وَمِنْ ابْنَ حَازِمٍ حَذَّكُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ

إِيَادِ بْنِ لَهِمْ عَنْ أَبِي رِمْفَةَ قَالَ قَلِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلَمْ أَكُنُ رَآبَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَقَلَ الْبِي يَوْقِهِ وَسَلَّمَ فَحَقَلَ الْبِي يَوْقِهِ فَيْهَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَقَلَ الْبِي يَوْقِهِ فَيْهَ فَيْهُ وَمَلَّمَ فَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى رَجُلُّ طَبِيبٌ وَإِنَّ آهِلَ بَيْتِ لِمُعَلِّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى وَجُلُّ طَبِيبٌ وَإِنَّ آهِلَ بَيْتِ فِلْ اللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنُ الْحَسَدِ عِرْقُ وَلَا عَظْمُ فَآوِنِي هَلِهِ الْبِي عَلَى كَيْفِكَ فَإِنْ كَانَتُ سِلْعَةً فَطَعْتُهَا فِيلًا وَاللَّهُ مُنْ هَلَا اللَّهِ يَعْمُ فَآلِيلِي عَلَى كَيْفِكَ فَإِنْ كَانَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ مَا لَكُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ هَلَا اللَّهِ مَا يَعْمَلُهُ وَلَا مَنْ هَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَاحِهِ اللّهِ فَإِنْ الْمُعْتَلِقَ وَلَا مَنْ هَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَرَبُّ الْكُعْرَةِ فَقَالَ الْمَلْكَ قَالَ الْمَا عَلَيْهِ وَرَاحِعَ اللّهُ وَلَا مُنْ عَلَيْهِ وَرَاحِعَ اللّهِ فَالَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُونُ وَلَا مَنْ هَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَرَاحِينَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى وَوَلَا اللّهُ ال

(۱۱۸) معرب ابورمة المنظم مروى بكرايك مرتبه شرا مديد موره عاشر بوا، ش في الله كود يكما بواليس الماء

The state of the s تى يادوبر يادرون على إبرتشريف لائد مش في اسيد بين سه كما كم في المائي بين الوعراية ويد كاوجد كالميد لكا يس في عرض كيايار مول الله الحرب الوكول بن إيك بذا طبيب مجماع العول واطباء مع كمراف سد يمر أحلق ب السياجي ال پشت دکھا ہے ، اگریہ پھوڑ ا ہوا تو ش اے دیا دول گا ، ورندآ ب کو متا دول گا ، کو کدائل دفت زخول کا جھ سے زیادہ جا منے والا كوكي فين ب، في الله قرماياس كامعالج وى بيض في است عاما بي تموري ديركذرة كي بعد في الله يوجها كياب . آپ کابیا ہے؟ میں نے کیا ی ہاں! رب کے بر کا تم این مالا نے قر مایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ بن اس کی کوائل وجا مول واس ير بي الميكات فرمايا وركوا تهار مسكى جرم كابية مدوار ين اوراس كسكى جرم كيم ومدواريس مو www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com